

فآوي عثاني جلد ٢ ص ٢٨٢ کي تيسري سطريس پيعبارت آئي ہے كه:

besturdubooks.Wordpress.com " اگر عبدالکریم زینت کے علاوہ غلام علی کی کسی اور بیوی کے بطن سے ہے اور اس نے زینت کا دودہ بھی نہیں بیا تو فاطمہ اور عبد الکریم کے درمیان کوئی رضاعی رشتہ نہیں ہے'۔

اس جواب میں غلطی ہوئی ہے، سیج جواب یہ ہے:

اگر عبدالکریم زینت کے علاوہ غلام علی کی کسی اور بیوی کے بطن سے ہے تب بھی عبدالكريم كا فاطمه ہے نكاح نہيں ہوسكتا، كونكه اس صورت ميں بھى عبدالكريم غلام على كا بيثا ہونے کی وجہ سے اگر چہ حقیقة فاطمہ کا جچازاد بھائی ہے تاہم رضاعت کی نسبت سے عبدالكريم فاطمه كا باب شريك رضاعي جيا ب، للندا مر دوصورت مين فاطمه عبدالكريم بر حرام ہے اور دونوں کے درمیان نکاح نہیں ہوسکتا۔لحرمة لبن الفحل۔

اس کے مطابق آئندہ ایڈیشن میں تبدیلی کردی گئی ہے، جن حضرات نے اس طرف توجہ دلائی ہے بندہ ان کاشکر گزار ہے۔

( السلاع ) موال: (19) و



besturdubooks.WordPress.com

besturdubooks. Wordpress.com

پَيْنتَاليْسُ سَالدْخُود نِوشْتَهُ فتاوى كالمحمُوعَه



جدروو)

كِتَابُ الزَّكَاة، كِتَابُ الصَّوَم، كِتَابُ الخَجَ، كِتَابُ النِّكَاحِ كِتَابُ النِّكَاحِ كِتَابُ النِّكَابُ النِّكَابُ النِّكَابُ النِّكَابُ النِّكَابُ النِّكَابُ النِّكَابُ النِّكَابُ النَّكَابُ النِّكَابُ النِّكَابُ النِّكَابُ النِّكَابُ النَّكَابُ النِّكَابُ النَّكَابُ النَّكَابُ النَّكَابُ النَّكَابُ النَّكَابُ النَّكَابُ النَّكَابُ النَّكَابُ النَّكَابُ النَّلُوقُانُ النَّكَابُ النَّكَابُ النَّلُوقُانُ النَّلُولُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّلَالْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْكُ اللْمُلْلُولُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْلُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ

حضر بي وَلا فَافِق مُحُرِّتَ القي عُمُّ عَالَى صَاحِيْكِ

تَرتيبُ وَتخيرِ مُحُ مولانا مُحرر بير من فوار اسُتَاذ جَامِعَ لَهُ دَازُالعُ لُوْم صَرَاحِیْ

مكتبئمعا والقال الأعاج

besturdubooks. Wordpress.com

222

بالهمام : جُمِيُّ أَصْنِيتُ إِنْ مَارِيِّ اللَّهِ مَا يُحِمُّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

طبع جدید : جمادی الثانیه ۱۳۲۷ه - جولائی ۲۰۰۶ء

مطبع : زمزم پرنشنگ رئیس کراچی

ناثر : مِنْكُنْبَتُهُ عَانِوَالْفَالْفَاكُوْلِ الْحَالِيَةِ الْفِيلِّ فَالْفِيلِّ الْحَالِيَةِ الْفِيلِّ فَالْفِيلُّ

فون : 5031566 - 5031566

i\_maarif@cyber.net.pk : اى ميل

ملنے کے پتے:

المحكمة المالية المحكمة المالية المحكمة المحك

\* إِذَا لَوْ الْعِمْ الْوَالِمُ الْعُمْ الْعِمْ الْعُمْ الْعِمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعِمْ الْعُمْ الْعِمْ الْعُمْ الْعِمْ الْعِلْمِلْ الْعِمْ الْعِلْمِ لَلْعِلْمِلْ الْعِمْ الْعِمْ الْعِمْ الْعِمْ الْعِمْ الْعِمْ الْعِمْ الْعِلْمِ لِلْعِمْ

نون: 5032020 - 5049733

## فهرست مضامین ss.com فهرست مضامین مضا فهرست موضوعات فتاوي عثماني جلد دوم

| , hC       | oks.        |                                                                                               |
|------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| pesturdubo | ٣           | رضِ مرتب                                                                                      |
|            | <b>r</b> Z  | ﴿ كتاب الزكوة ﴾                                                                               |
|            |             | (مال تنجارت، نقذی، سونا، جا ندی، استعالی اشیاء، زمینوں اورمشینوں پرز کو قا کا حکم)            |
|            | r9          | اینچ توله سونا اور پچھ نفتدی پر ز کو ق <sup>ا</sup> کا حکم                                    |
|            | p-9         | : – مشینری اورآ لات پر ز کو ق نهیں                                                            |
|            | 49          |                                                                                               |
|            | 100         | ، پررس مور ریان پر سران کی ہیں۔<br>دورانِ سال رقم کی تمی بیشی ہے زکوۃ میں کوئی فرق نہیں پڑتا  |
| *          | 14.         | ر مین، مکان اور کار، کی مالیت پر ز کو ق <sup>نهی</sup> س البته ان کے کراہیہ پر ز کو قالازم ہے |
|            | 4           | رين من من رود و من                                        |
|            | ~~          | ، میں ریروں پر روب ہا۔<br>میکے اور سسرال کی طرف ہے ملنے والے زیورات پر زکو ق کا حکم           |
|            | ۳۳          | یے اور سربان کر است کے اور سربان کر است کا ہے ۔<br>(زکو ق بے متعلق متفرق سوالات)              |
|            | 44          | رر ر ہ سے میں رق و قبادہ اشیاء، زمین اور قرض پر ز کو ق کا تھم                                 |
|            | rz          | بیرے سے حیات ہوں۔<br>جی بی فنڈ کی رقم ہے خریدے گئے مکان کے کراہیہ پر زکوۃ کا حکم              |
|            | M           | بینک کی طرف سے ملنے والے سود پر زکو ۃ کا حکم                                                  |
|            | rΛ          | ریاسی<br>ز کو ق کن چیزوں پر فرض ہے؟                                                           |
|            | <b>ሶ</b> /\ | سونا اور این آئی ٹی پونٹ پر زکو ۃ کا حکم                                                      |
|            | 4           | ز کو ہ کی ادائیگی کے لئے بطور قرض لی گئی رقم پرز کو ہ کا حکم                                  |
|            | ٣٩          | يجه زمين، دوتوله سونا اور پچهرقم پرز کو ة کاحکم                                               |
|            | ۵۰          | سونے جاندی کی زکوۃ قیمت ِفروخت کے اعتبار سے نکالی جائے گی                                     |
|            | ۵۰          | يراويدنث فنڈيرز کو ة کا مسکه                                                                  |
|            | ۵١          | ريْديو، فريْجَ اور فرنيچر پرز كوة كاحكم                                                       |
|            | ۵۱          | مكان يرز كوة كاحكم                                                                            |
|            | ۵۲          | تو می د فاعی سر ٹیفکیٹ پر ز کو ق کا حکم                                                       |

| صفحه نمبر     | WOYOPP                                                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subapks<br>ar | ن<br>ز کو ۃ میں قیمتِ خرید کا حساب ہے یا قیمتِ فروخت کا؟                                     |
| dulbar        | زيورات پر زكوة                                                                               |
| ۵۳            | ز کو ۃ ، قرض منہا کرنے کے بعد نکالی جائے گی اور ز کو ۃ میں یوم اداء کی قیمت کا اعتبار ہے     |
| ۵۵            | مشتر که کاروبار میں ایک شریک کا ز کو ة ادا نه کرنا                                           |
| ۵۵            | قرض ،مملوکہ مال سے زائد ہونے کی صورت میں زکو ۃ واجب نہیں                                     |
| Pa            | پراویڈنٹ فنڈ پر ز کو ۃ                                                                       |
| ۵۷            | تنخواه میں ترقی کی رقم پرزگو ة کا حکم                                                        |
| ۵۸            | نفذرقم پرز کو ۃ واجب ہونے کا اُصول                                                           |
| ۵۸            | مکان کی تغمیر کے لئے جمع کی گئی رقم پرز کو ۃ کا حکم                                          |
| ۵٩            | تر کہ کی دُ کان پر زکو ۃ واجب ہے یانہیں؟                                                     |
| ۵٩            | سونے جاندی دونوں کی مجموعی قیمت جاندی کے نصاب کو پہنچے تو زکو ۃ واجب ہے                      |
| 4.            | قرض منہا کرنے کے بعد جورقم بچے اگر وہ بقدرِ نصاب ہوتو اس پر زکو ۃ واجب ہے                    |
| 71            | نصابی سال پورا ہونے پر ز کو ۃ واجب ہے                                                        |
| 71            | صرف سوروپے پرز کو ۃ نہیں                                                                     |
| 45            | ا:- سال کے آخر میں موجود تمام رقم پر ز کو ۃ واجب ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| 44            | ۲:- دیئے گئے قرض پرز کو ۃ کا حکم<br>مقرف ک کا میں کی مید قرض میں اسامہ کا                    |
| 41            | مقروض کو زکو ۃ دے کراپنے قرض میں واپس لینے کا حکم<br>میں زیادی کا کتنوں تا میں زکارہ ہوں ہے۔ |
| ٦٣            | سونے جاندی کی کتنی مقدار پرز کو ۃ لازم ہے؟<br>قرض پرز کو ۃ کا حکم                            |
| 40            | سر ں پرر تو ہ کا سم<br>کرنسی کے تباد لیے کے لئے دی ہوئی رقم پر ز کو ۃ کا حکم                 |
| 71            | برن سے مبادے سے حق دی ہوی رم پرر تو ہ کا ہم.<br>بیشن کی رقم پرز کو ۃ کا حکم                  |
| 40            | - خ بی را را کو ق موجودہ قیمت کے حساب سے لازم ہے                                             |
| 44            | ا: - زیورات میں ٹائکہ اور بنوائی کی قیمت پرز کو ۃ کا حکم                                     |
| 74            | کاری شک در کاری کاری کاری کاری کاری کاری کاری کار                                            |
| 4/            | کو ق کا وجوب قمری سال ہے ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |

| ,                     | صفحه.<br><del>صفحه</del> | موضوعات                                                                                     |
|-----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| esturdub <sup>c</sup> | 12                       | رُ كُوٰ ةَ كَى ادا يَكُنَّى مِينِ قيمتِ فروخت كا اعتبار ہے                                  |
| esturou               | ۸ř                       | سمینی سے ''ریزروفنڈ'' پرز کو ق کاتھم                                                        |
|                       | ۸۲                       | ز کو ق کی رقم کاروبار میں لگانے کا حکم                                                      |
|                       | 44                       | اَئَم نَيكس كي أوا يَيكَى ہے زكوۃ اوانہيں ہوگی                                              |
|                       | 49                       | ا: - بغیر سلے ہوئے کپڑے پرز کو ق کا حکم                                                     |
|                       | 49                       | ۴: - صرف پانچ توله سونے پرز کو قا کا تھکم                                                   |
| ,                     | 19                       | m:- ساڑھے باون تولہ حیا ندی کے بقدر نفتری پر زکو ق کا حکم                                   |
| ,                     | 19                       | ہ:- ز کو ۃ کے لئے قمری سال کا اعتبار ہے                                                     |
| 4                     | <b>_+</b>                | كينيدُا ميں مكان خريد نے والے مقروض شخص پر زكوۃ كاخلم                                       |
| 4                     | <u> </u>                 | بیمه کمپنی میں جمع کرائی گئی رقم پر ز کلو ۃ واجب ہے                                         |
| 4                     | 41 .                     | تسمینی کے شیئرز پرز کو قاواجب ہے                                                            |
|                       | . اـ                     | فروخت شده زمین کی رقم اور نمپنیوں کے قصص پرز کو قا کا حکم                                   |
| J.                    |                          | ز کو ۃ پورے سرمایہ پر لازم ہے یا صرف منافع پر؟                                              |
| 4                     | ۲.                       | قرضے ہے زائدرقم بقدرِ نصابِ ہوتو زکوۃ واجب ہے ورنہ ہیں                                      |
|                       | ۳.                       | سمینی کے ریز روفنڈ بر زکو ق کا حکم اور طریقه                                                |
|                       |                          | مشتر کہ وُ کان میں ہے اپنے جھے کی ز کو ۃ ادا کرنے کا طریقہ                                  |
|                       |                          | وُ كان كى زكوة نكالنے كا طريقه اور واجب الا داء و قابلِ وصول قرضوں اور نقله پر زكوة كا حكم  |
| 4                     | ۲                        | قرض پر وجوبِ زکو ق کی تفصیل اور کس قشم کے قرض پر زکو ق واجب ہے؟                             |
| ۷                     | ۷                        | ﴿فصل في صدقة الفطر﴾                                                                         |
|                       | ,                        | (صدقہ فطر کے مسائل کا بیان )                                                                |
| ۷.                    | ۷                        | ح <b>اول ہے'' صدقة الفطر'' ادا كرنے كا طريقه اور حكم</b>                                    |
| 4                     | <u> </u>                 | ز کو ة اور فطره میں فرق                                                                     |
| 4                     | <del>-</del>             | صدقه فطرکی مقدار                                                                            |
| 4                     | <b>^</b>                 | صدقة رفطراور قربانی کے وجوب میں اپنے اور اپنے عیال کا نفقہ حوائج اصلیہ میں داخل ہے یانہیں؟. |

#### موضوعات besturduboc حکومت کا بینکوں اور مالیاتی اداروں ہے زکو ۃ وصول کرنے کا شرعی تھکم (پہلا حصہ )...... نصابِ زكوة ..... Λŀ سال گزرنے کا مسئلہ..... قرضول کا مسئلہ..... اموال ظاهره و باطنه ۸۳ ز کو ق کی نیت کا مسئله ۸۸ بینک اکاؤنٹس کے قرض ہونے کی حیثیت ۸۸ محتاط طريقيه ۸۸ سودی ا کا وُنٹس اور ز کو ۃ ...... **A9** نابالغ کی ز کو ۃ 9+ تر کے کا مال کمپنیاں اورشیئرز 9+ عشر بصورت نقله ..... 4. چوتھائی پیداوار کاعشر ہے استناء 91 تاریخ زکوة 91 فیمتی پیچروں اور مجھلیوں کی ز کو ۃ ...... 94 مصارف زكوة 95 خلاصهٔ تجاویز برائے حکومت 95 دستخط ..... 90 بینکوں اور مالیاتی اداروں ہے ز کؤ ق کا مئلہ(دوسرا حصہ)..... 90 اموال ظاہرہ اور اموال باطنه ..... 98 بینک ا کا ؤنٹس کے قرض ہونے کا مسئلہ ..... 111 ز کو ة کی نیت کا مسکله 122 وستخط. 110 ا ہم وضاحتی نوٹ (از حضرتِ والا دامت برکاتہم )..... 110

مرضوی .

|            | 1.2   | موضوعات                                                                                       |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| .00        | oks.  |                                                                                               |
| besturdubi | 11/2  | ﴿فصل في العشر والخراج﴾                                                                        |
| be         |       | ( عشر اورخراج ہے متعلق مسائل کا بیان )                                                        |
|            | 11/2  |                                                                                               |
|            | 11/   | پر مان کی گئی پیداوار کی قیمت پرز کو ة واجب ہونے کا حکم                                       |
|            | 154   | ر موں گا ہیں۔<br>حکومت ِ برطانیہ کی طرف ہے کسی کو دی گئی زمین پرعشر واجب ہوگا یانہیں؟         |
|            | 119   | ا: - ٹیوب ویل سے سیراب کی جانے والی زمین پر نصف عشر واجب ہے                                   |
|            | 119   | ۰. یرب رین سے پر جس بار<br>۲: - اخراجات نکالے بغیرعشر دیا جائے گا                             |
|            | 100   | ۱۰۰۰ روبات قامت میر خواند با<br>پاکتانی زمینوں میںعشری اورخراجی زمینوں کی تعیین اور ان کا حکم |
|            | 1100  | پاسان ریون میں مرق موروں کی صورت میں زکو قا کا حکم                                            |
|            |       |                                                                                               |
|            | 11-1  | ﴿فصل في مصارف الزكوة والعشر وصدقة الفطر﴾                                                      |
|            |       | ( زکو ۃ ،عشر اور صدقۂ فطر کے مصارف کے بیان میں )                                              |
|            | 111   | مستحق زكوة كون ہے؟                                                                            |
|            | 10-1  | حقیقی بہن کو ز کو ۃ دینے کا حکم                                                               |
|            | 127   | بر ما کے مظلوم مسلمانوں کو زکو ۃ دینے کا حکم                                                  |
|            | 127   | عشر وصدقة الفطرامامت كي تنخواه مين ديخ كاحكم                                                  |
|            | 127   | ز کو ق کے واجب ہونے یا مستحق ز کو ق ہونے کا معیار                                             |
|            | 122   | ز کوٰ ق کی ادائیگی میں اپنے مستحق اعزاء وا قارب کومقدم رکھنا حیا ہے                           |
|            | ماساء | مسجد کے لئے زکوۃ دینے کا تھم                                                                  |
|            | 127   | ب<br>ز کو ق کی رقم تغمیرِ مسجد اور اساتذہ کی تنخواہوں میں استعمال کرنے کا حکم                 |
|            | 100   | مستحق زكوة كي تفصيل                                                                           |
|            | 100   | صدقة و فطر کی مقدار اور اس کے مشتحقین                                                         |
|            | 100   | ایک شخص کو ایک ہے زائد فطرے دینے کا حکم                                                       |
|            | 124   | یتیم خانے میں فطرہ دینے کا حکم                                                                |
|            |       |                                                                                               |

| هو.             | ىت مضا:                  | rai ass.com                             | 1•                        | فآويٰ عثانی جلد دوم                                                             |
|-----------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <u>ت.</u><br>بر | <u>منوست</u><br>منفحه نم | Moldble                                 | موضوعات                   |                                                                                 |
| / <b>-</b>      | 46                       |                                         |                           | گھر کی ملاز مہ کوز کو ق <sup>و</sup> دینے کا تھم                                |
| besturduk       | ,<br>ሥዛ                  |                                         | په پر لينے کا حکم         | ز کو ق سے بیتیم خانے کے لئے کمرہ کرا،                                           |
| bes             | 12 .                     |                                         |                           | بيوه کوز کو ة دينے کا حکم                                                       |
|                 | iπ∠ .                    |                                         |                           | مقروض کو ز کو ۃ دینے کی تفصیل                                                   |
|                 | IMA .                    |                                         |                           | سادات بنو ہاشم کو ز کو ۃ نہیں دی جاسکتی                                         |
|                 | IPA .                    |                                         | كاحكم                     | مستحق کا زکو ۃ لے کرمسجد کوعطیہ کرنے                                            |
|                 | 129                      |                                         | ة نهيس وي جاسكتي          | کٹی مکانات اور سامان کے مالک کوز کو                                             |
|                 | 114                      | کرنا                                    | فليمى وظائف ميں خرج       | ز کو ۃ وفطرہ، رفاہی کاموں اورطلباء کے                                           |
|                 | امراا                    |                                         |                           | مسجد کی تغمیر اور اسا تذہ کی تنخواہ میں زکو ۃ                                   |
|                 |                          | ، كا حَتَكُم                            | ملات میں خرچ کر <u>نے</u> | ز کو ۃ کی رقوم اکٹھی کر کے تعمیرات ومواہ                                        |
|                 | 164                      | '                                       |                           | ز کو ق میں دوا نیں دی جاسکتی ہیں                                                |
|                 | 1944                     |                                         | ة استنعال كرنا            | المستون في ممارت في ميريا حواه مين زلو :                                        |
|                 | سوبها                    |                                         | سجد کوتنخواه دینے کاحکم   | ز کو ۃ اور قربانی کی کھالوں ہے مستحق امام:                                      |
|                 | 1144                     |                                         |                           | َ زَكُوٰ ةَ ہے معلم قرآن كوتنخواه دينے كائتكم                                   |
|                 | الدلد                    |                                         |                           | ز کو ة ہے امام مسجد کو شخواہ دینا                                               |
|                 | 166                      |                                         |                           | ز کوۃ سے بلیغی کتابیں چھپوانے کا حکم                                            |
|                 | 100                      |                                         |                           | فومی اشحاد کی تحریک میں زکوۃ دینے کا حکم                                        |
|                 | ۱۲۵                      |                                         | کرنا جائز ہے              | سال بھر میں تھوڑی تھوڑی کر کے زکوۃ ادا                                          |
|                 | ۱۳۵                      |                                         | لينے كا حكم               | تحقِّ زکوۃ کے لئے زکوۃ فنڈ سے امداد ۔                                           |
|                 | 1174                     |                                         |                           | ايد طی ٹرسٹ کوز کو ۃ دینے کا حکم                                                |
|                 | ותא                      | ق                                       | ننخواہوں پرنہیں لگ سکن    | ز کو ة ڈسپنسری کی تعمیر، ڈاکٹر اور کمپونڈرز کی                                  |
|                 | ۱۴۷                      | •••••                                   | ٣٠.                       | ز کو ة ،عشراور قربانی کی کھال کامستحق کون ۔                                     |
|                 | IΥΛ                      |                                         |                           | :- سادات اور ملازم کو ز کو ة ویینے کا حکم<br>ور دیکا چه زایر نقل مسلم میری میری |
|                 | 167                      |                                         | ېې                        | ۱:- ز کو ة رفا ہی تغمیرات میں لگا ناممنوع _<br>عمروض کو ز کو ة دینے میں تفصیل   |
|                 | ۱۳۹                      | *************************************** |                           | ىقروش كوز كو ة دينے مي <i>ں تفصيل</i>                                           |

| فحه نمبر       | موضوعات موضوعات                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| besturdubotals | فیکٹری کےغریب چوکیدار کوز کو ۃ دینے کا حکم                                        |
| cturdule 10.   | تین تولہ سونے کی مالک عورت کو ز کو ۃ دینے کا حکم                                  |
| pez 191        | تر ضہ معاف کرنے ہے زکو ۃ ادانہیں ہوگی                                             |
| 101            | كاروباركى ترقى كے لئے زكوۃ دينے كا حكم                                            |
| Iar            | داماد کی لڑکی (جوحقیقی نواسی نہ ہو) کو زکو ۃ دینے کا حکم                          |
| lar            | مقروض کو ز کو ۃ وے کراپنے قرض میں وصول کرنے کا حکم                                |
| 100            | رفاہی کا موں پرز کو ۃ خرج کرنے کا حکم                                             |
| ior            | ر کا ق با موب کو گرفت می رقوم اپنے گا وَل بھیجنے کا حکم                           |
| 100            | ر کو ق و فطرہ سے سیلاب ز دگان اور زلزلہ کے متأثرین کی امداد کا حکم                |
| 100            | ز کو ق <sup>ا</sup> کی رقم مسجد، مدرسه یا جنازه گاه کی تغمیر پرخرچ نہیں کی جاسکتی |
| 100            | ر کو ق کی رقم نے تبلیغی لٹریچرشائع کرنے کا حکم                                    |
| 107            | ز کو ۃ میں دیئے گئے پلاٹ پرمسجد تغمیر کرنے کا حکم                                 |
| 102            | ز کو ۃ وفطرہ مدرّسین کی تنخواہ ، کراہیے مکان اور بجلی کے بل پرخرچ کرنے کا حکم     |
| 102            | ز کو ۃ وفطرہ امام مسجد و مدرّس کو بطور تنخواہ یا نذرانہ پیش کرنے کا حکم           |
| IDA            | و بنی مدارس کوعلی الاطلاق ز کو ۃ دینا جائز ہے یا شرائط کے ساتھ؟                   |
| 101            | اولا د کوز کو ة دینے کا حکم                                                       |
| 109            | ا: - بنی ہاشم پر مالِ زکو ۃ کی حرمت کیوں؟                                         |
| 109            | ٢: - موجوده زمانے میں "تألیف قلب" كامصرف كيا ہے؟                                  |
| 109            | m: - اجتماعی نظام ز کو ة قائم کرنا حکومت کی ذ مه داری ہے                          |
| 109            | سم: - فقير اورمسكين مين فرق                                                       |
| 14+            | زمین کی پیداوار باریوں کو بنیت ِ زکو ۃ وینے کا حکم اور اس کا جائز طریقہ           |
| 141            | ز کو ہ کی رقم تغمیر مدرسہ پر لگانے کے لئے طلبہ ہے تملیک کاصحیح طریقہ              |
| 141            | ز کو ق کی رقم و نیجے وقت ز کو ق کا نام لینا ضروری نہیں                            |
| 171            | مقروض کوز کو ۃ دینے کا تھم اور کیا قرض کوز کو ۃ میں منہا کیا جاسکتا ہے؟           |

besturduboaks. Wordpr ﴿ كتاب الصوم ﴾ ﴿فصل في رُؤية الهلال ﴾ ( جاند دیکھنے ہے متعلق مسائل کا بیان ) حسابات کی بنیاد پرقمری مہینوں کا تعین کرنا کیسا ہے؟.. 140 متندعلاء کی'' رُؤیتِ ہلال نمیٹی'' اگر شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرلے تو عوام کو اس پرعمل کر نا 144 أبركى وجهے جاندنظرنه آئے تو كيا حكم ہے؟.. MY دوعورتوں کی طرف ہے رُ ؤیتِ ہلال کی شہادت کا حکم ...... AFI پاکستان کی رُؤیتِ ہلال نمیٹی کے طریقۂ کار کے بارے میں چندسوالات کے جوابات..... PYI رُوَیتِ ہلال کے سلسلے میں متندعلاء کی طرف سے شرعی شہادت کے مطابق کئے گئے فیصلے پر عمل کرنا جاہئے 141 ﴿فصل في المسائل المتعلقة بالصوم، 14 (روزے ہے متعلق مختلف مسائل کا بیان ) سفر میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور صحابه کرام مروز ہ رکھتے تھے یانہیں؟ سفر میں روز ہے کا حکم ..... 140 عمداً کئی سال تک روزے نہ رکھنے کی صورت میں تمام عرصے کی قضاء لازم 140 روز ہ اور ظہار کے کفار ہ کی تفصیل 140 سفر کی وجہ سے رمضان اکتیس کا ہونے کی صورت میں اکتیسواں روز ہ بھی فرض ہے.... 144 ا:- پاکستان سے سعودی عرب اور سعودیہ سے پاکستان آنے والے شخص کے رو زے اور عید 144 ۲: - روز ہے کی حالت میں حیض کا شروع ہونا.. 144 تندرست شخص کے لئے روز ہ رکھنا لازم ہے کفارہ کافی نہیں..... 141 کمزوری کی بناء پر روزے کا فدیہ دینا، روزے میں زیرِ ناف بال صاف کرنا. 149 ا:-طبتی ہدایات کی بناء پر یائلٹوں کے لئے روز ہ نہ رکھنے کی شرعی حیثیت 149

|                                                  | om                                                 | C                                 |         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|
| فآویٰ عثانی جلد دوم                              |                                                    | ۱ <mark>۳۶۶،۵ فهرست مضامین</mark> |         |
|                                                  | موضوعات                                            | wise WOTO                         |         |
| r:- آئسیجن ماسک سے روز ہ فاسد ہ                  | ں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              | ubole9                            | sturdub |
| فد ہی <sub>ہ</sub> کی رقم کتنی ہے؟               | •••••••••••••••••••••••••                          | /A+                               | sturo   |
| روزه کے فندیه کی تفصیل                           |                                                    | IA+                               |         |
| انجکشن سے روز ہینہ ٹو منے کا حکم                 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,            | fA1                               |         |
| روز ہ کی حالت میں دِل کا دورہ 'پڑ_               | کی بناء پر یانی بلایا تو کیا حکم ہے؟               | !AY                               |         |
| غروبِ آفاب ہے قبل افطار کرنے '                   |                                                    | 11/2                              |         |
| صبح صادق کے بعد تک سحری کرتے                     | بنے کا حکم                                         | (ΛΖ                               |         |
| ریڈ بو کے غلط اعلان کی بناء پرغروب               | ُ قاب ہے قبل افطار کا تھم                          | ΙΛΖ                               |         |
| کینیڈا میں روزہ رکھنے کے لئے بیارا               |                                                    | IAA                               |         |
| وقت ہے قبل عمداً افطار کی صورت میں               | قضاء و كفاره دونوں لازم ہيں                        | 1/19                              |         |
|                                                  | ناویٰ اور شامی کی عبارت میں کوئی تعار <sup>م</sup> |                                   |         |
| روز ہے میں مسواک چبانے کا حکم                    |                                                    | 19+                               |         |
| روزے کی نیت کب تک کی جاسکتی .                    | ,                                                  |                                   |         |
| روزے کے فدیے کی مقدار اور اس                     | ) ادا یکی کے مختلف أحکام                           | 191                               |         |
|                                                  | باتا ہے۔۔۔۔۔۔                                      |                                   |         |
| -                                                |                                                    | 195                               |         |
| ریڈیو کے غلط اعلان پرغروب آفا۔                   | ہے قبل اِفطار کرلیا تو کیا تھم ہے؟                 | 197"                              |         |
| <b>&gt;</b>                                      | اب الإعتكاف﴾                                       | 191~                              |         |
| <b>,</b>                                         | ب<br>عتکاف کے مسائل )                              |                                   |         |
| رمضان کے آخری عشرے کا اِعتکاف                    |                                                    | 196                               |         |
| مرض کی وجہ سے اِعتکاف توڑنے کا                   |                                                    | 190                               |         |
| رت .<br>اعت <b>کاف</b> مسنون میں عنسل جمعہ یا ٹھ | '<br>کِ سے لئے خسل کی خاطر مسجد ہے با              | رنگانا ۱۹۵                        |         |
| •                                                | ں قضاء کا تھمں                                     |                                   |         |
| مشرک کے لئے اعتاکاف میں میٹھنے                   | حَلَم                                              | 192                               |         |

|           | 0.00       |                                                                        | 222.000             |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|           | صف نمبر    | موضوعات                                                                |                     |
| pesturduk | 0 199      | ﴿ كتاب الحج                                                            |                     |
| oesturu.  | r+1        | ﴿فصل في من يفرض عليه الحج﴾                                             |                     |
| P         |            | ( جج کس پر فرض ہے؟ )                                                   |                     |
|           | r+1        |                                                                        | غیرمحرم کے ساتھ سفر |
|           | r• r       | ، بغیر حج پر جانے کا حکم                                               | - Carl 97           |
|           | r. r       | ساتھ سفرِ حج پر جانے کا حکم                                            | 50 BB 8             |
|           | r+ m       | ئة بغير حج فرض ہوگا يانہيں؟                                            |                     |
|           |            | ں میں مکٹ نہ ملنے کی بنا پر کیا فرسٹ کلاس کا مکٹ لے کر حج پر جانا      | 1907.0              |
|           | 4.6        |                                                                        | فرض ہے؟             |
|           | r=0        | مج فرض ہوجائے گا؟<br>                                                  |                     |
|           | 4+4        | رروعہ زمین کوفر وخت کر کے حج پر جانا فرض ہے                            |                     |
|           | r=2        | کے بعد حج فرض ہوجا تا ہے؟<br>                                          |                     |
|           | r+Z        | عا بے میں غنی ہوجائے تو کیا اس پر حج فرض ہوگا؟                         |                     |
|           | r+1        | ت میں شوہر اور بیوی کا حج پر جانا جائز ہے                              | نکاح ہونے کی صور۔   |
|           | 1.9        | ﴿فصل في المواقيت﴾                                                      |                     |
|           |            | (میقات ہے متعلق مسائل کا بیان)                                         |                     |
|           |            | کے جانے والا مسافر اگر کسی دُوسری میقات سے اِحرام باندھ لے تو اس       | 1900                |
|           | r+9        | فقه'' کی ایک عبارت کی تحقیق)                                           |                     |
|           | <b>MII</b> | ل في الإحرام وما هو محذور فيه أو مباح،                                 | <b>⊚فص</b>          |
|           |            | (احرام اوراس کے مباحات وممنوعات کا بیان)                               |                     |
|           | rii        | دا کپڑ ااور ٹیٹر ون استعال کرنے کا حکم                                 | إحرام كے لئے سلام   |
|           | rir        | ﴿ فصل في القِران والتمتع ﴾                                             |                     |
|           |            | (ججِ قِرِان اورتمتع ہے متعلق مسائل کا بیان )<br>شخہ سے اور فرقت سر بھا |                     |
|           | PIP        | م مخص کے لئے نج قران کا حکم<br>ک نیا مصر مقد شخص سے اور حجات پر بھا    | معودی عرب میں یا    |
|           | PIP        | ہ کرنے والے جدہ میں مقیم شخص کے لئے حج قران کا حکم                     | ن کے ہمیوں یں عمر   |

|           | 4-                    | in interest com                                    |                                                                                |                                                                      |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|           | نهامین<br><del></del> | ماري وي<br>ماري ماري ماري ماري ماري ماري ماري ماري | <u> </u>                                                                       | فتاویٰ عثانی جلد دوم                                                 |
|           | همبر<br>همبر          | <del></del>                                        | موضوعات<br>                                                                    |                                                                      |
| besturdub | OOKTIM                | ,                                                  | ﴿فصل في العمرة﴾                                                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                |
| asturou   |                       |                                                    | مرہ ہے متعلق مسائل کا بیان )                                                   | <sup>2</sup> )                                                       |
| be        | rim                   |                                                    | ا<br>بائے یا عمرہ کوتر جیح وے؟                                                 | ابتداءُ جج کے لئے رقم جمع کرنی ج                                     |
|           | tim                   | صية ﴾                                              | بحجَ عن الغير والبدل والو                                                      |                                                                      |
|           |                       |                                                    | اورنفلی حج ہے متعلق مسائل کا بیان )                                            | — <b>—</b>                                                           |
|           | rim                   |                                                    |                                                                                | ہ ۔ جس نے اپنا حجِ فرض نہ کیا ہو<br>ا:- جس نے اپنا حجِ فرض نہ کیا ہو |
|           | rim                   | تا ہے؟                                             | انے ہے کیا اپنے أو پر حج فرض ہوجا'                                             | ے:<br>اس- رحج مدل کے لئے مکہ مکر مہر حا                              |
|           | ۲۱۵                   |                                                    |                                                                                | مسئله ُ جج صروره                                                     |
|           | <b>*</b> 12           | ***************************************            | ***************************************                                        | تنقیح خلاف                                                           |
|           | ۲۱∠                   | ***************************************            | دلاکلدلاک                                                                      | واجب کہنے والول کے ا                                                 |
|           | MA                    | 1++                                                | تت                                                                             | - •                                                                  |
|           | <b>719</b>            |                                                    |                                                                                |                                                                      |
|           | 774                   | ***************************************            |                                                                                |                                                                      |
|           | 771                   | ***************************************            | _ کو حجِ بدل پر سجیخے کا تقلم                                                  |                                                                      |
|           | <b>rr</b> i           |                                                    | ے رب برن پر ہیں۔<br>ہوا ہے جج بدل پرنہیں بھیجنا جا ہے                          | <del>-</del>                                                         |
|           | **1                   |                                                    | جورت مي بيرن پيرسان سابه يو مهد<br>تحکم                                        | •                                                                    |
|           | rri                   |                                                    | ر<br>مرجنے کا حکم                                                              |                                                                      |
|           | rri                   |                                                    | رے ہ<br>نرض ہوجا تا ہے؟                                                        | •                                                                    |
|           | 777                   |                                                    | رں ہوجا ہا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |                                                                      |
|           | ***                   |                                                    | ا پي جدي سے سے جا ساميا<br>لمسائل المتفرقة المتعلّقة                           | **                                                                   |
|           |                       | ₩ <u>.</u>                                         | ہمسان (جمعنوں المسان<br>فج ہے متعلق متفرق مسائل کا بیان)                       |                                                                      |
|           | 777                   |                                                    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                          |                                                                      |
|           | ***                   | L.                                                 | جائے تو وہ کیا کرے؟<br>مدد محربی کی فی قی نہیں رہ                              | ا الرامام ن بيل خورت بوء ل!<br>- مير مريد الدين و مريد               |
|           |                       | ے ہ<br>نم کا کیا تھم ہے؟                           | یہ پڑھنے ہے جج پر کوئی فرق نہیں پڑ۔<br>اگر اس کا نام قرعہ میں نہ نکلے تو اس رق | مسجد نبوی بیں جا بیس ماریں نا<br>جس کہ حج سر گئی قم دی ہو، ا         |
|           |                       | 6   <del>**</del> *   ·                            |                                                                                |                                                                      |

| ت مصاين   | - X 163                                                                                | 222.0.0                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| صفحه نمبر | موضوعات<br>موضوعات<br>کتاب النکاح ﴾<br>سل فی و عد النکاح ﴾<br>مئانی کے مبائل کا بیان ) |                                                            |
| 1008 KS   | كتاب النكاح                                                                            |                                                            |
| rr_       | سُل في وعد النكاح﴾                                                                     | ﴿ فَم                                                      |
|           |                                                                                        |                                                            |
| 774       |                                                                                        | نگنی کی شرعی حیثیت اور منگنی کے بع                         |
| 779       | V 17                                                                                   | نگنی کی شرعی حیثیت اور کیامنگنی تو ا                       |
| 779       |                                                                                        | گنی کے بعدا نکار کرنے کا حکم                               |
| 11-       |                                                                                        | گنی کے بعدا نکار کرنے کا حکم                               |
| 100       |                                                                                        | قول عذر کی بناء پر <sup>منگ</sup> نی تو ڑی جا <sup>س</sup> |
| 221       | ونا منگنی توڑنے کے لئے معقول عذر ہے                                                    |                                                            |
| rrr       | نی کے عنوان سے اجتماع کی شرعی حیثیت                                                    |                                                            |
| ***       |                                                                                        | نی خطبہ نکاح کے قائم مقام نہیں                             |
| rrr       | ل كرنا                                                                                 | نی کےعوض لڑ کی والوں کا رقم وصو <b>ا</b>                   |
| rra       | سل في المحرّمات﴾                                                                       | <u></u> فص                                                 |
|           | نکاح جائز ہے اور کس ہے حرام؟)                                                          | (کس سے                                                     |
|           | ورضاعت کے رشتوں کا بیان )                                                              |                                                            |
| 200       | ناح جا ئزنېي <u>ن</u>                                                                  | اعی جینیجی اور رضاعی بھا بھی سے زک                         |
| rra       | ں ہوتی                                                                                 |                                                            |
| 4         |                                                                                        |                                                            |
| 227       |                                                                                        | 2000 To 00 March 1900 97                                   |
| 227       | کے کا نکاح ڈرست ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |                                                            |
| 72        | لے کا تکاح نہیں ہوسکتا                                                                 | معہ کی کسی بیٹی سے دُودھ پینے وا۔                          |
| TT2       |                                                                                        |                                                            |
| TTA       | محم                                                                                    |                                                            |
| 129       | ، بعد خود نکاح کرنے کا حکم                                                             |                                                            |
| 119       | ر کے نکاح کا حکم                                                                       | حہ غیر مدخول بہا کی لڑ کی ہےشوہ                            |

| _     | 40.                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| الصفح | موضوعات                                                          |
| 6     | منکوحہ غیر مطلقہ ہے کسی غیر کے نکاح کا حکم                       |
| •     | صرف بیتان منه میں لینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی                   |
| 1     | رضاعی بھانجے سے نکاح کا تھم                                      |
| 1     | رضاعی چیا ہے نکاح کا تھم                                         |
| ٢     | بیوی کوطلاق دینے کے بعد دورانِ عدت اس کی بہن سے نکاح کرنے کا حکم |
| ۳     | رضاعی بہن ہے نکاح جائز نہیں                                      |
| -     | بھائی کے لڑکے ہے اپنی پوتی کا نکاح کرانے کا تکم                  |
| -     | بیوی کے بپتان منہ میں لینے سے نکاح پراثر نہیں پڑتا               |
| Y     | سوتیلی بہن کی پوتی سے نکاح کا حکم                                |
| ~     | سوتیلے والد کی سابقہ بیوی کی بیٹی ہے نکاح جائز ہے                |
| 3     | رضاعی بہن ہے نکاح کا تھم                                         |
| 3     | دورضاعی بہنوں ہے بیک وقت نکاح کرنا حرام ہے                       |
| ۲ .   | باپشریک بہن سے نکاح کا حکم                                       |
| 4     | رضاعی پھوپھی سے نکاح جائز نہیں                                   |
|       | مزنیہ ہے نکاح کرنے کا حکم                                        |
| ١.    | مزنیہ ہے نکاح کا حکم                                             |
| ١.    | مزنیہ سے نکاح کے بعد وطی کا حکم                                  |
| ٠.    | رضاعت كا ايك مئله                                                |
| 1 .   | غیر ثابت النب لڑکی ہے نکاح کا حکم                                |
|       | تایازاد بہن کے ساتھ نکاح کا حکم                                  |
|       | رضاعی بہن سے نکاح کا حکم                                         |
|       | غیر مطلقہ منکوحہ ہے کسی دُوسر ہے خص کے نکاح کا حکم               |
|       | ﴿فصل في أحكام الحرمة المصاهرة ﴾                                  |
|       | (حرمت مصاہرت کے آحکام)                                           |
|       | بہوے زنا کرنے ہے بیٹے پراس کی بیوی حرام ہوجائے گی                |
|       |                                                                  |

|         | 0        |                                                                                                |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | صفح نمبر | موضوعات                                                                                        |
| 441     | potor    | سالی ہے زنا کرنے پرحرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی                                                  |
| esturdu | rom      | سالی ہے زنا کرنے ہے ہیوی حرام نہیں ہوتی                                                        |
| 00      | rar      | مزنیه کی بیٹی سے نکاح جائز نہیں                                                                |
|         | raa      | شہوت کے صرف شبہ سے حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوتی                                                  |
|         | 104      | ﴿فصل في المناكحة بالكفّار وأهل الكتاب والفِرَق الضّالة﴾                                        |
|         |          | ( کفار، اہلِ کتاب اور گمراہ فرقوں سے نکاح کا بیان )                                            |
|         | 102      | عیسائی عورت سے نکاح کا حکم                                                                     |
|         | TOA      | لا مذہب اور شیعہ سے نکاح کا حکم                                                                |
|         | 109      | قادیانی سے نکاح کا تھم اور کیا مسلمان ہونے کے لئے سرٹیفکیٹ ضروری ہے؟                           |
|         | 171      | شیعہ سے نکاح کا حکم                                                                            |
|         | 777      | حاجی عثمان کے پیروکار ہے نکاح کا حکم                                                           |
|         | 240      | کا فرشو ہر پر اسلام پیش کرنے کے بعد اگر وہ مسلمان ہوجائے تو بیر نکاح برقر اررہے گا             |
|         | 270      | کا فرشو ہر کے نکاح سے نگلنے کا طریقہ                                                           |
|         | 747      | ﴿فصل في الأنكحة الفاسدة والصحيحة                                                               |
|         |          | (صحیح اور فاسد نکاح کے بیان میں )                                                              |
|         | 747      | تیھ ماہ کی حاملہ عورت سے نکاح کا حکم                                                           |
|         | 247      | يام حيض ميں نکاح جائز ہے                                                                       |
|         | 771      | کاح خوال کے جواب میں ''لڑکی دی'' کے لفظ سے نکاح منعقد ہوجائے گا                                |
|         | MYA      | کاح منعقد ہونے کے لئے گواہوں کا ایجاب وقبول کوسننا لازم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|         | 779      | گواہوں کافسق، انعقادِ نکاح میں مانع نہیں، مگر ثبوتِ نکاح میں مانغ ہے                           |
|         | 121      | لغ لڑ کے کی عدمِ منظوری سے نکاح منعقد نہیں ہوتا                                                |
|         | 727      | لغہ لڑکی کا نکاح اُس کی اجازت کے بغیر دُرست نہیں                                               |
|         | 121      | وسرے کے گئے ہوئے ٹکاح کی عملی اجازت دینے سے نکاح منعقد ہوجائے گا                               |
|         | 121      | لغے لڑکی کا، نکاح کی منظوری دینے کے بعدا تکار کرنا<br>۔ برقت کے منظوری دینے کے بعدا تکار کرنا  |
|         | rzr      | لیا شوہر کوتل کروانے کے بعد عورت کا دُوسری جگہ نکاح ہوجائے گا؟                                 |

|           | صفحہ نمبر<br>ج | موضوعات موضوعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Julo      | 0720           | والد کی طرف ہے نابالغ لڑکی کا کیا ہوا نکاح وُرست ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| pesturdub | 120            | نا ہالغ کے ایجاب وقبول ہے نکاح منعقد نہیں ہوتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| D         | 124            | ویہ شہ کے نکاح کی شرعی حیثیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | 144            | اصل ولدیت ظاہر نہ کرنے کی صورت میں نکاح کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | 144            | سولہ سالہ گواہ کی گواہی ہے نکاح دُرست ہوجائے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | ۲۷۸            | حلالہ کی نیت ہے کئے گئے نکاح کی شرعی حیثیت اور اسے مور دِلعنت قرار دینے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | 149            | ﴿فصل في الولاية والكفائة وخيار البلوغ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |                | (ولایت، کفاءت (رشتوں میں برابری وہمسری) اور خیارِ بلوغ ہے متعلق مسائل کا بیان)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | r_9            | معروف بسوء الاختيار كے نكاح كا حكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | r/\ •          | عجمیوں کے درمیان نسب میں گفاءت کا اعتبار نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           |                | حضرت فاطمه رضی الله عنها کی اولاد، آلِ رسول ہے اور کیا سید کا نکاح غیرسیّد میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | MI             | ہوسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | MI             | سوءِ اختیار ثابت کئے بغیر باپ، دادا کا کیا ہوا نکاح فنخ نہیں ہوسکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | 111            | باپ کا کیا ہوا نکاح فنخ نہیں کیا جاسکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 11             | بہ پ سے تکاح کے لئے اس کی صراحثاً رضامندی شرط ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | M              | ہے۔<br>اولیاء کی رضامندی کے بغیرلڑ کی کا غیر کفو میں نکاح کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | MA             | نابالغه کا نکاح باپ نے کیا ہوتو بعد میں خود باپ وہ نکاح فنخ نہیں کرسکتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -         | 71             | بجین میں نکاح کی صورت میں بلوغت کے بعدار کی کو خیارِ بلوغ حاصل ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | MA             | رئی نے بالغ ہوتے ہی اپنا خیار استعال نہ کیا تو بعد میں فنخِ نکاح کا اختیار نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           | MA             | اولیاء کی رضامندی سے غیرقوم میں نکاح کرنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | MA             | بالغ لڑکی اپنا نکاح خود کر شکتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           |                | . من قال المستلة سوء حضرت مفتى رشيد احمد صاحب رحمة الله عليه كرساله "كشف السعبار عن مستلة سوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|           | 119            | رے ہیں۔<br>الاختیار "کے بارے میں حضرت والا دامت بر کاتہم کی رائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | 19.            | باپ، دادا کے کئے ہوئے نکاح میں لڑکی کے خیار بلوغ کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | 190            | ب پ ر الدین کی مرضی کے بغیر نکاح کر عمق ہے یانہیں؟<br>بالغ لڑکی ، والدین کی مرضی کے بغیر نکاح کر عمق ہے یانہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|           |                | The state of the s |

| صفحهم        | موضوعات                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | باپ، دادا کا کیا ہوا نکاح ،اڑکی بلوغ کے بعد فنخ نہیں کر عکتی                                   |
| esturduborgi | باپ كاكيا هوا نكاح فنخ نهين كيا جاسكتا                                                         |
| rar          | اولیاء کی رضامندی کے بغیر غیر کفو میں نکاح کا حکم                                              |
| rar          | ہندوستان میں مقیم لڑکی ، پاکستان میں کسی سے نکاح کے لئے اپنا وکیل مقرر کر سکتی ہے              |
| rgr          | کیا غیر کفو میں نکاح نہیں ہوتا؟ اور کفو میں نکاح کی شرعی حیثیت اور حکمت                        |
| 190          | ﴿فصل في الجهاز والمهر،                                                                         |
|              | (جہیز اور مہر ہے متعکق مسائل کا بیان )                                                         |
| 190          | نکاح میں مہرمقرر نہ ہوتو کیا حکم ہے؟                                                           |
| 190          | مهر دینا واجب ہے                                                                               |
|              | ا: - برا دری کا مہر کی مقدار مقرر کرنا ، اور مہر کے ذکر کے ساتھ کئے گئے نکاح پر رضامندی مہر پر |
| 197          | تهجمی رضامندی متصوّر ہوگی                                                                      |
| 797          | ۲: - شوہر اورلڑ کی کے والدین کی طرف ہے لڑ کی کو دیئے گئے سامان کا حکم                          |
| r9∠          | میکے اور سسرال کی طرف ہے لڑکی کو دیا گیا سامان کس کی ملکیت ہے؟                                 |
|              | مہر عورت کے لئے ''اعزازیہ' ہے یا ''عوض' اور ''اُجرت' ؟ (حضرتِ والا دامت برکاتہم کے             |
| <b>19</b> 1  | مضمون''مہرِشرعی کی حقیقت'' کے تناظر میں مولا ناعتیق الرحن سنبھلی مظلہم کا سوال )               |
| r*r          | ﴿فصل في أحكام الوليمة ﴾                                                                        |
|              | (ولیمہ کے مسائل)                                                                               |
| r+r          | ولیمه کی شرعی حیثیت اور اس کا وفت ِمسنون                                                       |
| r-r          | ولیمه کا مسنون وفت کون سا ہے؟                                                                  |
|              | ﴿فصل في متفرّقات النّكاح والمسائل الجديدة                                                      |
| p= 1~        | المتعلّقة بالنّكاح﴾                                                                            |
|              | ( نکاح کے جدید اور متفرق مسائل کا بیان )                                                       |
| ٣٠/٠         | ٹیلی فون پر نکاح کی شرعی حیثیت                                                                 |
| h.+ h.       | خطبهُ نکاح ایجاب وقبول ہے پہلے ہو یا بعد میں؟                                                  |
| r.a          | آ زاوشخص حارتک شادیاں کرسکتا ہے                                                                |

|                        | صفحه تمبر | موضوعات                                                                                             |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| pesturdub <sup>c</sup> | 04.0      | يلی فون پر نکاح کا تحکم                                                                             |
| -Sturdu.               | r+0       | وعیدوں کے درمیان نکاح بلاشبہ جائز ہے                                                                |
| 963                    | r. y      | زخصتی کے انکار سے نکاح ختم نہیں ہوگا                                                                |
|                        | m+Z       | ؤوسری شاوی کے لئے پہلی بیوی ہے اجازت لینا ضروری نہیں                                                |
|                        | r.        | ہندو مُردہ کے جلنے کا منظر دیکھنے ہے نکاح نہیں ٹو ٹا                                                |
|                        | r+1       | شوہر کو بھائی یا باپ کہنے سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا                                             |
|                        | r*A       | لڑی کی شادی کم سے کم کتنی عمر میں کر سکتے ہیں؟                                                      |
|                        | r.        | بیوی کی طرف ہے شوہر کو کا فرکہنے پر نکاح نہیں ٹوٹا                                                  |
|                        | r.9       | ۔<br>وُ وسری شادی کے لئے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں                                         |
|                        | r.9       | ا: - شادی میں فائر نگ کی رسم واجب الترک ہے                                                          |
|                        | r.9       | ۲: - ناجائز رسومات والى شادى ميں مقتداء علماء كوشركت نہيں كرنى چاہئے                                |
|                        |           | ۔<br>شوہر کتنا عرصہ بیوی سے جدا رہ سکتا ہے؟ (ملازمت یا تعلیم و تبلیغ کی غرض سے عرصہ دراز تک بیوی سے |
|                        | 1-10      | جدا رہے ہے متعلق مولانا ڈاکٹر عبدالواحد صاحب کا سوال)                                               |
|                        | -11       | ﴿ كتاب الطّلاق ﴾                                                                                    |
|                        | MIO       | ﴿ بَابِ ايقاع الطّلاق ﴾                                                                             |
|                        |           | (طلاق دینے اور طلاق واقع ہونے کا بیان)                                                              |
|                        | 210       | یا گل بین اور نیند کی حالت میں طلاق کا حکم                                                          |
|                        | 10        | نا بالغ كى طلاق كاحكم                                                                               |
|                        | Ma.       | مدہوش کی طلاق کا حکم                                                                                |
|                        | <b>11</b> | طلاق واقع ہونے کے لئے عدالت کے تصدیق نامے کی ضرورت نہیں                                             |
|                        | ٣١٧ .     | محض دِل میں طلاق کا خیال آنے ہے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی                                            |
|                        | MZ.       | حالت ِحمل میں طلاق واقع ہوجاتی ہے                                                                   |
|                        | MIA .     | رسمی طلاق دینے ہے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے                                                           |
|                        | MIA .     | تاسمجھی اور مفلسی کی وجہ ہے دی گئی طلاق بھی ہوجاتی ہے                                               |
|                        | M19 .     | شوہر کے گھر ہے چلی جانے والی عورت کوطلاق دینے کا حکم اور طلاق دینے کا صحیح طریقہ                    |

|           |            |             | -om               |                            | . Au                                                          |
|-----------|------------|-------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
|           | تومضامين   | ی فهرست     | s.coll.           |                            | فآویٰ عثانی جلد دوم                                           |
|           | صفحة نمبر  | loldb,      |                   | موضوعات                    |                                                               |
|           | OPF.       |             |                   |                            | محض وہم سے طلاق واقع نہیں ہوتی                                |
| oesturdur | <b>PFI</b> | ******      |                   | واقع ہوجاتی ہے             | مذاق، غصے اور حمل کی حالت میں طلاق                            |
| pest      | 271        |             |                   | •                          | سی کے طلاق دینے کا واقعہ یا شرعی حکم                          |
|           | rrr        | اورطريقة    |                   |                            | غیرمحرم کے ساتھ سفر کرنے والی نافرمان ج                       |
|           | ~~~        |             |                   |                            | لوگوں کا طلاق دینے پراُ کسانے اور بلاو                        |
|           | ~~~        |             |                   | W 5965                     | طلاق مکرَه کا حکم                                             |
|           | rro        |             |                   | ق دینے کا صحیح طریقہ       | نا فرمان بیوی کوطلاق دینے کا تھکم اور طلا                     |
|           | 27         |             |                   | انہیں ہوتی                 | محض طلاق کا خیال آنے سے طلاق واقع                             |
|           | 277        |             |                   |                            | نشے کی حالت میں طلاق کا حکم                                   |
|           | MTA        |             |                   | ن واقع ہوجاتی ہے           | زبردستی طلاق کے الفاظ کہنے ہے بھی طلافہ                       |
|           | 279        |             | دينے كا حكم       | نے والی عورت کو طلاق       | شادی ہے پہلے زنا کرنے کے بعد توبہ کر                          |
|           | mm+        |             | 4                 | الطّلاق الصّريح            | ﴿فصل في                                                       |
|           |            |             |                   | نِ صریح کا بیان )          | (طلاق                                                         |
|           | ***        |             |                   |                            | ايك طلاقِ رجعي كاحكم                                          |
|           | ٣٣٠        |             |                   | 557                        | دوطلاقیں دینے کے بعد رُجوع کا بہتر طر                         |
|           | اسم        |             |                   |                            | '' جاؤمیں نے تخصے طلاق دیا'' دومرتبہ کہنے                     |
|           | rrr        |             | ع کرنے کا طریہ    | مرتنبه كهنے كاحكم اور رُجو | ''میں نے تحجے طلاق دی'' کے الفاظ ایک                          |
|           |            | ے زجوع      | ہیں ہوگی ، زبان   | ہ ہے مزید طلاق واقع نہ     | ایک طلاق رجعی کے بعد طلاق کی خبر دیے                          |
|           | ~~~        | *********** |                   |                            |                                                               |
|           | الماسام    |             |                   |                            | ''میں نے تم کو طلاق دی'' دو مرتبہ کہنے کا ح                   |
|           | 200        | لازم ہے     | پرشوہر کے گھر آنا | راور رُجوع کے بعد بیوی     | ایک طلاقِ رجعی کے بعدرُ جوع کا بہتر طریقہ                     |
|           | rra        |             |                   | یقه اور حامله کی عدت       | ایک طلاق رجعی کے بعد رُجوع کا بہتر طر                         |
|           |            |             |                   |                            | دومر تنبہ'' طلاق دیا'' کے الفاظ کہنے کا حکم                   |
|           | mr2        | حکم         | كرطلاق وينے كا    | ئے اس کی بہن کا نام لے     | وگوں کے د باؤ کی بناء پر اپنی بیوی کے بجا <sub>۔</sub><br>ریب |
|           | MMZ        |             |                   | حکم                        | " چل مجھے طلاق ہے، طلاق ہے 'الفاظ کا                          |

|           | صفحه نمبر | موضوعات موضوعات                                                                         |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| .10       | 0015      | ''میں آپ کی لڑکی کوطلاق دے رہا ہوں'' کے الفاظ کا حکم                                    |
| besturdub | 229       | ''میں نے آپ کی بیٹی کو طلاق دی'' اور''میں انہیں طلاق دیتا ہوں'' الفاظ کا حکم            |
| hes       | مرابع     | '' میں تحقیے طلاق دیتا ہوں'' دومرتبہ کہنے کا حکم اور رُجوع کا بہتر طریقہ                |
|           | ١٣٣١      | '' طلاق دیتا ہوں'' الفاظ کا حکم اور زبان ہے رُجوع کا طریقہ                              |
|           | ١٣٣١      | "میں نے اُسے چھوڑ دیا'' کہنے کا حکم                                                     |
|           | ٣٣٢       | مینی زبان میں'' میں تم کورجاء دیتا ہول'' کے الفاظ کا حکم                                |
|           |           | ''ایک طلاق دے رہا ہوں'' الفاظ ہے ایک طلاقی رجعی واقع ہوگی                               |
|           | سامام     | تنین مرتبه لفظ'' حجیوڑا'' استعمال کرنے کا حکم                                           |
|           | mra       | ايك مرتبه طلاق كالفظ كهنه كاحكم                                                         |
|           | mra       | '' طلاق دے وُوں گا'' کے الفاظ سے طلاق نہیں ہوتی                                         |
|           | ٣٣٤       | طلاق کی تعداد میں شک ہوتو کیا تھم ہے؟                                                   |
|           |           | '' میں نے اس کی بہن کو چھوڑا'' کے الفاظ دو مرتبہ کہنے کے بعد طلاق کی خبر کسی کو دینے سے |
|           | mm        | مزيد طلاق نه ہونے كا حكم اور زُجوع كا طريقه                                             |
|           | 449       | الفاظ " طلاق لے لؤ " كا حكم                                                             |
|           | ٣٣٩       | "المرأة كالقاضي" كا مطلب                                                                |
|           | ٣٣٩       | عد دِ طلاق میں زوجین کے اختلاف کا حکم                                                   |
|           | ١٢٣       | ''میں نے کچھے حچھوڑ دیا'' کے الفاظ تنین مرتبہ کہنے کا حکم                               |
|           | ryr       | '' تحجیے طلاق دے دیں گئ' الفاظ کا تھم                                                   |
|           |           | امداد الفتاویٰ میں دو بیو یوں کو طلاق دینے کے مسئلے میں درمختار کا جزئیہ ذکر کرنے میں   |
|           | 747       | تسامح ہے (حضرت مولا نامفتی عبدالتارصاحب دامت برکاتہم کے سوال کے جواب میں )              |
|           | 747       | لفظ'' حججوڑ دیا'' طلاقِ صریح ہے یا کناہیہ؟                                              |
|           | ٣٧٧       | ﴿فصل في الطّلاق بالكنايات﴾                                                              |
|           |           | (كنايات طلاق كابيان)                                                                    |
|           | 244       | '' جا اور شادی کر لے، میرا تیرے ساتھ کوئی واسطہبیں'' الفاظ کا حکم                       |
|           | 247       | '' مجھ کو تیری ضرورت نہیں ، جا چلی جا'' الفاظ کا حکم                                    |

|           | صفحةنمبر  | موضوعات موضوعات                                                                      |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| .10       | OPIA      | '' تو میری ماں بہن ہے'' الفاظ کا حکم                                                 |
| pesturdub | 249       | ' ''جمارا رشته میال بیوی والاختم ہے'' کے الفاظ سے طلاق کا حکم                        |
| pes       | rz.       | "اب تو مجھے نکاح پر شک ہے کہ وہ قائم ہے یانہیں؟" الفاظ کا حکم                        |
|           | r21       | "میری طرف سے فیصلہ ہے" الفاظ کا تھم                                                  |
|           | 74        | بطور گالی لفظِ ''حرام'' کہنے کی ایک مخصوص صورت کا حکم                                |
|           | r2r       | بذر بعيرٌ مبارات ايك طلاقِ بائن كاحكم                                                |
|           | m2 m      | ایک طلاقی بائن کے بعد نکاح جدید کی صورت                                              |
|           | m2 m      | ا: - طلاقِ صریح میں رجعت کے اختیار اور بائن میں نیا نکاح ضروری ہونے کی وجہ           |
|           | 24        | ۲:- بیوی کوزنانی (عورت) کہنے ہے کوئی طلاق نہیں ہوئی                                  |
|           | TLA       | ۳:- ''بیوی کو اُس کی مال کے گھر چھوڑ آ ؤ'' کہنے کا حکم                               |
|           | 720       | '' یہ ہیں تمہارے لے لؤ' الفاظ طلاق کی نیت سے بولے جائیں تو کیا حکم ہے؟               |
|           | m24       | '' بیوی کواپنے اُو پرحرام کرتا ہول''الفاظ سے طلاقِ بائن کا حکم                       |
|           |           | "البائن لا يلحق البائن" ميں وُوسرے بائن ہے مرادوہ ہے جواصل وضع ميں بائن ہواگر چه     |
|           | M24       | عرف کی وجہ سے صریح بن گیا ہو                                                         |
|           | r29       | ﴿فصل في الطّلاق بالكتابة ﴾                                                           |
|           |           | (تحریری طلاق دینے کا بیان)                                                           |
|           | r29       | خود طلاق نامه لکھنے، یا کسی سے لکھوانے کے بعد دستخط کرنے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے      |
|           | r.        | تین طلاق لکھ کر دینے ہے بھی تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں                               |
|           | MAI       | تحریر سے بھی طلاق ہوجاتی ہے اور طلاق کے لئے گواہ ضروری نہیں                          |
|           |           | طلاق نامہ لکھنے کے بعد طلاق نامے ہے انکار کرنے یا الفاظِ طلاق لکھتے وقت سر چکرانے کا |
|           | <b>MA</b> | دعویٰ کرنے کی ایک مخصوص صورت                                                         |
|           |           | انگریزی طلاق نامے میں "Divorce" کے بجائے "Divorse" کھو دینے ہے بھی طلاق              |
|           | ٣٨٢       | واقع ہوجاتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   |
|           | 20        | بیوی نے جعلی طلاق نامہ تیار کیا ہوتو کیا حکم ہے؟                                     |
|           | 20        | طلاق نامه پرزبردی دستخط کروانے کا حکم                                                |

# فهرست مضامین وجه دوه منامین مضامین مضامین وجه دو منابع المحد موضوعات

| 1/9            |                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| besturdubooks. | ﴿فصل في تعليق الطّلاق﴾                                                                                                                                                         |
| sturdur        | (طلاق کوکسی شرط پرمعلق کرنے کا بیان)                                                                                                                                           |
| pes MAZ        | ، گُلَّمَا طلاق کی قشم فلاں کام نہیں کروں گا'' الفاظ کا حکم                                                                                                                    |
| MAA            | 'میں نے اس کوطلاق دیا،طلاق،طلاق اِن شاءاللہ'' الفاظ کا تھم                                                                                                                     |
| MA9            | - "                                                                                                                                                                            |
|                | اگر زوجہ کے باپ نے ایک ہفتے کے اندرعورت نہ دی تو میری طرف سے طلاق ہے                                                                                                           |
| ٣9٠            | لفاظ كاحكم                                                                                                                                                                     |
|                | ''اگر میں ہندہ کوآئندہ چاہوں اور بدخیالی کروں تو جو بیوی ابھی میرے نکاح میں ہے مجھ سے                                                                                          |
| r9+            | تين طلاق'' الفاظ كہنے كا حكم                                                                                                                                                   |
| 1 1-91         | تعلیق کی ایک مخصوص صورت میں طلاق کے عدم وقوع کا حکم                                                                                                                            |
| <b>~91</b>     | ہوی کے کلمہ کفر کہنے پر طلاق کو معلق کیا اور بیوی نے کلمہ کفر کہہ دیا تو کیا تھم ہے؟                                                                                           |
| rgr            | یوں سے الفاظ'' جمہیں طلاق تو ہوجائے گ'' میں شوہر کی نیت کی ایک مخصوص صورت                                                                                                      |
|                | ۔<br>شوہر کے الفاظ''اپنے دو بھائیوں کی گھر والیوں ہے کچھ نہ مانگوں گا، اگر مانگوں تو مجھ پر میری                                                                               |
| 290            | بيوى سات شرطوں پر طلاق'' كا حكم <u>اور طالما قبالہ تا اسے بچنے كا حيالہ ہے ۔</u><br>بيوى سات شرطوں پر طلاق'' كا حكم <u>اور طالما قبالہ تا اسے بچنے كا حيالہ ہے</u>             |
|                | یں بات اگر بغیرا جازت گھرے باہر قدم رکھوگی تو تمہاری جانب سے خلع لیعنی طلاق ہوجائے گ''<br>''تم اگر بغیرا جازت گھرے باہر قدم رکھوگی تو تمہاری جانب سے خلع لیعنی طلاق ہوجائے گ'' |
| 290            | الفاظ كاحكم                                                                                                                                                                    |
|                | شوہر کے الفاظ''اگر پھر دوبارہ والدہ کے بارے میں کچھ کہا تو میں طلاق، طلاق، طلاق دیتا                                                                                           |
| m92            | ہول'' کا حکم                                                                                                                                                                   |
|                | کسی کو اس کی جو بتانے پر طلاق کو معلق کرنے کے بعد اُسے جو سنادی تو بھی طلاق واقع                                                                                               |
| m92            | ہوجائے گی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                  |
| F91            | " بهم پراپی عورتیں بشرع محمدی حرام ہوں اگر فلاں واقعہ نہ ہوا ہؤ' الفاظ کا حکم                                                                                                  |
| 1 199          | تعلیق کی ایک مخصوص صورت میں شوہر کی نیت کا اعتبار                                                                                                                              |
| 14.0           | ''اگراُس نے نماز نہ پڑھی تو اس کوطلاق''الفاظ کا تھم                                                                                                                            |
| 140            | "اگر فلاں زمین کوفروخت نه کروں تو میری بیوی کوطلاق' الفاظ کا حکم                                                                                                               |
|                |                                                                                                                                                                                |

تنین طلاق کے لئے تنین ماہ میں ہونا ضروری نہیں

MYZ

ess.com 4 besturdub ooks. wordp موضوعات ﴿فصل في تفويض الطّلاق، ( کسی کوطلاق واقع کرنے کاحق دینے کا بیان ) '' تین طلاق تفویض'' کہنے کا حکم... شرا ئط کی خلاف ورزی پر طلاق کاحق بیوی اورسسر کوتفویض کرنے کا حکم مسئلہ غلط سمجھنے کی بناء پر تفویض طلاق متحقق نہ ہونے کے باوجود طلاق بائن کا وقوع سمجھنا. شرائط کی خلاف ورزی پر بیوی کوطلاق کاحق دیا ہوا ہوتو بیوی اینے اُوپر طلاق واقع کرسکتی ہے.. 1009 ﴿فصل في الطّلاق الثلث وأحكامه 111 (تین طلاق کے اُحکام) تنين طلاق كالمسئله اور حامله كي عدّت اورشرعي حلاله كالطريقة 111 ایک وفت میں نتیوں طلاقیں واقع ہونے پرائمہ کا اجماع ہے، اور اس اجماع کے خلاف کوئی بات قابل قبول نہیں. MIT تین طلاق کے بعد حلالہ کا شرعی طریقہ 19 تین طلاق کے بعد شوہر کا بیوی کواینے ساتھ رہنے پر مجبور کرنا 14 تنین طلاق کے بعد غلط بیانی کرکے بیوی کوساتھ رکھنے کا حکم. 1740 عورت اگر اینے کانوں سے طلاق س لے تو اسے ''المرأة كالقاضي'' كے مسلے برعمل كرنا MYI زخصتی ہے پہلے اور زخصتی کے بعد تین طلاق کی صورت میں مہر کی ادائیگی کی تفصیل تنین طلاق کا حکم اور تین طلاق کے بعد کسی اور فرقے کے عالم سے فتویٰ لے کر بیوی کو اپنے MYM ز بان سے تین مرتبہ طلاق دی مگر بعد میں صرف ایک مرتبہ لکھ کر دی تو کیا تھم ہے؟..... MAL تین طلاق کا مسئلہ اور بیوی کی طرف ہے مہر معاف کرنے سے مہر معاف ہوجائے گا....... MYD تین طلاق کا مئلہ اور عدّ ت کے اُ حکام.. MY غضے کی حالت میں بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے اور صدقہ سے طلاق کا اثر زائل ہونے کا مسئلہ

### موضوعات besturdubooks. ''لا الله إلَّا الله محمد رسول الله تنين طلاق'' الفاظ اورعلات كے نفقه كا ''ایک طلاق، دو طلاق، تین طلاق'' الفاظ کا حکم...... MM تین طلاق کے بعد مہراور بردے کی تفصیل MYG تین مرتبه طلاق صریح کے الفاظ میں نبیت اور غصے کا اعتبار نہیں معاملات میں نہایت سادہ شخص کی طلاق کا حکم .. 177 دویا تین طلاق دینے میں شک ہواور گواہ تین طلاق کی گواہی دیں تو کیا تھم ہے؟..... 147 تین طلاق ایک وقت میں دینے سے نتیوں واقع ہوجانے پر ائمہ کا اجماع ہے، تین طلاقوں کے بعد بیوی کواینے پاس رکھنا. تین طلاق کے بعد بغیر حلالہ دوبارہ نکاح کرنے کا حکم ''تم کوطلاق دی اورتم کو چھوڑ دیا'' کے الفاظ کئی مرتبہ کہے تو کیا حکم ہے؟ ''ان کوطلاق دیتا ہوں'' کے الفاظ تین مرتبہ کہنے کے بعد آخری دوجملوں میں تا کید کی نیت کا دعویٰ کرنا عدالت میں تین طلاقوں کی گواہی کے لئے جن گواہوں کی ضرورت ہے وہ گواہ کیے ہونے حاہیں؟ تین طلاق کے بعد عدت کے اُ حکام اور طے شدہ حلالہ کی شرعی حیثیت ا یک وفت میں تین طلاق دینے ہے ائمہ اربعہ کے نز دیک تینوں واقع ہوجاتی ہیں MMZ تين طلاقيں مجتمعاً يا متفرقاً دينے سے تينوں واقع ہوجاتی ہيں. MMA تنین طلاق کے بعد عدت کے دوران پردے کا اہتمام واجب ہے. pm9 طلاق کی تعداد یا نہیں مگر کم از کم تین بار کا گمان غالب ہوتو کیا حکم ہے؟ mm9 تین طلاق کے بعد حاملہ کی عدّت اور حلالہ کا مسئلہ 17/74 رُحصتی ہے پہلے تین دفعہ لفظِ ''طلاق'' استعمال کرنے کا حکم ... 177 اگر خلوت ہوئی ہوتو تین طلاق سے بیوی مغلظہ ہوجائے گی MAL ا یک وقت میں تین طلاق دینے سے تینوں واقع ہونے پر اُئمہ کا اتفاق ہے اور اس کے خلاف فتوي كااعتبارنہيں

فهرست مضامین وجه مضامین مضامین مضامین مضامین مضامین وجه مضامین می مستود مضامین موضوعات

| besturdubooks | ﴿فصل في الخلع وأحكامه والطِّلاق على المال﴾                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| eturdur       | (خلع اور مال کے بدلے طلاق کے اُحکام)                                                 |
| hes           | خلع کے لئے شوہر اور بیوی دونوں کی رضامندی ضروری ہے، نیز خلع کی بنیاد پر فنخ نکاح     |
| دردر          | كاحكم                                                                                |
| rra           | اگر قصور لڑکی کا ہوتو شوہر خلع کے بدلے بیوی ہے رقم لے سکتا ہے                        |
| 4             | نفرت کی بناء پر دعوی تنتیخ نکاح کا حکم                                               |
|               | ﴿فصل في فسخ النَّكاح عند كون الزّوج مفقودًا                                          |
| ~~~           | أو عنينًا أو متعنَّا أو مجنونًا ﴾                                                    |
|               | (شوہر کےمفقود، نامرد،متعنّت اور مجنون ہونے کی بناء پر فنخ نکاح کے اُحکام)            |
| 777           | ز وجهُ مفقَّو د كاحكم                                                                |
| 779           | زوجهً مفقود كاحكم                                                                    |
| ra+           | زوجهٔ مفقود کے لئے فنخ نکاح کا طریقهٔ کار                                            |
| rai           | شوہر کے نفقہ نہ دینے یا غائب ہونے کی بناء پر فننج نکاح کی صورت                       |
| rar           | ا: – رُوجهُ مفقود كا حكم                                                             |
|               | ٢: - شو ہر كو مرده سمجھ كر دُوسرا نكاح كرنے كى صورت ميں پہلا شوہر واپس آ جائے تو كيا |
| rar           | حکم ہے؟                                                                              |
| ror           | ا:-سیلاب میں غائب ہونے والے شوہر سے فننخ نکاح کا حکم                                 |
| rar           | ۲: - سِلاب میں شوہر کے غائب ہونے کے گیارہ دن بعد دُوسرے نکاح کا حکم                  |
|               | شوہر کے لا پتہ ہونے کی بناء پر بیوی کا نکاح ؤوسری جگہ کرنے کی صورت میں پہلاشوہر واپس |
| rar           | آ جائے تو کیا تھم ہے؟                                                                |
| 200           | تقسیم ہندو پاک کے وقت فسادات میں لا پنة ہونے والے شوہر کی بیوی کا حکم                |
| ray           | زوجهُ غائب غيرمفقو د کے فنخ نکاح کا حکم                                              |
| 207           | ز وحبًه مفقو د كاحكم                                                                 |
| ra2           | فننخ نکاح سے متعلق برطانوی شرعی کونسل کے اہم سوالات کے جوابات                        |
| المها         | ﴿ وجِهُ متعنَّت كَاحَكُم                                                             |

| ۳۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فقه نه دینے کی بنیاد پر فنخِ نکاح کا عدالتی<br>روجهٔ متعنّت کا حکم<br>روجهٔ متعنّت کا حکم<br>عدم ادا ئیگی نفقه کو فنخ زکاح کی بنیاد بنائے                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فیصلہ شرعاً وُرست ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ان ونفقہ نہ ہونے اور عصمت کے خطر۔<br>فقہ نہ دینے کی بنیاد پر فننج نکاح کا عدالتی<br>روجۂ متعنّت کا حکم<br>روجۂ متعنّت کا حکم<br>عدم ادائیگی نفقہ کو فننج نکاح کی بنیاد بنائے<br>بیوی کو جنو بی افریقہ جھوڑ کرخود مستقل پا ک<br>شوہر کی ضربِ شدید اور نا قابلِ برادشت |
| فیصلہ شرعاً وُرست ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ان ونفقہ نہ ہونے اور عصمت کے خطر۔<br>فقہ نہ دینے کی بنیاد پر فننج نکاح کا عدالتی<br>روجۂ متعنّت کا حکم<br>روجۂ متعنّت کا حکم<br>عدم ادائیگی نفقہ کو فننج نکاح کی بنیاد بنائے<br>بیوی کو جنو بی افریقہ جھوڑ کرخود مستقل پا ک<br>شوہر کی ضربِ شدید اور نا قابلِ برادشت |
| فیصلہ شرعاً وُرست ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | فقه نه دینے کی بنیاد پر فنخ نکاح کا عدالتی<br>روجهٔ متعنّت کا حکم<br>روجهٔ متعنّت کا حکم<br>عدم ادائیگی نفقه کو فنخ نکاح کی بنیاد بنائے<br>بیوی کو جنو بی افریقه جھوڑ کرخود مستقل پا<br>شوہر کی ضربِ شدید اور نا قابلِ برادشت                                        |
| ۳۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | روجهٔ متعنّت کا حکم<br>روجهٔ متعنّت کا حکم<br>عدم ادائیگی نفقه کو فنخ نکاح کی بنیاد بنائے<br>بیوی کو جنو بی افریقه جھوڑ کرخودمستقل پاک<br>شوہرکی ضربِ شدید اور نا قابلِ برادشت                                                                                       |
| ہے کا تکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | رُوجهُ متعنّت کا حکم<br>عدم ادائیگی نفقه کو فنخِ نکاح کی بنیاد بنانے<br>بیوی کو جنو بی افریقه جچور ٔ کرخودمستقل پا<br>شو هرکی ضربِ شدید اور نا قابلِ برادشت                                                                                                          |
| ستان آنے والے سے بیوی کے فنخ نکاح کا طریقہ ۲۹۹<br>جسمانی اذبیت کی بناء پر فنخ نکاح کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عدم ادائیگئ نفقه کوفنخِ نکاح کی بنیاد بنانے<br>بیوی کو جنو بی افریقه جھوڑ کرخود مستقل پا<br>شو ہر کی ضربِ شدید اور نا قابلِ برادشت                                                                                                                                   |
| ستان آنے والے سے بیوی کے فنخ نکاح کا طریقہ ۲۹۹<br>جسمانی اذبیت کی بناء پر فنخ نکاح کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بیوی کوجنو بی افریقه خچهوژ کرخودمستقل پا<br>شو هرکی ضربِ شدید اور نا قابلِ برادشت                                                                                                                                                                                    |
| اجسمانی اذبیت کی بناء برفیخ نکاح کا تحکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | شوهر کی ضربِ شدیداور نا قابلِ برادشت                                                                                                                                                                                                                                 |
| میم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳۷۲<br>ح کی شرا نظ ، نیز عدم ادائیگئ نفقه کی بناء پر فنخِ نکاح<br>ساسیم<br>ننخ نکاح کاحق حاصل نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ح کی شرا اُط ، نیز عدم ادا ئیگئ نفقه کی بناء پر فنخ نکاح<br>سامیم<br>ننخ نکاح کاحق حاصل نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | زوديُ متعنّت كاحكم                                                                                                                                                                                                                                                   |
| سے ہے۔<br>منطح نکاح کاحق حاصل نہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | زوجهٔ متعتّب کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سے ہے۔<br>منطح نکاح کاحق حاصل نہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شوہر کے نامرد ہونے کی بناء پر فنخ نکا                                                                                                                                                                                                                                |
| ننخِ نکاح کاحق حاصل نہیں<br>کی بناء پر فننخ نکاح کے عدالتی فیصلے کی شرعی حیثیت مہرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كاحكمكا                                                                                                                                                                                                                                                              |
| کی بناء پر فننخ نکاح کے عدالتی فیصلے کی شرعی حیثیت مہے ہم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | '<br>صرف مردانه کمزوری کی بناء پرعورت کور                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نامردی کے دعویٰ کورَ دّ کرکے صرف ظلم                                                                                                                                                                                                                                 |
| کاح کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نان ونفقہ دینے ہے انکار کی بناء پر فنخِ زُ                                                                                                                                                                                                                           |
| العدة وأحكامها ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ی اور اُس کے آحکام)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (عدّت                                                                                                                                                                                                                                                                |
| قەرىكىنى كے أحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تنین طلاق کے بعد عدّت کی مدّت اور نف                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خلوت کے بعد خلع کی صورت میں عدن                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شوہر کے گھر عدّت گزار نا ضروری ہے.                                                                                                                                                                                                                                   |
| ہرجانے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عدت کے دوران سودا سلف کے لئے با                                                                                                                                                                                                                                      |
| The second secon | عدت کے دوران گھر ہے باہر نکلنے کی م                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سابقہ بیوی کو پردے کے بغیر گھر پر رکھ                                                                                                                                                                                                                                |

ws. Wor موضوعات besturdub 97. ﴿فصل في الحضانة والنسب﴾ (بچول کی برؤیش اورنسب کے أحکام) سات ماہ بعد پیدا ہونے والی بچی کا نسب ثابت ہے. نوسال کی عمر تک بچی کی پرؤرش کاحق ماں کو حاصل ہے. بی کے نامحرم سے مال کی شادی کی صورت میں بی کی پروَرش کاحق نانی کو ملے گا بچیوں کے بالغ ہونے تک اُن کی پرؤیش کاحق ماں کو حاصل ہے MAL تکاح کے سات ماہ بعد پیدا ہونے والی بچی ثابت النسب ہے MAM اگر مال بیجے کی بروَرش کا اپناحق ساقط کردے تو اس کے بعد بھی وہ رُجوع کر علی ہے MAM متبتیٰ (لے یا لک) نسبی بیٹے کے حکم میں نہیں.. MAM نکاح کے جیمہ ماہ بعد پیدا ہونے والا ثابت النب ہوگا. MAD نکاح کے تین ماہ بعد پیدا ہونے والے بیجے کے نب کا حکم MAD طلاق کے بغیر وُ وسری جگہ نکاح کی صورت میں اولا دیےنے کا حکم. MAD ﴿فصل في نفقة الزّوجة والأولاد والأباء والأمّهات وسكناهم MAL ( زوجہ، اولا داور والدین کے نفقہ اورسکنیٰ کے اُحکام ) بیوی کے لئے الگ مکان کے انتظام کا حکم.. MAL مال کے پاس پروَرش کے دوران بچوں کا نفقہ باپ پر ہوگا MAA تنگ دست فاحقہ مال کا نفقہ میٹے پر واجب ہے MAA ا:-شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کا گھرے باہر جانا..... MAG ۲:- بیوی اینے لئے الگ گھر کا مطالبہ کر علی ہے MA9 ٣: - ميكے ميں رہنے كى صورت ميں شوہر پر نفقہ اور زچگى كے اخراجات لا زمنہيں. PA9 بیوی کا علاج شوہر کے ذمہ ہے یانہیں؟.. 197 ﴿ كتاب الأيمان والنذور ﴾ m95 (قتم، منّت اورنذر کے اُحکام) قتم کا کفارہ اور کسی گناہ پرفتم کھانے کی صورت میں اس گناہ کوتڑک کرنا واجب ہے. m90

كى سے ناجائز أمريرفتم كے لئے دباؤ ڈالنے اور لفظ''اللہ'' سے فتم منعقد ہونے كا حكم

|                        |          | موضوعات                                                                                                   |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| besturdub <sup>c</sup> | Oray     | '' قرآن کی قشم'' کا حکم اور قرآن اُٹھائے بغیر بھی قشم منعقد ہوجاتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| esturou                | m92      | ئی قسموں کے متعدد کفارے ویٹالازم ہے                                                                       |
| be                     | m92      | N N (44)                                                                                                  |
|                        |          | ''تمہارے ہاتھ کا کھرا پانی پیوَں تو سور کے خون کے قطرے پیوَں'' الفاظ سے قتم منعقد                         |
|                        | 49       | نه رقع م ۱۳۰۶ روچان ۱۳۰۰ منهیل هوتی                                                                       |
|                        | ۵۰۰      | ''اگر مزید سونا مانگوں تو کافر ہو جاؤں' الفاظ سے قتم منعقد ہونے کا حکم                                    |
|                        |          | قتم کی خلاف ورزی کو دیانهٔ بهتر سمجھنے کی صورت میں خلاف ورزی کرنا اور کفارہ دینا                          |
|                        | ۵ • ۱    |                                                                                                           |
|                        | 0.1      | مہر ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                 |
|                        | 0.1      | م ھاتے ہے ہم اور م سے عارہ ک ماں است.<br>نذر کی قربانی کا گوشت خود کھانا جائز نہیں                        |
|                        |          | ندري تربان ٥ وتك ورضان بار سان                                                                            |
|                        | 0.1      | ﴿ كتابُ الوقف ﴾                                                                                           |
|                        |          | (وقف کے مسائل)                                                                                            |
|                        |          | روطت مے سال کا با قاعدہ وقف کرنا ضروری ہے، وقف ہونے کے محض وعویٰ                                          |
|                        | ۵۰۵      |                                                                                                           |
|                        | ۵٠٢      | = ( b) ed = b) red                                                                                        |
|                        | D+4      | ا:- مہتم مدرسہ متو تی وقف ہے یا چندہ دہندگان کا وکیل؟                                                     |
|                        |          | ۲:- زمین کوخرید نے اور اُس کا مالک بننے سے پہلے اسے وقف کرنا                                              |
|                        |          | مسجد کی تعریف اورتعلیم قرآن کے لئے وقف کی گئی جگہ میں امام کا مکان بنانے کا حکم                           |
|                        | ۵۰۹      | دارالعلوم دیوبند کے لئے وُ کان کا کرایہ وقف ہونے کی صورت میں کون سے دارالعلوم دیو بند کو                  |
|                        | MEC WILL | كرايه بهيجا جائے؟                                                                                         |
|                        | ۵1۰      | مبحد میں تنگی کی بناء پر باہر کی جگہ کومسجد میں شامل کرنے کا حکم                                          |
|                        | 211      | ﴿فصل في أحكام المساجد وادابها                                                                             |
|                        |          | (معجد کے اُحکام اور آواب کا بیان)                                                                         |
|                        | ۵۱۱      | ینچے گودام اور اُو پرمسجد بنانے کا حکم                                                                    |
|                        | ۵11 .    | جو حگہ مسجد بنائی جائے وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m                          |                                                   |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| تيمضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | whi wess.com               | ٣٢                                                | فتآوى عثمانى جلد دوم                                                                    |
| صفحه نمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Molok                      | موضوعات                                           |                                                                                         |
| Walt Contract of the Contract |                            | 17                                                | مسجد کوایک جگہ ہے دُ وسری جگہ منتقل کر                                                  |
| pesturdubair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | كرنے كاحكم                 | بجلى،موم بتى وغيره استعال                         | فضائل کی کتاب پڑھنے کے لئے متجد کم                                                      |
| air                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رنا                        | ما کر جلے کے لئے استعال ک                         | مسجد کے لاؤڈ انپیکر کومسجد سے باہر نکال                                                 |
| ماد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | هم                         |                                                   | مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کور فاہی ضروریات                                                    |
| ۵۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                   | ا:-مسجد کوحتی الا مکان آباد کرنا ضروری ـ                                                |
| ۵۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                   | ۲:- ضرورتِ شدیدہ کے وقت مسجد کومنتقا                                                    |
| ۵۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                   | m:-ضد کی وجہ سے بنائی گئی مسجد کا حکم                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بقريبلي مسجد كوضرورت بيش   | مامان دے دیئے کے بعد ج                            | ۳:- استغناء کی وجہ سے دُ وسری مسجد کو س                                                 |
| ۵۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                   | آئے تو کیا تھم ہے؟                                                                      |
| ۵1۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اوراس کی مخالفت کا حکم     | کے علاقے میں مسجد بنانے                           | دیگرمساجد دُور ہونے کی وجہ سے قریب ۔                                                    |
| ۵۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حکم                        | ، پنچے ہے ہوئے کمروں کا                           | مسجد کو اُونچا کرنے کی غرض ہے مسجد کے                                                   |
| 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | المسجد كأحكم                                      | قبلے ہے بائیس در ہے انحراف پر بنائی گئ                                                  |
| ۵۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | ، سے چندہ دینے کا حکم                             | بوقت ِضرورت مسجد سے پانی لینے کی نیت                                                    |
| ۵۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | مووی بنانے کا حکم                                 | مسجد میں نکاح کی تقریب میں ویڈیواور <sup>.</sup><br>مستمد میں                           |
| ۵۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ?                          | مسجد مینئی کاممبر بن سکتا ہے <sup>۔</sup><br>سے   | مسجد تمینٹی کے اوصاف، اور کیا بے نمازی'<br>من سے دونشدہ میں کا سام                      |
| ۵۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | نے کا حکم                                         | خانقاہ کے''تبیج خانہ'' کے لئے چندہ کر_<br>قت                                            |
| arr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | . پر دُ کان تعمیر کرنے کا حکم<br>ت                | وقتی ضرورت کے لئے بنائی گئی مسجد کی جگہ<br>م                                            |
| arr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | یخ کا حکم                  | نے اور مسجد میں دِین تعلیم د<br>سام               | مىجد كے كسى حصے كو درس گاہ ميں شامل كر .                                                |
| arr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نے یا برقرار رکھنے کا حکم  | ئے گئے مسجد کے منبر کو توڑ _<br>سند مراب منتہ ایک | متعارف اور عام <sup>بل</sup> ریقے سے ہٹ کر بنا۔<br>میں کہ جب میں سے سارچے               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بيراور عزيز الفتاوئ وامداد | ء کے مسئلے میں فیاوی لکھنو <sub>ر</sub>           | معجد کی حجیت پرامام کے لئے حجرہ بنانے<br>مفتد مدیت کے تحقیق                             |
| ary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | F.,                                               | المفتین میں تضاد کی تحقیق<br>مسر کے حصر ریاد سے ایر جس میں                              |
| 012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | کا هم                                             | سجد کی حججت پر اِمام کے لئے حجرہ بنانے '<br>سب کنتھ ہے جب کی بنٹیر راہ س                |
| ۵۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | مکان پر لکانے کا عم<br>ملک ملک ملک المان فیسار    | سجد کی تغمیر سے بگی ہوئی اینٹیں اِمام کے<br>:- کیا اِمام صاحب یامہتمم کومسجد تمیٹی کی م |
| ۵۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            | یتنگ بیل بلانا صروری ہے<br>اسرام                  | ۔ - نیا امام صاحب یا سم تو سجد میں می م<br>1:- نماز کی گستاخی کرنے والے کومسجد تمییغ    |
| A #A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            | C B / D M B /                                     | 17 76 116 / 110 170                                                                     |

موضوعات بعض غیرمسلم ممالک میں مساجد محدود ہونے اور نمازیوں کی کثیر تعداد کے پیش نظر ایک مسجد میں کئی جماعتیں کرانے کی شرعی حیثیت (حضرت مفتی رشیداحمه صاحب رحمه الله اور حضرت ۱: -مسجد کی تعریف ۲: - کیا جس معجد میں ہفتے میں چند نمازیں ہوتی ہوں وہ بحکم مسجد ہے؟.... OFY ا: - إمام صاحب كامسجد كے محراب ميں درواز ہ كھول كر آمد و رفت ركھنا. DMY ۲: - مجھر مارنے کے لئے بد بودار دَ وامسجد میں استعمال کرنے کا حکم ... تغمیر مسجد کے لئے غیر مسلموں سے چندہ لینے کا حکم ..... DTZ مبحد میں گم شدہ بجے یا چیز کے اعلان کا حکم ..... DMA مسجد میں مٹی کا تیل جلانے کا حکم .... OFA مید میں غیرحاضرشخص کے لئے جگہ روکنا. 009 تغمیرمسجد کے لئے ملازم کی تنخواہ ہے میسے کا شنے کا حکم .. 019



besturdubooks.Wordpress.com

# عرض مرتب

ٱلْحَمْدُ لِلهِ وَكَفِي وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفِي، أمَّا بَعُد:

اُستاذِ محتر م حضرت مولا نامفتی محمر تقی عثانی صاحب دامت برکاتہم کے فتاویٰ کی جلد اوّل آج ہے کچھ عرصہ قبل طبع ہوکر منظرِ عام پر آئی جسے علماء وطلباء کے علاوہ عوام الناس نے بھی ہاتھوں ہاتھ لیا، اور الحمد لله اہلِ فتویٰ نے اسے فتویٰ کا مأخذ بنا کر اس کی روشنی میں اہم فناویٰ تحریر کئے، أمت کے علمی حلقوں میں بلاشبہاس سے اہم دینی نفع حاصل کیا جارہا ہے۔اللہ تعالی حضرت اُستاذِ محترم دامت بر کاتہم کوصحت و عافیت کے ساتھ عمرِ دراز عطا فر مائیں اور ان کے علم و تفقہ کی روشنی پوری وُ نیا میں پھیلا ئیں اور ان کےعلوم ومعارف اور فیوض کو تا قیامت جاری وساری رکھیں ، آمین \_

اب حضرت اُستاذِ محترم دامت برکاتهم العالیہ کے فتاویٰ کی دُوسری جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس جلد میں زکو ۃ ،صوم ، اعتکاف ، حج ، نکاح ، طلاق ، وقف ، أحکام المساجد اور أيمان و نذور ہے متعلق مسائل شامل ہیں۔جن کی اجمالی اورتفصیلی فہرست کتاب کے شروع میں درج ہے۔ تیسری جلد إن شاء الله "كتاب الشركة والمضاربة" اوراس سے الكے أبواب برمشمل ہوگی۔

حضرتِ والا دامت برکاتہم کے فتاویٰ ہے متعلق تفصیل اور اس جلد میں بھی کام کی ترتیب وہی ہے جو جلدِ اوّل میں تھی ، جس کی تفصیل جلدِ اوّل میں حضرتِ والا دامت برکاتہم کے پیش لفظ اور عرضِ مرتب میں درج ہے۔تفصیل کے لئے اس کی طرف مراجعت مناسب ہے، تاہم اس جلد میں درج ذیل نٹے اُمور کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے۔

اللہ مذکورہ ابواب ہے متعلق کئی مررّ ر مسائل کو ضخامت و طوالت سے بیخنے کے لئے حذف كرديا كيا ب، مثلًا كتاب الطّلاق كي فيصل في الطلاق الثلاث وأحكامه مين "تين طلاق ل" ي متعلق کئی مسائل کو حضرتِ والا دامت برکاتہم کے مشورے سے حذف کردیا گیا ہے، تاہم ایک ہی موضوع ہے متعلق ایسے مسائل کو باقی رکھا گیا ہے جن میں کوئی نیاعلمی فائدہ ہو۔ پہ چونکہ یہ تمام فناوی خود حضرتِ والا دامت برکاتہم کے تحریر فرمودہ ہیں، لہندہ ہیں والا دامت برکاتہم کے تحریر فرمودہ ہیں، لہندہ ہی والا دامت برکاتہم کے حکم سے کتاب کی ضخامت سے بچنے کے لئے ہر فتویل کے آخر میں حضرتِ والا دالم میں برکاتہم کا نام نقل کرنے کی بجائے صرف تاریخ اور فتویل نمبر لکھنے پر اکتفا کیا گیا ہے۔ تاہم جہال حضرتِ والا دامت برکاتہم کے فتویل پر اکابر بزرگوں میں سے کسی کے تصدیقی دستخط ہیں وہال فتویل کے آخر میں حضرت کے نام بھی درج کیا گیا ہے۔

جہ جلدِ اوّل کی طرح جلدِ ٹانی میں بھی ضخامت سے بیخے کے لئے سائل کا نام حذف کیا گیا ہے، تا ہم سائل اگر خواص اہلِ علم میں سے کوئی ہیں تو ان کا نام ذکر کیا گیا ہے تا کہ سوال و جواب پڑھتے ہوئے سائل کی شخصیت اور ان کاعلمی مقام ملحوظ رہے۔

پہ اس جلد کی کتاب النز کو اق میں '' حکومت کا بینکوں اور مالیاتی اداروں سے زکو ہ وصول کرنے کا شرعی حکم'' سے متعلق حضرتِ والا دامت برکاتہم کی تحقیق جو پہلے فقہی مقالات میں شائع ہوئی تھی وہ اب کتابوں کے مرقبہ اور متداول نسخوں کی تخر تج کے ساتھ اس مجموعہ میں شامل ہے، اس تحقیق میں ''بینکوں کی رقوم کے اموالِ ظاہرہ میں شامل'' ہونے سے متعلق حضرتِ والا دامت برکاتہم نے ایک تازہ وضاحتی نوٹ تحریفر مایا ہے۔ بیاہم نوٹ اس تحقیق کے آخر میں درج ہے۔

پہ حضرت والا دامت برکاتہم نے کئی حضرات کو جوابی خطوط میں کئی فقہی سوالوں کے جوابات دیے ہیں، اس پر کئی حضرات نے توجہ دِلائی کہ ان خطوط میں موجود فقہی مسائل کو بھی فقاوئی کے اس مجموعہ میں شامل کرلیا جائے۔ گر چونکہ حضرت والا دامت برکاتہم کے ذاتی خطوط دار الافقاء میں نہیں آتے اس لئے ایسے فقاوئی تک رسائی کی صورت نظر نہ آتی تھی۔ چنانچہ جلدِ اوّل میں ان خطوط میں موجود فقاوئی شاملِ اشاعت نہ ہو سکے، مگر حال ہی میں جب حضرت والا دامت برکاتہم نے اپنے دفتر کی ''موال و جواب'' اور'' قابلِ حفاظت خطوط'' کی فائلیں بندہ کو عنایت فرما میں تو اس میں گئی ایسے خطوط نکلے جن میں اہم فقہی تحقیقات اور سوالوں کے جوابات تھے، جن میں بعض تفصیلی جوابات بھی تھے، نمو نے کے طور پر اس جلد میں کتناب النکاح کی فیصل فی المجھاز والممھو میں ایک تفصیلی فتو کی''مہر اعزاز یہ ہے یا عوض اور اُجرت؟'' ملاحظہ فرما میں۔ ان خطوط میں جلد اوّل سے متعلق جو مسائل تھے وہ اعزاز یہ ہے یا عوض اور اُجرت؟'' ملاحظہ فرما میں۔ ان خطوط میں جلد اوّل سے متعلق جو مسائل کے جا میں گئی جو مسائل جلد ثانی سے متعلق تھے وہ متعلق ایواب کے تحت اس میں شامل کردیئے گئے ہیں اور حاشیہ میں ایسے مسائل کی نشاندہ کی کردی گئی متحلقہ ابواب کے تحت اس میں شامل کردیئے گئے ہیں اور حاشیہ میں ایسے مسائل کی نشاندہ کی کردی گئی جدور اور اگلی جلدوں سے متعلق ایسے مسائل اِن شاء اللہ اگلی جلدوں میں شامل واشاعت ہوں گے۔ اور اگلی جلدوں سے متعلق ایسے مسائل اِن شاء اللہ اگلی جلدوں میں شامل واشاعت ہوں گے۔ اور اگلی جلدوں کی دور کی اشاعت اور جلد ثانی کے مسودہ پر نظر بنانی کے بعد حضرت والا دامت برکاتہم

نے جس طرح پندیدگی اور مسرّت کا اظہار فرمایا اور اپنی مشفقانہ دُعاوَل سے نوازا، بلاشہ بھلاہ کے لئے وہ دُعا مَیں وُنیا وآخرت کا حقیق سرمایہ ہیں۔ اور حلقہ قار کین میں جلد اوّل کی مقبولیت اور نافعیت اور کا کھیں کے اصرار وطلب کے پیشِ نظر خواہش اور حتی المقدور کوشش ہے کہ بقیہ جلدیں بھی جلد منظرِ عام پر آجا کی اصرار وطلب کے پیشِ نظر خواہش اور حتی المقدور کوشش ہے کہ بقیہ جلدیں بھی جلد منظرِ عام پر آجا کی اس کام کی جلد بھیل فرمادیں اور حضرتِ والا آجا کیں۔ قار مین سے دُعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کی جلد بھیل فرمادیں اور حضرتِ والا دامت برکاتہم کے ساتھ ساتھ بندہ کے لئے بھی اس کام کو ذریعہ مغفرت اور ذخیرہ آخرت بنادیں ، آمین مثم آمین۔

اہم اعلان

قار کین سے درخواست ہے کہ اگر کسی کے پاس حفرتِ والا دامت برکاتہم کے ایسے خطوط موجود ہوں جن میں حضرتِ والا دامت برکاتہم نے کسی فقہی سوال کا جواب عنایت فرمایا ہوتو برائے کرم ایسے خطوط احقر کو دار الافقاء جامعہ دار العلوم کراچی یا '' مکتبہ معارف القرآن کراچی'' کے پتے پر فوٹو اسٹیٹ اور ڈاک خرج کی وضاحت کے ساتھ ارسال فرما کیں تاکہ فقاوی کے اس مجموعہ میں متعلقہ ابواب کے تحت انہیں بھی شامل کیا جاسکے۔ ایسے فقاوی حضرتِ والا دامت برکاتہم کے علاوہ خط جھیجنے والے حضرات کے لئے بھی ان شاء اللہ صدقہ جاریہ ہوں گے۔ والسلام

بنده محمد **زبیر حق نواز** رفیق دارالافتاء جامعه دارالعلوم کرا چی ۱۳۲ر بیج الثانی ۱۳۲۷ھ ﴿ كتاب الزكوة ﴾

(مالِ تجارت، نقدی، سونا، چاندی، استعالی اشیاء، زمینوں اورمشینوں برز کو ق کا حکم) besturdubooks. Wordpress.com

# يانج توله سونا اور يجه نقدى برزكوة كاحكم

سوال: - ایک آ دمی کے پاس پانچ تولہ سونا اور کچھ نقدی دس، بیس روپے ہیں تو کیا حولانِ حول کے بعداس برز کو ۃ فرض ہوگی؟

جواب: - جی ہاں، فرض ہوگی، اگر سونے کے ساتھ تھوڑی سی جاندی یا نقدی موجود ہو تو سونے کی قیمت لگا کر جاندی کے نصاب کا حساب کرنا جاہئے ، یعنی اگر سونا اور نقذی مل کر ساڑھے باون تولہ جاندي کي قيمت بن گئي توز کو ة واجب ہے۔(١) والثداعكم 01194/11/10

# ا: -مشینری اورآلات برز کو ة نهیس

۲: - چوز وں اور مرغیوں پر ز کو ۃ کا حکم

سوال! - دوائیاں بنانے کیلئے جومشین یا آلات استعال کئے جاتے ہیں کیاان پرز کو ۃ ہے؟ جواب ا: - مشینری اور آلات پرز کو ق فرض نہیں ہے۔ <sup>(1)</sup>

سوال: – پولٹری فارم میں چوزے خرید کر ان کو پالا جاتا ہے۲۲ ہفتوں کے بعد وہ انڈے دینے کے قابل ہوتے ہیں اور ۸۶ ہفتہ انڈا دیتے ہیں، اس کے بعد انڈا دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے انڈے اوران مرغیوں پرز کو ۃ ہے یا تہیں؟

جواب: - صورت مسئوله میں انڈوں کی قیمت پرتوز کو ۃ ہے کیکن چوزوں اور مرغیوں پرز کو ۃ

(١) في الهندية ج: ١ ص: ٩ ٢ (طبع مكتبه رشيديه كوئنه) وتضم قيمة العروض الى الثمنين، والذهب الى الفضة قيمة كذا في الكنز حتى لو ملك مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم تجب الزكوة عنده خلافاً لهما ولو ملك مائة درهم وعشرة دنانير أو مائة وخمسين درهما وخمسة دنانير او خمسة عشر دينارا وخمسين درهما تضم اجماعا. وكذا في الهداية ج: ١ ص: ٩٦ (مكتبه شركت علميه ملتان) وكذا في الطحطاوي على مراقى الفلاح ص: • ٣٩ (طبع نـورمـحـمد كتب خانه). وفي الهداية ج: ١ ص: ٢ ٩ ١ (طبع شركت علميه) ويضم الذهب الى الفضة للمجانسة من حيث الثمنية.

وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٩٩ (طبع ايج ايم سعيد) ولو بلغ باحدهما نصابا دون الأخر تعين ما يبلغ به ولو بلغ باحدهما نصابا وخمسا وبالأخر اقـل قومه بالانفع للفقير. وكذا في التاتارخانية ج:٢ ص:٢٣٢ وفي المبسوط للسرخسي ج: ٢ ص: ١٩١.

(٢) وفي الندرالمختارج: ٢ ص:٣٦٣ و٢٦٥ (ايج ايم سعيند): ولا (زكاة) في ثياب البدن .... وكذلك آلات المحترفين، الخ. وفي الهداية ج: ١ ص: ٨٦ ا (مكتبة شركت علميه ملتان) وليس في دور السكني .... زكاة .... و آلات المحترفين الخ. نہیں ہے البتہ جب ان کو فروخت کردیا جائے گا تو ان سے حاصل ہونے والے معالات پر زکوۃ ہوگی،اگرسال ای وقت پورا ہوتو اس وقت اس میں سے جھنگل قص ملاطران کی مائیں ہوگی،اگرسال ای وقت پورا ہوتو ای وقت، آئندہ بھی پورا ہوتو اس وقت اس میں سے جھنگل قص ملاطران کی جائے گا۔ باتی رہے اس پرزکوۃ اداکی جائے گا۔

لما في الدر المختار والأصل أن ماعدا الحجرين والسوائم إنما يزكي بنية التجارة .... وشرط مقارنتها لعقد التجارة وهو كسب المال بالمال بعقد شراء أو إجارة أو استقراض، ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شئيا للقنية ناويا أنه إن وجد ربحاً باعه لا زكاة عليه (شامي قبيل باب السائمة)\_(1)

21194/10/17

# دوران سال رقم کی کمی بیشی سے زکوۃ میں کوئی فرق نہیں پڑتا

سوال: - کیا زکوۃ کی رقم جو پہلے سال ۱۳۹۲ھ میں دس ہزارتھی اس پر زکوۃ ادا کی گئی اور کوسیاھ میں ہیں ہزار ہوگئی، اب زکوۃ دس ہزار پر دینا ہوگی، یا ہیں ہزار روپے پر، دس ہزار کی زکوۃ ۱۳۹۷ھ میں ادا کردی گئی تھی؟

جواب: - سال پورا ہونے پرجتنی رقم موجود ہواس سب پرزکو ۃ واجب ہے خواہ اس رقم کا کچھ حصہ صرف ایک دن پہلے ہی آیا ہو چنانچہ صورت مسئولہ میں پورے ہیں ہزار روپے پرزکو ۃ فرض (۲) ہے۔

زمین، مکان اور کار، کی مالیت پرزکو ۃ نہیں البتہ ان کے کراہیہ پرزکو ۃ لازم ہے سوال: - میرے پاس مندرجہ ذیل رہائثی پلاٹ ہیں ان میں ہے کس کس پرزکو ۃ عائد ہے واضح رہے کہ ہم کرایہ کے مکان میں رہتے ہیں۔

 (١) الدر المختار ج: ٢ ص:٣٤٢٢٣ (طبع ايچ ايم سعيد) وفي البدائع ج: ٢ ص: ٢١، واما صفة هذا النصاب فهي أن يكون معدا للتجارة وهو ان يمسكها للتجارة وذلك بنية التجارة مقارنة لعمل التجارة الخ.

<sup>(</sup>۲) وفي الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۸۸ (طبع ايم العيد) والمستفاد ولو بهبة أو ارث وسط الحول يضم الى نصاب من جنسه فيزكيه بحول الاصل. وفي الشامية (قوله ولو بهبة او ارث) ادخل فيه المفاد بشراء او ميراث أو وصية وما كان حاصلا من الاصل كالأولاد والربح الخ. وفي الهندية ج: ۱ ص: ۱۵۵ (رشيديه) ومن كان له نصاب فاستفاد في اثناء الحول مالا من جنسه ضمه الى ماله وزكاه، سواء كان المستفاد من نمائه او لا و بأي وجه استفاد، ضمه الخ. وفي مراقى المفلاح على الطحطاوي (كتاب الزكوة) ص: ۲۸۹ (طبع نور محمد كتب خانه) وشرط وجوب ادائها حولان الحول على النصاب الأصلى واما المستفاد في أثناء الحول فيضم الى مجانسه ويزكي بتمام الحول الاصلى سواء استفيد بتجارة أو ميراث او غيره الخ. (محرز برح تواز)

الف: - ایک پلاٹ جو ہمارے پاس ۱۲ سال پرانا ہے اور ہم نے رہائش کی غرض کے لہالیکن الف: - ایک پلاٹ ہو ہمارے پاس ۱۲ سال پرانا ہے اور ہم نے رہائش کی غرض کے اور اس محکم کے اس علاقے میں مناسب آبادی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے زمین کی قیمت بھی نہیں بڑھی اور اس محکم کے اور اس محکم خریدار بھی عام طور پرنہیں ملتے۔

ب:- ایک جھوٹا قطعہ زمین جوتقریباً ڈیڑھ سال پہلے اس مقصد کے لئے لیا تھا کہ زمین کی قیمت بڑھ جائے گی اور جب بھی ضرورت ہوگی مثلاً شادی، مکان، یا کسی اور مقصد کے لئے تو اس کو پچھے کر رقم استعمال کرلیں گے۔

ج: - تقریباً سات ماہ قبل ایک قطعہ زمین لیا ہے اور ارادہ ہے کہ یہاں مکان تعمیر کرائیں گے لیکن اگرکل اٹا ثہ بھی اکٹھا کرلیا جائے تو تعمیرِ مکان کے لئے رقم نہیں ہے۔

د: - ہمارے دفتر میں ایک کو آپریٹوسوسائٹی بنائی گئی ہے جس نے مل کر ایک بڑا قطعہ زمین لا ہور میں خریدا ہے جس میں سے ایک پلاٹ میں نے بھی لینے کا ارادہ کیا ہے اس قطعہ زمین کا قبضہ ابھی سوسائٹی کؤہیں ملا میں نے ابھی پلاٹ کی رقم کا کچھ حصہ ادا کیا ہے اور ابھی یہ میری ذاتی ملکیت میں نہیں آیا اگر ان میں ہے کسی پرزکو ہ لا گوہے تو ان کی قیمت کا تعین کس طرح کیا جائے؟ واضح رہے کہ ابھی ان یلاٹوں کا سرکاری ٹیکس وغیرہ کا کچھ حصہ واجب الا داء ہے۔

سوال ۲: - اگرا پنے ذاتی استعمال کے لئے اسکوٹر یاموٹر کاررکھی جائے تو کیا اس کی مالیت پر بھی زکو ۃ عائد ہوگی؟

جواب: - اس سلیلے میں ایک اصول سمجھ لیجئے کہ زمین، مکان، کاریا اسکوٹر کی مالیت پر زکوۃ واجب نہیں ہے اوران پر صرف اس وقت زکوۃ واجب ہوگی جب انہیں خالص تجارت کی غرض سے خریدایا حاصل کیا ہو،اوراپی ملکیت میں لاتے وقت ہی نیت تجارت کی ہو، یہاں تک کہ اگر زمین کو محض لے ڈالنے کیلئے خریدا اور دل میں یہ خیال بھی تھا کہ اگر پچھ نفع بخش ہوا تو اسے فروخت بھی کردیں گے بہ بھی اس پر زکوۃ واجب نہیں، اس اصول کے تحت ''الف'، ''ج'' اور''د' پر زکوۃ یقینا واجب نہیں ہے، البت ''ب' ہے' اور''د' پر زکوۃ یقینا واجب نہیں ہے، البت ''ب' کے بارے میں یہ دیکھیں کہ کیا یہ پلاٹ تجارت کی غرض سے خریدا تھا، یا لے کر فرالنے کی غرض سے کہ شاید بھی نفع دے جائے پہلی صورت میں زکوۃ اس کی موجودہ مالیت پر ڈھائی فی صد کے حاب سے واجب ہوگی، اور دوسری صورت میں نہیں، اور چونکہ ان دونوں میں امتیاز کرنا بعض صد کے حاب سے واجب ہوگی، اور دوسری صورت میں نہیں، اور چونکہ ان دونوں میں امتیاز کرنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے اس لئے اس پر احتیاطا زکوۃ دے ہی دیں تو زیادہ بہتر ہے: -

في الدر المختار وشرط مقارنتها لعقد التجارة وهو كسب الما ل بالمال بعقد شراء أو إجارة او استقراض ولو نوى التجارة بعد العقد أو اشترى شيئا للقنيه ناوياً أنه إن وجد ربحا

باعه لا زكوة عليه، شامي\_(١)

besturdubooksiraa, 1,9

### استعالى زيورات برزكوة كاحكم

سوال: - ایسے زیورات سونے کے جواستعال میں ہوں یا ایسے برتن (سونے چاندی) کے ان کے اوپرز کو ق کا کیا حکم ہے؟

جواب: - سونا چاندی خواہ زیور کی شکل میں ہویا برتنوں کی شکل میں اس پر زکوۃ واجب ہے، جولوگ میہ کہتے ہیں کہ استعالی زیوروں پر زکوۃ نہیں ہے ان کی بات درست نہیں، البتہ میہ یادرکھنا چائے کہ سونے یا چاندی کے برتنوں کا استعال جائز نہیں ہے۔ (۳) واللہ سبحانہ اعلم چائے کہ سونے یا چاندی کے برتنوں کا استعال جائز نہیں ہے۔ (۳) واللہ سبحانہ اعلم فیائے کہ سونے یا جائز کی کے برتنوں کا استعال جائز نہیں ہے۔ (۳) واللہ سبحانہ اعلم فیائے کہ سونے یا جائز کی کے برتنوں کا استعال جائز نہیں ہے۔ (۳)

### میکے اورسسرال کی طرف سے ملنے والے زیور برز کو ق کا حکم

سوال: - اس مسئلہ میں علماء دین کیا فرماتے ہیں کہ عورت کا جوزیورسونے کا ہے جواس کی ماں نے دیا اور جوسسرال والوں کی طرف سے پڑا اس کی زکوۃ کس کے ذمہ واجب ہے؟ برائے کرم پوری تفصیل ہے آگاہ کریں مہر بانی ہوگی؟

(۱) الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۷۳ و ۲۷۳ (طبع سعيد) وفي البدائع ج: ۲ ص: ۲۱ (طبع رشيديه كوئنه) واما صفة هذا النصاب فهي أن يكون معدا للتجارة وهو أن يمسكها للتجارة وذلك بنية التجارة مقارنة لعمل التجارة. وفي الدر المختار (طبع سعيد كراچي) ج: ۲ ص: ۲۲۷، او نية التجارة في العروض اما صريحا و لا بد من مقارنتها لعقد التجارة .... الخ.

(٢) وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٩٨ (طبع سعيد كراچي) (ومعموله ولو تبرا أو حليا مطلقا) مباح الاستعمال أو لا ولو للتجمل والنفقة لأنهما خلقا أثماناً فيزكيهما كيف كانا.... الخ. وفي الشامية قوله ومعموله اي ما يعمل من نحو ..... والأواني وغيرها.

(٣) وَفَى الْـدَرُ الْمَحْتَارَ جِ: ٢ ص: ٣٣١ (طبع ايج ايم سعيد) وكره الأكل والشرب والادهان والتطيب من إناء ذهب وفضة للرجل والمرأة لإطلاق الحديث .... الخ. نيز ديك المادالفتاوي ج.٣ ص:١٢٨ـ (محمد نير عفى عنه) (٣) و يكي اي صفح كا عاشد نمبرا-

# (زکوۃ سے متعلق متفرق سوالات) جہیز کے لئے خریدی ہوئی چنداشیاء، زمین اور قرض برز کوۃ کا حکم

سوال ا: – وہ فیمتی سا مان جو بچوں کی شادی کے لئے خریدا گیا ہومثلاً پار چہ جات، ٹی وی، ریفریجریٹر اور دیگر گھریلو استعمال کی مشینیں وغیرہ ان پر زکو ۃ ہے یانہیں؟

جواب ا: - بچوں کی شا دی میں دینے کے لئے جس سامان کا سوال میں ذکر ہے اس پرز کو ۃ نہیں، البتہ زیورخواہ بچوں کی شا دی میں دینے کے لئے خریدا ہواس پرز کو ۃ ہے۔

سوال۲: – ایسی رقم جو کاروباری مقاصد کے لئے زمین کی خریداری کی مدمیں ادا کی گئی ہو ابھی کافی رقم کی ادائیگی اور زمین کی ملکیت کی منتقلی باقی ہواس رقم پرزکو ۃ ہے؟

جواب۲: - جب تک زمین کی بیج نہیں ہوئی اس وقت تک اس رقم پر زکوۃ فرض ہے، البتہ زکوۃ کی ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب رقم واپس مل جائے یا زمین کی بیج آپ کے نام ہوجائے اس وقت جینے سال رقم کی زکوۃ ادائہیں کی گئی اسنے سالوں کی زکوۃ کیک مشت اداکرنی ہوگی، تاہم اگر ہر سال اپنے دوسرے اٹا توں کے ساتھ اس رقم کی زکوۃ بھی اداکرتے رہیں تو زکوۃ ادا ہوتی رہے گئی اور زمین اگر اس غرض کے لئے خریدی ہے کہ اسے بیج کرنفع حاصل کریں گے تو زمین کی مالیت پر بھی زکوۃ ہر سال فرض ہوگی، اور ہر سال اُس وقت کی بازاری قیمت کا ڈھائی فی صد زکوۃ میں دینا ہوگا۔

سوال ۱۳۰۰ – ایسی زمین جو مستقبل میں رہائشی دکان یا کاروباری دفتر کے لئے خریدی گئی ہو کوئی رقم واجب الا داء نہ ہواور زمین کی ملکیت منتقل ہو چکی ہواس کا کیا حکم ہے؟

جواب۳: - جس روز اس زمین کی بیچ آپ کے نام ہوئی اس دن کے بعد سے نہاس رقم پر زکوۃ فرض ہے اور نہاس زمین کی مالیت پر کیونکہ وہ رہائشی مقصد کے لئے لی گئی ہے لیکن بیچ ہونے سے

<sup>(</sup>۱) وفي الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۲۳ (طبع سعيد كراچي) (ولا في ثياب البدن وأثاث المنزل و دور السكني ونحوها) .... اذا لم تنو للتجارة، وفي الشامية تحت (قوله وأثاث المنزل) .... اى كثياب البدن الغير المحتاج اليها وكالحوانيت والعقارات. وفي الهداية ج: ۱ ص: ۱۸۲ (طبع مكتبه شركت علميه ملتان) وليس في دور السكني وثياب البدن واثاث المنزِل و دواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال ذكوة.

<sup>(</sup>٢) اس كاحواله الكلے سوال كے جواب ميں آرہا ہے۔

<sup>(</sup>٣) وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٢ ٢٦ و ٢ ٢٦ (طبع سعيد كراچي) ولو كان الدين على مقر ملي او على معسر او مفلس ... فوصل الى ملكه لزم زكوة ما مضى .

<sup>(</sup>٣) وفي الدر المختار ج: ٣ ص: ٢ ٦ (طبع سعيد كراچي) او نية التجارة في العروض اما صويحاً، ولا بد من مقارنتها لعقد التجارة.

ess.com

پہلے جورقم زمین کی خریداری کے لئے وے رکھی تھی اس پر زکوۃ فرض تھی اور تیج مکمل ہوں کہ براس کی اوائیں ہے۔ اوائیس کی اوائیس کی اوائیس کی خریداری کے لئے وے رکھی تھی اس پر زکوۃ فرض تھی اور تیج مکمل ہوں کہ استان المامی: النظاهر أن منه مال الموصد المشهور فی دیارنا لأنه إذا الفقی الله المستأجر لدار الوقف علی عمارتها الضرورية بأمر القاضی للضرورۃ الداعیۃ إلیه یکون بمنزلة السنان السنقراض المتولی من المستأجر، فإذا قبض ذلک کله أو أربعین درهما منه ولو باقتطاع ذلک من أجرۃ الدار، تجب زکوته لما مضی من السنین والناس عنه غافلون (شامی)۔

سوال ۴۰: – ایسی رقم جو زرعی زمین کی خریداری کے لئے ادا کی گئی ہو، اس زمین کی ملکیت حاصل ہوگئی ہولیکن زمین کسی کام میں نہ آر ہی ہو؟

جواب ؟ - اس کا جواب بھی نمبرتین کی طرح ہے کہ جس دن بیچے مکمل ہوئی اس دن نہ رقم پر زکو ۃ ہے نہ زمین پرلیکن بیچ ہونے سے پہلے پہلے رقم پر زکو ۃ فرض تھی اگر وہ ادانہیں کی ہے تو اداکی جائے۔

سوال ۵: - کاروباری جگه کی پگڑی کی مد میں ادا کی ہوئی رقم جو ہرسال بڑھ رہی ہو؟
جواب ۵: - بیسوال واضح نہیں ہے واضح کر کے لکھتے تو جواب دیا جائے۔
سوال ۲: - کاروبار کی جگه میں نصب شدہ فرنیچر پرزگو ۃ ہے یا نہیں؟
جواب ۲: - بیفر نیچراگر فروخت کرنے کی غرض ہے نہیں خریدا گیا تو اس پرزگو ۃ فرض نہیں۔
سوال ۷: - کاروباری استعال میں آنے والی اشیاء اور مشین پرزگو ۃ ہے یا نہیں؟
جواب ۷: - بیچیزیں بھی اگر برائے فروخت نہیں خریدی گئیں تو ان پرزگو ۃ نہیں۔
سوال ۸: - ایسا زیور جواہلیہ کے روز مرہ اور تقریبات کے مواقع پر استعال ہوتا ہو؟
جواب ۸: - اس پر ہرسال زکو ۃ فرض ہے اور جس روز زکو ۃ ادا کی جارہی ہو اس روز

(١) رد المحتار ج: ٢ ص: ٣٠٥ (طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣،٢) و في الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٢٣ و ٢٦٥ (ايج ايم سعيد) ولا في ثياب البدن .... واثاث المنزل و دور السكني ونحوها ... اذا لم تنو للتجارة .... وكذلك آلات المحترفين. وفي الهداية كتاب الزكوة ج: ١ ص: ١٨٦ (طبع شركت علميه) وليس في دور السكني .... زكوة .... وعلى هذا .... آلات المحترفين .

فآوی عثمانی جلد دوم م محمد ناوه نکالنی ہوگی بشرطیکہ وہ زیور نصاب تک پہنچنا ہو اولانہ جا کہ اللہ کالنی ہوگی بشرطیکہ وہ زیور نصاب تک پہنچنا ہو اولانہ کالنی ہوگی بشرطیکہ وہ زیور نصاب تک پہنچنا ہو اولانہ کالنے کہ اس کی قیمت ہے۔

تقد مادی کے مواقع پر استعال ہوتا ہواس موتا ہواس

یرز کو ۃ ہے پانہیں اگر ہے تو کون اس کی زکو ۃ نکالے؟

جواب ٩: - اگر وہ زیور نابالغ بچی کے باپ یا مال کی ملکیت ہے تو جس کی ملکیت ہے اس پر ز کو ۃ فرض ہے'' بشرطیکہ اس کا کل مملوکہ زیور نصاب تک پہنچتا ہواور اگر وہ زیور نابالغ بچی کو ہبہ کر کے اس کواس کا مالک بنا دیا گیا ہے تو پھر جب تک بچی نابالغ ہے اس وقت تک اس پرز کو ۃ کسی کے ذمے نہیں'' بالغ ہونے کے بعد بچی پر واجب ہوگی۔

سوال • ا: - خام سونا جو بچوں کی شادیوں کیلئے رکھا گیا ہو؟ جواب • ا: - اس کا بھی وہی حکم ہے جو ۹ میں گزرا۔ سوال ۱۱: – ایسی رقم جو دوسرومی کو قرض کے طور پر دی گئی اور اس کوکئی سال ہوگئے اور وہ رقم واپس ملنے کی اُمید ہو؟

جواب اا: – اس برز کو ۃ فرض ہے لیکن ادا ٹیگی اس وقت واجب ہوگی جب وہ رقم واپس مل جائے گی تو جتنے سال رقم مقروض کے پاس رہی ہےاتنے سالوں کی زکوۃ کی ادائیگی یک مشت واجب ہوگی،' کیکن اگر رقم ملنے ہے پہلے ہی ہر سال اپنے دوسرے ا ثاثوں کے ساتھ اس کی زکو ہ بھی نکال دیا کریں تو زکو ۃ ادا ہوتی رہے گی بلکہ بہتر ہوگا۔ (\*)

سوال ۱۲: – ایسی رقم جو دوسروں کو قرض کے طور پر دی گئی اور اس کو کئی سال ہو گئے اور وہ رقم

(بقيه مائيه صفح الراجع للنفصيل اعلاء السنن ج: ٩ ص:٥٢-٥٣. وفي الدر المختار ج: ٢ ص:٩٩ (طبع سعيد كراچي) ومعموله ولو تبرأ أو حليا مطلقا مباح الاستعمال أو لا ولو للتجمل والنفقة لأنهما خلقا أثمانا فيزكيهما كيف كانا الخ وكذا في البدائع ج: ٢ ص: ١ و فتح القدير ج: ٢ ص: ١٥ ا (طبع مكتبه رشيديه كوئته).

( ا ) سابقه حواله ملاحظه فرما میں۔

(٢) وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٥٨ و ٢٥٩ (طبع سعيد) وشرط افتراضها عقل وبلوغ واسلام، وفي رد المحتار تحت (قوله عقل وبلوغ) فلا تجب على مجنون وصبى لانها عبادة محضة وليسا مخاطبين بها.

وفيي الهنداية ج: ا ص: ١٨٦ (طبيع مكتبه شركت علميه ملتان) وليس على الصبي والمجنون زكاة (إلى قوله) ولنا انها عبادة فلا تتأدى الا بالاختيار تحقيقا لمعنى الابتلاء ولا اختيار لهما لعدم العقل.

 (٣) وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٠٥ (طبع سعيد كراچي) واعلم أن الديون عند الامام ثلثة قوى، ومتوسط، وضعيف (فتحب) زڭوتها اذا تم نصابًا وحال الحول، لكن لا فورًا بل (عند قبض أربعين درهما من الدين) القوي كقرض (وبدل مال تجارة) فكلما قبض اربعين درهما يلزمه درهم.

(٣) وفي الدرالمختار ج: ٢ ص: ٢٩٣ (طبع سعيد كراچي) (ولو عجل ذو نصاب) زكوته (لسنين او لنصب صح) لوجود السبب وفيي رد المحتار (قوله لو جود السبب) اي سبب الوجوب وهوملک النصاب النامي فيجوز التعجيل لسنة واكثر الخ وكذا في الهندية ج: اص: ٢١١ .

واپس ملنے کی اُمید نہ ہو؟

besturdubooks. Wordpress. com جواب11: - اگر قرض کے وصول ہونے کی اُمید نہ ہوتو جب تک وہ وصول نہ ہوجا پرز کو ة واجب نہیں، تاہم چونکہ بعض فقہاء یہ کہتے ہیں کہ اگر قرض پر عدالتی ثبوت موجود ہوتو اس پر ز کو ۃ ً فرض ہے اس کئے احتیاط اسی میں ہے کہ وصول ہونے پر تمام گزشتہ سالوں کی زکوۃ ادا کر دی جائے <sup>(۱)</sup>

> كما في الدر المختار أو على جاحد عليه بينة، وعن محمد لا زكاة وهو الصحيح، وقال الشامي: الحاصل أن فيه اختلاف التصحيح. (٢)

> ثم قال في باب المصرف: ومال الرحمتي الي هذا، وقال بل في زماننا يقر المديون بالدين وبملائته، ولا يقدر الدائن على تخليصه منه فهو بمنزلة العدم، وبه أفتى حكيم الامةٌ في امداد الفتاوي ج: ٢ ص: ٣٢،٣١\_ (٣)

> سوال ۱۳: – ایسی رقم جو کئی برس گزر جانے کے باوجود کاروباری لین دین کے سلسلے میں واجب الوصول ہواوراس کی وصولی کی امید ہواس برز کو ۃ فرض ہے یانہیں؟

> جواب ۱۳: - اگر وصولی کی امید ہے تو اس پرز کو ۃ فرض ہے البتہ ز کو ۃ کی ادائیگی اس وفت لازم ہوگی جب رقم وصول ہوجائے البتہ وصول یا بی پرکل گزشتہ سالوں کی زکو ۃ فرض ہوگی۔ (۵

> سوال ۱۲: – الیمی رقم جو کئی برس گزر جانے کے باوجود کاروباری لین دین کے سلسلہ میں واجب الوصول ہواور اس کی وصولی کی امید نہ ہو؟

> > جواب ۱۲: - اس کا جواب (۱۲) کی طرح ہے۔

سوال ۱۵: - الیمی رقم جو ذاتی رہائش کے لئے مکان کی خرید کے سلسلے میں ادا کی گئی ہو، مکان کا قبضہ لے کر رہائش اختیار کر لی گئی ہو، کل قبمت کا ایک معمولی حصہ ادا کرنا باقی ہواور مکان ہنوز سابق مالک کے نام ہو،اس پرزکوۃ ہے یانہیں؟

جواب۵۱: - جب تک مکان کی بیج مکمل نہیں ہوئی تھی اس وقت تک رقم پر ز کو ۃ فرض تھی

<sup>(</sup>١) وفي الهداية ج: ١ ص: ١٨٦ (طبع شركت علميه ملتان) ولوكان الدين على مقر ملئ أو معسر تجب الزكاة لإمكان الوصول اليه ابتداءُ ويواسطة التحصيل وكذا لوكان على جاحد وعليه بينة.

وفي الدر المختار (كتاب الزكوة ج: ٢ ص:٢١٦ ٢١ ولو كان الدين على مقر ملي او على معسر او مفلس ... او على جاحد عليه بينة ... فوصل الى ملكه لزم زكوة ما مضى. وكذا في فتاوي دار العلوم ديوبند ج: ٢ ص: ٩٠.

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٣) رد المحتار ج: ٢ ص: ٣٣٣ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) ص:٣٣ و ٣٣ (طبع مكتبه دارالعلوم كراچي).

<sup>(</sup>۵) ویکھنے حاشہ تمبرا۔

کیکن جب بچے مکمل ہوگئی تو نہ رقم پر زکو ۃ ہے نہ مکان پرخواہ کاغذات میں وہ مکان کسی دوسر کے لاکھیجیام پر ہولیکن جب بچے کا ایجاب وقبول ہوگیا تو بچے ہوگئی اب جورقم دینی باقی ہے اس پر زکو ۃ نہیں بلکہ وہ مراہ اس شخص کے ذمے قرض ہے جسے وہ اپنے کل قابلِ زکو ۃ سرمایہ سے منہا کرسکتا ہے۔

سوال ۱۶: – موٹر جو ذاتی گھریلو استعال کے علاوہ کاروباری مقاصد کے لئے بھی استعال ہوتی ہواس پرز کو ۃ ہے یانہیں؟

جواب ۱۲: - موٹر جب تک فروخت کرنے کی غرض سے نہ خریدی گئی ہو اس پر زکوۃ نہیں۔(۱)

سوال کا: - وہ قیمتی سامان جو گھریلو استعال کے لئے خریدا گیا ہومثلاً ٹی وی، ریفریجریٹر، قالین، فرنیچر وغیرہ ان پرزکوۃ ہے یا نہیں؟ اور جس چیز پرزکوۃ فرض ہے اس پر کتنی زکوۃ ادا کرنی ہوتی ہے؟

جواب کا: – اس سامان پرز کو ۃ نہیں'' اور مذکورہ چیزوں میں سے جتنی اشیاء پرز کو ۃ فرض ہے۔ اس سامان پرز کو ۃ نہیں ہےان سب پرز کو ۃ کی شرح ڈھائی فی صد ہے۔ (۳) مراارا ۴۸ھ (فتونی نمبر ۳۲/۱۸۳۸ ج)

# جی پی فنڈ کی رقم سے خریدے گئے مکان کے کرایہ پرزکوۃ کا حکم

سوال: - سائل ایک محکمہ سے ریٹائر ڈیوا ہے اس محکمہ نے کچھ رقم دی جو کہ جی پی فنڈزی صورت میں اس کی تخواہ سے کائی جاتی تھی کچھ رقم سے مکان بنوائے اور کرایہ پر دیدئے کچھ رقم بینک اور ڈاکخانے میں اس کئے رکھ دی کہ ایک تو رقم محفوظ رہے گی دوسری بات یہ ہے کہ اس کی آمدنی سے گزر اوقات ہوتا رہے گا اب دونوں کے بارے میں سود اور زکو ق کے شرعی احکام بتا ئیں اور مکان کی آمدنی کی بجت پر زکو ق ہوگی یا کل مکان کی قیمت پر؟

<sup>(</sup>۱) وفي الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۲۵،۲۲۳ و لا في ثياب البدن .... وأثاث المنزل .... وكذلك الات المحترفين .... الخ. وفي الهداية ج: ۱ ص: ۱۸۲ (طبع شركت علميه ملتان) وليس في دور السكني وثياب البدن وأثاث المنازل .... زكوة .... والات المحتر فين .... الخ.

<sup>(</sup>٢) الضاً-

<sup>(</sup>٣) وفى الهندية ج: ١ ص: ١٤٨ ( طبع مكتبه رئيديه كوننه)، تجب فى كل مائتى درهم خمسة دراهم وفى كل عشرين مثقال ذهب نصف مثقال، وايضًا فى الهندية ج: ١ ص: ١٤٩ (طبع مكتبه رشيديه كوننه) ثم فى كل اربعين درهما درهم وفى كل أربعة مثانيل فيراطان.....الخ.

ess.com

والله سبحانه اعلم ۵ راار بروساه

(فتوی نمبر ۱۳۹/۱۳۹ج)

بینک کی طرف سے ملنے والے سود برز کو ۃ کا حکم

سوال: - بینک یا ڈاک خانہ میں جمع شدہ رقم پرز کو ۃ ہوگی یا اس کے منافع پر؟
جواب: - بینک یا ڈاک خانے میں جتنی اصل رقم رکھی ہے اس پرز کو ۃ فرض ہے کیکن جو
اضافہ بینک یا ڈاک خانے نے دیا ہو وہ سود ہے اس کا لینا حلال نہیں اور غلطی سے لیا ہوتو اس کوصدقہ
کرنا واجب ہے۔

۵/۱۱/۵۳۱ه (فتوی نمبر ۱۱۲۹/ ۲۸ ج)

### ز کو ہ کن چیزوں پر فرض ہے؟

سوال: - زکوۃ صرف رقم پر ہوتی ہے اور سونے جاندی پر بھی ہوتی ہے، کیکن اس کے علاوہ پر بھی زکوۃ ہے یانہیں اگر نہیں تو کیوں؟

جواب: - شرعاً زکوۃ صرف سونے چاندی، نقدی، مالِ تجارت، زرعی بیداوار اور مویشیوں پر فرض ہوتی ہے دوسری چیزوں پرنہیں، اور'' کیوں؟'' کامخضر جواب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تھم اسی طرح ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم مراارے۱۳۹۵ھ (فتویٰ نمبر ۲۸/۱۱۲۹ھ)

# سونا اوراین آئی ٹی یونٹ پرز کو ۃ کا حکم

سوال: - میں نے مبلغ میں ہزار روپے پراویڈنٹ فنڈ سے قرض لیا اور اس سے N.I.T یونٹس اور سونا خرید لیا، کیا اس پر زکو ۃ واجب ہوگی؟ میری عمر ۵۵سال ہے اس میں ہزار روپے قرض کی قبط اپنی تنخواہ سے ہر ماہ کٹو انا پڑتی ہے، اور مجھے پراویڈنٹ فنڈ ۵سال کے بعد ملے گا؟ جواب: - صورت مسئولہ میں آپ نے جوسونا خریدا اور جواین آئی ٹی یونٹ حاصل کی ہے ان
جواب: - صورت مسئولہ میں آپ نے جوسونا خریدا اور جواین آئی ٹی یونٹ حاصل کی ہے ان
پر زکوۃ آپ کے ذمے واجب ہے، آپ نے اپنے پراویڈنٹ فنڈ سے جورقم کی ہے وہ شرعاً قرض جبلال کا کالانال کالانال کی وصولی ہے۔
ج بلکہ اپنے باتی ماہانہ حق کی وصولی ہے۔

کو جات کی ماہانہ حق کی وصولی ہے۔

کو جات کو باتی ماہانہ حق کی وصولی ہے۔

کو جو سرعا خریانہ ماہانہ حق کی وصولی ہے۔

کو جو سرعا خریانہ ماہانہ حق کی وصولی ہے۔

کو جو سرعا خریانہ ماہانہ حق کی وصولی ہے۔

کو بیان کو بات کی بات کو بات کو بات کر بات کو بات کر بات کو بات کر بات کو بات کو بات کر بات کو بات کو بات کو بات کو بات کر بات کو بات

# زكوة كى ادائيكى كے لئے بطور قرض لى گئى رقم برزكوة كا حكم

سوال: - زید کے پاس ۴۰ ہزار روپے کے قصص ہیں، اور واجب الا داء زکوۃ ۱۰۰۰ رو پیدادا
کرنے کے لئے زید کے پاس نفذرقم نہیں ہے وہ زکوۃ کی ادائیگی کے لئے قرض لینا جاہتا ہے اس
طرح قرض ایک ہزار روپید لے کرزکوۃ اداکرنی ہے۔ توکیا ۴۰ ہزار روپید پرزکوۃ اداکرنا ہوگی یا ۴۳ ہزار یوپ کیا کہ کہ ۱۰۰۰روپید زکوۃ میں اداکرنا ہے یا ۵۵۹روپے اداکرے گا؟

جواب: - صورت مسئولہ میں اس کو بورے جالیس ہزار کی زکوۃ لیعنی ایک ہزار روپے ادا کرنے ہوں گے جو روپے زکوۃ کی ادائیگی کے لئے قرض لئے گئے انہیں قابلِ زکوۃ رقم سے منہانہیں کیا جائے گا۔

# يجهز مين، دوتوله سونا اور پجهرقم پرز کوة کاحکم

سوال: - میرے پاس زمین تھی میں نے گزشتہ سال اس مہینے میں پیچیس ہزار میں نیج دی تھی لیمی خریدار نے روپے میری جیب میں رکھ دیئے اور میں نے کاغذات اس کے حوالے کردئے کیکن نام کی تبدیلی خریدار کے نام چار مہینے کے بعد ہوئی اس سے پہلے میرے پاس پچھنیں تھا صرف دو تولہ سونا تھا اس پچیس ہزار روپے میں سے ہیں ہزار اپنے بیٹے کو دوسرے ملک بھیج دیئے بیٹے کے پاس رہنے کے لئے مکان نہیں تھا اس نے اس بینے سے مکان خرید لیا شعبان کے مہینے میں زمین بیچنے کی بات ہوگئی تھی روپے پارٹی نے ۵ آ دمیوں کے نیچ میں رکھ دیئے تھے اس کے بعد رمضان کا مہینہ آگیا، رمضان میں میں نے زکو ق نہ نکالی تھی کے کوئلہ میرے پاس پینے نہیں تھے دو مہینے کے بعد روپے ملے ہی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں گئی ہوگی یا نہیں؟

کے علاوہ پورے پچیس ہزار کی زکوۃ نکالنی فرض ہے پوری رقم کی زکوۃ نکال دیں اورا کڑھ ہولیہ سونے besturdubool کے علاوہ کوئی نقذرقم موجود نتھی تو مسکد دوبارہ پوچھے لیں۔ والثدسجانهاعكم

01494/1/14 (فتوی نمبر۱۹۸/۸۹۳ج)

### سونے جاندی کی زکوۃ قیمتِفروخت کے اعتبار سے نکالی جائے گی

سوال: - تقریباً ۲۰ سال ہے کسی عورت نے جس کے پاس ساڑھے سات تولہ سونے ہے زیادہ کے زیورات ہیں مگرز کو ہنہیں نکالی اوراب ز کو ہ نکالنا جاہتی ہیں تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیا سونے کی موجودہ قیمت لگائی جائے گی یا جس سال کی زکوۃ نکالنا ہے اس سال جوسو نے کی قیمت ہوگی اس پر زكوة تكالى جائے گى؟

جواب: - اس عورت ير واجب ے كه جتنے سالوں كى زكوة اس فے ادانہيں كى ان تمام سالوں کی زکوۃ ادا کرے، واضح رہے کہ زکوۃ کا وجوب اس وقت سے شار ہوگا، جب سے عورت کے پاس بفتدرِ نصاب مال آئے ہوئے ایک سال پورا ہوا ہو، البتہ پچھلے ہرسال کی زکوۃ موجودہ قیمت کے اعتبار سے اوا کی جائے گی۔ والتدسيحا نداعكم

(فتوي نمبر۲۵۵۵/۲۷و)

#### پراویڈنٹ فنڈ پرز کو ۃ کا مسکلہ

سوال: - کیا پراویڈنٹ فنڈ پر سال بہ سال زکوۃ نکالی جائے گی جبکہ وہ اس ملازم کے قبضہ میں نہیں اور ملازمت کے اختیام کے بعد ہی اس ملازم کوادا کیا جائے گا؟

جواب: -- پراویڈنٹ فنڈ کی رقم پر ز کو ۃ اسی وفت واجب ہوتی ہے جب وہ ملازم کے قبضے

<sup>(</sup> ا ) و یکھنے ص:۳۹ کا حاشیہ نمبرزا۔

 <sup>(</sup>٢) والخلاف في زكاة المال، فتعتبر القيمة وقت الاداء في زكاة المال على قولهما، وهو الاظهر، وقال ابوحنيفة يوم الوجوب ركما في البرهان غنية ذوى الاحكام في بغية درر الحكام لأبي الخلاص الشرنبلالي من حاشية درر الحكام ج: ١ ص: ١٨١). وفي البرهان شرح مواهب الرحمن ج: ١ ص:٥٠٥ (مخطوطة) واعتبراهما يوم الاداء اذا الاصل هـو اداء اجـزاء مـن الـنـصـاب ولـلمزكي حق النقل الي القيمة فيعتبر يوم النقل، وهو وقت الاداء، وصار كما لو نقصت بعفونته وكالسوائم وهو الأظهر، لما قلنا. وكذا في بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٢ (طبع سعيد).

وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٨٦ (طبع سعيد كراچي) وتعتبر القيمة يوم الوجوب وقالا: يوم الاداء وفي السوانم يوم الاداء اجماعًا وهو الاصح، ويتقوم في البلد الذي المال فيه الخوفي الشامية تحته وفي المحيط يعتبر يوم الأداء بالإجماع وهو الأصح فهو تصحيح للقول الثاني الموافق لقولهما وعليه فاعتبار يوم الأداء يكون متفقاً عليه عنده وعندهما.

# ريْد بو، فريج اور فرنيچر پرز كوة كاحكم

سوال: - کیا زکوٰۃ ریڈیو، صوفہ سیٹ، میز، کری، بھولدان، ٹیلی ویژن، فرت کی اس قسم کی دوسری اشیاء پر بھی ان کی قیمت خریدیا موجودہ بازاری قیمت پر نکالی جائے گی؟ اگر ان اشیاء پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟

جواب: - ریڈیو، فرنیچر، ڈیکوریشن کے سامان اور ریفریجریٹر اگر گھریلو استعال کے لئے ہوں تو ان پرزکو ۃ واجب نہیں البتہ تجارت کے لئے ہوں تو ان کی بازاری قیمت کے لحاظ سے زکو ۃ واجب ہوں۔ والٹہ سجانہ اعلم واجب ہوگ۔

۱۳۹۲/۱۱/۲۵۵ه (فتویلینمبر۲۵۵۵/۲۷و)

### مكان برزكوة كاحكم

<sup>(</sup>۱) کمل تفصیل کے لئے دیکھنے" ہراویڈنٹ فنڈ ہرز کو قاوسوو کا مسئلہ" مرتبہ مفتی اعظم پائستان حضرت موایا نامفتی محمد شفیع صاحب قدس سرؤمطبوعہ دارالاشاعت۔ (۲) دیکھنے ص: ۴۵ کا حاشیہ نمبرا۔

<sup>(</sup>٣) وفي الهداية ج: ١ ص: ١٨٦ ( مكتبه شركت علميه) وليس في دور السكني .... زكواة.

 <sup>(</sup>٣) اذا أجر دارا، أو عبده بمائتي درهم لا تجب الزكوة ما لم يحل الحول بعد القبض في فول أبي حنيفة (قاضي خان ج: ١ ص:٢٥٣).

 <sup>(</sup>۵) وفي الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۲۰ (طبع رشيديه كونثه) (شرط وجوب الزكاة) فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد، سبواء كنان لله كنزكاة وخراج أو للعبد .... الخ. وفي الهداية كتاب الزكواة ج: ١ ص: ١٨٦ (مكتبه شركت علميه ملتان) ومن كان عليه دين يحيط بمائه فلا زكوة عليه .... وان كان ماله اكثر من دينه زكي الفاضل اذا بلغ نصابًا.

ess.com

ا جلددوم قو می دفاعی سرشیفکییٹ بر زکو ق کا حکم سوال: - ملازمت سے جو تخواہ وغیرہ ملتی ہے اس برحکومت کا آمدنی ٹیکس (ائکم ٹیکس) دیا جا کلالالالالالالالالی سوال: - ملازمت سے جو تخواہ وغیرہ ملتی ہرکزی حکومت کے جاری کردہ خرید لئے ہے زیادہ آمدنی پرٹیکس سے بیخے کیلئے قومی دفاعی سڑیفکیٹ مرکزی حکومت کے جاری کردہ خرید لئے جاتے ہیں جن کو ۵سال تک اس لئے فروخت نہیں کیا جاتا کہ اس دوران اس مالیت پر آمدنی ٹیکس میں جھوٹ مل جاتی ہے اگر ۵ سال ہے قبل فروخت کر دیئے جائیں تو پھر فروخت شدہ سرٹیفکیٹ ہے حاصل شدہ رقم پر آمدنی ٹیکس دینا ہوتا ہے بیہ مجبوراْ خریدے جاتے ہیں،خانگی اخراجات میںخاص کمی کرکے۔ جواب تحریر فرمادیں کہ کیا ایسے خرید کردہ قومی وفاعی سرٹیفکیٹ کی مالیت پر زکو ۃ سال بہ سال جب تک وہ فروخت نہ کئے جائیں نکالی جائے گی؟

> جواب: - قومی دفاعی سر فیفکیٹ دراصل ایک قرض ہے جو حکومت کو دیا جاتا ہے لہذا اس پر ز کو ۃ واجب ہے کیونکہ وہ وَ بن قوی ہے خواہ بیقرض کسی مجبوری ہے دیا گیا ہو۔

والثدسجا نداعكم 21/11/149710

#### ز کو ۃ میں قیمتِ خرید کا حساب ہے یا قیمتِ فروخت کا؟

سوال ا: - ہم اپنے حساب كتاب كى سہولت كے پیش نظر زكوة كا حساب ہر سال ديمبر كے مہینہ میں کرتے ہیں،لہذا اس وقت جو مال ہمارے پاس ہوتا ہے اس وقت مال کی قیمت بازار کے بھاؤ ے، قیمت خرید سے زیادہ ہوتی ہے اور کچھ کی کم ، کیا ہم قیمت خرید کے حساب سے زکوۃ ادا کریں یا بازاركے بھاؤ كے حمال ہے؟

جواب ا: - جس تاریخ میں زکوۃ کا سال پورا ہوتا ہے اس تاریخ میں مال کا جتنا اسٹاک موجود ہے اس کی قیمت اس تاریخ کے بازار کے نرخ کے لحاظ ہے لگائی جائے گی کا قیمت خرید کے لحاظ ہے نہیں، البنة ز کو ۃ کے لئے قمری مہینے کی کوئی تاریخ مقرر کرنی ضروری ہے۔

سوال ۲: - ہمارا ایک جھوٹا سا کارخانہ بھی ہے جس میں ہم کپڑا بناتے ہیں زکو ۃ نکالتے وفت

(١) وفي البدانع ج: ٢ ص: ١٠١ ما القوى فهو الذي وجب بدلًا عن مال التجارة كثمن عرض التجارة ....الي قوله .... ولا خلاف في وجوب الزكواة فيه الا انه لا يخاطب بأداء شئ من زكواة ما مضى ما لم يقبض اربعين درهما وكذا في الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٠٥ (طبع سعيد) وفي الدرالمختار ج: ٢ ص: ٣٠٥ واعلم ان الديون عند الامام ثلاثة، قوي ومتوسيط وضعيف فتجب زكاتها اذاتم نصابا وحال الحول لكن لا فورًا بل عند قبض اربعين درهما من الدين القوي كقرض وبدل مال تجارة .... الخ. تاجم وينس بيونك سرفيقايث كى اصل رقم كے علاوہ زائد رقم مود ب،اس كالينا ناجائز ب\_ (٢) ويلحظ ص ٥٠ كا حاشيه بمبرا\_ کارخانہ میں مندرجہ ذیل مال پڑے ہوتے ہیں ا: -سوت، ۲: -خام کیڑا جوہم نے بنایا ہے ۱۹۹۴ - رنگین کیڑا جو خام کیڑے کواپنے کارخانہ میں رنگا ہے، ۳: - تیار کیڑے کی گاٹھیں جو تیار پڑی ہوتی ہیں تا 2000 الاطلاع کیڈ جہاز سے باہر ملکوں کوروانہ کریں ، ان پرز کو ق کا کیا تھم ہے؟

00

جواب۲: - سوت، خام کیڑے، رنگین کیڑے اور تیار کیڑے میں سے ہر ایک پر زکوۃ واجب ہے اور ان میں سے ہرایک چیز کی قیمت اس تاریخ کی بازاری قیمت کے لحاظ سے لگائی جائے گی، قیمت خرید کے اعتبار سے نہیں۔

سوال ۱۳۰۰ کیا سوت پر زکوۃ قیمت خرید کے اعتبار سے اداکریں یا وقت کی مارکیٹ قیمت پر۔ دوسرے ۱۳ اور ۱۳ نمبر (لیعنی خام کپڑا اور رنگین کپڑا) اس پر زکوۃ اپنی لاگت جواس پر پڑی ہے اس پر اداکریں یا اس قیمت پرجس پرجم فروخت کریں گے؟ اس میں پچھ مال آرڈر کے ہوتے ہیں اور پچھ مال بغیر آرڈر کے تیار ویسے ہی ہوتے ہیں؟

جواب ۳: - قیمت نه لاگت کے لحاظ سے ہوگی نه خورده نرخ کے لحاظ سے بلکہ یہ مال اگر
آپ اس تاریخ میں اکٹھا فروخت کریں تو جتنی قیمت فروخت ہو عتی ہو، وہ قیمت لگائی جائے گی۔ (۲)
سوال ۲: - تیسری بات یہ کہ نمبر (یعنی تیار کپڑے کی گانٹوں) پر زکوۃ ہم اپنی لاگت پرادا
کریں یا اس قیمت پر جس پر یہ مال جہاز پر روانہ ہوکر ہم کو گا کہ سے رقم وصول ہوکر ملے گی ،عموماً جہاز
کے انتظار میں مال پڑا رہتا ہے؟

والله سبحانه اعلم ۱۳۹۷/۲/۲۲ (فتوی نمبر ۲۸/۲۲۷)

جواب ٢٠: – اس كا جواب نمبر٣ ميں آ چكا۔

#### زيورات پرز كوة

سوال: - ہندہ کے پاس اتنے زیورات ہیں کہ اگراس کو فروخت کیا جائے تو جج فرض ہوجائے گا، جبکہ نفذی اس کے پاس بالکل نہیں ہے، زکوۃ وقربانی کیے ہوگی؟
جواب: - صورت مسئولہ میں ہندہ پر جج، زکوۃ وقربانی فرض ہے، اگر نفذرقم موجود نہ ہوتو کسی کوزیور فروخت کر کے اس سے بیفرائض اداکرے۔

اللہ سجانہ اعلم
میکوزیور فروخت کر کے اس سے بیفرائض اداکرے۔
واللہ سجانہ اعلم
میکوزیور فروخت کر کے اس سے بیفرائض اداکرے۔
واللہ سجانہ اعلم
میکوزیور فروخت کر کے اس سے بیفرائض اداکرے۔

besturdubooks. Wordpress. com ز کو ۃ قرض منہا کرنے کے بعد نکالی جائے گی اورز کو ۃ میں یوم اداء کی قیمت کا اعتبار ہے سوال: - مندرجه ذيل املاك يرزكوة فرض هوگي يانهيس؟

ا: - دوعدد مکان ، ایک وُ کان جس سے ماہانہ آمد نی /۵ ۱۲۷ روپیہ ہے۔

۲: - سونا اہلیہ کا مقدارتمیں تولہ بمعہ کھوٹ، بینک میں/۰۰۰،۱۲ ہزا رے عوض گروی رکھا ہوا ہے،

اگراس زیور پرز کو ۃ ہےتو کس حساب ہے ہے؟

۳: - بینک کا ملازم ہوں ، تنخواہ/۰۰ ۵ رویے ملتی ہے۔

٣: - نقد دو حيار سو ٻيں جن پر سال نہيں گزرا۔

۵: - مجموعی طور پر باون ہزار سودی قرضه اور پچاس ہزار غیر سودی قرضه ہے جس کی ماہانه اقساط کرایئے مکان و دُ کان ہے ادا کرتا ہوں۔

جواب: - صورت مسئولہ میں آپ کی اہلیہ کے پاس جوسونا ہے وہ اگر آپ کی ملکیت ہے تو آپ پر زکوۃ فرض ہونے کے لئے بیضروری ہے کہ سونے کی موجودہ مالیت اور آپ کا نقذ روپیہ (جتنا بھی ہو) مل کر آپ کے تمام قرضوں کی رقم ہے اتنا زیادہ ہو کہ اس سے ساڑھے باون تولہ جا ندی خریدی جاسکے الکین اگر ایسانہیں ہے تو آپ پر زکوۃ واجب نہیں، پہلی صورت میں آپ سونے کی قیمت اس دن کے نرخ کے مطابق لگا ئیں جس دن آپ کا سال پورا ہور ہا ﷺ پھرمجموعی قیمت جوڑ کر اس میں اپنے اس نفذروپے کا اضافہ کرلیں جواس تاریخ میں آپ کے پاس موجود ہے، (پہلے کتنا رہا؟ اس سے بحث نہیں) پھراس مجموعی قیمت ہے اپنے ذمے جو قرضے باقی ہیں ان کومنہا کرلیں، جتنی رقم بے اس پرز کو ۃ فرض ہوگی اس کا چالیسواں حصہ نکال دیجئے۔اور اگریپرزیور آپ کی بیوی کی ملکیت ہے تو زکوۃ ان پرفرض ہے (بشرطیکہ ان کے ذمہ اتنا قرض نہ ہوجس میں پورا زیور خرچ ہوجائے یا اتنا خرچ ہوجائے کہ بقدرِ نصاب باقی نہ بیجے)، اس صورت میں اگر آپ کے پاس مجھی بھی سو دوسو روپے ہے زیادہ جمع نہیں ہوئے تو آپ پرز کو ۃ فرض نہیں ہے، مکان اور دُ کان کی عمارت اور زمین کی قیمت پر کوئی ز کو ہ نہیں ، ہاں ان کا جو کرایہ وصول ہواس پر مذکورہ تفصیل کے مطابق ز کو ہ ہے ، ز کو ہ کے مفصل احکام

<sup>(</sup>٢٠١) وفي الهداية كتاب الزكوة ج: ١ ص:١٨٦ (مكتبه شركت علميه)، ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكوة عليه .... وان كا ن ماله اكثر من دينه زكي الفاضل اذا بلغ نصابًا.

<sup>(</sup>٣) و يكين عن ٥٠ كا حاشية نمبرا.

کے لئے بہتنی زیور کا مطالعہ فر ما ئیں یا رسالہ اُ حکام ِ زکوۃ مصنفہ حضرت مولا نامفتی محمد رقیع حمالی کھیا ج مهتم دارالعلوم کراچی کا مطالعه فر ما ئیں۔

0119419/11 (فتوی نمبر۹۷۹۶)

#### مشتر که کاروبار میں ایک شریک کا زکوۃ ادا نہ کرنا

سوال: - کچھ عرصہ کے بعد میرے والد صاحب میری طرف متوجہ ہوئے،الحمدللد تبلیغی جماعت میں شرکت کرتا ہوں انہوں نے پچتیں ہزار رویے کاروبار کے لئے دیئے ہیں جس کا نفع و نقصان نہیں ما نگتے (واضح رہے کہ رقم نہ تو ہبہ کی ہے اور نہ قرض دی ہے) رقم استعال ہوتے ہوتے ایک سال ہوگیا والد صاحب ز کو ہ نہیں دیتے ہیں اگر میں ز کو ہ دیدوں تو شدید ناراض ہوں گے کیا میں اس رقم کی زکوۃ اوا کروں یانہیں، میری ملکیت میں کچھ زیورات ہیں کیا ان کی زکوۃ مذکورہ بالا کاروبار کے منافع سے ادا کردوں تو ادا ہوجائے گی یانہیں؟

جواب: - صورت مسئولہ میں آپ سال کے ختم پر حساب لگا کر بیت عین کریں کہ کاروبار میں آپ کے سرمایہ اور منافع کی مالیت کتنی ہے، جتنی مالیت آپ کی ثابت ہواتنی مالیت کی زکوۃ ادا کر کے آ پ عنداللہ بری ہوجا ئیں گے، والد صاحب کو آپ اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش سیجئے کہ وہ بھی انیے حصہ کی زکوۃ ادا کردیں کیکن اگر وہ ادا نہ کریں تو اس کا عذاب و ثواب ان پر ہے آپ اپنی زکوۃ والتدسيحا نبداعكم نکالنے کے بعد بری الذمہ ہیں اور آپ کا کاروبار حلال ہے۔

### قرض مملوکہ مال سے زائد ہونے کی صورت میں ز کو ۃ واجب نہیں

سوال: - میرے پاس مبلغ دیں بارہ ہزار رویے تھے، حسبِ معمول زکوۃ ادا کرتا رہا، اس دوران میں نے ایک مکان خریدا پیچتیں ہزار کا کچھ گھر کے زیورات تھےان کو بھی فروخت کردیا، علاوہ اس کے پندرہ ہزار روپیہا ہے ایک بھائی ہے قرضہ لے کران میں شامل کردیا مکان کا کرایہ دوسو پچیس روپیہ ماہوار آتا ہے، نیز مذکورہ قرضے ہے اب تک ایک بیسہ بھی ادانہیں کیا گیا اب میرے یاس کچھ

<sup>(</sup>١) في التاتار خانية ج: ٢ ص: ٢٩٠ في شرح الطحاوي فان كان نصيب كل واحد منهما على الإنفراد يبلغ نصابًا كاملًا تجب الزكاة والا فلا سواء كانت شركتها شركة عنان او مفاوضة او شركة بالإرث وغيره من اسباب. وكذا في الهندية ج: ١ ص: ١٨١ ( طبع مكتبه رشيديه كونته) و كذا في امدادالفتاوي ج: ٢ ص: ٥٣٥ سوال نمبر ٣٠ (مكتبه دار العلوم).

بیسہ کرایہ وغیرہ کا جمع ہوا ہے، جو تقریباً دو ہزار چھ سو چالیس روپیہ ہے اور پانچ تو کے سوگھ کھی ہے زکو ۃ کیوں اور کسے ادا ہو؟

besturduboo جواب: - صورت مسئولہ میں چونکہ قرضہ کی رقم سائل کے پاس موجود مال سے بہت زائد ہے اس کئے اگر اس کے پاس مذکورہ مال ( یعنی پانچ تولدسونا اور ۲۶۴۰ روپیینفذ ) کے سوا کچھ اور مال نہیں ہے تو اس پر ز کو ۃ واجب نہیں۔ <sup>(ا</sup> والثدسجانية اعلم

(فتوي نمبر ۱۳۸۹/۱۱۱ه)

#### يراويڈنٹ فنڈیرز کو ۃ

سوال: - ہرسرکا ری ملازم کی شخواہ میں ہے ایک آنہ فی روپیہ بمدیراویڈنٹ فنڈ کٹا ہے، اور اس کو ملازمت کے اختیام کے بعد وہ رو پییسود کے ساتھ مل جاتا ہے، بیرتمام رقم حکومت کی تحویل میں رہتی ہے، اور ملازم کو بیر پیتہ ذرامشکل ہے چلتا ہے کہ اس فنڈ میں اس کا کتنا روپیہ ہے ایسی صورت میں کیا اس پرزگوۃ واجب ہے؟

جواب: - اس معاملے میں اہل علم کی تحقیق یہ ہے کہ یراویڈنٹ فنڈ کی رقم جب تک ملازم کو وصول نہ ہوجائے اس وقت تک اس پر زکوۃ واجب نہیں ہوتی اور رقم وصول ہونے کے بعد بھی گزشتہ سالوں کی زکو ۃ واجب نہیں ہوتی ، ایسی رقم پر زکو ۃ کا وجوب اس وفت سے شروع ہوتا ہے جس وفت سے وہ رقم وصول ہوئی ہے، البتہ جو پراویڈنٹ فنڈ جبری نہ ہو، اور ملازم نے اپنے اختیار ہے اس کے لئے رقم کٹوائی ہواس کے معاملے میں احتیاط ای میں ہے کہ رقم وصول ہونے پر سالہائے گزشتہ کی زکو ۃ ادا کردی جائے۔

مخضراً اس کی وجہ بیہ ہے کہ فقہائے نے وَ بن کی جو تین قسمیں قوی ،متوسط اورضعیف قرار دی ہیں پراویڈنٹ فنڈ کی رقم ان میں سے وین ضعیف ہی میں داخل ہو عتی ہے، اور وین ضعیف پر گزشتہ سالوں کی زکوۃ واجب نہیں ہوتی۔ اس مسئلے کی مکمل شحقیق حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مظلہم نے امداد الفتاويٰ جلدسوم ص: ۱۴۸ تا ۱۵۰ مطبوعه کراچی میں لکھ دی ہے، اور حضرت حکیم الأمت مولانا اشرف

 <sup>(</sup>۱) وفي الهداية ج: ١ ص: ١٨١ (مكتبه شركت علميه) ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكوة عليه وقال الشافعي يجب .... ولنا انه مشغول بحاجته الأصليَّة فاعتبر معدومًا.

وفي الهندية كتاب الزكولة ج: ا ص: ١٥١ (طبع مكتبه رشيديه كونثه) قال اصحابنا رحمهم الله تعالى كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكاة سواء كان الدين للعباد كالقرض الخ.

<sup>(</sup>٢) و يكيئ الدرالخارج:٢ ص:٣٠٥ (طبع سعيد)\_

<sup>(</sup>٣) مكمل تفصيل كيلية '' يراويُدنك فنذُ ير ز كا ة اورسود كا مسّله'' مرتبه مولا نامفتي محد شفيع صاحب قدس سرة ملاحظه فرما تميں \_ (محد زبير حق نواز )

علی صاحب تھانویؓ نے اس کی تصدیق فر ماکرا پے سابقہ فتویٰ سے رجوع فر مایا ہے۔

besturdubooks. Wordpress

تنخواہ میں ترقی کی رقم پرز کو ۃ کاحکم

سوال: - زید ایک سرکاری دفتر میں ملازم ہے زید صاحب نصاب ہے مثلاً سال پورا ہونے کی تاریخ ۳۰ رمارچ ہے اس دن زید کو زکو ہ کے لئے حساب کرنا ہے کہ کتنی زکو ہ کل رقم پر بنتی ہے اب دریافت طلب اُمر یہ ہے کہ زید کی ترقی مثلاً ۲۰ رمارچ سے ہوجاتی ہے اور اس سلسلے میں کاغذی کاروائی ۲۰ رمارچ کو کردی جاتی ہے، اب زید کو ترقی والی رقم ملنی ہے اگر ۱۳۰ رمارچ سے پہلے مل ہوکر پہلے مل جائے تو سابقہ نصاب میں شامل کی جاشتی ہے لیکن حساب کر کے کاغذات دفتر سے پاس ہوکر میں مرمارچ کے بعد ہی آئیں گے اور اس کے ہاتھ ۳۲ سار پریل یا ۱۵ رمار پیل کو ملیں گے تو کیا کاغذی احکامات کی بناء پر ۱۳۰۰ رمارچ کو حساب شدہ زکو ہ کی رقم میں اس کو بھی شامل کیا جائے یا نہیں؟ چونکہ تھم ترقی کا ۲۰ رمارچ کو ہو چکا ہے؟

جواب: - صورت مسئولہ میں تنواہ میں ترقی کی رقم جب زید کوئل جائے گی اس وقت اس پر زکوۃ واجب ہوگی محض کاغذی طور پر استحقاق پیدا ہونے ہے اس پر زکوۃ نہیں ہوگی لہذا ٢٠ رماری کو جتنی رقم زید کی ملکیت میں ہے صرف اس پر زکوۃ نکالنی ہوگی بلکہ اب اس کی زکوۃ آئندہ سال نکلے گی، یعنی آئندہ سال زکوۃ کی تاریخ میں جتنی رقم ملکیت میں ہوگی اس کی زکوۃ اداکی جائے گی جس میں سے فرق کی رقم بھی شامل ہوجائے گی ۔ لأن الأصبح أن الاجرۃ دّین ضعیف لا تجب علیه الز کواۃ ختی یقبض کالمھر۔

لیکن بیمسئلہ امامِ اعظم ابو حنیفہ کے مسلک پر ہے صاحبین کے نزدیک چونکہ ہرفتم کے دَین پر زکو ۃ واجب ہے اس لئے احتیاطاً ۱۲ راپریل کو ملنے والی رقم کی زکو ۃ ای سال کے نصاب میں شار کرکے نکال دی جائے تو بہتر ہے۔

۱۳۹۷/۲۸۳۱ه (فتوی نمبر۱۲۰/۲۸ب)

<sup>(</sup>۱) یفتوی البلاغ کے شارہ جمادی الثانیہ ۱۳۸۷ھ سے لیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٠ ارايج ايم سعيد) .... وعند قبض مأتين مع حولان الحول بعدة اى بعد القبض (من) دين ضعيف وهو (بدل غير مال) كمهر ودية وبدل كتابة وخلع الا اذا كان عنده ما يضم إلى الدين الضعيف. وفي البدائع ج: ٢ ص: ١٠ (طبع سعيد) واما الدين الضعيف فهو الذي وجب له بدلا عن شئ سواء وجب له بغير صنعه كالميراث أو بصنعه كالوصية او وجب بدلا عما ليس بمال كالمهر وبدل الخلع والصلح عن القصاص وبدل الكتابة ولا زكوة فيه ما لم يقبض كله و يحول عليه الحول بعد القبض. (محمد بير)

نفتررقم برز کوة واجب ہونے كا أصول

سوال: - نقد رقم کی زکوۃ میں کچھ اِشکال پیدا ہوا ہے، سونے جاِندی، مویثی، تجارتی مال کا نصابِ ز کو ۃ تو بہت واضح ہے۔

البتة نقدر قم كى صورت ميں إشكال ہے، بہتتى زيور كے باب الزكاة كو يورے غور سے رواحا جس کے مسئلہ (۴) سے ظاہر ہوتا ہے کہ پچاس روپیہ پر زکوۃ واجب نہیں ہوتی اور مسئلہ (۵) اور مسئلہ(۱۱) میں ظاہر ہوتا ہے کہ ایک سوروپیہ پرز کو ۃ واجب ہوجاتی ہے۔

نقتہ کے نصاب کے سلسلے میں ترجمان القرآن جلد ۲۹ شارہ مارچ ۲۸ ۱۳۹۸ھ میں پڑھا جس میں بتایا گیا ہے کہ نفتد رقم کا نصاب ساڑھے باون تو لہ جاندی کی قیمت کے برابر رقم ہے، آپ فرمائے کیا صورت حال ہے؟

جواب: - نفذرقم پرز کوة کے سلسلے میں اصول یہ ہے کہ اگر ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت کا نفذ رو پییضروریاتِ اصلیہ ہے زائد موجود ہو اور اس پر ایک سال گزر جائے تو زکوۃ واجب ہوجاتی ہے اور ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت چونکہ بدلتی رہتی ہے لہذا ہر زمانے کی قیمت کا اس ز مانے میں اعتبار ہوگا۔ والثداعكم

احقر محمرتقي عثماني عفي عنه (فتؤيُّ نمبر ۲۵۱/۲۵۱الف)

الجواب صحيح بنده محرشفيع عفا اللدعنه

مكان كى تغمير كے لئے جمع كى گئى رقم يرز كوة كاحكم سوال: - زید تعمیر مکان کے لئے رقم جمع کرتا ہے، کیا اس رقم پر زکو ۃ واجب ہوگی؟ جواب: - اگریه رقم ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت تک پہنچ جائے اور اس پر ایک سال گزر جائے تو ز کو ۃ واجب ہے۔<sup>(۲</sup> والثداعكم

215/1/1/1/ (فتوي نمبر۱۸۴۵/۱۸۱ الف)

(۱) حوالہ کے لئے درج ذیل کتب ملاحظہ فرمائیں: الدرالحقارج:۲ ص:۴۹۹ (طبع ایچ ایم سعید)، فقاویٰ ہندیہ ج:۱ ص:۹۹۱ (طبع مکتبہ رشيديه كوئنه)، بداية ج: اعن:١٩٦ (طبع مكتبه شركت علميه ملتان)، فيآوي تا تارخانيه ٢٠٠ ص: ٢٣٧ (طبع ادارة القرآن)\_

وفي الخانية ج: ا ص: ٢٥٢، وقال أبوحنيفة اذا وجبت عليه الزكوة في أحد الوجهين ولم تجب في الوجه الأخر كان عليه الزكوة. نيز ديجي امداد الفتاوي سوال نمبر ٥٠ ج: ٢ ص: ٢٩. (محمرزير)

<sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٦٧ وثمينة المال كالدراهم والدنانير لتعينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزكوة كيفما أمسكهما ولو للنفقة. وفي الشامية ج: ٢ ص:٢٦٢ (ايچ ايم سعيد) .... ان الزكوة تجب في النقد كيفما أمسكه للنماء أو للنفقة وكذا في البدائع، في بحث النماء التقديري. وفي البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠٠ من الزكواة تجب في النقد كيفما أمسكه للنماء أو للنفقة.

تركه كى دُكان برزكوة واجب ہے يانہيں؟

besturdubooks. سوال: - ہمارے والد صاحب کا انتقال تیجیلی بقرعید ہے تین دن پہلے ہوگیا تھا وُعا سیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی اور ہم سب کی مغفرت فر مائے ، آمین ۔ نفتد اور دوسرا سامان وغیرہ سب شرعی طریقے سے تقسیم ہو گیا ہے اب ایک وُ کان باقی ہے، بیروُ کان کرائے پر دی ہوئی ہے، اس کا کراہیہ ماہ بماہ حساب ہے آپس میں تقسیم کرلیا جاتا ہے کیونکہ آج کل وُ کا ن کے دام کم مل رہے ہیں اس لئے دام سیجے ہونے کا ا نتظار ہے جس وقت بھی مناسب دام مل گئے اس کوفروخت کر کے حساب سے سب میں تقسیم کردیا جائے گا،معلوم بیرکرنا ہے کہ کیا اس دُ کان پر زکوۃ واجب ہے؟ اگر ہے تو اس کی قیمت کس طرح سمجھیں کوئی کہتا ہے کہاتنے کی کجے گی اور کوئی کچھ کہتا ہے، یعنی بالکل صحیح قیمت کا تعین شاید فروختگی کی صورت میں ہی ہوگا اگر اس وُ کان (کی مالیت) برز کو ۃ واجب ہے اور سال بورا ہونے کے بعد کسی ایک کے یاس یا سب کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ اس کی زکوۃ ادا کر سکے تو اس کے لئے کیا حکم ہے ( یعنی اس کے یاس اس کا آیا ہوا کرایہ بھی خرچ ہوگیا ہے )۔ ہم سب لوگ شعبان/ رمضان میں زکوۃ کا حساب کرتے ہیں تو زکو ۃ واجب ہونے کی صورت میں ہم کوئس طرح حساب کرنا ہے؟

> جواب: - جو دُ کان کرائے پر چڑھی ہوئی ہے، اس کی مالیت پر زکو ۃ فرض نہیں ہے، البتہ جو کرایہ ملتا ہے، ہرشخص اپنے سال زکو ۃ کے ختم پر دیکھے کہ اس کا جتنا حصہ اس وقت خرج سے نچ گیا ہے وہ اگر اپنے دوسرے قابل زکوۃ اثاثوں کے ساتھ مل کرنصاب تک پہنچ جاتا ہے تو اس پر زکوۃ فرض ہوگی ، ورنہ ہیں۔ <sup>(ا</sup>

(فتوی نمبر۳۸۳/۳۰)

### سونے جاندی دونوں کی مجموعی قیمت، جاندی کے نصاب کو پہنچے تو ز کو ۃ واجب ہے

سوال ا: - زید کے پاس یا کچ تولہ سونا اور دو تولہ جاندی بصورتِ زیور ہے۔اگر نصاب دیکھا جائے تونصابِ زکو ۃ کو نہ سونا پہنچتا ہے نہ جاندی اور اگر دوتولہ جاندی کی قیمت لگا کراہے سونا فرض کیا جائے تب بھی نصابِ ز کو ۃ کونہیں پہنچتا، دوسری طرف سونے کی قیمت لگا کر اس کو جا ندی

<sup>(</sup>١) وفيي التاتار خانية ج: ٢ ص: ٢٩٤، في شرح الطحاوي: فان كان نصيب كل واحد منهما على الإنفراد يبلغ نصابًا كامـــكا تــجب الزكوة والا فلا سواء كانت شركتهما شركة عنان او شركة مفاوضة او شركة بالإرث وغيره من اسباب الملك .... الخ. نيزو كيم امداد الفتاوي ج: ٢ ص: ٥٢،٥١ (طبع مكتبه دار العلوم كراچي).

ress.com

بنالیا جائے تو وہ فرض کی ہوئی جاندی ساڑھے باون تولہ جاندی سے بڑھ جائے گی ،فٹولالہ دیرکار ہے آیا زید پرز کو ۃ فرض ہوگی یانہیں؟

جواب!- صورت مسئولہ میں زکوۃ فرض ہے اور وہ اس طرح کہ سونے کی قیمت لگا کر<sup>OV</sup>المنائ<sup>3</sup> اسے جاندی کے ساتھ ملایا جائے گا<sup>(۱)</sup>ونوں کی مجموعی قیمت جاندی کے نصاب سے بڑھ جاتی ہے اس لئے زکوۃ فرض ہے۔

سوال ۱۳: - زید کے پاس صرف پانچ تولہ سونا ہے جاندی بالکل نہیں، اسے قیمت سمجھ کر جاندی فرض کرلیں تو نصابِ زکوۃ جاندی کا ساڑھے باون تولہ بن جاتا ہے، آیا اس پرزکوۃ فرض ہے؟ جواب ۱: - جاندی بالکل نہ ہوتو کچھ نہ کچھ نقدی ضرور ہوتی ہے اور وہ بھی جاندی کے حکم میں ہے اس لئے سونے کی قیمت لگا کراس صورت میں بھی زکوۃ فرض ہے۔

سوال ۱۰۰۰ - زید کے پاس پانچ تولہ سونا ہے علاوہ ازیں پانچ دس روپے نقد بھی ہیں جو سال تھراس کے پاس موجود رہے آیا اس پر سال گزرنے پر زکو ۃ فرض ہوگی؟ کیونکہ ان روپوں کو جاندی اور اس مٰدکورہ پانچ تولہ سونے کو جاندی فرض کرنے سے جاندی کا نصاب پورا ہوجائے گا۔

جواب۳:- جس سال کی بیہ بات ہے اس کی قیمت کے لحاظ سے اگر ایک ہزار روپے میں ساڑھے باون تولے جاندی آ جاتی ہوتو زکو ۃ فرض ہے ورنہ نہیں۔ واللہ سجانہ اعلم

ااردار۱۹۹۹ه (فتویلینمبر۲۸۸۸ سرد)

# قرض منہا کرنے کے بعد جورقم بچے اگروہ بفتدرِ نصاب ہو تو اس پرز کو ۃ واجب ہے

سوال: - زید کے پاس اس کی آپنی رقم ۵ ہزار روپے ہے جو کاروبار میں لگا رکھی ہے اور دس ہزار قرض لیا ہے علاوہ ازیں کچھ زیور بطورِ استعال بھی قرض لے کر بنوایا گیا ہے، زید کو کس رقم پر زکوۃ ادا کرنی جا ہے؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں زید کو یہ چاہیے کہ اس کے پاس جتنا نقد رو پہیے ہے یا جتنا مالِ تجارت یا زیور ہے خواہ وہ قرض رو پہیے لے کر ہی حاصل کیا گیا ہو، ان سب کی قیمت لگا کر ان املاک کا مجموعہ نکالے اس کے بعد جتنا قرض اس پر واجب ہے اس کو اس مجموعہ سے منہا کرے، جتنی مالیت

(٢٠١) وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٠٣ (طبع سعيد) و يضم الذهب إلى الفضة وعكسه بجامع الثمنية قيمة وقالا بالأجزاء. وفي الهداية ج: ١ ص: ١٩٦ (طبع مكتبه شركت علميه ملتان) و يضم الذهب الى الفضة للمجانسة من حيث الثمنية. (محرز بيرت نواز)

besturdubooks.wordP قرض کی منہائی کے بعد باقی بچے اس کا حالیسوال حصہ زکو ۃ کے طور پر ادا کردے۔ والتدسجانه اعلم 014-149 (فتوی نمبر۱۲۹۳/ ۲۷۵)

نصابی سال بورا ہونے پرزکوۃ واجب ہے

سوال: - گزشتہ سال میں نے ۴۴ ہزار روپیہ کی ادھاری اور کچھ نفذی کمائی سب کی زکو ۃ میں نے پورا حساب کر کے نکال دی تھی اور اب وہ ادھاری گھٹ کر ۳۳ ہزار رہ گئی ہے اور پچھ نفتدی جمع ہاب مجھے زکوۃ کس طرح ہے دین حاہے؟

جواب: - جس تاریخ میں آپ کی ز کو ۃ کا نصابی سال پورا ہوتا ہے اس تاریخ میں جو پچھ نفتر رو پہیہ، زیور، مال تجارت اور لوگوں کو دیئے ہوئے قرضے ہول گےسب پر زکو ۃ واجب ہوگی ،لوگوں کے ذے آپ کے قرضے اگر اب گھٹ کر ۳۳ ہزار رہ گئے ہیں تو اب۳۳ ہزار پرز کو ۃ ہوگی۔ <sup>(۲)</sup> سوال۲: – اگرادھار میں رقم ڈونی ہوئی ہوتو اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ جواب٣: – ایسے مال پر ابھی ز کو ۃ واجب نہیں لیکن اگر خلاف اُمیدمل گیا تو پچھلے سالوں کی ز کو ۃ نکلے گی یانہیں؟ بیمسئلہ ای وقت معلوم کرلیں ، اور اس میں پہلے بیہ بتا ئیں کہ ڈُ و بنے کی وجہ کیاتھی؟ سوال ۳: - اگر رقم لین دین میں چل رہی ہوتو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ جواب٣: - اگراس کا مطلب پیہ ہے کہ وہ رقم آپ نے کسی اور کو قرض دے رکھی ہے تو اس کا حکم نمبرا میں گز را کہاس پر زکو ۃ فرض ہے،اگر کچھاورمطلب ہےتو دوبارہ واضح طریقے پرسوال لکھ کر والثدسبحا نداعكم مسئله معلوم کریں۔ 01194/9/19 (فتوی نمبر ۲۸/۸۵۳ج)

## صرف سورویے پرز کو ہنہیں

سوال: - زکوۃ ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس ساڑھے سات تولہ خالص سونا

 <sup>(</sup>١) وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٦٣ (ايچ ايم سعيد)، (فلا زكوة على مكاتب... ومديون للعبد بقدر دينه) فيزكى الـزائـد ان بـلـغ نـصابًا.... الخ. وفي الهداية كتاب الزكوة ج: ١ ص:١٨٦ (مكتبه شركت علميه) ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكوة عليه .... وان كان ماله اكثر من دينه زكي الفاصل اذا بلغ نصابًا.

 <sup>(</sup>٢) وفي البدر المختار ج: ٢ ص: ٣٠٥ (طبع سعيد) واعلم أن الديون عند الامام ثلثة قوى ومتوسط وضعيف فتجب زكوتها اذا تم نصابًا وحال الحول لكن لا فورًا بل عند قبض اربعين درهما من الدين (القوى)كقرض وبدل مال تجارة .... الخ. وفي الشامية تحت (قوله أذاتم نصابًا) .... والمراد اذا بلغ نصابًا بنفسه او بما عنده مما يتم به النصاب.

(ایک سال گزرنے پر) یا ساڑھے باون تولہ خالص جاندی ہو (ایک سال گزرنے پر ۱۹۳۹) اوزان میں اگرایک سال گزرنے پر ۱۹۳۹ اوزان میں اگرایک سال گزرنے پر ۱۹۳۹ اوزان میں اگرایک ایک رتی سونا یا جاندی کم ہوتو ایسے مخص پرز کو ۃ واجب ہے یانہیں؟ شریعت تو یہ کہتی کھی الله کا کا ایک سونا جاندی ہوتو ز کو ۃ نکالے گا۔

دوسری طرف علماء کہتے ہیں کہ اگر ۱۰۰ روپے موجود ہوں اور سال گزر گیا ہے تو اس کی بھی ڈھائی فیصد زکو ۃ نکالے، جب نصاب مقرر ہے تو ۱۰۰ روپیپےر کھنے والا کیوں زکو ۃ نکالے؟

جواب: - آج کل کسی شخص کے پاس ۱۰۰ روپے ہوں اور سونا بالکل نہ ہوتو اس پر زکوۃ واجب نہیں ہوتی، جس شخص نے اس پر زکوۃ فرض قرار دی ہاس نے غلط کہا ہے۔ البتہ اگر کسی شخص کے پاس کچھ سونا بھی موجود ہواور کچھ چاندی یا نقدی روپیہ بھی، اور ان دونوں کی مجموعی قیمت ساڑ ھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہوجائے تو اس پر زکوۃ فرض ہے، مثلاً کسی کے پاس دو تولہ سونا ہون کے قیمت ایک ہزار روپیہ ہے اور اس کے ساتھ سورو پے نقد بھی ہیں تو اب اس پر زکوۃ فرض ہوجائے گرین جب سونا بالکل نہ ہوصرف سورو پے ہوں تو زکوۃ فرض نہیں۔ واللہ اعلم ہوجائے گریکن جب سونا بالکل نہ ہوصرف سورو پے ہوں تو زکوۃ فرض نہیں۔

( فتویٰ نمبر ۲۸/۹۲۱ ج)

# ا:-سال کے آخر میں موجود تمام رقم پرز کو ۃ واجب ہے ۲:- دیئے گئے قرض پرز کو ۃ کا تھم

سوال: - میں ایک تاجر ہوں، تجارت کی ابتداء کئے ہوئے ۱۲ یا ۱۴ ماہ ہوئے ہیں، زکوۃ کا مسّلہ دریافت کرنا ہے۔

ا: - تجارت میں سال کے آخر میں جتنا نقد ہوتا ہے اس پرز کو ۃ ہوتی ہے یا صرف اس حصہ پر جو کہ سال بھر میں نقد کی صورت میں ہمارے پاس رہے۔ مثلاً سال کے آخر میں ۵ہزار روپے ہوتے ہیں، چار ہزار روپے ایک ماہ پہلے ملے تھے تو اب زکو ۃ / ۵۰۰۰ پر یا ایک ہزار پر ادا کرنا ہوگی؟

۲: - اُوپر کے مسئلے کی طرح مالِ تجارت کو لیجئے کیا یہاں بھی وہی اُصول لا گو ہوگا یا پچھ مختلف میں؟

جواب ۲۰۱: - اگر سال کے شروع اور آخر میں انسان کی قابلِ زکوۃ ملکیت ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت ہے کم نہ ہوتو سال پورا ہونے کی تاریخ میں اس کے پاس جس قدر نقد یا مال تجارت موجود ہوگا اس پر زکوۃ واجب ہوگی، سال کے دوران جو کمی بیشی ہوتی رہی ہواس کا کچھاعتبار

نہیں، چنانچہ آپ نے جومثال دی ہے اس میں زکو ۃ پورے پانچ ہزار پر ہوگی ، ایک دن پہلے جورفلا ہ آئی besturduboo ہے وہ بھی شامل کی جائے گی ، اور ایک دن پہلے جو رقم چلی گئی ہے وہ شامل نہ ہوگی ، یہی معاملہ مال تجارت کا بھی ہے سال بورا ہونے کی تاریخ میں جتنی مالیت موجود ہے اس پرز کو ۃ آئے گی۔ <sup>(1)</sup> سوال اس: - کیا اس رقم پر بھی ز کو ۃ ہوگی جو ہمارے مقروضوں کے ذمے ہے اگر ز کو ۃ ہے تو کیا اس رقم میں ہے وہ رقم گھٹائی جائے گی جو ہمارے اُوپر قرض ہے دوسرے لوگوں کی؟ مثلاً ہم کو ۸۰۰۰روپے وصول کرنے ہیں اور ۲۰۰۰ روپے دینے ہیں تو کیا دو ہزار روپے پرز کو ۃ ادا کی جائے گی؟ جواب ا- جی ہاں، جورقم دوسرے لوگوں پر قرض ہے اس پر زکوۃ آپ کے ذمے ہے اگر چهاس کی ادا ئیگی اس وقت واجب ہوگی جب وہ وصول ہوجائے، کیکن اس وقت تمام پچھلے سالوں کا حباب کرنا ہوگا للہٰذاسہولت اسی میں رہتی ہے کہ ہر سال جتنی رقم کہیں قرض کی گئی ہے اس کی زکو ۃ بھی ادا کی جاتی رہے اور اسی طرح اگر آپ پرکسی کا جو قرض ہے وہ آپ کی پوری مالیت سے مشتنی کیا جائے گا اور اے متنتیٰ کرنے کے بعد جتنی مالیت آپ کے پاس بچے گی اس پرز کو ۃ ہوگی ، مثلاً آپ کی نقدرتم دس ہزار ہے اور آپ پر پانچ ہزار کے قرضے واجب ہیں تو آپ پر صرف پانچ ہزار کی زکوۃ نکالنی والثدسجا نداعكم 01196/9/11 (فتوی نمبر۹۵۳/۲۸ج)

مقروض کوز کو ۃ دے کراپنے قرض میں واپس لینے کا حکم

سوال: - ایک مال دارآ دمی ہے جو ایک غریب آ دمی کو زکو ۃ دینا چاہتا ہے اور اس شخص پر اس آ دمی کا قرضہ ہے، وہ مال دار آ دمی اس وقت اپنا قرضہ اس شخص سے لےسکتا ہے جس کو ابھی ابھی زکو ۃ دی ہو؟

#### جواب: - اس كاطريقه بيه كه پہلے مال دارآ دى غريب كوز كوة كى رقم سپردكردے اس

<sup>(</sup>۱) وفي بدائع الصنائع ج: ۲ ص: ۱۵ (طبع ايج ايم سعيد) ولكن هذا الشرط يعتبر في أول الحول وفي آخره لا في خلاله ... النخ. وفي الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۸۸ ، والمستفاد (ولو بهبة أو إرث) وسط الحول يضم إلى نصاب من جنسه فيزكيه بحول الأصل. وفي الشامية قوله إلى نصاب ... وأشار الى انه لابد من بقاء الأصل ... فان وجد منه شيئا قبل الحول ولو بيوم ضمه وزكى الكل ... الخ.

<sup>(</sup>٢) ويكيئ سابقه حواله صفحه: ٢٥ كا حاشيه نمبرا\_

<sup>(</sup>٣) وفي الدر المختار ج:٢ ص:٣٦٣ (طبع سعيد كراچي) (فلا زكوة على مكاتب .... ومديون للعبد بقدر دينه) فيـزكي الزائد ان بلغ نصابًا .... الخ. وفي الهداية كتاب الزكوة ج: ١ ص:١٨١ (طبع شركت علميه) ومن كان عليه دين يحيط بماله فلا زكوة عليه .... وان كان ماله اكثر من دينه زكي الفاضل اذا بلغ نصابًا.

کے بعد اگرغریب آ دمی اس رقم میں سے قرضہ ادا کردے تو جائز ہے۔ <sup>(۱)</sup>

سونے جاندی کی کتنی مقدار پرز کو ۃ لازم ہے؟

besturdubook سوال: - ایک شخص کے پاس تمیں تولہ جاندی اور دوسرے کے پاس جاندی اور کچھ سونا ہے، ان دونوں آ دمیوں پر زکو ۃ فرض ہوگی یانہیں اور کتنی مقدار جیا ندی اور سونے میں زکو ۃ واجب ہوجاتی ہے؟ جواب: - اگر کسی کے پاس سونا بالکل نہیں تو زکوۃ اس وقت واجب ہوگی جب ساڑھے باون تولہ جا ندی اس کے پاس اپنی ضروریات سے زائد ہواور اس پر ایک سال گزر جائے، اور اگر سونا بھی ہے تو سونے اور جیاندی دونوں کی قیمت لگائی جائے ، دونوں کی قیمت مل کر اگر ساڑھے باون تولیہ واللداعكم جا ندی کی قیمت کے برابر ہوجائے تو زکو ۃ واجب ہوگی ورنہ نہیں۔ DIFAA/T/9

قرض يرز كوة كاحكم

سوال: - زید نے عارف سے مثلاً ایک لا کھ روپیہ اُدھار گئے، عارف پہلے ہی صاحب نصاب تھا اب زید نے عارف کو بیرقم دس سال کے بعد ادا کی ، کیا عارف کو ایک لا کھرویے پر ۱۰ سالوں کی علیحدہ علیحدہ کرکے مثلاً ایک سال کے ۲۵۰۰ روپے اور دس سالوں کے پچتیں ہزار روپے بطور ز کو ۃ دینا پڑیں گے یا جس سال ملے صرف ای سال کی زکوۃ ادا کرنی پڑے گی اور ۹ سالوں کی نہیں دینی یڑے گی کیا حکم ہے؟

جواب: – قرض دَین قوی ہے، لہٰذا اس پر ہرسال زکو ۃ واجب ہوتی رہتی ہے، البتہ ز کو ۃ کی ادا ٹیکی اس وقت واجب ہوتی ہے جب رقم وصول ہو۔صورتِ مسئولہ میں عارف پر واجب ہے کہ وہ ایک لا کھ روپے وصول ہونے پر گزشتہ بورے دس سال کی زکوۃ ادا کرے صرف ایک سال کی زکوۃ ادا کرنا کافی نہیں۔ (۲) والتدسبحا نبداعكم

(فتوی نمبر ۲۱۱/۲۸ پ

كرنسى كے نتاد لے كے لئے دى ہوئى رقم پرز كو ۃ كا تھم سوال: - زیدغیر ملک میں پاکتانی سفارت خانه میں ملازم ہے، ملازمت کا حصیفتم ہونے

(١) وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٤١ (طبع سعيد) وحيلة الجواز أن يعطي مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها عن دينه. (٣،٢) وفيي الدر المختار ج: ٢ ص:٣٠٥ واعلم أن الديون عند الامام ثلثة قوى ومتوسط وضعيف، فتجب زكوتها اذاتم نصابًا وحال الحول للكن لا فورًا بل عند قبض أربعين درهما من الدين القوى كقرض وبدل مال تجارة. نیز و نکھنے عل:۴۶ کا حاشہ نمبرا

پر سفارت خانہ میں ۲۰۰۰ روبل گھریلو سامان فروخت کر کے اور پانچ ہزار روبل اپنی کارفروخت کا کھیے ہے besturdubook! ر قوم حکومت کے پاس جمع کرادیں کہ پاکستان آکر حکومت سے ان کے بدلے پاکستانی روپے لے گا۔ روبل رُوی سکہ ہے ایک روبل کے سرکاری طور پڑما روپے ملتے ہیں اس لحاظ سے تقریباً ۲۸۰۰۰ روپے گھر بلوسامان کے، اور کار کے • • • • کروپے ہوئے ، اب زید نے پاکستان آکر اپنے پرانے دفتر میں کام کرنا شروع کردیا جہاں ہے وہ سفارت خانے میں کام کرنے گیا تھا، پاکستان میں کچھ قانونی رُ کاوٹوں کی وجہ سے زید کومثلاً دو سال بعد کار کی رقم ستر ہزارمل گئی، زید نے اس رقم کی زکوۃ رقم ملنے ہے ایک سال پہلے ہی دیدی، اب دوسرے سال کی دینے لگا ہے مگر زید کو قانونی رُکاوٹوں کی وجہ سے ۲۸۰۰۰ ہزار روپے نہیں ملے، اب بیمعلوم کرنا ہے کہ اٹھائیس ہزار روپے مثلاً ابھی مل جاتے ہیں تو اس کی دوسرے سال کی زکوۃ (جبکہ زیدیہ کیلے ہی ایک سال کی رقم اور اس کی زکوۃ وے چکا ہے) تو ابھی دینی ہے کیکن یہی رقم اگر زید کو ز کو ۃ کا سال ختم ہونے کے بعد ملے تو کیا صرف اس سال کی ز کو ۃ دینا پڑے گی یا پچھلے سال کی بھی یعنی جس سال رقم طے اس سال کی زکو ۃ وینا ہوگی یا پچھلے سال کی بھی؟ جواب: - مذکورہ اٹھائیس ہزار روپے آپ کی ملکیت میں آ چکے ہیں، اس کے بعد آپ نے وہ سفارت خانے کو تبادلے کے لئے دیئے ہیں لہذا ان پر ہر سال زکوۃ واجب ہوتی رہے گی اور وہ روپے جب بھی آپ کو وصول ہوں پچھلے سالوں کی زکوۃ کی ادائیگی بھی آپ پر واجب ہوگی مثلاً یا پج سال گزرنے کے بعد وصول ہوئے تو آپ کو ۳۵۰۰روپے زکو ۃ میں نکالنے ہوں گے۔ <sup>(۱)</sup>

> والله سبحانه اعلم ۱۳۹۷ ر۱۳۹ه (فتوی نمبراا۲/ ۲۸ب)

# پنش کی رقم پرز کو ة کا حکم

سوال: - میں ایک ملازم پیشہ شخص ہوں حال ہی میں اپنے محکمہ سے ریٹائرڈ ہوا ہوں،
ریٹائر منٹ پر مجھے حکومت کی طرف ہے ۱۰۵۱ سروپے ملے میں نے وہ رقم گھر میں غیر محفوظ سمجھ کر
بینک میں جمع کرادی، میرا اپنا مکان نہیں ہے اور بسر آمدنی بھی اتنی نہیں ہے کہ خرچ پورا ہوسکے، تنگ دی 
سے وقت بسر کرتا ہوں، یے رقم میرے پاس آئے ہوئے صرف دو دن ہوئے تھے کہ بینک والوں نے
اس سے ۱۳۵۰ کو ق کے کاٹ لئے، شرعا مجھ پرزکو ق واجب ہے؟

<sup>(</sup>١) وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٠٥ (طبع سعيد كراچي) واعلم أن الديون عند الامام ثلثة قوى ومتوسط وضعيف، فتحب زكوتها اذاتم نصابًا وحال الحول لكن لا فورًا بل عند قبض أربعين درهما من الدين القوى كقرض وبدل مال تجارة. نيز ديكي ص ٢٠٠ كا عاشية تمبرا

جواب: - جس شخص کے پاس اپنی ملکیت میں ساڑھے باون تولہ چاندی پاہل کی قیت کا نفذ روپید یا زیور یا تجارتی سامان ہواس کوصاحب نصاب کہتے ہیں، جو شخص سال بھر صاحب نصاب ہواس کہتے ہیں، جو شخص سال بھر صاحب نصاب ہواس پر زکوۃ فرض ہوتی ہے، جو شخص سال کے شروع الاس کے شروع اور آخر میں صاحب نصاب ہواس پر زکوۃ فرض ہوتی ہے، جو شخص سال کے شروع اس میں صاحب نصاب ہوا گرسال کے دوران اس کے پاس کچھنئی رقم اس نصاب کے علاوہ آجائے تو اس نئی رقم کی زکوۃ بھی سابقہ نصاب کے ساتھ اداکرنی لازم ہوتی ہے، مذکورہ صورت میں آپ اس رقم کے نئی رقم کی زکوۃ بھی سابقہ نصاب کے ساتھ اداکرنی لازم ہوتی ہے، مذکورہ صورت میں آپ اس رقم کے زکوۃ وضع کی گئی وہ درست ہوگئی اور اگر مہینہ رمضان میں اگر صاحب نصاب ہیں جو اور اس زکوۃ وضع کی گئی وہ درست ہوگئی اور اگر مہینہ رمضان میں اس رقم سے زکوۃ وضع کرنا جائز نہیں ، اب آپ درخواست دے کر اس رقم کی واپسی کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور حکام پر واجب ہے کہ وہ بیر قم واپس کریں۔ درخواست دے کر اس رقم کی واپسی کا مطالبہ کر سکتے ہیں اور حکام پر واجب ہے کہ وہ بیر قم واپس کریں۔ واللہ جانہ اعلم

ا ۲۹رواراه۱۸اھ (فتویٰنمبر۱۹۳۳/۳۳ج)

ا: - زیورات پرزگو قاموجوده قیمت کے حساب سے لازم ہے ۲: - زیورات میں ٹانکہ اور بنوائی کی قیمت پرزگو قاکا حکم سوال ا: - سونے چاندی کی زکو قاموجودہ بھاؤ کے حساب سے قیمت لگا کردینی چاہئے؟ جواب ا: - جی ہاں۔ (۲)

سوال ٢: - زيورات مين ٹائكه اور بنوائي كى قيمت كونكالنا ہوگا يانہيں؟

جواب ٢: - بنوائی کی قیمت کو نکالنا ہوگا، ٹانکے کی قیمت کونہیں (جبکہ خود ای جاندی ہے نکوۃ اداکی جائے، اور اگر قیمت لگاکر زکوۃ نکالی گئی، تو بازار کے نرخ کے مطابق لگے گی جس میں ٹانکے کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ ١٦محمشفیع) والمعتبر و زنھما اداءً ووجو بالا (شامی ج: ٢ ص: ٣٠)۔ (٣٠) سبوال ٣٠: - عام طور پر سونے کے زیورات کو جب فروخت کرنے جاتے ہیں تو کم قیمت پر فروخت ہوتے ہیں، کیا اس بات کا بھی لحاظ رکھنا پڑے گا؟

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے حضرت والا دامت برکاتہم کی کتاب' جدید فقہی مقالات' ج:۲ ص: ۱۳۵۲ ۲۵ ملاحظہ فرما نمیں۔

<sup>(</sup>٢) وفي بدائع الصنائع كتاب الزكوة فصل وأما صفة الواجب في أموال التجارة ج: ٢ ص: ٢٦ (ايج ايم سعيد) لأن الواجب الأصلى عندهما هو ربع عشر العين، وانما له ولاية النقل الى القيمة يوم الأداء فيعتبر قيمتها يوم الاداء، والصحيح ان هذا مذهب جميع اصحابنا ... الخ، يرو يَحْصُ ٥٠٠ كا عاشر نبرا.

<sup>(</sup>٣) الدر المختار باب زكو قالمال ج: ٢ ص: ٢٩٧ (طبع ايج ايم سعيد). وفي البدائع ج: ٢ ص: ٢٠ وإنما المعتبر فيهما الوزن .... الخ. (محمزير)

(فتوی نمبر۱۳۲۵/۱۱۱لف)

سرکاری شیکسوں کی ادائیگی سے زکوۃ ادا ہوگی یانہیں؟

سوال: - جولوگ زکوۃ اداکرتے ہیں کیا وہ ٹیکس بھی اداکریں یانہیں، دونوں صورتوں ہیں زبردست مالی خسارہ ہوتا ہے زکوۃ نہ دینے کی صورت میں مجرمِ خدا ہوجاتے ہیں، ٹیکس نہ دیں تو حکومت ہیجچانہیں جھوڑتی، کیا ٹیکس کی ادائیگی ہے زکوۃ ادا ہوگی یانہیں؟ اب ٹیکس سے بچنے کے لئے اگرکوئی رجٹروں میں کمی بیشی کرے تو کوئی صورت ہے؟

جواب: - سرکاری شکسوں کی ادائیگی سے زکوۃ ادانہیں ہوتی '' حکومت کوصرف ایسے ٹیکس لگانے جاہئیں جوعوام پر بارنہ بنیں، اگر حق وانصاف سے زائد ٹیکس لگائے گئے ہیں تو ان سے اخفاء کے ذریعہ نجات حاصل کرنا جائز ہے بشرطیکہ اس میں جھوٹ وغیرہ کا گناہ مول نہ لیا جائے۔

والله اعلم ۱۳۸۷/۱۲٫۳ه (فتوی نمبر ۱۳۸۷/۱۸۱الف)

> ز کو ق کا وجوب قمری سال سے ہوتا ہے سوال: - زکو ق کا وجوب قمری سال ہے ہوتا ہے یاشمسی سال ہے؟ جواب: - زکو ق کا وجوب،قمری سال سے ہوتا ہے۔ جواب: - زکو ق کا وجوب،قمری سال سے ہوتا ہے۔ مرارہاامالہ (فتوی نمبر ۵۸/۷۵)

ز کلوق کی ادائیگی میں قیمتِ فروخت کا اعتبار ہے سوال: - زکوۃ ، جس چیز پر واجب ہواس کی موجودہ بازاری قیمت دیکھی جائے گی یا خرید کی قیمت؟ مثلاً پہلے جب سونے کا ایک تولہ لیا تھا تو ستا ملاتھا، اب ۵۰۰ روپے کا تولہ ہے کوئی قیمت

<sup>(</sup>١) و كيم سابقه صفح كا حاشيه نبرا-

<sup>(</sup>٢) وفي الشامية ج: ٢ ص: ١٠ ا (ايج ايم سعيد): مطلب لا تسقط الزكاة بالدفع الى العاشر في زماننا: واعلم ان بعض فسقة التجار يظن ان ما يؤخذ من المكس يحسب عنه اذا نوى به الزكوة وهذا ظن باطل .... النخ.

 <sup>(</sup>٣) وفي الدر المختار قبيل باب زكوة المال ج: ٢ ص: ٢٩٣ (طبع سعيد) وحولها اى الزكوة قمرى .... لا شمسى الخ.

کا اعتبار کیا جائے؟

besturdup 86 ks. Wordpress.com ۲:-اگر قیمت ِخرید کی رعایت کی جائے گی تو کیا سامانِ تجارت میں بھی اس کا لحاظ کیا جا۔ جواب ا: - قیمت ِخریدمعترنہیں، بلکہ جس دن سال پورا ہور ہا ہواس دن کی قیمت معتر ہے، چنانچے صورت مسئولہ میں ایک تولہ سونا ۵ سوروپے کے حیاب سے لگایا جائے گا۔

٣: - دُ کان کے سامان میں اعتبار اس کا ہے کہ اگر بیہ پورا سامان آج فروخت کیا جائے تو کیا قیمت کگے گی؟ قیمت ِخرید کا اعتبار نہیں۔(۲) والثداعكم

01194/10/11

## کمپنی کے'' ریزروفنڈ'' برز کو ۃ کا حکم

سوال ا: - عرصه سوله سال ہے میں ایک تمینی میں بحثیت تقسیم کار کے کاروبار کرتا ہوں، گزشتہ سال تک تو سرمایہ کافی تھا مگر اب کام کی وسعت کی وجہ سے بیسرماییہ بالکل قلیل ہے،شرکاء نے مجبوری سے بینک سے بذریعہ اوور ڈرافٹ روپیہ لینا شروع کیا۔

مندرجہ بالا ادارہ ایک مخصوص رقم بطور ریز رو فنڈمحفوظ رکھتا ہے اس کی کوئی شریک زکو ہ نہیں ادا کرتا، اس کی زکوۃ کا کیا تھم ہے؟

جواب ا: - اصل یہ ہے کہ مشترک کاروبار میں ہرحصہ دار پر اتنے مال کی زکوۃ فرض ہوتی ہے جتنا کاروبار میں ہے اس کے قصے میں آئے ،''جس میں ریزرو فنڈ میں اس کا حصہ بھی شامل ہے (تقتیم شدہ منافع کی زکوۃ اس کے علاوہ ہے) لہٰذا اگر ہر حصہ دار اپنے اپنے کل حصے کی زکوۃ نکال دے تو ریز روفنڈ کی زکوۃ بھی اس میں خود بخو د آ جائے گی۔ والتدسجانه اعلم الجواب صحيح احقر محمرتقي عثماني عفي عنه محمه عاشق الهي بلندشهري BITAL/IT/D (فتوی نمبر۱۳۱۳/ ۱۱۱لف)

# ز کو ہ کی رقم کاروبار میں لگانے کا حکم

سوال: - میرے پاس گاؤں کے مدرسہ کا فنڈ ہے چونکہ دار العلوم کی کوئی مستقل آمدن نہیں ہے صدقات اور زکو ۃ ہے کام چلاتے ہیں، آج کل میرے پاس پچپاس ہزار روپے ہیں۔شوریٰ والے کہتے ہیں کہ اگر اس رقم کوکسی جائز اور منافع بخش کاروبار میں لگادیں تو اصل بھی محفوظ رہے گا اور منافع

<sup>(</sup>٢٠١) و يكيخ: سابقة صفحه نمبر ٥٠ اور ٢٦ كا حاشيه نمبرا \_ (محد زبير عفي عنه )

<sup>(</sup>٣) حواله كے كے سابقة صفحه نمبر: ٥٥ كا حاشيه نمبرا ملاحظه فرمائيں -

<sup>(</sup>٣) "ريز روفند" كي زكوة يرحضرت والا دامت بركاتهم كالمتقلّ فتويّ آم عن ٢٣٠ ير ملاحظه فرما تين -

بھی ماتا رہے گا،اس طرح دارالعلوم کی رقم کاروبار میں لگانا جائز ہے یانہیں؟
جواب: – اگر کاروبار میں نفع کا تقریباً یقین ہوتو فنڈ کی فاضل رقم اس میں لگانے کی گنجائش المسلام کی گنجائش المسلام کی گنجائش المسلام کی گنجائش المسلام کی گنجائش ایک ہے،لیکن دو با تیں یاد رکھنی جاہئیں، ایک ہید کہ اگر نقصان ہوگیا تو لگانے والے کو اپنی جیب سے بھرنا ہوگا۔ دوسرے بید کہ زکو قکی رقم کو زیادہ عرصہ تک کاروبار میں لگائے رکھنا ٹھیک نہیں ہے اسے جلد از جلد مستحقین کو پہنچانا ضروری ہے۔

۸رار۱۳اهاه (فتوی نمبر۵۸/۵۸)

انکمٹیکس کی ادائیگی سے زکوۃ ادانہیں ہوگی

سوال ا: - جولوگ انکم نیکس ادا کرتے ہیں اور زکو ۃ نہیں ادا کرتے ضرور خدا کے مجرم ہیں۔ اور اگر زکو ۃ ادا کریں اور نیکس سے جان مُجھڑا نا جا ہیں تو حکومت جھوڑتی نہیں ہے۔ دونوں ادا کرتے ہیں تو زبردست مالی خسارہ اُٹھانا پڑتا ہے، کیا کیا جائے؟

جواب ا: - انکم ٹیکس کا زکوۃ ہے کوئی تعلق نہیں ، زکوۃ عبادت اور اللّٰہ کا حق ہے، اور انکم ٹیکس ایک حکومت کا ٹیکس ہوتی ، انکم ٹیکس کے لئے حقیق ایک حکومت کا ٹیکس ہوتی ، انکم ٹیکس کے لئے حقیق سرمایہ کو چھپانے میں جب جھوٹ بولنا پڑے یا جھوٹی شہادت دینا پڑے تو وہ جائز نہیں ۔

والله سبحانه اعلم احقر محمد تقی عثمانی عفی عنه ۱۳۸۷/۱۱/۸۱۱هه (فتوی نمبر ۱۳۰۱/۸۱۱لف) الجواب سيحج بنده محمر شفيع عفا الله عنه

ا:-بغیر سلے ہوئے کپڑے پرزگوۃ کا حکم ۲:-صرف پانچ تولہ سونے پرزگوۃ کا حکم ۳:-ساڑھے باون تولہ جاندی کے بقدر نقدی پرزگوۃ کا حکم ۳:-زگوۃ کے لئے قمری سال کا اعتبار ہے

سوال ا: - میں صاحب نصاب ہوں میرے پاس کچھ کپڑ ابغیر سلا ہوا ایک سال سے زائد عرصہ سے پڑا ہوا ہے اس پر زکو ۃ دی جانی چاہئے یانہیں؟

wess.com جا ندى خريدى جاسكتى ہے اس پرزكوة فرض ہوئى يانہيں؟

 ہے: - مولانا مودودی صاحب لکھتے ہیں کہ زکو قسمتسی سال سے دو،مولانا زکریا صاحب لکھتے ہیں فضائل صدقات میں کہ قمری سال سے دو، کس کی بات مانیں؟

جواب ا: - اگریہ کپڑا بغرضِ تجارت نہیں لیا گیا تھا تو اس پر ز کو ہ نہیں ہے۔ <sup>(۱)</sup> ۲: - پانچ تولہ سونے کے ساتھ اگر ایک روپیہ کے برابر نفذی بھی ہوتو اس پر زکو ۃ واجب ہے اوراتنی نفتدی تو ہوتی ہی ہے۔ ہاں اگر واقعۂ ایک روپیہ کے برابر بھی نفتدی نہ ہوتو بے شک صرف سونے پرز کو ۃ اس وفت تک نہ ہوگی جب تک وہ ساڑ ھے سات تو لے نہ ہوجائے۔ <sup>(۱)</sup>

m: - جی ہاں فرض ہے۔

٣: - زكوة كے لئے قمري سال كا اعتبار ہے، لـقـوله تعالىٰ: يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقیت لیلناس والحج \_ "عہدِ رسالت اورعہدِ صحابہ میں نیز بزرگانِ وین کے زمانے میں قمری سال ہی کے مطابق زکوۃ کا حساب ہوتا رہا ہے، اور اس پر اُمت کا اجماع ہے، جو صاحب سمسی سال ہے ز کو ہ کا حساب کرنے کے قائل ہوں وہ سخت غلطی پر ہیں۔ والله سبحانه اعلم

01491/9/16

(فتوی نمبرا۲۰۰/۲۹ج)

کینیڈا میں مکان خریدنے والے مقروض شخص پرز کو ۃ کا حکم سوال: - مكرمي محتر مي السلام عليكم ورحمة الله

كينيرًا ميں مكانوں كى قيمت اتنى زيادہ ہے كه اس كى بيك وفت ادائيكى مشكل ہے اس كئے مجبوراً قرض پرمکان خرید نا پڑتا ہے اور بیقرض فشطوں میں 30,25سال میں اوا کیا جاتا ہے۔ مذکوہ بالاصورت میں یعنی مکان کا قرضہ بھی ہر ماہ قسط کی صورت میں اداء ہور ہا ہے، اس کے

 <sup>(</sup>١) وفي رد المحتار كتاب الزكوة ج:٢ ص:٢٢٢ قوله وفارغ عن حاجته الأصلية .... وهي ما يدفع الهلاك عن الانسان تحقيقًا كالنفقة ودور السكني والات الحرب والثياب المحتاج اليها لدفع الحر او البرد.

وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٣ ٢ ٢ ، ٢ ٦ (طبع سعيد) ولا في ثياب البدن .... ودور السكني ونحوها .... اذا لم

وفي الهداية ج: ١ ص: ٢ ٨ ١ (مكتبه شركت علميه) وليس في دور السكني وثياب البدن ....وسلاح الاستعمال زكوة .... الخ. (٢) وفي البدائع كتاب الزكواة ج: ٢ ص: ١٨ (طبع ايج ايم سعيد) فاما اذا كا ن له ذهب مفرد فلا شئ فيه حتى يبلغ عشرين مثقالًا، فاذا بلغ عشرين مثقالًا ففيه نصف مثقال .... الخ.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ١٨٩ وفي اللر المختار ج: ٢ ص: ٢٩٣ (طبع سعيد كراچي) وحولها اي الزكوة قمري لا شمسي وسيجني الفرق .... الخ، وفي الهندية ج: ١ ص:٥٥١ (مكتبه رشيديه كوئله) العبرة في الزكوة للحول القمري .... الخ.

باوجود 5 یا 10 ہزار ڈالرجمع ہو گئے ہیں، کیا ان پر ز کو ۃ فرض ہوگی؟ اور حج بھی فرض ہوگا؟ besturdubor جواب: - اس رقم پر ز کو ۃ دینی جاہئے کیونکہ مکان کا قرض مؤجل ہے اور قرض مؤجل الاصح ما نع وجوبِ زكوة تهيس، وعن ابي حنيفةً لا يمنع وقال الصّدر الشهيد لا رواية فيه ولكل من المنع وعدمه وجهٌ زاد القهستاني عن الجواهر والصحيح انه غير مانع ( شامي ٢:٦ ص:٥)\_(١) والتدسجانه اعلم 014999910

(فتؤى نمبر ١٧٥٠/٣٠٠)

## بیمہ مینی میں جمع کرائی گئی رقم پرز کو ہ واجب ہے مپنی کے شیئرز پرزکو ۃ واجب ہے

سوال: – بیمه تمپنی میں جو مال جمع شدہ ہواس پر ہرسال زکوۃ دی جائے گی؟ اگر اس پر ز کو ۃ ہے تو ز کو ۃ دیتے وقت اپنے مال میں اسے شار کرنا ضروری ہے یانہیں؟

جواب: - بیمہ کی جو رقم کمپنی میں لگی ہوئی ہے اس پر زکو ۃ واجب ہے۔ ہر سال زکو ۃ ادا کرتے وفت اے اپنے مال میں ضرور شار کریں۔

سوال: - کسی تمپنی کے شیئر زخریدنے اگر جائز ہیں تو اس کی قیمت پرز کو ۃ واجب ہے یانہیں؟ جواب: – کمپنی کے قصص خرید نا جائز ہے، بشرطیکہ اس کا کاروبار جائز ہواور قصص کی قیمت فقظ والثداعكم رز کو ق<sup>م بھی</sup> واجب ہے۔

DITAMONTY (فتوی نمبر ۱۱۸/۱۱۱ف)

فروخت شدہ زمین کی رقم اور کمپنیوں کے صص پرز کو ۃ کا حکم ز کو ۃ پورے سرمایہ پرلازم ہے یا صرف منافع پر؟ سوال ا: - زرعی زمین فروخت کردی جائے اور روپے بینک میں رکھیں تو اس پر زکوۃ ہوگی با کسی منافع بخش کاروبار میں لگانے ہے زکوۃ لازم ہوگی؟ ۲:-اگر زرعی زمین کی آمدنی پورے سال نہ رکھی جائے بلکہ خرچ کی جائے تو کیا اس پر زکو ۃ

(۱) ج: ۲ ص: ۲۲۱ (طبع سعید).

<sup>(</sup>۲) شیئرز کی خرید وفروخت کی شرا لط اوراس پرز کو چ کے وجوب ہے متعلق تفصیل کے لئے حضرت والا دامت برکامہم کی کتاب''اسلام اور جدید معیشت وتنجارت'' صفحہ نمبر ۹۴ تا ۹۴، اور رسالہ''شیئرز کی خرید وفر دخت کے اُ دکام'' ملاحظہ فرمائیں۔ (محمد زمیر )

press.com

واجب ہوگی؟

besturdulagoks.W m:- اگر زرعی آمدنی حاصل ہونے کے بعد بیرقم دوران سال کسی نمپنی کے حصص ً لگادی جائے تو پورے سرمایہ پرز کو ۃ واجب ہوگی یا ان حصص کی سالانہ آمدنی ( نفع ) پر؟

س:- اگر زرعی آمدنی کی رقم کسی تجارت میں لگاوی جائے تو پورے سرمایہ پر زکوۃ ہوگی یا صرف سالانہ نفع پر اور اس نفع کا سال بھر ہمارے پاس رہنا ضروری ہے؟

جواب ا: - نقذ روپیہ کے بارے میں اُصول میہ ہے کہ سال کے اختام پر جتنا روپیہ جمع ہے خواہ وہ کہیں سے حاصل ہوا ہو اس کا حیالیسواں حصہ بطور زکوۃ نکال دیا جائے، زرعی زمینیں فروخت کر کے جورقم حاصل ہوئی اس میں سے جورقم اختتام سال پرموجود ہواس پوری رقم پر زکو ۃ واجب ہوگ۔ ۲: - نمبرامیں بتایا گیا ہے کہ سال کے ختم پر جتنی رقم ہواس کی زکوۃ نکال دی جائے، جو رقم دورانِ سال خرج ہوگئی اس پر ز کو ۃ نہیں ہے۔

m: - کمپنیوں کے خصص جتنی مالیت کے ہوں اتنی مالیت کو اور ان پر جو سالا نہ منافع حاصل ہو ان کو نفتر رقم میں شامل کرلیا جائے پھرمجموعے کی زکوۃ اوا کی جائے۔(۱)

سم:- بورے مالِ تجارت پر زکوۃ ہوگی<sup>۲) لیک</sup>ن مالِ تجارت میں عمارت، دُ کان،مشین، فرنیجپر شامل نہیں ۔ والتدسيحانه اعلم

0111/00110 (فتؤي نمبر ۴۰۰۸/۱۲الف)

# قرضے سے زائدرقم بقدرِ نصاب ہو تو زکو ہ واجب ہے ورنہ ہیں

سوال: - ایک شخص کے پاس ہیں ہزار کا زیور ہے اور رہائشی مکان کی تغمیر کے سلسلے میں ستر ہزار کا مقروض ہے کیا یہ قرض ہوتے ہوئے اس کو اس ہیں ہزار کی زکو ۃ ادا کرنا ہوگی اور اگر سونے کی قیمت قرض کی رقم سے زیادہ ہوتو پھرز کو ۃ اورصدقہ فطرواجب ہوگا یانہیں؟

جواب: - صورت مسكوله مين جب تك اس كے ياس ستر ہزار سے بقدر نصاب زائدر في يا زيورنه ہو، اس پر ز كو ة اور صدقة الفطر واجب نہيں۔ (٦) واللدسبحا نداعكم 01194/11/10

<sup>(</sup>٢٠١) وفي الهندية ج: ١ ص: ١٥٥ (رشيديه كوئنه) ومن كان له نصابًا فاستفاد في أثناء الحول مالًا من جنسه ضمه الى ماله وزكاه سواء كان المستفاد من نمانه اولا وبأي وجه استفاد ضمه .... الخ.

<sup>(</sup>۳) ویکھنےصفحہ تمبرہ کا حاشہ تمبرہ۔

# تمپنی کے ریزروفنڈ پرز کوۃ کا حکم اور طریقہ

سوال: -محترمی ومکرمی حضرت العلام مولا نامفتی تقی عثانی صاحب زیدمجد کم السلام علیکم ورحمة الله و بر کاته!

بعد سلام مسنون! اُمید ہے کہ مزاج گرامی بخیر و عافیت ہوگا یہاں بحمد اللہ تعالیٰ سب بخیر و عافیت ہیں وُعا گوطالبِ دِعا ہیں۔

ضروری گزارش ہے ہے کہ بنگلہ دلیش میں اسلامی بمینکوں کے نفع میں سے ایک معینہ حصہ قانو نا ریزرو فنڈ (Reserve Fund) کے نام سے رکھا جاتا ہے اب اس ریزرو فنڈ کی رقم پر ادائے زکو ق واجب ہونے نہ ہونے پر یہاں کے علمائے کرام میں اختلاف ہورہا ہے معدودے چندعلماء کی رائے زکو ق اداکرنے کی طرف ہے جیسے بعض عرب علماء کی رائے ہاں کے لئے بینک کوشخص قانونی قرار دے کرادائے زکو ق کو واجب کہا گیا ہے۔

دوسرے علمائے کرام کی رائے ہیہ ہے کہ زکو ۃ عبادت ہے اس کے لئے عاقل، بالغ ،مسلم ہونا ضروری ہے اس لئے نابالغ ومجانین کے مال پر زکو ۃ واجب نہیں ای طرح ریز و فنڈ کی رقم پر بھی چونکہ مالکان کوتصرف کا قانو نااختیار نہیں ہے اس لئے زکو ۃ واجب نہ ہوگی۔

اس بارے میں حضرت محترم کی رائے سے مطلع ہونے کا خواہش مند ہوں۔ والسلام مفتی عبد الرحمٰن

مركز الفكراسلامي بثكله ويش گلشن وْ ها كه

جواب: - مخدوم گرامی قدر حضرت مولانا عبدالرحمٰن صاحب مظهم العالی السلام علیکم ورحمة الله و بر کاته!

آنجناب کا گرامی نامہ بینکوں کے ریز رو فنڈ پر زکو ۃ کے بارے میں موصول ہوا، میں اس وفت سفر پرتھا، اس لئے جواب میں تاخیر ہوئی، معذرت خواہ ہوں۔

یہ مسئلہ صرف بینکوں کے ریز روفنڈ کانہیں، بلکہ مشترک سرمائے کی تمام کمپنیوں کے ریز روفنڈ کا ہے،اس مسئلے پر جتنا کچھ بندہ نے غور کیا ہے،اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں:

ریزروفنڈ عرفا و قانو نا تمپنی ہی کے اثاثوں کا حصہ ہے، جسے آئندہ کے خسارے وغیرہ کی تلافی کے لئے شرکاء نے تقسیم کرنے کی بجائے الگ کرکے رکھ لیا ہے،لیکن وہ انہی کی ملک ہے۔اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص اپنے مملوک اموال کا پچھ حصہ الگ اُٹھا کر اس کئے رکھ دے کہ آئندہ جب کوئی

ress.com یماری پیش آئے گی اس کوخرچ کرے گا، رہا ہے کہ جب تک بوی رم ریر روسد ، بیش آئے گی اس کوخرچ کرے گا، رہا ہے کہ بیہ پابندی خود شرکاء نے باہمی رضامندی کے لگا کی اس کا جواب ہے کہ بیہ پابندی خود شرکاء نے باہمی رضامندی کے لگا کی اللاط اللہ کا اختیار نہیں ، ہوتا، تو اس کا جواب ہے کہ بیہ پابندی خود شرکاء نے بیں، لہذا ان کا تصرف کے عیمی، لہذا ان کا تصرف کے بیں، لہذا ان کا تصرف کے بیں، لہذا ان کا تصرف کی میٹ گی مارکر اس شرط کوختم کر کے بیں، لہذا ان کا تصرف اس لحاظ سے برقرار ہے۔ نیز جب بھی تمپنی ختم ہوگی تو دوسرے ا ثاثوں کی طرح ریزرو فنڈ کے ا ثاثے بھی انہی شرکاء پرتقسیم ہوں گے، نیز اگر کوئی شخص کمپنی کے ختم ہونے سے پہلے اپنا حصہ فروخت کرے گا تو اس کی قیمت میں ریز روفنڈ میں اس کا جوحصہ ہے وہ بھی منعکس ہوگا۔للہذا ریز روفنڈ یقیناً حصہ داروں کی ملکیت ہے، اور قابل زکوۃ ہے۔

> البتة ائمه ثلاثه، خصوصاً امام شافعی کے مسلک کے مطابق ممپنی پر خلطة الشیوع کی بنیاد پر بحثیت تمینی زکوۃ واجب ہے، لہذا وہ اپنے تمام قابلِ زکوۃ اثاثوں کی قیمت لگا کر اس پر زکوۃ ادا کرے گی جس میں ریز رو فنڈ بھی شامل ہوگا۔

> کیکن حفیہ کے مسلک میں چونکہ خلطة الشیوع معتبر نہیں ہے لہذا کمپنی پر بحثیت کمپنی زکوۃ واجب نہیں ہے، بلکہ ہر حصہ دار کے اپنے جھے پر زکوۃ واجب ہے۔ ہر حصہ دار اپنی وجوب زکوۃ کی تاریخ میں اپنے حصے کی بازاری قیمت معلوم کرے، پھراگر اس نے وہ حصے فروخت کرنے کی نیت ہے خریدے ہیں تو کل بازاری قیمت کا چالیسواں حصدادا کرے۔ چونکد بازاری قیمت میں کمپنی کے تمام ا ثاثے بشمول ریزرو فنڈ ،منعکس ہوتے ہیں ، اس لئے ریزرو فنڈ کی زکوۃ الگ ہے نکالنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگر فروخت کی نیت سے نہیں، بلکہ شرکت جاری رکھنے کے لئے خریدے ہیں، تو اسے بیحق ہے کہ کمپنی کے نا قابلِ زکوۃ اثاثوں کا تناسب اپنے حصے کی کل بازاری قیمت سے منہا کر لے مثلاً نمپنی کے نا قابلِ زکوۃ اثاثے (عمارت، فرنیچر، گاڑیاں وغیرہ) اگرکل اثاثوں کا ہیں فیصد ہیں تو وہ اپنے ھے کی بازاری قیمت میں ہے ہیں فیصد منہا کرسکتا ہے۔ ریزرو فنڈ چونکہ قابلِ زکوۃ اثاثوں میں شامل ہے،اس لئے اے نا قابل زکوۃ اثاثوں کے تناسب میں شامل کر کے منہانہیں کیا جائے گا۔ والسلام محمرتقي عثماني

(فتؤي نمبره ۱۷/۸۵)

مشتر کہ دُ کان میں سے اپنے جھے کی زکوۃ ادا کرنے کا طریقہ سوال: – مشتر کہ دُ کان کی زکو ۃ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ مثلاً ایک دُ کان میں میرا حصہ ٣٥ پيے ہے، اس كى زكوة اداكرنے كاكيا طريقه ہے؟ طلعت محمود (راولینڈی)

جواب: - برادرعزیز ومکرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

besturdubooks.wo محبت نامہ موصول ہوا، زکو ۃ کے بارے میں آپ نے جو وضاحت طلب کی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر دُکان میں آپ کا حصہ صرف ۳۵ پیے ہے، باقی کسی اور کا ہے تو آپ پر صرف ۳۵ پیے کی ز کو ۃ واجب ہوگی۔ یا تی ز کو ۃ اس کے ذمہ ہوگی جواس کا مالک ہے۔ والله اعلم ۱۳۰۶ بریم ۱۳۰۶ (۲)

# دُ كان كى زكوة نكالنے كا طريقة اور واجب الا داء وقابل وصول قرضول اورنقذيرز كوة كاحكم

سوال: - میں اپنی دُکان کی زکوۃ کس طرح ادا کروں اور کب ادا کیا کروں؟ اور اس کے سامان کی قیمت کون می لگاؤں؟ کچھ قرضے لوگوں نے مجھے دینے ہوتے ہیں، کچھ میں نے دینے ہیں، طلعت محمود (راولینڈی) اور کتنی رقم ہونے پر ز کو ۃ ادا کروں؟

جواب: - زكوة كاطريقه يه ب كرقمرى حباب التي جس تاريخ كوآب نے دُكان قائم كى ہواس کامختاط اندازہ کرلیں، پھر ہرسال جب بھی وہ تاریخ آئے تو پہلے بیہ دیکھیں کہ اس تاریخ کونفتر رو پید کتنا موجود ہے؟ اور بیچنے کے لائق سامان کتنا ہے؟ اس کی ہول بیل قیمت لگالیں، پھر جنتنی رقمیں دُ وسروں کے ذمے واجب الا دا ہیں وہ جوڑ لیں ، ان تینوں چیزوں کی مجموعی قیمت لکھ لیں ، پھرآپ کے اُوپر جو قرضے واجب ہیں وہ اس مجموعی قیت میں ہے منہا کرلیں، جورقم باقی بیے، اگر وہ + ۵۲ تولہ جا ندی کی قیمت کے برابریا اس ہے زائد ہوتو اس کا جالیسواں حصہ زکو ۃ نکال دیں۔ <sup>(۵)</sup> دُعامیں یا در کھنے کی درخواست ہے۔والسلام ۱۲رز من الاوّل ۲۰۰۷ ه

<sup>(</sup>۱) حوالہ کے لئے و کیھتے ص: ۵۹ کا حاشیہ نمبر:ا۔

<sup>(</sup>٣) يوفتو كى حضرت والا دامت بركاتهم في ايك جواني خط مين تحرير فرمايا-

<sup>(</sup>٣) حواله كے لئے و كيھتے ص: ۷٠ كا حاشيه نمبر٣۔

<sup>(</sup>مم) حواله کے لئے ویکھنے ص:۵ کا حاشیہ نمبر۵۔

<sup>(</sup>a) حوالد كے لئے و كيمئے ص: ٣٩ كا حاشية نمبرا۔

<sup>(</sup>٦) یہ جواب حضرت والا دامت برکاتہم نے خط کی صورت میں دیا۔

جلددوم بر وجوبِ زکوة کی تفصیل اور کس قشم کے قرص اللیدی اور کس قشم کے قرص اللیدی اور کس قشم کے قرص اللیدی اور کس قشم کے قرص اللہ کا اور کس قشم کے قرص اللہ کے اور کس قصیل اور کس قشم کے قرص اللہ کی اور کس قشم کے قرص اللہ کی اور کس قصیل اور کس قشم کے قرص اللہ کو تعلق اللہ کی اور کس قشم کے قرص اللہ کی اور کس قسم کے قرص اللہ کی تعلق کی تعلق کے اور کس قشم کے قرص اللہ کی تعلق کی ت

سوال: - میراکسی بر قرض ہے،لیکن اس مقروض کی طرف ہے ادائیگی کا پیتے نہیں، دے گا یا نہیں؟ کیونکہ اب اس کی استطاعت شایدنہیں ہے، اگر وہ ادا کردے بھی، تو کیا مجھے اس رقم کی زکوۃ ادا کرنی ہوگی؟ اور اگر دینی ہوگی تو پچھلے تمام سالوں کی دینی ہوگی؟ طلعت محمود (راولینڈی) جواب: - جہاں سے رقم ملنے سے بالکل مایوی ہوگئی ہو، اس پرزکو ۃ واجب نہیں، اگر آئندہ مجھی مل جائے تو صرف اس سال کی زکوۃ دینی ہوگی،جس سال ملی ہے۔ ہاں! اگر بالکل مایوسی نہ ہوئی ہو بلکہ دونوں اختمال ہوں کہ ملے یا نہ ملے تو اس کی زکوۃ مؤخر کر سکتے ہیں،لیکن جب ملے اس وقت پچھلے سالوں کی زکوۃ دینی ہوگی۔(۲) والله اعلم ۱۸رور ۱۳۱۳ و (۲)

\*\*\*

# ﴿ فصل فی صدقة الفطر ﴾ (صدقه فطر کے مسائل کا بیان)

جاول ہے ''صدقۃ الفطر'' ادا کرنے کا طریقہ اور حکم سوال: - حضرت والا کو جیسا کہ معلوم ہے کہ برمی اور بنگالی لوگوں کی خوراک جاول ہے لہذا ایک صاع گندم یا نصف صاع آٹے کی بجائے ایک صاع جاول درجہ اوّل یا نصف صاع جاول کا آٹا،

فطرہ میں دینا جائز ہے یانہیں؟

جواب: - نصوص میں جاول کی مقدار واردنہیں ہوئی، لہذا اگر جاول سے صدقۃ الفطر نکالنا ہو تو پہلے نصف صاع گندم کی قیمت معلوم کی جائے، اس کے بعد اس قیمت میں جتنے جاول آتے ہوں، اتنے جاول نکال دیئے جاکیں، لسما فسی المدر المسختار و ما لم ینص علیه کذرہ و خبز یعتبر فیه القیمة (شامی)۔ (۱)

۳۹۲/۱۲/۲۳ ه (فتوی نمبر ۲۸۲۷/ ۲۷و)

ز کو ة اور فطره میں فرق مقال میں تافیق میں کا فیقی میں

سوال: - زكوة مقبوله اورصدقه فطرمين كيا فرق ہے؟

جواب: - زکوۃ سالانہ مالی فریضہ ہے اور صدقۃ الفطر خاص عید کے دن کا فریضہ ہے۔ واللہ اعلم

01199/9/11

صدقه فطركي مقدار

سوال:-''حیات الاسلام'' نے صدقہ فطر فی کس دورو پیداعلان کیا ہے تیجے رقم کیا ہوتی ہے؟ جواب: - اصل میں فطرہ پونے دوسیر گندم یا اس کی قیمت ہے، اس سال (۱۳۹۷ھ میں ) پونے تین روپے تھی۔

01594/10/10

(فتوی نمبر۱۰۲۴ج)

<sup>(</sup>۱) كتباب النزكونة باب صدقية المفيطرج: ٢ص:٣٦٣ (طبع سعيد كراچي) نيز ديكينئ كفايت المفتى ج: ٣ ص: ٢ ٣ ا (جديدايُديشُ دارالاشاعت) ـ

<sup>(</sup>٢) وفي تنوير الابصار (طبع سعيد) ج:٢ ص:٣٦٣ نصف صاع من بر او دقيقه او سويقه او زبيب و كذا في الهندية ج:اص:١٩١.

# صدقۂ فطراور قربانی کے وجوب میں اپنے اور اپنے عیا<sup>0</sup> کا نفقہ حوائج اصلیہ میں داخل ہے یانہیں؟

سوال: - صدقة فطرياً قربانی واجب ہونے میں قؤت نفس خود وعیال، حوائج اصلیہ میں داخل ہے یا نہیں؟ اگر داخل ہے تو کتنے روز کا؟ اورامام شافعیؒ کے نزدیک'' قؤت یومی' سے کیا مراد ہے؟ جواب: - اینے اور اپنے عیال کا نفقہ بتفریح جمیع فقہاء حوائج اصلیہ میں داخل

ہے، لیکن کتنے یوم کا نفقہ حوائج اصلیہ میں شار ہوگا؟ اس کی تصریح فقہا ﷺ کے کلام میں نہیں ملی۔

صدقة الفطر كے معاملے ميں ايك دن سے زائد كا نفقہ حاجت اصليہ ميں شارنہيں ہوگا۔ اور لفظ " تقوت " لغة بھی " نفقة اليوم" كے لئے بولا جاتا ہے، حنفيہ كى طرف سے وجوب صدقہ كے لئے ملك نصاب كى جوشرط عائد كى گئ ہے اس كى دليل ميں لا صدقہ اللا عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى كى حديث ذكركى گئ ہے (فتح القديرج: ۲۳ ص: ۳۱)۔

اور حرمت سوال، قؤت يوم كل موجود كل مين ثابت ب، ويؤيده ما في الاشباه والنظائر النزكوة واجبة بقدرة ميسرة فتسقط بهلاك المال بعد الحول وصدقة الفطر وجبت بقدرة ممكنة فلو افتقر بعد يوم العيد لم تسقط. (الاشباه والنظائر مع شرحه ج: اص: ٢٢٥ الفن الثاني)- (۱)

امامِ شافعیؓ کے نزدیک قوْتِ یومیہ ہے مراد مطلق ہے خواہ بغیر ملک نصاب کے ہو، لاستدلاله
بحدیث ابن عمرؓ عنایة علی هامش الفتح ج: ۲ ص: ۳۱۔

الجواب صحیح
الجواب صحیح
بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ
بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

(فتوی نمبر ۱۹/۱۴۳ الف)

<sup>(</sup>١) ج: ٢ ص: ٢١٩ (طبع مكتبه رشيديه كوثثه).

<sup>(</sup>٢) (طبع ادارة القرآن كراچي).

<sup>(</sup>٣) عناية على فتح القدير ج: ٢ ص: ١٩ (طبع رشيديه كوئله).

جس زمانے نیں حکومت نے زکوۃ وعشر آرڈیننس کے نفاذ کا اعلان کیا تھا، اور اس آرڈیننس میں بینکوں اور مالیاتی اداروں سے زکوۃ وصول کرنے کا جوطریقہ اختیار کیا تھا، اس پرغور کرنے کے لئے مجلس تحقیق مسائلِ حاضرہ کے تین اجلاس موئے، جن میں:

🛠 💎 حضرت مولا نامفتی رشید احمر صاحب

مفتی ومهتم دارالا فتاء والارشاد ناظم آ باد کرا چی \_

\* حضرت مولا نامفتی محمد ولی حسن صاحبٌ

مفتى جامعة العلوم الاسلاميه بنوري ٹاؤن كراچي \_

خصرت مولا نامفتی محمرتقی عثمانی صاحب

مفتی وارالعلوم کراچی ۔

🛠 💎 حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندرصاحب

أستاذ وناظم تعليمات جلمعة العلوم الاسلاميد بنوري ثاؤن كراچي -

\* حضرت مولا نامفتی بحبان محمود صاحب

مفتى وشيخ الحديث دارالعلوم كراجي ١٠-

خضرت مولا نامفتی عبدالرؤف صاحب

معين مفتى دارالعلوم كراجي سا\_

شامل ہے مجلس کی طرف ہے جو متفقہ تحریر تیار کی گئی تھی وہ پیشِ خدمت ہے۔

besturdubooks.Wordpress.com

# حکومت کا ببینکوں اور مالیاتی اداروں سے ز کو ہ وصول کرنے کا شرعی حکم (بہلاحصہ)

ٱلْحَمُدُ لِللهِ وَكَفِي وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفِي، أَمَّا بَعُدُ!

حکومت پاکتان نے سرکاری سطح پر زکوۃ اورعشر کی وصولی اور تقشیم کے لئے ایک آرڈینس نافذ كيا ہے، جس كے ذريع مسلمانوں ير واجب الا داء زكوة كا ايك حصه حكومت وصول كركے اس كى تقسیم کا انظام کرے گی۔

ز کو ۃ کی وصولی اور تقسیم کا انتظام اسلامی حکومت کی ایک اہم ذمہ دارای ہے، اور اگر حکومت میہ انظام ٹھیک ٹھیک احکام کے مطابق قائم کرنے میں کامیاب ہوجائے تو یہ نفاذِ شریعت کی طرف ایک نہایت مثبت قدم ہوگا اور انشاء اللہ اس ملک کے مسلمان اس کی دنیوی اور اخروی برکات ہے بہرہ ور ہو سکیں گے، لیکن اس نظام کو سرکاری سطح پر جاری کرتے وقت حکومت کو یہ بات پوری طرح ذہن تشین رکھنی جائے کہ نظام زکوۃ کا نفاذ اسلامی معیشت کے قیام کے لئے جتنا ضروری اور اہم ہے اتنا ہی نازک اور توجہ طلب بھی ہے، زکوۃ دوسرے محاصل یا ٹیکسوں کی طرح کوئی ٹیکس نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم الشان عبادت ہے جو اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک اہم رُکن قرار دی گئی ہے، لہذا اس میں عبادت اوراطاعت خداوندی کے تمام تقاضوں کوملحوظ رکھنا ضروری ہے۔

حکومت، زکوۃ کی وصولی اور تقتیم کا انتظام اپنے ذمے لے کر ایک الیم گراں بار اور نازک ذمہ داری اپنے سر لے رہی ہے جو اس کے دینی جذبے، اس کے اخلاص اور اس کے حسنِ انتظام کے لئے ایک زبردست آ زمائش اور امتحان کی حیثیت رکھتی ہے، اس میں حکومت کو ایک طرف تو اس بات کا پورا لحاظ رکھنا ہوگا کہ کسی مسلمان کے ساتھ زکوۃ کی وصولی میں کوئی ناانصافی نہ ہونے پائے ، اور جتنی رقم besturdubookstyl اس کے ذمے شرعاً واجب الا داء ہے اس سے ایک پائی بھی زائد وصول نہ ہو، کیونکہ حدیثِ رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ہے:-

المُعتدِيُ فِي الصَّدَقَةِ كَمَانِعِهَا. (1)

یعنی زکوۃ وصول کرنے میں زیادتی کرنے والا ایسا ہی گنہگار ہے جیسے زکوۃ ادا نہ

اور دوسری طرف اس بات پر کڑی نظر رکھنی ہوگی کہ زکوۃ سے حاصل ہونے والی پیہ مقدس رقوم ٹھیک شریعت کے مطابق اس کے صحیح مستحقین تک پہنچیں، اور اس میں کوئی خیانت، خورد برد، بدعنوانی یا شرعی احکام سے تجاوز نہ ہونے یائے ، زکوۃ کے تقدس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ اللہ نتارک و تعالیٰ نے اس کے مصارف کا تعین انبیاء علیہم السلام پر بھی نہیں چھوڑا، بلکہ اسے بذاتِ خود قرآنِ کریم میں متعین فرمادیا ہے، چنانچہ جب تک زکوۃ کوان مصارف برصیح طور ہے خرچ کرنے کا اطمینان بخش انتظام نه ہوجائے زکوۃ کا مقصد پورانہیں ہوسکتا، لہٰذا اگر حکومت زکوۃ کی وصولی اورتقسیم دونوں کا نظام صحیح طور ہے مقرر کرنے میں کامیاب ہوجاتی ہے تو بیاس کا ایک عظیم کارنامہ ہوگا، جس کی بركات انشاء الله كهلي آنكھوں محسوس ہوں گی!

کیکن اگر خدانخواسته زکو ة کی ان مقدس رقوم کومستحقین تک پہنچانے کا انتظام صحیح نه ہوسکا تو کروڑ وں مسلمانوں کی عبادت خراب ہونے کا وبال بھی حکومت پر دُنیا و آخرت میں بڑا عگین ہوسکتا ہ، ہماری دُعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکومت کو اس کڑی آ زمائش میں بورا اُترنے کی توفیق کامل عطا فرمائے اوراس نازک مرحلے کواس کے لئے آسان فرمائے ، آمین۔

کیکن اس مقصد کے حصول کے لئے پہلا قدم یہ ہونا جا ہے کہ زکو ۃ وعشر کا جو قانون نافذ کیا گیا ہے، وہ شرعی اعتبار سے درست ہواور اس میں شرعی لحاظ ہے کوئی سقم باقی نہ رہے، اور دوسرا قدم پیہ ہونا جا ہے کہ اس قانون کے مطابق عمل بھی درست ہو، جہاں تک قانون کا تعلق ہے مجلس تحقیق مسائل حاضرہ کے اجلاس میں حالیہ زکو ۃ وعشر آ رڈیننس برغور کیا گیا اور شرعی نقطۂ نظر ہے اس کا جائزہ لینے کے بعد مندرجہ ذیل تجرہ اتفاق رائے کے ساتھ منظور کیا گیا۔

#### نصاب زكوة

اس آرڈیننس کی سب سے زیادہ شکین غلطی ہے ہے کہ اس میں ہر اس شخص پر زکوۃ کی

<sup>(</sup>١) جامع الترمذي باب المعتدى في الصدقة ج: ١ ص: ١٣٠ (طبع ايج ايم سعيد).

Tess.com

شریعت کی رُوسے زکوۃ صرف اس شخص پر فرض ہے جو نصاب یعنی ساڑھے باون تولہ چاندی
یا آئی ہی مالیت کی نقذی یا سونے یا مالِ تجارت کا مالک ہو یا ان چاروں اشیاء میں ہے بعض یا سب کا
مجموعہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کی ملکیت میں ہو، البتۃ اگر کسی شخص کے پاس
سونے کے سواکوئی چیز موجود نہ ہوتو اس کا نصاب ساڑھے سات تولہ سونا ہے، پھر اگر چہ شرعاً زکوۃ کی
فرضیت کے لئے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ہر رقم پر علیحدہ سال پورا ہو، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ سال کی
ابتذاء میں اور آخر میں کم از کم بقدرِ نصاب مالیت کا مالک رہا ہو، آرڈ بینس میں زکوۃ کی ان بنیادی شرائط
کاکوئی لیا ظرنہیں رکھا گیا۔

لہذا اگر نظامِ زکوۃ کو واقعۃ شرعی اُصولوں کے مطابق قائم کرنا ہے تو آرڈیننس میں ایسی ترمیم ناگزیر ہے، جس کی رُو سے زکوۃ صرف انہی افراد سے وصول کی جاسکے جن کے ذمے شرعاً زکوۃ فرض ہے، اور اس کاعملی طریقہ یہ ہے کہ وفعہ آذیل ۲۳ میں ''صاحبِ نصاب'' کی جوتعریف ککھی گئی ہے۔ یہ یعنی: ۔

صاحب نصاب سے مراد وہ شخص ہے جس کے ذمے اس آرڈیننس کی رُوسے زکو ۃ واجب الا داء ہو۔

اے تبدیل کرکے''صاحب نصاب'' کی تعریف اس طرح کی جائے:-

''صاحبِ نصاب سے مراد وہ شخص ہے جس کی ملکیت میں ساڑھے باون تولہ جاندی یا اس کی قیمت کا نقد روپیہ یا سونا یا سامانِ تجارت ہو، یا ان چاروں اشیاء میں سے بعض یا سب کا مجموعہ ل کر ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت کے برابر ہو۔''

پھر ہر سال تاریخ زکوۃ ہے پہلے ساڑھے باون تولہ جاندی کی جو قیمت ہو اس کا اعلان کرکے اس کی قیمت کو وصولی زکوۃ کا معیار مقرر کیا جائے، یعنی صرف ان لوگوں ہے زکوۃ وصول کی جائے جن کی اتنی مالیت کی رقوم بینکوں یا دیگر مالیاتی اداروں میں جمع ہوں۔

سال گزرنے کا مسئلہ

besturdubooks. Work ز کو ہ کی فرضیت کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ مقدارِ نصاب پر پورا سال گزر چکا ہو، پورا سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص ایک مرتبہ صاحب نصاب ہوجائے اور سال کے اختیام پر صاحب نصاب رہے ( درمیانِ سال اگر چہ نصاب ہے کم رہ جائے ، البتہ بالکل ختم نہ ہو ) تو سال کے اختتام پر جتنی بھی رقم اس کی ملکیت میں ہوگی اس ساری رقم پرشرعاً زکو ۃ واجب الا داء ہوتی ہے،خواہ اس رقم کا کچھ حصہ ایک دن پہلے ہی اس کی ملکیت میں آیا ہو، لہذا ہر ہررقم پرسال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ موجودہ آرڈیننس کے تحت ایسی صورتیں عملاً ممکن ہیں کہ جس تاریخ میں کسی شخص کے ا کاؤنث ہے زکو ۃ وضع کی جائے ، اس ہے صرف چندروز پہلے ہی وہ صاحب نصاب بنا ہو، الیی صورت میں اس سال ایسے شخص ہے جبراً ز کو ۃ وضع کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔

للندا آرڈ یننس میں ایسی گنجائش موجود ہونی جاہئے کہ اگر کوئی شخص بیہ ثابت کردے کہ اے مقدارِ نصاب كا ما لك بنے ہوئے سال بورانہيں ہوا تو اس كى زكوة وضع نه كى جائے!

#### قرضول كالمسئله

آرڈ نینس میں قرضہ جات کو قابل زکو ہ مالیت ہے منہا کرنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں رکھی تکئی، اس سلسلے میں فقہائے اُمت کے مذاہب کا خلاصہ سے کہ امام ابوحنیفیہ کے نز دیک ہر طرح کے قرضے زکو ہے منہا کرنے کے بعد زکو ہ واجب ہوتی ہے، امام شافعیؓ کا قدیم قول بھی یہی ہے، امام ما لک ؓ کے نز دیک قرضے اموالِ باطنہ کی زکوۃ ہے مانع ہیں، اموالِ ظاہرہ کی زکوۃ ہے نہیں، اور امام شافعیؓ کا قول جدید ہے ہے کہ کسی بھی طرح کا قرض زکو ۃ ہے منہانہیں ہوگا۔ (ملاحظہ ہو المجموع شرح المذهب ج: ۵ ص: ۱۳،۳۱۳)\_(۱)

موجودہ حالات ایسے ہیں کہ جس کسی شخص نے اپنی ضروریاتِ زندگی کے لئے کوئی قرض لیا ہو، اس کو زکو ۃ ہے منہا نہ کرنا اس شخص پر زیادتی ہوگی۔البتہ بیہ سئلہ ہمیشہ اہل علم کے نز دیک زیرغور رہا ہے کہ آج کل بڑے بڑے سرمایہ دار اپنی پیدواری اغراض کے لئے جو قرضے لیتے ہیں ، اگر ان سب کو منہا کیا جائے تو ان پر بعض صورتوں میں شاید بھی بھی زکوۃ واجب نہ ہو، جو مقاصدِ شریعت کے بالکل خلاف ہے، اس لئے ایسے قرضوں کے بارے میں اگر امام شافعیؓ کے مسلک برعمل کرتے ہوئے یہ کہا جائے کہ وہ زکو ۃ ہے منہانہیں کئے جائیں گے تو بیمناسب ہے۔

<sup>(</sup>١) المجموع شرح المذهب (الشرح) الدين هل يمنع وجوب الزكوة فيه ... الخج: ٥ ص:٣٣٣ طبع دار الفكر للطباعة.

لہٰذامجلس کی رائے میں نصاب،حولانِ حول اور قرضوں کے بارے میں تجاویز کو مدِنظر رکھتے ہوئے،آرڈیننس کی دفعہ ۳مجوز ہ ترمیم کے بعداس طرح ہونی جاہئے:-

آرڈ ینس کے دُوسرے اُحکام کے تابع ہر مسلمان صاحبِ نصاب شخص سے شیر ول نمبرا میں دی ہوئی تفصیل کے مطابق ہر سال زکو ۃ کے اختیام پر لاز ما زکو ۃ وصول کی جائے گی، شرط بیہ ہے کہ جوشخص بیہ ثابت کردے کہ تاریخ ِ زکو ۃ کے دن اس کے قابلِ زکو ۃ جملہ مملوکات کو نصاب کی مقدار تک پہنچے ہوئے پورا سال نہیں گررا تو اس کے مذکورہ ا ثاثوں سے زکو ۃ وصول نہیں کی جائے گی، مزید شرط بیہ ہے کہ جوشخص بیہ ثابت کردے کہ وہ مقروض ہے اور اس نے قرضہ کسی بیداواری غرض ہے نہیں لیا تو اس کے قرضے کی رقم کو قابلِ زکو ۃ رقم سے منہا کیا جائے گا۔

#### اموالِ ظاہرہ و باطنہ

بینک اکا ؤنٹ اور دوسرے مالیاتی اداروں سے زکو ق منہا کرنے پرایک علمی اشکال بیہ ہے کہ فقہائے کرائم کی تصریح کے مطابق حکومت کو اموال ظاہرہ سے زکو ق وصول کرنے کا حق ہوتا ہے، اموال باطنہ سے نہیں، عام طور پر فقہائے نے مفت چراگا ہوں میں چرنے والے مویشیوں، کھیتوں اور باغات کی بیداوار اور اس مال تجارت کو جوشہر سے باہر لے جایا جارہا ہو، اموال ظاہرہ میں شارکیا ہے اور نقدی، نیداوار اور اس مال تجارت کو جوشہر سے باہر لے جایا جارہا ہو، اموال فاہرہ میں شارکیا ہے اور نقدی، زیورات وغیرہ باقی تمام قابل زکو ق اموال کو اموال باطنہ قرار دیا ہے بینک اکا ونٹس چونکہ بصورت نقد ہوتے ہیں، اس لئے علمی طور پر بیسوال قابل غور ہے کہ حکومت ان سے زکو ق وصول کرنے کا حق رکھی ہوتے ہیں، اس لئے علمی طور پر بیسوال قابل غور ہے کہ حکومت ان سے زکو ق وصول کرنے کا حق رکھی

اس مسئلے پرغور کرنے کے بعد مجلس اس نتیجے پر پینچی ہے کہ:-موجودہ دور میں بینک اکاؤنٹس کواموالِ ظاہرہ میں شار کیا جاسکتا ہے۔ اس مسئلے کی تفصیل ہیہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے عہدِ مبارک میں اموالِ ظاہرہ و باطنہ کی کوئی تفریق نہیں تھی، بلکہ دونوں قسم کے اموال سے زکوۃ سرکاری سطح پر وصول کی جاتی تھی، لیکن حضرت عثمان غنگ کے عہد خلافت میں کہلے تابل اور کار ان کی کثرت ہوگئی اور آپ نے بید محسول فرمایا کہ اگر عاملین زکوۃ لوگوں کے گھروں اور کار ان کا اطلاک کی چھان بین کریں گے تو اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، اور اس سے کوگانوں بیس پہنچ کر ان کی اطلاک کی چھان بین کریں گے تو اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، اور اس سے ان کے مکانات، دُکانوں، گوداموں اور محفوظ تخصی مقامات کی نجی حیثیت مجروح ہوگی تو آپ نے بیہ فیصلہ فرمایا کہ حرف ان اموال کی زکوۃ تکومت کی سطح پر وصول کی جائے جن کی زکوۃ وصول کرنے بیس فیصلہ فرمایا کہ حرف ان اموال کی زکوۃ تکومت کی سطح پر وصول کی جائے جن کی زکوۃ وصول کرنے بیل اموال اس زمانے بیس صرف دوقتم کے تھے، یعنی مولیثی اور زرعی پیدوار، چنانچہ صرف ان کی زکوۃ آپ اموال اس زمانے بیس صرف دوقتم کے تھے، یعنی مولیثی اور زرعی پیدوار، چنانچہ صرف ان کی زکوۃ آپ نے سرکاری سطح پر وصول کرنے کا اعلان فرمایا اور باقی اموال کو اموال باطنہ قرار دے کر ان کی ذکوۃ کی اور اردے دی۔

بعد میں جب حضرت عمر بن عبدالعزیزؑ کا دور آیا تو انہوں نے شہروں کے باہر الی چوکیاں مقرّر فرما ئیں کہ جب کوئی شخص مال تجارت لے کر وہاں سے گزرے تو اس سے وہیں زکو ۃ وصول کرلی جائے، اس موقع پر شہر سے باہر جانے والے مال تجارت کو بھی اموالِ ظاہرہ میں شار کرلیا گیا، کیونکہ حکومت کو اس کی زکو ۃ وصول کرنے اور اس کا حساب کرنے کے لئے مالکان کے گھروں، ڈکانوں اور نجی مقامات کی تلاشی کی ضرورت نہیں تھی۔

مذکورہ بالاصورتِ حال کی وضاحت کے لئے حضرات فقہاء کرام کی تصریحات درج ذیل ہیں:-۱:- علامہ ابن ہمام رحمة الله علیہ تحریر فرماتے ہیں:-

ظاهر قوله تعالى خُذُ مِنُ آمُوالِهِمُ صَدَقَةً (الأية) توجب حق اخذ الزكاة مطلقاً للامام، وعلى هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتان بعده، فلما ولى عثمانٌ وظهر تغير الناس كره ان تفتش السعاة على الناس مستور اموالهم، ففوض الدفع الى الملاك نيابة عنه، ولم تختلف الصحابة عليه في ذلك، وهذا لا يسقط طلب الامام اصلا، ولهذا لو علم أن اهل بلدة لا يؤدون زكاتهم طالبهم بها. (فتح القدير ج: اص: ٨٥٠)(١)

وقوله تعالى: خذ من اموالهم صدقة، يدل على أن اخذ الصدقات إلى الامام وانه متى اداها من وجبت عليه الى المساكين لم يجزه، لان حق 

#### آ گے تح رفر ماتے ہیں:-

اما زكواة الأموال فقد كانت تحمل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابع بكر وعمر وعثمانٌ ثم خطب عثمانٌ فقال "هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤده، ثم ليزك بقية ماله" فجعل لهم ادا ءها الي المساكين، وسقط من اجل ذلك حق الامام في اخذها، لأنه عقد عقده امام من ائمة العدل، فهو نافذ على الأمة لقوله عليه السلام: ويعقد عليهم اولهم، ولم يبلغنا انه بعث سعاة على زكاة الأموال كما بعثهم على صدقات المواشي والشمار في ذلك، لأن سائر الأموال غير ظاهرة للامام، وانما تكون مخبوة في الدور والحوانيت والمواضع الحريزة ولم يكن جائزاً للسعاد دخول احرازهم ولم يجز ان يكلفوهم احضارها.

..... ولما ظهرت هذه الأموال عند التصرف بها في البلدان اشبهت المواشى فنصب عليها عمالًا يأخذون منها ما وجب من الزكاة، ولذالك كتب عمر بن عبدالعزيز الى عماله أن يأخذوا مما يمر به المسلم من التجارات من كل عشرين دينارا نصف دينار.

(احكام القرآن ج:٣ ص:٥٥١، مطبوعه استنبول ٣٣٥ هـ)

m: - فقد حنفی کی معروف کتاب الاختیار میں ہے: -

لأن الأخلذ كان للإمام وعشمان رضي الله تعالىٰ عنه فوّضه الى الملاك وذلك لا يسقط حق طلب الامام، حتى لو علم ان اهل بلدة لا يؤدّون زكاتهم طالبهم بها ولو مر بها على الساعي كان له اخذها.

(الاختيار ج: ا ص: ١٠٠)

م: - اور صاحب ہدایہ تحریر فرماتے ہیں: -

 <sup>(</sup>۱) وكذا في طبع سهيل اكيدُمي لاهور.

<sup>(</sup>۲) طبع مكتبه مصطفى البابي مصر.

ومن مر على عاشر بمائة درهم واخبره ان له في منزله مائة اخرى وقد حال ومن مر على عاشر بمائة درهم واخبره ان له في منزله مائة اخرى وقد حال عاشر بمائة درهم واخبره ان له في منزله مائة اخرى وقد حال عاشر بمائة درهم واخبره ان له في منزله مائة اخرى وقد حال المنافق التي مر بها لقلتها، وما في بيته لم يدخل تحت حمايته. (فتح القدير ج: ۲ ص: ۵۳۲)

فقہاءِ کرام کی مندرجہ بالا تصریحات سے یہ بات واضح ہے کہ نقد روپیہ اور سامانِ تجارت اس وقت تک اموالِ باطنہ رہتے ہیں جب تک وہ پوشیدہ نجی مقامات پر مالکان کے زیر حفاظت ہوں، ایسے اموال کی ذکو ہ وصول کرنے میں چونکہ ان نجی مقامات میں دخل اندازی کرنی پڑتی ہے، اس لئے انہیں حکومت کی وصولیا بی سے مشتنی رکھا گیا ہے، لیکن جب یہی اموال مالکان خود نجی مقامات سے نکال کر باہر لئے آئیں، اور وہ حکومت کے زیر حفاظت آجا ئیں تو وہ اموالِ ظاہرہ کے حکم میں آجاتے ہیں، اور حکومت کوان سے زکو ہ وصول کرنے کا اختیار ہوجاتا ہے، گویا کی مال کے اموالِ ظاہرہ میں شار ہونے کے لئے دو بنیادی امور ضروری ہیں: –

ایک بیر کہ وہ ایسے نجی مقامات پر رکھے ہوئے نہ ہوں جہاں سے ان کا حساب کرنے کے لئے نجی مقامات کی تفتیش کرنی پڑے، کہما فسی العبارۃ الأولی و الثانیۃ ، اور دوسرے بیر کہ وہ حکومت کے زیرِ حفاظت آ جائیں، کہما فسی العبارۃ الرابعۃ۔

اگر اس معیار پرموجودہ بینک اکاؤنٹس کا جائزہ لیا جائے تو ان میں یہ دونوں باتیں پوری طرح موجود ہیں، ایک طرف تو یہ وہ اموال ہیں جنہیں ان کے مالکان نے اپنی حرز (حفاظت) سے نکال کرخودحکومت پر ظاہر کردیا ہے، اور ان کے حیاب میں نجی مقامات کی تفتیش کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے یہ کہ یہ اموال حکومت کے زیرِ جمایت ہی نہیں، بلکہ زیرِ ضانت آچکے ہیں، بالخصوص جبکہ بینک سرکاری ملکیت میں ہیں اور ان کو جو سرکاری تحفظ حاصل ہے وہ عاشر پر گزرنے والے اموال کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے، اس لئے مجلس کی رائے یہ ہے کہ بینک اکاؤنٹس اور دوسرے مالیاتی اداروں میں رکھے ہوئے اموال، اموال فاہرہ کے حکم میں ہیں اور حکومت ان سے زکوۃ وصول کرسکتی ہے۔

اور اگر بالفرض انہیں یا ان میں سے بعض کو اموالِ باطنہ ہی قرار دیا جائے تب بھی فقہائے کرامؓ نے تصریح فرمائی ہے کہ جس علاقے کے لوگ ازخود زکوۃ ادانہ کریں تو وہاں حکومت اموالِ باطنہ کی زکوۃ کا بھی مطالبہ کر سکتی ہے، جیسا کہ فتح القدیر اور الاختیار کی عبارتوں میں اس کی تصریح گزر چکی ہے اور یہی مسئلہ بدائع الصنائع جلد ۲۰ صفحہ: ۷ میں بھی موجود ہے۔

<sup>(</sup>۱) فتح القدير ج: ١ ص: ٣٣٦ طبع مكتبه كبرى اميريه مصر.

ز کو ۃ کی نیت کا مسلم

besturdub, orderess.com بینک اکاؤنٹس اور دیگر مالیاتی اداروں ہے جبراً زکوۃ وضع کرنے کے بارے میں ایک علمی اِشکال میہ ہوسکتا ہے کہ زکو ۃ ایک عبادت ہے اور دُ وسری عبادتوں کی طرح اس کی ادائیگی میں بھی نیت ضروری ہے،لیکن جب مذکورہ اداروں میں جبراً زکوۃ وضع کی جائے گی تو اس میں مالکان کی طرف ہے شاید نیت نہ ہو سکے؟

> فقہائے کرائم کی تصریحات میں اس اِشکال کا بھی حل موجود ہے، اور وہ بید کہ حکومت کو جن اموال کی زکوۃ وصول کرنے کا حق ہے، ان میں حکومت کا وصول کرلینا بذاتِ خود نیت کے قائم مقام موجاتا ہے، چنانچہ علامہ شامی رحمة الله علية تحرير فرماتے ہيں:

> > وفي مختصر الكرخي رحمه الله تعالىٰ اذا اخذها الامام كرها فوضعها موضعها اجزأ لان له ولاية اخذ الصدقات فقام اخذه مقام دفع المالك، و في القنية: فيه اشكال، لان النية فيه شرط ولم توجد منه اهـ قلت: قول الكرخى رحمه الله تعالى فقام اخذه الخ يصلح للجواب، تامل.

(رد المحتار ج:۲ ص:۳۳)

#### بینک ا کا وُنٹس کے قرض ہونے کی حیثیت

بینک اکاؤنٹس سے زکوۃ وصول کرنے پر تیسرا شبہ پیجمی ہوسکتا ہے کہ بینکوں میں جورقوم جمع کرائی جاتی ہیں، وہ فقہی اعتبار ہے قرض کے حکم میں ہیں اور مقروض کو بیعق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ قرض خواہ کی رقم سے ز کو ۃ وصول کر لے۔

کیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرض بن جانے کے بعد تو پیداموال مضمون ہونے کی بناء پر اور زیادہ سرکاری تحفظ میں آ گئے ہیں، اس لئے قرض ہونے سے حکومت کے وصولی زکوۃ کے حق پر کوئی منفی اثر نہیں پڑتا، یہ بلا شبہ دَینِ قوی ہے، جس پر بالا تفاق ز کو ۃ فرض ہے، اور بینکوں کے سرکاری ملکیت ہونے کی وجہ سے بیر رقوم حکومت کے صرف علم ہی میں نہیں، بلکہ اس کے قبضے اور ضانت میں آ جاتی ہیں، اس لئے اگر حکومت ولایت ِ عامہ کی بناء پر ان سے زکو ۃ وضع کر لے تو اس میں کوئی شرعی قیاحت نہیں ہے۔

مختاط طريقه

لیکن ' مجلس'' میں بھیجھتی ہے کہ بینک ا کا ؤنٹس اور دیگر مالیاتی اداروں سے زکو ۃ وصول کرنے کا

<sup>(</sup>١) رد المحتار ج: ٢ ص: ٠ ٢٩ (طبع ايج ايم سعيد).

قاوی عمای جدروں میں اپنی رقم رکھوانے کے لئے آئے تو وہ کہ کے فارم پُر مختاط طریقہ یہ ہوگا کہ جب کوئی شخص ان ادارول میں اپنی رقم رکھوانے کے لئے آئے تو وہ کہ کہ کا کہ جب کوئی شخص ان ادارے کو یہ اختیار دیا گیا ہو کہ وہ تاریخ زکوۃ آنے پر اس کی طرف سے متعلقہ ادارے کو یہ اختیار دیا گیا ہو کہ وہ تاریخ زکوۃ آنے پر اس کی طرف سے با قاعدہ رقم سے زکوۃ منہا کرکے زکوۃ فنڈ میں دے دے، اس طرح یہ ادارے مالکان کی طرف سے با قاعدہ وکی اس کی طرف سے با قاعدہ وکی اس کی طرف سے با قاعدہ وکی اس کی طرف سے با قاعدہ وکی بنیاد پر کوئی اشکال باقی رہے گا، نہ نیت وکی بنیاد پر اور نہ اکا وُنٹس کے قرض ہونے کی بنیاد پر۔

#### سودی ا کا وُنٹس اور ز کو ۃ

بینک اکاؤنٹس سے زکو ۃ وصول کرنے پر ایک اورخلجان بعض ذہنوں میں پیر رہتا ہے کہ بیر سودی اکاؤنٹس ہیں ،اورسوداورز کو ۃ دونول کیے جمع ہو کتے ہیں؟

اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک اسلامی حکومت میں سودی کاروبار کا وجوداس کے مانتھے پر کلنگ کا شرمناک ٹیکہ ہے اور بالخصوص زکوۃ کا نظام جاری کرنے کے بعداس حرام و ناپاک ذریعۂ آمدنی کو باقی رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، لہذا بیہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ بعجلت مکنہ مسلمانوں کوسودی نظام کی اس لعنت سے نجات دلائے۔

لیکن جہاں تک زکوۃ کی ادائیگی کاتعلق ہے فقہی اعتبار سے اگر کسی خص کی آمدنی حلال وحرام سے مخلوط ہواور وہ مجموعے پر سے زکوۃ نکال دے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ حلال آمدنی کا ڈھائی فی صد شرعاً زکوۃ ہوگا اور حرام آمدنی کا ڈھائی فی صد زکوۃ نہیں ہوگا، بلکہ وہ صدقہ سمجھا جائے گا جو حرام آمدنی سے جان جھڑانے کی غرض سے کیا جاتا ہے، اصل شرعی حکم ہے ہے کہ سود لینا حرام ہے، کین اگر کوئی شخص سود وصول کرلے تو وہ سارے کا سارا واجب التصدق ہے، اب اگر حکومت خیاس میں سے ڈھائی فی صد زکوۃ فنڈ میں دے دیا ہے (جبکہ زکوۃ فنڈ میں صدقاتِ نافلہ اور عطیات نے اس میں سے ڈھائی فی صد زکوۃ فنڈ میں دے دیا ہے (جبکہ زکوۃ فنڈ میں صدقاتِ نافلہ اور عطیات اصل مال کی زکوۃ بھی ادانہ کریں۔

مثال کے طور پر ایک شخص کے ایک ہزار روپے بینک میں جمع ہیں اور اس پرسورو بے سود کا اضافہ ہو گیا تو حکومت بورے گیارہ سورو بے پر ڈھائی فی صد کے حساب سے ساڑھے ستائیس روپے وصول کرے گی، ان ساڑھے ستائیس روپوں میں سے بچپیں روپے تو اس شخص کے اصل ایک ہزار روپ کی زکوۃ ہوئی واپ کی زکوۃ ہوئی واپ کے اور ڈھائی روپ زکوۃ نہیں ہے بلکہ سود کی جورقم بوری کی بوری صدقہ ہوئی واپ خصی اس کا بچھ حصہ ہے، اگر یہ بھی زکوۃ فنڈ میں چلا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کیونکہ اس کا بچھ حصہ ہے، اگر یہ بھی زکوۃ فنڈ میں چلا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کیونکہ اس کا مصرف بھی فقراء ہی ہیں۔

نامالغ کی زکوۃ

جبکہ امام شافعیؓ اور امام مالک ؓ کے نز دیک نابالغ اور فاتر العقل کے مال پر بھی زکوۃ لازم ہے، آرڈیننس میں چونکہ بالغ یا نابالغ کے اکاونٹس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا اس لئے اس میں غالبًا شافعی مسلک اختیار کیا گیا ہے،اورلوگوں کےموجود حالات کے پیشِ نظرا گرضرورت داعی ہوتو اس کی گنجائش ہے۔

ترکے کا مال

البيته بينك ا كاؤنٹس ميں بعض اموال ايسے ہوسكتے ہيں جو کسی مرحوم شخص کا تر کہ ہوں، چونکہ مرحوم کے انتقال کے ساتھ ہی ان اموال پر ورثاء کا حق ثابت ہوجا تا ہے اور ورثاء میں ہے ہر ایک کا صاحبِ نصاب ہونا ضروری نہیں، اس لئے اس مال سے بھی زکوۃ وصول کرنا دُرست نہیں ہوگا، لہذا آردٔ نینس میں بیاستثناء بھی ہونا جا ہے کہ:

جو شخص ز کو ۃ وضع کرنے کے دن انتقال کر چکا ہو، اس کے اکاؤنٹ سے ز کو ۃ وضع نہیں کی حائے گی۔

## تمينيال اورشيئرز

آرڈیننس میں''کمپنیوں'' کو بھی صاحبِ نصاب قرار دیا گیا اور کمپنیوں کے حصص کو بھی شیڈول نمبر(۱) میں درج کرکے ان ہے زکو ۃ وضع کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس سے بظاہر پیمعلوم ہوتا ہے کہ ہر کمپنی کے بینک ا کاؤنٹ سے بحثیت فردِ قانونی الگ زکوۃ وصول کی جائے گی اور اس کمپنی کے حصہ داروں سے ان کے حصص پر الگ ز کو ۃ وصول ہوگی ، اگر واقعہ یہی ہے تو پیے طریقہ شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ اس میں ایک ہی مال سے سال میں دو مرتبہ زکو ۃ وصول ہونے کا احتمال ہے جو کسی طرح جائز نہیں، لہٰذا اگر کمپنیوں سے زکو ۃ وصول کی جارہی ہے تو حصہ داروں سے الگ زکو ۃ وصول نہ کی جائے، اور اگر حصہ داروں سے وصول کی جارہی ہے، تو کمپنیوں سے وصول نہ کی جائے، ان دونوں صورتوں میں ہے مجلس کے نز دیک بہتریہ ہے کہ زکو قاحصص پر وصول کی جائے۔

#### عشر بصورت نفتر

آرڈ نینس میں عشر کا بھی ایک حصہ لازما وصول کرنے سے متثنی رکھا گیا ہے، مثلاً بارانی زمینوں کی پیداوار کا پانچ فی صداور اس کے علاوہ ہرفتم کی زمینوں میں کاشت کار کا حصہ متثنیٰ رکھا گیا، لیکن ساتھ ہی بی تصریح کردی ہے کہ ان پرشرعاً عشر واجب ہے جے مالکان اپنے طور پر ادا کر کی لا بھی ، اس حکم میں شرعاً کوئی خرابی نہیں ، البتہ آرڈیننس کی دفعہ ۵ ذیل ۵ میں صراحت کی گئی ہے کہ عشر بصورتِ من البتہ آرڈیننس کی دفعہ ۵ ذیل ۵ میں صراحت کی گئی ہے کہ عشر بصورتِ من المالکان کی نفتہ وصول کیا جائے گا، صرف گندم اور دھان کے بارے میں بیدا ستثناء رکھا گیا ہے کہ اگر صوبائی ذکو ہ کونسل جائے ہتو اسے بصورتِ جنس وصول کرلے۔

مجلس کی رائے میں بیہ حصہ بھی لائقِ ترمیم ہے کیونکہ شرعاً عشر کو بصورتِ نفتد ادا کرنا لازم نہیں بلکہ شریعت نے اس میں مالکِ بیداوار کی سہولت کو ملحوظ رکھا ہے، لہذا بیہ پابندی ختم کر کے اس معاملے کو مالک بیداوار کی صوابدید پر چھوڑنا جائے۔

## چوتھائی پیداوار کاعشر سے استثناء

آرڈیننس میں زرعی پیداوار کے چوتھائی جھے کو اخراجات کی مد میں عشر ہے مشتنیٰ کرنے کا گئیائش رکھی گئی ہے، اگر چہ بعض ائمہ کے اقوال اس قسم کے منقول ہیں کہ زرعی پیدوار کے چوتھائی جھے کو اخراجات کی مد میں ہے مشتنیٰ کیا جا سکتا ہے ( ملا حظہ ہو فت ح البادی، باب خبر ص التصوح: ۳ ص: ۲۲) (۱) لیکن فقہائے حنفیہ اور اکثر فقہاء کے مسلک میں یہ چھوٹ نہیں ہے، لہذا اگر حکومت یہ چوتھائی حصہ لازمی وصولی ہے مشتنیٰ کرنا چاہتی ہے تو ساتھ ہی یہ اعلان بھی کرنا چاہئے کہ اس جھے کا عشر مالکان خودادا کرس۔

#### تاريخ زكوة

موجودہ آرڈینس کے مطابق ہرز کوۃ کا سال کیم رمضان المبارک سے شروع ہوکر شعبان کے آخری دن پرختم ہوگا، اور یہ بات اطمینان بخش ہے کہ شریعت کے مطابق زکوۃ کی تقسیم کے لئے ہجری سال کو اختیار کیا گیا ہے، لیکن مختلف اٹا توں کی قیمت لگانے کے لئے شیڈول نمبر (۱) میں مختلف تاریخیں مقرر کی گئی ہیں، یہ صورت حال شرعاً وُرست نہیں ہے، شرعی صورت یہ ہے کہ جب کوئی شخص صاحب نصاب بن جائے تو اس کی ہر رقم کے لئے الگ سال شار نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے تمام اٹا توں کے لئے زکوۃ کے وجوب کی ایک ہی تاریخ ہوتی ہے، لہذا سے طریقہ یہ ہے کہ تمام اٹا توں میں قیمت لگانے کی تاریخ ہوتی ہے، لہذا سے طریقہ یہ ہے کہ تمام اٹا توں میں قیمت لگانے کی تاریخ ہوتی ہے، لہذا سے طریقہ یہ ہے کہ تمام اٹا توں میں قیمت لگانے کی تاریخ ہوتی ہے، لہذا سے اس شاریخ ہوتی ہے، لہذا سے اس شاریخ ہوتی ہے، لہذا سے اس شاریخ ہوتی ہے۔ کہ تمام اٹا توں میں قیمت لگانے کی تاریخ ہوتی ہے۔ لیک ہی رکھی جائے۔

۔ البتہ اس قیمت کی بنیاد پر زکوۃ وضع کرنے کی تاریخیں مختلف اٹا ثوں کے لحاظ سے مختلف

ہو شکتی ہیں۔

<sup>(</sup>١) فتح الباري باب خرص التمرج: ٣ ص: ٣٣٣ الى ص: ٣٣٧ دار نشر الكتب الاسلاميه لاهور.

# فیمتی پچروں اور محصلیوں کی زکو ۃ

علددوم کی جلددوم کا بازگوة کا بازگاری کی فرست دی گئی ہے جن بر حکومت لازما کا بازی کارگری کا بازی کا ب وصول نہیں کرے گی، بلکہ مالکان پر بطور خود ان کی زکوۃ ادا کرنا واجب ہے، اس فہرست میں قیمتی پتھروں اور مچھلیوں پر بھی ز کو ۃ عا کد کی گئی ہے حالا نکہ ان دونوں اشیاء پر اس وفت تک ز کو ۃ واجب نہیں ہے جب تک تجارت کی نیت سے انہیں خریدا نہ گیا ہو، لہذا ان دونوں اشیاء کو اس شیرول سے خارج کرنا جاہئے، کیونکہ بہنیت تجارت خریداری کی صورت میں '' اموال تجارت' میں شامل ہوجا کیں گے، جن کا ذکرشیڈ ول نمبر (۲) میں موجود ہے۔

#### مصارف زكوة

مصارفِ زکوۃ کے بیان میں آرڈیننس میں براہِ راست فقراءکوزکوۃ پہنجانے کے ساتھ مختلف اداروں کے توسط سے فقراء کی امداد کا بھی ذکر ہے، اس میں بیہ وضاحت ہونی جا ہے کہ: ہرصورت میں زکوۃ کی ادائیگی مستحق زکوۃ کو با قاعدہ مالک بناکر کی جائے گی۔ یہ وضاحت اس لئے ضروری ہے کہ آرڈیننس کے اُردوٹر جے سے پیشبہ ہوسکتا ہے کہ مذکورہ ادارے اے تغییر اور عملے کی تنخوا ہوں پرصرف کرسکیں گے، جو شرعاً جائز نہیں، انگریزی متن اگر چہ نسبةٔ بہتر ہے،لیکن اس میں بھی بیہ وضاحت ضروری ہے۔

#### خلاصة تنجاويز برائے حکومت

ا: - صاحبِ نصاب کی موجودہ تعریف کی جگہ حسبِ ذیل تعریف لکھی جائے: -صاحبِ نصاب سے مراد وہ شخص ہے جس کی ملکیت میں ساڑھے باون تولہ جا ندی یا اس کی قیمت کا نفتر رو پہیہ،سونا یا سامانِ تجارت ہو یا ان حیاروں اشیاء میں ہے بعض یا سب کا مجموعہ مل کر ساڑھے باون تولہ جیا ندی کی قیمت کے برابر ہو۔ پھر ہر سال تاریخ زکوۃ سے پہلے ساڑھے باون تولہ جاندی کی جو قیمت ہواس کا اعلان کرے اس قیمت کو وصولی زکو ۃ کا معیار مقرر کیا جائے ، یعنی صرف ان لوگوں سے زکو ۃ وصول کی جائے جن کی اتنی مالیت کی رقوم بینکول یا دیگر مالیاتی اداروں میں جمع ہوں۔ ۲: - آرڈیننس کی دفعہ نمبر (۳) میں ترمیم کر کے اس کو اس طرح بنایا جائے: -آرڈیننس کے دوسرے احکام کے تابع ہرملمان صاحب نصاب شخص سے شیڈول نمبر(۱) میں دی ہوئی تفصیل کے مطابق زکوۃ ہرسال کے اختتام پر لاز مآ

وصول کی حائے گی۔

besturdubooks.word شرط یہ ہے کہ جوشخص یہ ثابت کردے کہ تاریخ زکو قاکے دن اس کی قابلِ زکو قا جملہ مملوکات کو نصاب کی مقدار تک پہنچے ہوئے پورا سال نہیں گزرا تو اس کے مذکورہ ا ثاثوں سے زکوۃ وصول نہیں کی جائے گی۔

> مزید شرط بیہ ہے کہ جو تخص بیر ثابت کردے کہ وہ مقروض ہے اور اس نے قرضہ کسی پیدواری غرض سے نہیں لیا ہے تو اس کے قرضے کی رقم کو قابلِ زکو ۃ رقم سے منہا كياجائے گا۔

> مزید شرط رہے کہ جس شخص کے بارے میں بإضابطہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے ذریعہ سے ثابت ہوجائے کہ وہ زکوۃ وضع کرنے کی تاریخ میں انتقال کرچکا تھا تو بھی اس کے اکاؤنٹ سے زکوۃ وضع نہیں کی جائے گی۔

 ۳: - بینکوں اور دیگر مالیاتی اداروں میں رقم رکھوانے والوں سے ایک وکالت نامہ تحریر کرایا جائے جس میں وہ متعلقہ مالی اداروں کو بیاختیار دے دیں کہ تاریخِ زکو ۃ آنے پر وہ ادارہ ان کی طرف ہے زکو ۃ وضع کر کے زکو ۃ فنڈ میں جمع کرادے۔

ہم: - کمپنیوں اور ان کے خصص پر الگ الگ زکو ۃ وصول نہ کی جائے، بلکہ اگر کمپنیوں سے وصول کی جار ہی ہے تو خصص پر الگ الگ ز کو ۃ وصول نہ کی جائے ،اور اگر خصص پر وصول کی جار ہی ہے تو کمپنیوں ہے وصول نہ کی جائے ،ان دونوں صورتوں میں سے بہتر پیرہے کہ قصص پر وصول کی جائے۔ ۵: -عشر کے بصورت نقذ وصول کرنے کی پابندی ختم کی جائے، بلکہ بیامر مالک پیداوار پر جھوڑا جائے کہ وہ جاہے تو بصورتِ جنس ادا کرے اور جاہے تو بصورتِ نفتر۔

٢: - ہر زرعی پیداوار میں ہے چوتھائی حصہ جو حکومت بطور منہائی اخراجات جھوڑ رہی ہے، اس کے بارے میں بیاعلان کیا جائے کہاس جھے کاعشر مالکان خودادا کریں۔

ے: - شیڈول نمبر (۱) کے تمام ا ثاثوں کے لئے قیمت مقرر کرنے کی تاریخ (ویلویشن ڈیٹ) ا یک ہی مقرّر کی جائے اورمختلف ا ثاثوں کے لئے مختلف تاریخیس نہ رکھی جائیں ، البنتہ ز کو ۃ وضع کرنے کی تاریخیں مختلف ا ثاثوں کے لحاظ سے مختلف ہو تکتی ہیں۔

۸: - فیمتی پنچروں اورمجھلیوں کوشیڈول نمبر (۲) ہے خارج کیا جائے۔

9: - شیڈول نمبر (۲) میں مویشیوں کی زکوۃ کی شرح بیان کرتے ہوئے یا کچے ہے پچیس اُونٹ تک کی شرح بہت مجمل ہے، جس ہے ایبامحسوں ہوتا ہے کہ پانچ سے پچتیں اُونٹوں تک ایک اُونٹ واجب ہے، اس کی اصلاح کرکے واضح طور پرلکھنا چاہئے کہ پانچ سے پیچیس اُونٹوں تک ہر پانچ اُونٹوں پرایک بکری واجب ہوگی۔

• ۱۰- مصارفِ زکوۃ میں یہ وضاحت کی جائے کہ ہرصورت میں مستحقِ زکوۃ کوزکوۃ کا ہالک و قابض بنایا جائے گا اورا دارے بیر قمیں تغمیرات اور اسا تذہ کی تنخواہوں میں صرف نہیں کرسکیں گے۔ یہ چند تجاویز ہیں ، جوآرڈیننس کے فوری مطالعے سے سامنے آئیں۔

> ﴿ وَلَعَلَّ اللهَ يُحُدِثُ بَعُدَ ذَٰلِكَ آمُوًا ﴾ وَاخِرُ دَعُواْنَا آنِ الْحَمْدُ لِلْهِرَبِ الْعَـٰلَمِيُنَ

#### وستخط

پن حضرت مولا نامفتی رشید احمد صاحب مفتی مشید احمد صاحب مفتی ومهتم دارالا فتاء دالارشاد ناظم آباد کراچی

حضرت مولا نامفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مفتی و مهتم دارالعلوم کراچی ۱۳۳۳

په حضرت مولا نامفتی تقی عثانی صاحب خادم دارالافتاء دارالعلوم کراچی،۱۳

🧩 💎 حضرت مولا نامفتی ولی حسن صاحب

مفتى جامعة العلوم الاسلاميه علامه بنورى ثاؤن كراجي

پې حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندرصاحب استاذو ناظم تعلیمات جامعة العلوم الاسلامیه بنوری ٹاؤن کراچی

\* حضرت مولا نامفتی محبان محمود صاحب

دارالعلوم كراجي سما

په حضرت مولا نامفتی عبدالرؤف صاحب نائب مفتی دارالعلوم کراچی ۱۳

\*\*\*

# بینکوں اور مالیاتی اداروں سے زکو ۃ کا مسکلہ (دوسراحصہ)

ٱلْحَمُّدُ لِللهِ وَكَفِي وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفِي، أمَّا بَعُدُ!

'' مجلس تحقیق مسائل حاضرہ'' نے اپنے ۲۱ رشعبان ۱۳۹۹ھ کے اجلاس میں زکوۃ وعشر آرڈیننس پرتبھرہ کرتے ہوئے جوتح ریمرتب کی تھی، اے اظہار رائے کے لئے ملک بھر کے معروف اہل فتویٰ علاء کی خدمت میں بھیج دیا گیا تھا، الحمد للہ! ان میں ہے اکثر کے جوابات موصول ہو گئے، مندرجہ ذیل حضرات نے اس تحریر پر اصل مسئلے میں کسی ترمیم کے بغیر مجلس کی آراء ہے اتفاق کرتے ہوئے تھید لیتی وستخط شبت فرماد ہے:۔

ا: - شیخ الحدیث حضرت مولا نا عبدالحق صاحب، مهتم دارالعلوم حقانیه، اکوژه ختک ۲: - حضرت مولا نامفتی عبدالله صاحب، مفتی ومهتم مدرسه قاسم العلوم، ملتان -

٣: - حضرت مولا نامفتی عبدالحکیم صاحب،مفتی مدرسداشر فیه، سکھر۔

ہ: - حضرت مولا ناسلیم اللہ خان صاحب مظلہم، مہتمم جامعہ فاروقیہ ڈرگ کالونی، کراچی (آپ نے نیت کے مسئلے میں قدرے تر دّوفر مایا، اور باقی اُمور سے اتفاق فر مایا)۔

۵: - حضرت مولانا فاضل حبیب الله صاحب مهتم جامعه رشیدید، ساهیوال -

٧: - حضرت مولا نامفتی محد سعید صاحب ،مفتی مدرسه مطلع العلوم ، بروری روڈ ، کوئٹہ۔

2: - حضرت مولا نافضل محمرصا حب مهتمم مدرسه مظهر العلوم، مينگوره، سوات \_

٨: - حضرت مولا نامفتي محمد وجبيه صاحب مفتى دارالعلوم الاسلاميه، ٹنڈ واليه يار، سندھ۔

9: - حضرت مولا نامفتي محمضليل صاحب، مدرسه اشرف العلوم، بإغبان بوره، گوجرا نواله-

١٠: - حضرت مولا نا حبيب الحق صاحب، مدرس مدرسه اشرف العلوم، بإغبان بوره گوجرنواله-

١١: - حضرت مولانا قاضي سعد الله صاحب، ركن مجلسِ شوريٰ قلات وُ ويرثن ، مستونَّك بلوچستان

(وحال رکن اسلامی نظریاتی کوسل پاکستان )

۱۲: – حضرت مولانا قاضی بشیر احمد صاحب، دارالا فتاء راولا کوٹ، آ زاد کشمیر۔

١١٠: - حضرت مولا نا مقبول الرحمٰن صاحب قاسمي ، دارالا فيآء راولا كوث ، يو نچھ، آ زاد كشمير ـ

۱۵: - حفرت مولا نا عبدالله صاحب، ناظم دارالعلوم تعلیم القرآن، باغ، بونجه آراکگیمیمی ۱۵۰ - حفرت مولا نا عبدالله صاحب خطیب جامع مسجد باغ، بونچه، آزاد کشمیر ۱۵۰ - حفرت مولا نا ثناءالله صاحب خطیب جامع مسجد باغ، بونچه، آزاد کشمیر ۱۵۰ - حفرات کے علاوہ مندرجہ ذیل حضرات نے مجلس کی تحریر پر مفصل یا مختصر تبصرہ تحریر فرمایا، اور اس کے بعض نکات سے اختلاف بھی فرمایا: -

ا:-حضرت مولا نامفتی جمیل احمد صاحب تھانوی ،مفتی جامعداشر فید لا ہور۔

اللہ حضرت مولا نامفتی عبدالستار صاحب ،مفتی خیر المدارس ، ملتان۔

ع:-حضرت مولا نا عبدالشكور صاحب تر مذی ، دارالعلوم حقانیہ ساہیوال ضلع سرگودھا۔

ع:-حضرت مولا نا سرفراز خان صاحب صفدر ، مدرسہ نصرۃ العلوم ، گوجرا نوالہ۔

ان حضرات میں ہے بعض نے کچھ تو مجلس کی تحریر کی چند فروگز اشتوں پر مجلس کو متنبہ فر مایا ،

جس پر مجلس ان حضرات کی حد دل ہے ممنون ہے ، وہ فروگز اشتیں درج ذیل ہیں:
ا:-مجلس کی تحریر میں ' حولانِ حول' کی شرط کی وضاحت کرتے ہوئے بہ لکھا گیا تھا کہ زکو ۃ کے وجوب کے لئے بیرضروری ہے کہ مالی نامی' 'بھدر نصاب' سارے سال کی شخص کی ملکیت میں موجود رہا ہو ، حالا نکہ اس میں بہتھ تھیں لے کہ اگر سال کے اوّل و آخر میں نصاب کامل ہواور اثناء حول میں ناقص ہوجائے جب بھی زکو ۃ واجب ہوتی ہے ، مجلس کی تحریر سابق میں یہاں نقص' رہ گیا تھا ، اب میں ناقص ہوجائے جب بھی زکو ۃ واجب ہوتی ہے ، مجلس کی تحریر سابق میں یہاں نقص' رہ گیا تھا ، اب میں ناقص ہوجائے جب بھی زکو ۃ واجب ہوتی ہے ، مجلس کی تحریر سابق میں یہاں نقص' رہ گیا تھا ، اب میں ناقص ہوجائے جب بھی زکو ۃ واجب ہوتی ہے ، مجلس کی تحریر سابق میں یہاں نقص' رہ گیا تھا ، اب میں ناقص ہوجائے جب بھی زکو ۃ واجب ہوتی ہے ، مجلس کی تحریر سابق میں یہاں نقص' رہ گیا تھا ، اب میں رہا ہو ، کاس کی طرف سے کالعدم سمجھا جائے جس سے میں مفہوم نکاتا ہے کہ زکو ۃ کے وجوب کے وجوب

۳:- صاحب نصاب کی تعریف سابقة تحریر میں اس طرح کی گئی تھی:- صاحب نصاب ہے مراد وہ شخص ہے جس کی ملکیت میں ساڑھے باون تولہ چاندی ہو یا اس کی قیمت کا نقد رو پیہ یا سونا یا سامانِ تجارت ہو یا ان چاروں اشیاء میں ہے بعض یا سب کا مجموعہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو۔ سے بعض یا سب کا مجموعہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو۔ اس تعریف میں اس صورت کا حکم بیان ہے رہ گیا تھا جس میں کئی شخص کے پاس صرف سونا ہو، چاندی یا نقدی بالکل نہ ہو، ایس صورت میں سونے کا نصاب یعنی ساڑھے سات تولہ سونا ہو، چاندی یا نقدی بالکل نہ ہو، ایس صورت میں سونے کا نصاب یعنی ساڑھے سات تولہ سونا ہو، چاندی یا نقدی بالکل نہ ہو، ایس صورت میں سونے کا نصاب یعنی ساڑھے سات تولہ سونا ہو، چاندی یا نقدی بالکل نہ ہو، ایس صورت میں سونے کا نصاب یعنی ساڑھے سات تولہ سونا ہو، جاندی یا نقدی بالکل نہ ہو، ایس صورت میں سونے کا نصاب یعنی ساڑھے سات تولہ سونا ہو، جاندی یا نقدی بالکل نہ ہو، ایس صورت میں سونے کا نصاب یعنی ساڑھے سات تولہ سونا ہو، جاندی یا نقدی بالکل نہ ہو، ایس صورت میں سونے کا نصاب یعنی ساڑھے سات تولہ سونا ہو، جاندی کی سونا ہو، جاندی یا نقدی بالکل نہ ہو، ایس صورت میں سونے کا نصاب یعنی ساڑھے سات تولہ سونا ہو، جاندی یا نقدی بالکل نہ ہو، ایس صورت میں سونے کا نصاب یعنی ساڑھے سات تولہ سونا ہو، جاندی بالکل نے ہو، ایس صورت میں سونے کا نصاب یعنی ساڑھے سات تولہ سونا ہو، جاندی بالکل نے ہوں سونے ہوں سونا ہو، جاندی بالکل نے ہو، ایس صورت میں سونے کا نصاب یعنی سائی ہوں سونے ہوں سونا ہو، ہوں سونے ہوں

لئے کامل نصاب کا سارے سال ملکیت میں رہنا ضروری ہے۔

<sup>(</sup>۱) جس کی وجہ بیہ ہوئی کہ عبارات فقہاء میں مطلقا مال نامی کونصاب ہے تعبیر کرے قد رِمعہود کو''نصاب کامل''اوراس ہے کم کونصاب ناقص کہتے ہیں، بوقت تحریر لفظ''نصاب'' پرنظر رہی اور''بقدر'' کا لفظ سہوا تحریر ہیں آگیا، مقصد سے ہے کہ مال نامی سارے سال موجود رہا ہو، گر سال کے طرفین میں نصاب کا کامل ہونا شرط ہے، اگر چہ درمیان میں ناقص رہ گیا ہو۔

<sup>(</sup>۲) اس صورت کا حکم اگر چی تعریف میں درج ہونے ہے رہ گیا تھا، گر تعریف سے پہلے کی عبارت میں اس کی صراحت کردی گئی تھی۔ (حواثی از حضرت والا دامت بر کاتہم ) مرتب۔

شرعاً معتبر ہوتا ہے، چنانچہ اس فروگز اشت پر متنبہ ہونے کے بعد مجلس نے صاحبِ نصاب محورہ معتبر ہوتا ہے، چنانچہ اس فروگز اشت پر متنبہ ہونے کے بعد مجلس نے صاحبِ نصاب محورہ تعریف میں تبدیلی کرکے اے اس طرح کردیا ہے:تعریف میں تبدیلی کرکے اے اس طرح کردیا ہے:مقدر مقاوہ ویگر قابل زکوۃ اموال میں صاحب نصاب

زرعی پیداوار اور مویشیوں کے علاوہ دیگر قابلِ زکوۃ اموال میں صاحب نصاب سے مراد وہ شخص ہے جس کی ملکیت میں ساڑھے باون تولہ (۱۱۲۶۳۵ گرام) جاندی یا ساڑھے سات تولہ (۲۸۵ء ک۸ گرام) سونا یا ان دونوں میں سے کسی کی جاندی یا ساڑھے سات تولہ (۲۸۵ء ک۸ گرام) سونا یا ان دونوں میں سے کسی کی قیمت کے برابر روپیہ یا سامانِ تجارت ہو یا فدکورہ بالا اشیاء میں سے بعض کا یا سب کا مجموعہ کل کرسونے یا جاندی کے وزنِ فدکور کی قیمت کے برابر ہوجائے۔

مجلس نے اس ترمیم شدہ تعریف سے اسلامی نظریاتی کونسل کو بھی مطلع کردیا تھا، چنانچہ اب حکومت نے جو نیا ترمیم شدہ زکوۃ آرڈی ننس ۱۹۸۰ء نافذ کیا ہے، اس میں بفضلہ تعالی اس کی روشنی میں ترمیم کردی گئی ہے (ملاحظہ ہوز کوۃ وعشر ترمیمی آرڈیننس ۱۹۸۰ دفعہ سی ذیل الف)۔

س: - مجلس کی تحریر میں لکھا گیا تھا کہ شہر سے باہر جانے والے اموالِ تجارت سے زکوۃ وصول کرنے لئے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے چوکیاں مقرّر فرمائی تھیں، اس سے تأثر یہ ہوتا تھا کہ ان چوکیوں کا بیسلملہ سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے شروع فرمایا تھا، حالانکہ یہ بات دُرست نہیں، واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے ہی میں ان چوکیوں پر زکوۃ وصول کرنے کا سلسلہ شروع ہوگیا تھا، (ملاحظہ ہومبسوط و کتاب الآثار وغیرہ)۔ (۲)

یہ تو چند جزوی فروگز اشتیں تھیں، لیکن مذکورہ جاروں حضرات نے بنیادی طور پرجس مسئلے سے اختلاف فرمایا ہے یا جس پر اپنے تر دّ د کا اظہار کیا ہے وہ بینک اکا وَنش یا دوسرے مالیاتی اداروں سے زکوۃ وضع کرنے کا مسئلہ ہے، اس سلسلے میں ان حضرات کے دلائل یا شبہات پرمجلس نے دوبارہ غور کیا، لکن غور و تحقیق کے بعد اس مسئلے میں مجلس کی رائے تبدیل نہیں ہوئی، لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مسئلے پر قدر نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے۔

بینک اکاؤنٹس اور دیگر مالیاتی اداروں سے زکوۃ وصول کرنے پرجن شبہات کا اظہار کیا گیا ہے، بنیادی طور پروہ تین شبہات ہیں:-

ا: - حكومت كوصرف اموال ظاہرہ سے زكوة وصول كرنے كاحق ہ، اموال باطنه سے زكوة

<sup>(</sup>۱) نے آرڈینس میں مجلس کی دُوسری بیشتر تجاویز بھی شامل کر لی گئی ہیں،مثلاً حولانِ حول کی شرط،میّت کے ترکے کومشتنیٰ کرنے کی شرط، تمام اٹاثوں کے لئے ایک ویلویشن ڈیٹ کی تجویز وغیرہ ۔ ( حاشیداز حضرت والا دامت برکاتہم )

<sup>(</sup>٢) المبسوط للسرخسي ج: ٢ ص: ٩٩١ (طبع دار المعرفة بيروت). (مرتب)

وصول کرنے کا حق حکومت کونہیں، بلکہ مالکان پر ان کی زکوۃ کی ادائیگی اپنے طور پرفزان ہے اور نقود چونکہ اموالِ باطنہ میں سے ہوئے، الاصلی چونکہ اموالِ باطنہ میں سے ہوئے، الاصلی کے بینک اکاؤنٹس بھی اموالِ باطنہ میں سے ہوئے، الاصلی کا میں کے کومت کوزکوۃ وصول کرنے کا حق نہیں ہے۔

حکومت کوزکوۃ وصول کرنے کا حق نہیں ہے۔

91

7: - بینک اکا وَنٹس درحقیقت بینک کے ذہے اکا وَنٹ ہولڈروں کا قرض ہے، جب بیرقم مالک نے بینک کو دے دی تو وہ اس کی ملکیت سے نکل گئی، اور بینک کی ملکیت میں داخل ہوگئی، اب اصل مالک پر زکوۃ اس وقت واجب ہوگی جب وہ بینک ہے اس کو واپس وصول کرے گا، اس سے پہلے جو زکوۃ بینک اکا وَنٹس سے وضع کی جارہی ہے وہ وجوبِ ادا سے پہلے ایک ایسے مال سے وصول کی جارہی ہے جس پر زکوۃ واجب الادا عہیں، اور جواکا وَنٹ ہولڈرکی ملکیت نہیں ہے، لہذا اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔

":- زکوۃ کی ادائیگی کے لئے ادا کنندہ کا نیت کرنا ضروری ہے اور بینک اکاؤنٹس میں سے زکوۃ وضع کرتے وقت مالک کی نیت بسااوقات نہیں ہوتی۔

> ان تینوں مسائل پر قدر ہے تفصیل کے ساتھ ذیل میں بحث کی جاتی ہے۔ ﴿والله سبحانه الموفق ﴾

> > اموالِ ظاہرہ اوراموالِ باطنہ

جیسا کہ'' مجلس' کی تحریرِ سابق میں امام ابو بکر بھاص اور دوسرے فقہائے کرائم کی تصریحات کے حوالے سے عرض کیا گیا تھا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے عہدِ مبارک میں اموالِ ظاہرہ اور اموالِ باطنہ کی کوئی تفریق نہیں تھی، بلکہ ہرفتم کے قابلِ زکو ۃ اموال سے سرکاری سطح پر زکو ۃ وصول کی جاتی تھی، لیکن حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جب اموال اور آبادی کی کثرت ہوگی اور اندیشہ ہوا کہ لوگوں کے نجی مکانات وغیرہ میں زکو ۃ کے کارندوں کی مداخلت سے لوگوں کو توکیف ہوگی، اور اس سے فتنے پیدا ہوں گے تو آپ نے صرف اموالِ ظاہرہ کی زکو ۃ کی تحصیل سرکاری سطح پر باقی رکھی اور اموالِ باطنہ کی زکو ۃ کی ادائیگی میں مالکان کو حکومت کا نائب بنادیا۔

حضرات فقہائے کرام کی تصریحات کی روشنی میں بیعرض کیا گیا تھا کہ کسی مال کے''اموالِ ظاہرہ''میں سے ہونے کے لئے دواُمورضروری ہیں:-

ایک بیرکہ ان اموال کی زکوۃ وصول کرنے کے لئے مالکان کے نجی مقامات کی تفتیش کرنی نہ پڑے۔
دوسرے بیر کہ وہ اموال، حکومت کے زیرِ جمایت ہوں، پھرعرض کیا گیا تھا کہ بینکوں اور
دوسرے مالیاتی اداروں میں رکھوائی ہوئی رقبوں میں بید دونوں اُمورموجود ہیں، لہذا ان کو''اموالِ ظاہرہ''
میں شار کیا جاسکتا ہے۔

اس پر بعض حضرات نے میہ اعتراض کیا ہے کہ کسی مال کے ظاہر ہونے گی انجالی ہائت کا میں میں اسے سے ماشراس کی انجالی ہائت کے سے ماشراس کی انجالی کا میں شہر کے ناکوں پر حکومت کی طرف سے عاشراس کی انجالی کا میں بھائے جاتے تھے کہ وہ گزرنے والوں کی جان و مال کی حفاظت کریں، اس لئے شہر سے نکل کرتمام اموال حکومت کے خیر حمایت آ جاتے تھے، اور اس بناء پر حکومت ان کی زکوۃ وصول کرتی تھی، نجی مقامات کی تلاثی وتفتیش کی ضرورت نہ ہونا اس حکم کی حکمت ہے، علت نہیں، لہذا حکم کا مدار "حروج من السمصر" پر ہوگا اور چونکہ میں علت بینکوں اور مالیاتی اداروں میں نہیں پائی جاتی ، اس لئے ان کو اموالِ ظاہرہ میں داخل کرے ان سے سرکاری سطح پر زکوۃ وصول کرنا دُرست نہیں۔

مجلس نے اس نقطہ نظر پر مکر رغور کیا، اور اس مسئلے میں فقہ اور حدیث کے متعلقہ مواد کو سامنے رکھا، لیکن غور و تحقیق کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا کہ سرکاری سطح پر زکو ق کی وصولی کے لئے "خسروج مسن المصصر" کو علت قرار دینا اور اس پر حکم کا مدار رکھنا دُرست نہیں، بلکہ اصل علت وہی ہے کہ وہ اموال ایسے ہوں جن سے زکو ق کی وصولی کے لئے نجی مقامات کی تفتیش کی ضرورت نہ ہو، اس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں: -

حدیث اور فقہ کی کتابوں سے بیہ بات ثابت ہے کہ حضراتِ خلفائے راشدینؓ اور بعد کے خلفاء واُمراء سالانہ تنخواہوں اور وظائف کی تقسیم کے وقت انہی تنخواہوں اور وظائف سے زکوۃ کاٹ لیا کرتے تھے، اور اس پرصحابہؓ و تابعینؓ اور دوسرے فقہاء نے نہ صرف بیہ کہ کوئی نکیر نہیں فرمائی، بلکہ اس طریقے کی تصدیق و تائید فرمائی ہے، چنانچے مؤ طاامام مالکؓ میں روایت ہے:-

قال القاسم بن محمد: وكان ابوبكر الصديق اذا اعطى الناس اعطياتهم سأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فان قال نعم اخذ من عطاءه زكاة ذلك المال، وان قال: لا، سلم اليه عطاءه ولم يأخذ منه شئا.

(مؤطا امام مالک ص: ۱۰۳ و ۱۰۳ الزکاة فی العین من الذهب والورق ومصنف ابن ابنی شیبة ج: ۳ ص: ۱۸۳ ما قالوا فی العطاء اذا اخذ ومصنف عبدالرزاق ج: ۳ ص: ۱۸۳ ما قالوا فی العطاء اذا اخذ ومصنف عبدالرزاق ج: ۳ ص: ۱۸۳ ما قالوا فی العطاء اذا اخذ ومصنف عبدالرزاق ج: ۳ من ۱۸۳ من من محد رحمة الله علیه فرماتے بین که حضرت صدیق اکبر جب ترجمه: -حضرت قاسم بن محد رحمة الله علیه فرماتے بین که حضرت صدیق اکبر جب

 <sup>(</sup>۱) مؤطا امام مالک ص: ۲۲ (طبع نور محمد کتب خانه).
 (۲) طبع ادارة القرآن کراچی.
 (۳) طبع مجلس علمی کراچی.
 (۳) کتاب الأموال لأبی عبید الجزء الثالث ص: ۲ ۱ ۳ دار الکتب العلمیه بیروت.

لوگوں کو (بیت المال سے ملنے والی) تنخواہ یا وظائف دیتے تو ہر شخص سے کپی ہے۔

کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا مال ہے جس پرز کو ۃ واجب ہو؟ اگر وہ کہتا کہ ہاں تو محالات کا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا مال کی زکو ۃ لیتے ، اور اگر وہ کہتا کہ'' نہیں'' تو اس کی تنخواہ بوری دے دیتے ، اور اس میں سے پچھ نہ لیتے۔

یوری دے دیتے ، اور اس میں سے پچھ نہ لیتے۔
اور امام ابوعبید ؓ نے اس روایت کے بیالفاظ نقل فرمائے:۔

فان اخبره ان عنده مالا قد حلت فيه الزكاة قاصه مما يريد ان يعطيه، وان اخبره ان ليس عنده مال قد حلت فيه الزكاة سلم اليه عطاءه.

(کتاب الأموال الأبی عبید ص: ۱۱ م فقرہ: ۱۱۵ باب فروض زکاۃ الذهب والورق)
ترجمہ: - اگر وہ شخص یہ بتا تا کہ اس کے پاس ایسا مال ہے جس پرز کوۃ فرض ہو چکی
ہوتو جو شخواہ آپ اسے دینا چاہتے اس میں سے زکوۃ کاٹ لیتے تھے، اور اگر وہ
بتا تا کہ اس کے پاس ایسا مال نہیں ہے جس پرزکوۃ فرض ہوگئی ہوتو اس کی شخواہ
اسے یوری دے دیتے تھے۔

نیز امام ابن ابی شیبہ نے حضرت عمر کا بیمعمول نقل فرمایا ہے:-

عن عبدالرحمن بن عبدالقارى، وكان على بيت المال في زمن عمر مع عبيدالله بن الارقم: فاذا خرج العطاء جمع عمر اموال التجارة، فحسب عاجلها واجلها، ثم يأخذ الزكاة من الشاهد والغائب.

(مصنف ابن ابی شیبہ ج: ۳ ص: ۱۸۳) مصنف ابن ابی شیبہ ج: ۳ ص: ۱۸۳) ترجمہ: -عبدالرحمٰن بن عبدالقاریؒ جو حضرت عمرؒ کے دور میں عبیداللہ بن ارقم کے ساتھ بیت المال پر مقرر تھے، فرماتے ہیں کہ جب (سالانہ) تنخوا ہوں کی تقسیم کا وقت آتا تو حضرت عمرؒ تمام اموالِ تجارت کو جمع فرما کر ان کے نقد اور اُدھار کا حساب فرماتے ، پھر حاضر اور غائب ہر طرح کے مال سے زکو ۃ وصول فرماتے تھے۔

اورامام ابوعبيد ًن بيروايت ان الفاظ كے ساتھ نقل فرمائى ہے:-فكان اذا خرج العطاء جمع اموال التجار، ثم حسبها شاهدها و غائبها، ثم

<sup>(</sup>١) كتاب الأموال لأبي عبيدً، الجزء الثالث ص: ١٦ ٣ دارالكتب العلميه بيروت.

<sup>(</sup>٢) طبع ادارة القرآن كراچي.

اخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب.

besturdubooks. Work (كتاب الأموال ص: ٢٥ ٣ فقره: ١٤٨ ا باب الصدقة في التجارات والديون )(١) ترجمہ: - جب تنخواہوں کی تقسیم ہوتی تو حضرت عمر تمام تاجروں کے اموال جمع فرماکر اس میں سے حاضر و غائب سب کا حساب فرماتے، پھرموجود مال سے حاضر و غائب ہر طرح کے مال کی زکو ۃ وصول فر ماتے۔

> حضرت مولانا ظفر احمرصاحب عثانيٌ نے اس روایت کے راویوں کی شخفیق کے بعد لکھا ہے کہ:-و سنده حسن.

> > (اعلاء السنن ج: ٢ ا ص: ٣٣٠ كتاب السير باب العطاء يموت صاحبه بعد ما يستوهبه) یعنی اس روایت کی سند<sup>حس</sup>ن ہے۔

پھر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے بارے میں تو یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ ان کے دور میں اموال ظاہرہ اور اموالِ باطنہ کی کوئی تفریق نہ تھی، اس لئے وہ ہرفتم کے اموال سے زکوۃ وصول فرماتے تھے، لیکن روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمانؓ، جنہوں نے بیتفریق قائم فر مائی تھی ، ان کے دور میں بھی تنخواہوں سے زکو ۃ وضع کرنے کا بیسلسلہ برابر جاری رہا، چنانچیہ مؤطا امام مالک میں مروی ہے:-عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال: كنت اذا جئت عثمان بن عفانٌ اقبض عطائي، سألني هل عندك من مالك وجبت فيه الزكاة؟ قال فان قلت: نعم، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال، وان قلت: لا، دفع الي (٣) عطائي. (مؤطا امام مالک ص:٩٠ ا و مصنف عبدالرزاق ج:٩ ص:٧٧ حديث: ٢٩ - ٧ و كتاب الأم للشافعيّ ج: ٢ ص: ١٦ ، طبع بولاق، وكتاب الأموال لأبي عبيلًا ص: ٢١٣ فقره: ١١٢٧) (٥) ترجمه: - عائشه بنت قدامه اینے والد کا قول نقل فرماتی ہیں کہ جب میں حضرت عثمان بن عفانٌ کے پاس اپنی تنخواہ وصول کرنے جاتا تو وہ مجھے سے یو جھتے کہ کیا تمہارے پاس کوئی مال ایسا ہے جس پر زکوۃ واجب ہو؟ چنانچہ اگر میں بیہ کہتا کہ

 <sup>(1)</sup> كتاب الأموال لأبي عبيدٌ الجزء الثالث ص: ٣٣٠ (دارالكتب العلميه بيروت).

<sup>(</sup>٢) اعلاء السنن ج: ١٢ ص: ١٢١ (طبع ادارة القرآن كراچي).

<sup>(</sup>٣) مؤطا امام مالك كتاب الزكوة، الزكوة في العين من الذهب والورق ص: ٢٧٢ (طبع نور محمد كتب خانه).

<sup>(</sup>۳) طبع مجلس علمي كراچي

 <sup>(</sup>۵) ص: ۲ ۱ ۲ الجزء الثالث (دار الكتب العلمه بيروت).

press.com besturdubooks. Work '' ہاں'' تو میری تنخواہ ہے اس مال کی زکوۃ وصول فر مالیتے ، اور میں کہتا تو میری تنخواہ مجھے دے دیتے۔

نیز بعض روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیٰ کے زمانے میں بھی تنخواہ ہے زکوۃ وضع کرنے کا بیسلسلہ جاری رہا، البتہ ان کے بارے میں بیصراحت ملتی ہے کہ وہ صرف ان لوگوں کے اموالِ باطنه کی زکوٰۃ وصول کرتے تھے، جن کی تنخوا ہیں یا وظا نف بیت المال سے جاری ہوں، دوسرے لوگول کی نہیں ،حضرت معاوییؓ کا بھی یہی عمل تھا۔ (مؤطا امام ما لک صفحہ:۳۷۳)<sup>(۱)</sup> اور حضرت ابن عباسؓ وابن عامر مجھی اسی کے قائل تھے (حاشیہ مؤطا امام مالک صفحہ:۳۷۳)\_(۲)

نیز حضرت عبداللہ بن مسعود ؓ ہے مروی ہے کہ وہ تنخوا ہیں تقسیم کرتے وفت خود تنخواہ کی زکو ۃ بھی اسی شخواہ میں سے وصول فر مالیتے تھے، چنانچیدمصنف ابن ابی شیبہ میں ہے: -

> عن هبيرة قال: كان ابن مسعودٌ يزكي عطياتهم من كل الف خمسة (مصنف ابن ابي شيبه ج: ٢ ص: ١٨٣) وعشرين.

> ترجمه: - حضرت مبيرة فرماتے ہيں كەحضرت عبدالله بن مسعودٌ لوگوں كى تنخوا ہوں کی زکوۃ (اس حساب سے) وصول فرمایا کرتے تھے کہ ہر ہزار پر پیجیس وصول كر ليتے تھے۔

حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب عثمانی ؓ نے اس روایت کے راویوں کی تحقیق فرمانے کے بعد فرمایا ہے کہ:-

(اعلاء السنن ج: ١٢ ص: ٢٩٩، ٣٣٠)

فالاسناد حَسَنّ.

یعنی بیسندحسن ہے۔

البته چونکه یہاں زکوۃ ان تنخواہوں کی وصولی کی جاتی تھی، جو صاحب تنخواہ کی ملکیت میں قبضه کرنے کے بعد آتی ہے، اس لئے حضرت عبداللہ بن مسعود کا طریق کاریہ تھا کہ وہ پہلے تنخواہ دے دیتے، پھراس سے زکوۃ وصول فرماتے تھے، چنانچے مصنف عبدالرزاق میں ہے:-

عن هبيرة بن يريم عن عبدالله بن مسعودٌ قال: كان يعطى ثم يأخذ زكاته. (مصنف عبدالرزاق ج: ٣ ص: ٨٨ حديث: ٢ ٣٠٨ باب لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول)(٥)

<sup>(</sup>۲،۱) ص: ۲۵۳ (طبع نور محمد کتب خانه).

طبع ادارة القرآن كراچي.

اعلاء السنن كتاب السير باب العطاء يموت صاحبه بعد ما يستوجبه ج: ١٢ ص: ٥٥٩ طبع ادارة القرآن كراچي.

طبع مجلس علمي. (محدز بيرح أواز)

) جلد دوم رجمہ: - مبیرة بن ریم حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ وہ پخواہ ۱۹۵۸ میں کا قروصول کرتے تھے۔ میں کی مذکر قروصول کرتے تھے۔

كان يعطى العطاء ثم يأخذ زكاته.

اور علامہ نو رالدین ہیٹٹی ؓ نے مجمع الزوائد میں اس روایت کونقل کر کے لکھا ہے: – رجاله رجال الصحيح، خلا هبيرة، وهو ثقة. (٢)

نیز امام ابوعبید ؓ نے اس روایت کوزیا دہ تفصیل اور وضاحت نے نقل فر مایا ہے: -

عن هبيرة بن يريم قال: كان عبدالله بن مسعودٌ يعطينا العطاء في زبل

صغار، ثم يأخذ منه الزكاة. (كتاب الأموال ص: ١٢٨ فقره: ١١٢٨ باب فروض رَ كَاهَ الذَّهِبِ وِ الفَضِةِ ) زِ كَاهَ الذَّهِبِ وِ الفَضِةِ )

ترجمه: - حضرت عبدالله بن مسعورٌ جميل حجولي حجولي تقيليول مين تنخواه ديتے پھر اس سے زکوۃ وصول فرماتے۔

تنخوا ہوں اور وظائف سے زکوۃ وصول کرنے کا سلسلہ خلفائے راشد س کے بعد بھی حاری رہا، چنانچہ مصنف ابن الی شیبہ میں روایت ہے:-

عن ابن عون عن محمد قال: رأيت الامراء اذا اعملوا العطاء زكوه.

(مصنف ابن ابی شیبة ج: ۳ ص: ۱۸۵)

ترجمہ: - ابن عون حضرت محمدٌ (غالبا ابن سیرینؓ) کا قول نُقْل کرتے ہیں کہ میں نے اُمراء کو دیکھا کہ جب وہ تنخواہ دیتے تو اس کی زکوۃ وصول کر لیتے۔

حضرت عمر بن عبدالعزيزٌ كے زمانے ميں اگر چه اموالِ ظاہرہ و باطنه كى تفريق قائم ہو چكى تھى، کیکن ان کے بارے میں بھی مروی ہے:-

عن عمر بن عبدالعزيز انه كان يزكي العطاء والجائزة.

(مصنف ابن ابي شيبةٌ ج:٣ ص:١٨٥)

ترجمہ: - حضرت عمر بن عبدالعزیرؓ ہے مروی ہے کہ وہ تنخوا ہوں اور انعامات ہے

<sup>(</sup>٢٠١) مجمع الزوائد للهيثمنَّ، باب أخذ الزكوة من العطاء ج:٣ ص: ٢٨ دارالكتاب العربي بيروت.

 <sup>(</sup>٣) الجزء الثالث ص: ١٥ ه دارالكتب العلميه بيروت.

طبع ادارة القرآن كراچي.

ز کو ۃ وصول فرماتے تھے۔

اورمصنف عبدالرزاق میں اس روایت کے الفاظ یہ ہیں:-

besturdubooks.WordPress.com عن جعفر بن برقان ان عمر بن عبدالعزيز كان اذا اعطى الرجل عطائه او عمالته أخذ منه الزكاة. (مصنف عبدالرزاق ج:٣ ص:٨٨، فقره: ٢٠ ٥٠) ترجمه: -جعفر بن برقانٌ كہتے ہيں كەحضرت عمر بن عبدالعزيزٌ جب كى شخص كواس کا وظیفہ یا اس کی اُجرت ویتے تو اس سے زکو ۃ وصول فر مالیتے تھے۔

> یہ معاملہ صرف تنخوا ہوں اور وظا کف کی حد تک محدود نہیں تھا، بلکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المال پر جس کسی مسلمان کا کوئی مالی حق ہوتا تو اس کی ادائیگی کے وقت اس کی زکوۃ وصول کرنے کامعمول قرونِ اُوْلیٰ میں جاری تھا، چنانچے مصنف ابنِ ابی شیبہؓ اورسنن بیہ قی میں مروی ہے: -

عن عمرو بن ميمون قال: اخذ الوالي في زمن عبدالملك مال رجل من اهل الرقة يقال له ابوعائشة عشرين الفا فادخلت في بيت المال، فلما ولي عمر بن عبدالعزيز اتاه ولده، فرفعوا مظلمتهم اليه فكتب الى ميمون: ادفعوا اليهم اموالهم وخذوا زكاة عامهم هذا، فلولا انه كان مالا ضمارا اخذناه منه زكاة ما مضى. رمصنف ابن ابي شيبة ج:٣ ص:٢٠٢ طبع ادارة المقرآن كراچي (ما قالوا) في الرجل يذهب له المال السنين واخرجه ايضا البيهقي في السنن الكبرى ج: ٣ ص: ٥٠١)

ترجمہ: -عمرو بن میمون فرماتے ہیں کہ عبدالملک (۲) کے زمانے میں اہل رقہ کے ایک شخص ابوعا کشہ ہے ایک گورنر نے زبردستی ہیں ہزار وصول کرکے ہیت المال میں داخل کردیئے تھے، جب حضرت عمر بن عبدالعزیز ُ خلیفہ ہوئے تو اس شخص کے لڑکوں نے آکر دادری جابی، اس برحضرت عمر بن عبدالعزیز نے میمون کولکھا کہ: ان کو ان کے اموال دے دو اور اس سے اس سال کی زکوۃ وصول کرلو، اس لئے کہ اگرید مال ضار نہ ہوتا تو ہم اس ہے پچھلے سالوں کی زکو ۃ بھی وصول کرتے۔ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثماني " نے اس حدیث کی سند کی شخفیق فرماکر ثابت فرمایا ہے

<sup>(</sup>١) طبع مجلس علمي كراچي.

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن ابی شیبہ کے مطبوعہ ننج میں عبدالملک لکھا ہے، لیکن دوسرے نسخ میں اور دوسری کتابوں میں ولید بن عبدالملک کا ذکر ہے اور وہی صحیح ہے۔ (حاشیداز حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ)

کہ اس کے رجال ثقات ہیں اور سند متصل ہے۔ (اعلاء السنن ج: ۹ ص: ۹ باب لاز کا ۃ فی المال الضہار) (۱)

نیزیہی واقعہ اجمالی طور پر دوسری سند ہے مؤطا امام مالک میں بھی مروی ہے، اور اس میں جھلال Oubo

ایک سال کی زکو ۃ وصول کرنے کا ذکر موجود ہے، اس کے الفاظ سے ہیں: -

ان عمر بن عبدالعزيز كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلما يأمر برده الى اهله، وتؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذلك بكتاب: لا تؤخذ منه الزكاة الا زكاة واحدة، فانه كان ضمارا.

(r) (مؤطا امام مالك ص: ١٠٤ الزكاة في الدين)

ترجمہ: - حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک ایسے مال کے بارے میں جس پر بعض حکام نے ظلماً قبضہ کرلیا تھا، تحریر فرمایا کہ وہ مال اس کے مالکوں کو واپس کردیا جائے، اور اس کی بچھلے سالوں گی زکوۃ بھی وصول کی جائے، لیکن اس کے بعد ایک اور خط بھیجا کہ اس سے صرف ایک سال کی زکوۃ وصول کی جائے، پچھلے سالوں کی نہیں، کیونکہ وہ مال ضارتھا۔

ان تمام واقعات میں نقد روپے کی زکوۃ سرکاری سطح پر وصول کی گئ، اور وہ بھی عاشر پر گزرنے کی صورت میں نہیں، اور نہ مال کے شہر سے باہر ہونے کی حالت میں، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کا طرزِ عمل تو بیتھا کہ وہ شخواہیں جاری کرتے وقت ان اموال کی زکوۃ شخواہ سے کاٹ کر باقی شخواہ لوگوں کے حوالے کیا کرتے تھے، اور حضرت علی ، حضرت عبداللہ بن مسعود و اور حضرت عمر بن عبدالعزیز آنہی شخواہوں کی زکوۃ وصول فرماتے تھے، کیونکہ اگر مالک پہلے سے صاحب نصاب ہوتو شخواہ کی اس رقم پر مال مستفاد ہونے کی وجہ سے زکوۃ واجب ہوتی تھی، البتہ بیہ حضرات شخواہوں سے زکوۃ کا شخ کے بجائے پہلے شخواہ حوالہ فرمادیے، پھر مالک سے نکوۃ وصول فرماتے تھے، بہر صورت! اس نقد رقم سے سرکاری طور پر زکوۃ وصول کی جاتی تھی، اور بیہ ملہ اموال ظاہرہ اور اموال باطنہ کی تفریق قائم ہونے کے بعد بھی جاری رہا، بلکہ حضرت عمر بن عبد العزیز یُز نے ان رقوم سے بھی زکوۃ وصول فرمائی جو بیت المال میں ظلماً واضل کردی گئی تھیں۔

اس طریق کار سے بیہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ کسی مال کے اموالی ظاہرہ میں شار

<sup>(</sup>١) اعلاء السنن ج: ٩ ص: ١٢، ١٣ (طبع ادارة القرآن كراچي).

ر ) مؤطا امام مالک "النو کلوة في الدين" ص: ٢٨٣ طبع نور محمد کتب خانه ، اورائ مطبع كنخ ش لا تو خذ منه الزكوة ك بيائه مالک النو کلوة ك بيائه مناه .... الخ بجو غلط به مجمع عبارت وه بجو او جز المالک ك دواله بح د طرت والا دامت بركاتهم في او پرتح يو فرمائي ب \_ (محمد زير)

ہونے اور اس سے سرکاری سطح پر زکوۃ وصول کرنے کے لئے اس کا شہر سے باہر لئے جا کان ہروری نہیں،
ہونے اور اس سے سرکاری سطح پر زکوۃ وصول کرنے کے لئے نمی مقامات کی تلاشی یا تفتیش کی شرکاری میں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس سے زکوۃ وصول کرنے کے لئے نمی مقامات کی تلاشی یا تفتیش کی شرکاری میں ہوں۔
پیش نہ آئے، اور وہ فی الجملہ حکومت کے زیرِ حفاظت آگئے ہوں۔

تنخواہوں وغیرہ سے زکوۃ وصول کرنے کا بیطر **یقداس** دور میں بھی بلانکیر جاری رہا ہے، اور خودفقہائے حنفیہ نے بھی ان واقعات کونقل کرکے اس کی تق**ید بی** و تائید فرمائی ہے، چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان کا تنخواہوں اور وظائف سے زکوۃ وصول کرنا خود امام محمد نے بھی نقل فرمایا ہے اور کھا ہے:-

قال القاسم: وكان ابوبكر اذا اعطى الناس اعطياتهم سئل الرجل هل عندك من مال قد وجبت فيه الزكاة؟ فان قال: نعم، اخذ من عطاءه زكاة ذلك المال، وان قال: لا، سلم اليه عطاءه. لال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول ابى حنيفة. (مؤطا امام محمد ص: ١٥١ باب الرجل يكون له الدين هل عليه فيه الزكاة؟)

اوراس کے بعد حضرت عثمان غنیؓ کے بارے میں کا تعجمہ بنت قدامہؓ کی وہ روایت نقل کی ہے جو پیچھے مؤطا امام مالک کے حوالے ہے گزر چکی ہے۔

نیز علامہ ابن ہمام اور شمس الائمہ سرحی کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا فدکورہ بالا واقعہ جس میں غصب شدہ مال کو واپس کرتے ہوئے اس سے زکوۃ وصول کرنے کا ذکر ہے، ذکر فرما کر اس سے مالِ ضار پر زکوۃ واجب نہ ہونے کے مسئلے میں استدلال فرما پا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مال سے ایک سال کی جو زکوۃ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وصول فرمائی، وہ حنفیہ کے نز دیک بھی معمول بہ ہے، ورنہ وہ اس کی تر دید یا توجیہ فرماتے۔

بلکہ امام طحاویؒ کی ایک عبارت ہے تو بیہ معلوم ہوتا ہے کہ اموالِ باطنہ کی زکوۃ کے بارے میں بھی حنفیہ کے بزدیک امام کو مکمل اختیار ہے کہ وہ چاہے تو ان کی زکوۃ کی وصولیابی کے لئے مصدق بھیج کرسرکاری سطح پران کی زکوۃ وصول کرے، اور چاہے تو ماکلیوں کے حوالے کردے کہ وہ اپنے طور پر زکوۃ ادا کردیں چنانچہ انہوں نے شرح معانی الآثار میں ایک مستقبل باب قائم فرمایا ہے: باب المزکاۃ یا خدھا الامام ام لا؟ اور اس میں اپنی عادت کے مطابق دونوں نقطہ نظر بیان فرمانے کے بعد آخر میں لکھا ہے:۔

(١) المؤطا للامام محمدٌ ص: ١٤٣ طبع قديمي كتب خانه.

واما وجهه، من طريق النظر فانا قد رأيناهم انهم لا يختلفون ان للإمام أن يبعث الى ارباب المواشى السائمة حتى يأخذ منهم صدقة مواشيهم اذا وجبت فيها الصدقة وكذلك يفعل فى ثمارهم يضع ذلك فى مواضع الزكوات على ما أمره به عزوجل، لا يأبى ذلك أحد من المسلمين، فالنظر على ذلك أن يكون بقية الأموال من الذهب والفضة وأموال التجارات كذلك . . . . و هذا كله قول أبى حنيفة وابى يوسف ومحمد.

ترجمہ: - قیاس ونظر کے لحاظ ہے بھی اس مسکے میں صورتِ حال ہے ہے کہ علماء کا اس مسکے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام کو بید قل حاصل ہے کہ وہ مفت چراگا ہوں میں چرنے والے مویشیوں کے مالکان کے پاس بھیج کر ان کے مویشیوں کی زکو ق وصول کرے جبکہ ان پر زکو ۃ واجب ہو، اسی طرح ان کے بھلوں میں بھی بید ق حاصل ہے، پھر وہ حاصل شدہ زکو ۃ کو مصارفِ زکو ۃ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے عاصل ہے، پھر وہ حاصل شدہ زکو ۃ کو مصارفِ زکو ۃ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے بھوجب صرف کرے، اس بات ہے کوئی مسلمان انکار نہیں کرسکتا، لہذا نظر و قیاس کا تقاضا ہے ہے کہ باقی اموال، سونا جاندی اور مالِ تجارت کا بھی یہی حکم ہو .....اور بید سب بچھامام ابو بوسف اور امام محمد کا قول ہے۔

یہاں امام طحاویؒ نے کسی قید وشرط کے بغیر امام کا بیری بیان فرمایا ہے کہ وہ سونا، چاندی اور مال جہارت سے زکوۃ وصول کرنے کے لئے مصدق بھیج سکتا ہے، یہاں انہوں نے مصریا غیر مصری بھی کوئی شرط نہیں لگائی، اور نہ عاشر کے پاس گزرنے کا کوئی ذکر فرمایا ہے، امام طحاویؒ کی عبارت کا بیہ اطلاق فقہائے حنفنہ کی دوسری تصریحات سے بظاہر معارض معلوم ہوتا ہے، اور مذکورہ بالا عبارت کے بیاق وسباق میں بیاحتمال بھی موجود ہے کہ ان کی بیرساری گفتگو ما مو علی العاشر سے متعلق ہو، کیکن جہاں تک مذکورہ عبارت کا تعلق ہے، اس میں کوئی قید یا شرط نہیں ہے، اس سے بیہ بچھ میں آتا ہے کہ جہاں تک مذکورہ عبارت کا تعلق ہے، اس میں کوئی قید یا شرط نہیں ہے، اس سے بیہ بچھ میں آتا ہے کہ امام طحاویؒ کا مقصد بیہ ہے کہ ان اموالِ باطنہ سے بھی زکوۃ وصول کرنے کا حق حنفیہ کے نزدیک اصلاً امام کو ہے، البتہ اس مصلحت کے پیشِ نظر جو حضرت عثمان غی سے پیشِ نظر تھی کہ جہاں لوگوں کے بخی مقامات کی تلاثی یا پڑتال کی ضرورت پڑتی ہو، وہاں وہ اپنے اصل حق کے مطابق زکوۃ وصول کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور جہاں یہ مصلحت داعی نہ ہو، وہاں وہ اپنے اصل حق کے مطابق زکوۃ وصول کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور جہاں یہ مصلحت داعی نہ ہو، وہاں وہ اپنے اصل حق کے مطابق زکوۃ وصول کرنے کی اجازت دے دی

<sup>(</sup>١) شرح معاني الآثار للطحاوي ج: ١ ص:٣٣٣ (طبع مكتبه حقانيه ملتان).

ress.com عاشر پر گزرنے والے اموال میں اس قتم کا کوئی مفسدہ نہیں ہے، اس لئے وہ اپنے اصل بھی پر کے مطابق نظیریں تنخواہوں، وظائف اور مال مغصوب کے سلسلے میں پیچھے گزرچکی ہیں، بلکہ اگر کسی جگہ بیہ معلوم ہو کہ لوگ اموال باطنہ کی زکو ۃ نہیں وے رہے ہیں، وہاں اس مفسدے کے باوجود امام اپنے اصل حق کے مطابق ان اموال کی زکوۃ وصول کر سکے گا، کیونکہ ترک زکوۃ کا مفدہ اس مفدے سے شدیدتر ے، یہی بات تقریباً تمام فقہائے حنفیہؓ نے تحریر فرمائی ہے، مثلاً علامہ ابن ہمامؓ فرماتے ہیں:-ظاهر قوله تعالىٰ: خُذُ مِنُ أَمُوالِهِمُ صَدَقَةً الأية توجب حق اخذ الزكاة مطلقا للامام، وعلى هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتان بعده، فلما ولى عثمان وظهر تغير الناس كره ان تفتش السعاة على الناس مستور اموالهم، ففوض الدفع الى الملكك نيابة عنه، ولم تختلف الصحابة عليه في ذلك وهذا لا يسقط طلب الامام اصلا، ولهذا لو علم أن اهل بلدة لا يؤدّون زكاتهم طالبهم بها. (فتح القدير ج: ١ ص: ٨٥) (١) ترجمہ: - آیت ِقرآنی: "نُحُدُ مِنُ اَمُوَ الِهِمُ صَدَقَهُ الأیة" کے ظاہری الفاظ ہے ہیہ معلوم ہوتا ہے کہ امام کو مطلقاً (ہرفتم کے اموال کی) زکوۃ وصول کرنا واجب ہے، اوراسی طرزِعمل بررسول کریم صلی الله علیه وسلم اور آپ صلی الله علیه وسلم کے بعد دو خلیفہ قائم رہے، کیکن جب حضرت عثمانؓ خلیفہ بنے اور لوگوں کے حالات بدل گئے تو آپ نے یہ بات پندنہ فرمائی کہ مصلین زکوۃ لوگوں کے بوشیدہ اموال کی تفتیش کریں، چنانچہ انہوں نے مالکوں کو ادائے زکو ۃ کاحق سونی کر اس معاملے میں انہیں اپنا نائب بنادیا، اور صحابہ کرامؓ نے اس معاملے میں ان سے اختلاف نہیں فرمایا،لیکن پیرطرزِعمل امام کے حق مطالبہ کو بالکلیہ ساقطنہیں کرتا، چنانچہ اگر سسی شہر کے لوگوں کے بارے میں امام کو بیمعلوم ہو کہ وہ زکوۃ اوانہیں کرتے تو وہ ان سے زکوۃ کا مطالبہ کرے گا۔

> اس عبارت سے صاف واضح ہے کہ اصلاً تمام اموال کی زکوۃ وصول کرنے کا حق امام ہی کو ہے، اور اموال باطنہ کے سلسلے میں بیرحق ایک مصلحت سے چھوڑا گیا ہے، اور بالکلیہ اب بھی ساقط نہیں

<sup>(</sup>١) فتح القدير كتاب الزكوة ج: ٢ ص: ١١٩ (طبع مكتبه رشيديه كوئثه).

ہوا، بلکہ ان اموال کی زکوۃ جو مالکان ادا کرتے ہیں وہ بھی امام کے نائب کی حیثیت میں کا کہ ہے۔ ہیں، اصلاً ان کو بیاختیار بھی نہیں تھا، اور اس لئے اموالِ باطنہ کی زکوۃ کے دَین کوفقہاء نے لیه مطالب OOKS من جھۃ العباد قرار دیا ہے۔ من جھۃ العباد قرار دیا ہے۔

یہاں بعض حضرات کو بیشبہ پیش آیا ہے کہ امام ابو بکر جصاصؓ نے حضرت عثمانؓ کے عمل کا ذکر فرما کر لکھا ہے:-

فجعل لهم اداءها الى المساكين وسقط من اجل ذلك حق الامام في اخذها لأنه عقد عقده امام من ائمة العدل، فهو نافذ على الأمة.

(احكام القرآن للجصاص ج: ۳ ص: ۱۹۰) (۱۹۰) ترجمہ: -حضرت عثمان غنی نے زکوۃ کے مالکوں کو بیتی دے دیا کہ وہ مساکین کو اپنے طور پر زکوۃ دے دیا کریں، اور اس لئے اب ان اموال کی زکوۃ وصول کرنے کے سلسلے میں امام کاحق ساقط ہوگیا، اس لئے کہ ائمہ عدل میں ہے ایک امام کا کیا ہوا فیصلہ ہے، جو یوری اُمت پر نافذ ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان ﷺ کے اس فیصلے کے بعد اموالِ باطنہ سے زکو ہ وصول کرنے کا حق کسی کونہیں رہا،لیکن امام ابو بکر جصاص ؓ کی پوری عبارت کو بغور پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ حق امام کے بعد مالکانِ اموال کو ازخود زکو ہ ادا کرنے کا اختیار کہ حق امام سے ان کی مراد ایسا حق ہے جس کے بعد مالکانِ اموال کو ازخود زکو ہ ادا کرنے کا اختیار باقی نہ رہے، اور ان کی ادائیگی کوشرعاً تسلیم نہ کیا جائے، چنانچہ ان کی فدکورہ عبارت سے پہلے ان کے الفاظ یہ ہیں: -

وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة يدل على أن اخذ الصدقات الى الإمام، وانه متى اداها من وجبت عليه الى المساكين لم يجزه، لان حق الامام قائم في اخذها فلا سبيل له الى اسقاطه.

ترجمہ: - اور باری تعالیٰ کا ارشاد: حُدُ مِنُ اَمُوَ الِهِمُ صَدَقَةُ اس بات پر ولالت کرتا ہے کہ زکوۃ وصول کرنے کا کام امام کے سپرد ہے اور بید کہ اگر وہ شخص جس پر زکوۃ واجب ہے، زکوۃ اپنے طور پر مساکین کو ادا کردے تو بیاس کے لئے جائز نہیں اس لئے کہ امام کا وصولیا بی کاحق قائم ہے، اور اسے ساقط کرنے کا کوئی راستہ نہیں۔ فرکورہ جملے سے صاف واضح ہے کہ وہ امام کے ایسے حق کا تذکرہ فرمارہے ہیں جس کی

<sup>(</sup>٢،١) احكام القرآن للجصاص ج:٣ ص:١٥٥ طبع سهيل اكيدمي لاهور.

موجودگی میں مالک کوازخود زکو ۃ اداکرنا ناجائز ہی نہ ہو، بلکہ اس سے زکو ۃ ادا بھی نہ ہوہ کھی اہی حق کے بارے میں آگے کھیا ہے کہ چونکہ حضرت عثمان ائم یہ عدل میں سے تھے اور انہوں نے اموال باطری کی صحد تک میٹ سے تھے اور انہوں نے اموال باطری کی صحد تک میٹ سے تھے اور انہوں نے اموال باطری کی کے میٹر کا کا کی ساتھ کی تک میٹر کا اسلام کا جس کا حاصل میہ ہے کہ حضرت عثمان سے بہلے کلاک کا کہ کہ کہ اور اس سے زکو ۃ ادا نہیں ہوتی تھی، کو وینا جائز نہیں تھا اور اس سے زکو ۃ ادا نہیں ہوتی تھی، حضرت عثمان نے بیا ختیار انہیں دے دیا، اب میہ بات طے ہوگئ کہ ایسے اموال کے مالکان اگر ازخود وکو ۃ ادا ہوجائے گی، لیکن اس کا مطلب میٹیں ہے کہ امام کا حق اخذ بالکلیہ ساقط ہوگیا، اور اب وہ زکو ۃ ادا ہوجائے گی، لیکن اس کا مطلب میٹیں ہے کہ امام کا حق اخذ بالکلیہ ساقط ہوگیا، اور اب وہ زکو ۃ وصول کرنا چا ہے تو وصول نہیں کرسکتا، چنانچہ فتح القدیر کی مذکورہ بالاعبارت اس پرصرت کے ہے کہ:۔۔

وهذا لا يسقط طلب الامام اصلا. (٢)

امام ابوبگر جصاصؓ کی اس بوری بحث کو اور دوسرے فقہاء ومحدثین کی عبارتوں اور روایات کو دیکھنے کے بعد اس سلسلے میں جوصورت حال سامنے آتی ہے وہ بیہ ہے کہ:-

\* آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مبارک اور حضرات شیخین کے زمانوں میں اموالِ ظاہرہ اور اموالِ باطنہ دونوں سے زکوۃ سرکاری سطح پر وصول کی جاتی تھی، البتہ اتنا فرق ضرور تھا کہ مویشیوں اور زرعی پیداوار کی زکوۃ وصول کرنے کے لئے مصدق بھیج جاتے تھے، اور نقو د اور اموالِ تجارت کی زکوۃ وصول کرنے کے لئے مصدق بھیج جائے مالکوں کو حکم تھا کہ وہ خود زکوۃ لے کر تجارت کی زکوۃ وصول کرنے کے لئے مصدق بھیجنے کے بجائے مالکوں کو حکم تھا کہ وہ خود زکوۃ لے کر آئیں،لیکن دونوں قتم کے اموال میں ادائے زکوۃ کا راستہ یہی تھا کہ وہ حکومت کودی جائے۔

ﷺ حضرت عمر فی شہر سے باہر جانے والے اموال کے بارے میں بیتبدیلی فرمائی کہ اس کی وصولیا بی کے لئے مصدق مقرر فرمائے، اور باقی اموالِ باطنہ کی زکوۃ حسبِ سابق مالکان خود لا لاکر دیتے رہے۔

ﷺ حضرت عثمان کے زمانے میں اموالِ باطنہ کی کثرت ہوگئی، آبادی پھیل گئی اور انہوں نے محسوس فرمایا کہ اب اموالِ باطنہ کی سرکاری سطح پر وصولیا بی کا بیسلسلہ کہ اس کے بغیر ادائے زکوۃ جائز ہی نہ ہو، اگر باقی رکھا گیا تو اس کے لئے اموالِ ظاہرہ کی طرح مصدق مقرر کرنے پڑیں

<sup>(</sup>۱) چنانچ مویشیوں کے بارے بیں اب امام کاحق ای نوعیت کا ہے کہ اس کی موجودگی بیں مالک کو ازخود زکوۃ وینا جائز نہیں، بلکہ بعض فقہاء کنزد یک تو اس طرح زکوۃ ادائی نہیں ہوتی ، مبسوط بیں ہے: ''فان قال دفعتها الى المساكين لم يصدق و تؤخذ منه الزكاۃ عندنا .... ولنا ان هذا حق مالى يستوفيه الامام و لانه شرعية فلا يملک من عليه اسقاط حقه فى الاستيفاء و لا يبرأ بالأداء الى الفقير فيما بينه وبين ربه و هو اختيار بعض مشائخنا (مبسوط ج: ۲ ص: ۱۲،۱۲۱ طبع دار المعرفة بيروت) (عاشيداز حضرت والا دامت بركاتهم )۔

<sup>(</sup>۲) فتح القدير ج: ۲ ص: ۱۱۹ (طبع مكتبه رشيديه كوئثه).

فقاوی عثمانی جلد دوم الله مقامات میں ان کی دخل اندازی ہے لوگوں کو تکلیف ہوگی، لہذا آپ کے الکوان کو گئی مقامات میں ان کی دخل اندازی ہے لوگوں کو تکلیف ہوگی، لہذا آپ کے الکوان کو کورادا کرلیا کریں۔

\*\*Desturdupooks\*\*

\*\*Dest

اجازت مل گئی، کیکن ز کو ق کی وصولیا بی کا اصلی حق اب بھی امام ہی کو ہے، چنانچیہ دوصورتوں میں اب بھی وہ ز کو ق کی وصولیا بی کا اہتمام کرسکتا ہے، ایک بیر کہ کسی جگہ کے لوگوں کے بارے میں بیہ معلوم ہوجائے کہ وہ اپنے طور پر زکو ۃ ادانہیں کرتے ، اور دوسرے بیا کہ کچھ اموالِ باطنہ اس طرح اموالِ ظاہرہ میں شامل ہوجا ئیں کہ ان سے زکو ہ کی وصولیا بی کے لئے نجی مقامات کی تفتیش کی ضرورت نہ پڑے۔

﴾ چونکہ قدیم زمانے میں نجی مقامات کی تفتیش کے بغیر اموال کے ظاہر ہوجانے کی جو صورت کثرت سے پیش آتی تھی وہ بیتھی کہ اموال کو ایک شہرے دوسرے شہر لے جاتے وقت وہ عاشر پر گزرتے تھے،اس لئے فقہائے کرامؓ نے اس صورت کے اُحکام تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے اور اس طرح تعبیر فرمایا که'' بیراموال شہر سے باہر نکل کراموالِ ظاہرہ میں شامل ہوگئے ہیں اور جواموال شہر کے اندر ہیں وہ اموالِ باطنہ ہیں'' اس لئے بیر'شہرے باہر نکلنا'' اصل مدارِ حکم یا بطورِ علت نہیں، بلکہ اپنے عہد کے لحاظ ہے اس واقعے کا بیان ہے، ورنہ اصل مدارِ حکم وہی ہے جس کی بناء پر اموالِ باطنہ کو زکو ۃ کی سرکاری وصولیابی ہے مشتنیٰ کیا گیا تھا، یعنی تفتیش کے بغیران کا ظاہر ہوجانا، چنانچے قرونِ اُوْلی میں ان اموال میں ہے بھی زکو ۃ وصول کی گئی جوشہرے باہرنہیں ہوتے تھے،لیکن تفتیش کے بغیرظا ہر ہوتے تھے مثلاً تنخوا ہیں، وظائف اور حکومت کے اموال مغصوب، جس کی روایات پیچھے گزر چکی ہیں۔

یہاں بعض حضرات نے بیر شبہ ظاہر فر مایا ہے کہ بعض اموال حکومت پر تفتیش کے بغیر ظاہر ہوجاتے تھے کیکن اس کے باوجود حکومت ان سے زکو ۃ وصول نہیں کرتی تھی، مثلاً عاشر پر گزرنے والا اگراینے نجی مقامات پر رکھے ہوئے اموال کے بارے میں اقرار کرلیتا تو ان کی زکوۃ وصول نہیں گی جاتی تھی،جس کی فقہاء نے تصریح فرمائی ہے۔

اس کے جواب میں عرض پیر ہے کہ اقرار کے ذریعے تو اموالِ باطنہ میں ہے ہر مال ظاہر بن سكتا ہے،ليكن چونكه جزوى واقعات كوڭلى أحكام كى بنيادنہيں بنايا جاسكتا، اور عاشر كويداختيارنہيں ديا جاسكتا کہ وہ جس مال کو جا ہے ظاہر قرار دے کر اس سے زکو ۃ وصول کر لے، اس لئے اس کو بیالگا بندھا أصول بتا دیا گیا ہے کہ جو کوئی شخص تمہارے یا ہی مال لے کر گزرے تو صرف اس مال سے زکوۃ وصول کر سکتے ہو جواس وقت تمہارے سامنے آ جائے واور لوگوں کے گھروں یا دُکانوں پر جو مال ہے اس سے تعرض نہ کرو، اس اُصول کے تحت'' عاشر'' کو **گھروں میں رکھے ہوئے مال ہے تعرض کا اختیار نہیں دیا گیا، اور** 

جب یہ اُصول مقرّر ہوگیا تو اگر کسی جزوی واقعے میں کوئی شخص اپنے مالِ باطن کو عالثگر اور اقرار کے دریعے ظاہر بھی کردے تو یہ ایک استثنائی واقعہ ہوگا، جس سے اُصول تبدیل نہیں ہوسکتا، اس کھی کی مصورت میں بھی بطورِاُصول اس سے زکو ہ وصول نہیں کی جائے گی۔

ہاں! اگر پچھا بیے اموال پائے جائیں جن کی نوعیت ہی ایسی ہو کہ وہ سب کے سب بذاتِ خود حکومت پر بغیر تفتیش کے ظاہر ہوجاتے ہوں، اور حکومت ان تمام اموال کے بارے میں سیہ طے کردے کہ ان تمام اموال سے زکو ۃ وصول کی جائے گی تو اس میں شرعی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ شخوا ہوں، وظائف اور اموالِ مغصوبہ سے جو زکو ۃ وصول کی جاتی تھی وہ اس کے جواز کی واضح نظیر ہے۔

دوسرے الفاظ میں "خروج من المصر" عاشر کے لئے زکوۃ وصول کرنے کی اجازت کی تو علت ہے لئے ناکوۃ وصول کرنے کی اجازت کی تو علت ہے لئے مام کے لئے علت اموال کا تفتیش علت ہے لئے مام کے لئے علت اموال کا تفتیش کے بغیر ظاہر ہوجانا ہے، چنانچہ جن اموال کی نوعیت ایسی ہو کہ وہ بغیر تفتیش کے ظاہر ہوجاتے ہوں، ان سے مَا مَرّ عَلی العَاشر کی طرح وہ زکوۃ وصول کرنے کا حکم جاری کرسکتا ہے، جبیہا کہ تنخواہوں وغیرہ کے معاطع میں کیا گیا۔

یمی وجہ ہے کہ فقہائے کرائم "خووج من المصو" کا تذکرہ"باب فیمن یمو علی العاشو"
میں تو فرماتے ہیں، جس کا موضوع یہ ہے کہ عاشرکون سے اموال زکوۃ وصول کرسکتا ہے، لیکن جس جگہ
امام کے وصولی زکوۃ کے اختیار کا بیان ہے، وہال عموماً "خووج من المصو" کو بطورِ علت ذکر نہیں کیا
جاتا، بلکہ وہاں علت یہی بیان کی جاتی ہے کہ اموال باطنہ سے زکوۃ وصول کرنے میں لوگوں کے نجی
مقامات میں دخل اندازی اور ان کی تفتیش لازم آ جاتی ہے جس سے عوام کو ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہے، جیسا
کہ فتح القدر کی عبارت چیچے گزرچکی ہے، اور امام ابو بکر جصاص کی عبارت مجلس کی تحریر سابق میں نقل کی
حاچکی ہے۔

#### بینک اکاؤنٹس کے قرض ہونے کا مسئلہ

بینک اکا وُنٹس سے زکوۃ وصول کرنے پردوسرا اعتراض بیکیا گیا ہے کہ جب کو کی شخص بینک میں رقم رکھوا تا ہے تو شرعاً وہ رقم بینک کے ذمے قرض ہوتی ہے، امانت نہیں، اس لئے وہ بینک پرمضمون بھی ہوتی ہے امانت نہیں، اس لئے وہ بینک پرمضمون بھی ہوتی ہے اور اس پر زیادتی وصول کرنا سود ہوتا ہے، اور جب کی شخص نے کوئی رقم کسی دوسرے فردیا ادارے کو بطور قرض دے دی تو وہ اس شخص کی ملکیت سے نکل کر مقروض کی ملکیت میں داخل ہوگئی، اب

ress.com

اس پرزگوۃ کی ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب وہ رم اسے وسوں ، رب سے اور کوۃ واجب موگی ہوں ہوں ۔ رب سے کہ زکوۃ واجب وہ رہ اور وضع کرنے پر پہلا اعتراض تو سے کہ زکوۃ واجب الاداء نہیں، لہذا بینک اکاؤنٹس سے زکوۃ وضع کرنے پر پہلا اعتراض ہو ہے کہ وہ زکوۃ دائن سے وصول مساح کا المحام میں اور دوسرا اعتراض ہو ہے کہ وہ زکوۃ دائن سے وصول مساح کا المحام میں اور دوسرا اعتراض ہو ہے کہ وہ زکوۃ دائن سے وصول كرنے كے بجائے مديون كے مال ہے وصول كى گئی ہے، حالانكداس كى كوئى نظير معہود في الشرع نہيں ہے کہ ایک شخص کی ز کو ۃ دوسرے کے مال سے وصول کی جائے۔

ذیل میں ان دونوں اعتراضات کی شخفیق مقصود ہے:-

ان دونوں مسائل کی تحقیق کے لئے پہلے بینک اکاؤنٹس کی تیجیج حیثیت متعین کرنا ضروری ہے۔ اس میں شک نہیں کہ فقہی اعتبار ہے بینک ا کا ؤنٹ قرض ہے کیکن دائن کے تصرف کے لحاظ سے بیدایک بالکل نئ قتم کا قرض ہے جو فقہائے کرائم کے عہد میں موجود نہیں تھا اور جس کی نظیریں بھی اس دور میں کم ملتی ہیں،لہٰذا زکوۃ کےحق میں بینک ا کاؤنٹس کو بالکلیہ دوسرے دیون اور قرضوں پر قیاس كرنا درست نہيں ہوگا، وجوب زكوة كے حق ميں دين كاندراصل ويكھنے كى چيزيد كے كه دائن كے لئے کس حد تک مرجوالوصول ہے، اور دائن کا تصرف اس پرکس حد تک برقرار ہے، اس بناء پر فقہائے کرامؓ نے وجوبے زکو ۃ کے معاملے میں دَینِ قوی، دَینِ متوسط اور دَینِ ضعیف کی تقسیم فرمائی ہے، اور ای بناء پر دَینِ مجود کو مالِ صار میں شامل کر کے اسے زکو ۃ ہے مشتنیٰ قرار دیا ہے، جب ہم اس نقطۂ نظر سے بینک ا کا وُنٹس کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ وَین ہونے کے باوجود اس معاملے میں دوسرے عام دیون سے بالکل متاز نظر آتا ہے، جس کی وجوہ درج ذیل ہیں:-

(۱) البيته جن ا کاؤنش پرسود کالين دين طے ہوتا ہے، مثلاً سيونگ ا کاؤنٹ يا فکسڈ ڈپازٹ، ان ميں ايک اور بھی احتمال قابل غور ہے ، اور وہ بیر کہ وہ شرکت فاسدہ یا مضار بت فاسدہ کا مال ہو، کیونکہ فقہاء کرائم لکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص ہے شرکت یا مضار بت کرتے وقت نفع کے شائع ھے کے بچائے معین رقم طے کرلی جائے تو شرکت اور مضاربت فاسد ہوجاتی ہے شام<sup>(۱)</sup> اور شرکت فاسدہ اور مضاربت فاسدہ دونوں میں جب تک شریکین مال واپس نہ لیں ان کے درمیان شرکت فی الملک قائم ہوجاتی ہے ، اور دونوں اپنے اپنے حصے کے مالک رہتے ہیں، وہ رقم دین نہیں بلکہ مال تجارت کے حکم میں رہتی ہے، اور غیرسودی ا کاؤنٹس میں ایک احتمال بیبھی ہے کہ وہ اصلاً ودیعت تھی،کیکن خلط بالا ذن کی بناء یروہ مال شرکت ملک بن گیا، چنانچہ درمخنار کتاب الا بداع میں تصریح ہے کہ ودیعت خلط بالاؤن سے شرکت ملک بن جاتی ہے (شامی ج: ۴ ص: ۸ و ۴) (۲) اور حضرت تھانوی قدس سرۂ نے سیونگ اکاؤنٹ کو ای بناء پر شرکت ملک کا مال قرار دیا ہے (امداد الفتاویٰ ج:۳ ص: ٣٠٩) (٣) اگران اکاؤنٹس کی بیتوجیہ درست ہوتو ان اکاؤنٹس کے وین ہونے کا مسئلہ ہی ختم ہوجا تا ہے، کیکن اس توجیه میں تامل بیہ ہے کہ اس کے مطابق ان ا کا وُنٹس میں رکھی ہوئی رقم پھرمضمون نہ ہوگی ، حالانکہ فریقین کی طرف ہے مضمون ہونا شرط ہوتا ہے ۔ فلیتا صل (حاشيه از حضرت والا دامت بركاتهم)

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع رد المحتار ج: ٣ ص: ٢ ١٦ (طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) الدر المختار كتاب الايداع ج: ٥ ص: ٢١٩ (طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) طبع مكتبه دارالعلوم كراچي

كتاب الزكوة

ا:- عام قرضوں کا حال ہیہ ہوتا ہے کہ مقرض کے قبضے سے نکلنے کے بعد ان پر کھارتی کا کوئی تضرف باتی نہیں رہتا، بلکہ وہ مقروض کے رحم و کرم پر ہوتا ہے کہ وہ جب چا ہے اسے ادا کرے، اس کا کھارتی کا برطس بینک اکا ونٹس میں مقرض کے طلب کرنے پر فوری ادائیگی نہ ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا، اور یہ بینک کی طرف سے صرف زبانی اقر ارنہیں ہوتا، بلکہ بینکوں کا مسلسل بلا تخلف طرزِ عمل یہی ہے، جس کے بغیر بینک کی طرف سے صرف زبانی اقر ارنہیں ہوتا، بلکہ بینکوں کا مسلسل بلا تخلف طرزِ عمل یہی ہے، جس کے بغیر بینک چل ہی نہیں سے ، البذا یہ قرض کی وہ قتم ہے جس میں مقرض اپنی رقم جب چاہے فوراً بلا تخلف واپس لے سکتا ہے، اور عملاً وہ ایسی ہی قابل اعتماد ہے جیسے اپنی تجوری میں رکھی ہوئی رقم، بلکہ اس ہے بھی زیادہ، کہ تجوری کی رقم میں بلاک ہونے کا خطرہ ہے، لیکن بینک اکا وَنٹ میں ایسا خطرہ بھی نہیں ہے۔

زیادہ، کہ تجوری کی رقم میں بلاک ہونے کا خطرہ ہے، لیکن بینک اکا وَنٹ میں ایسا خطرہ بھی نہیں ہے۔

۲: - بینک اکا وَنٹس میں رکھی ہوئی رقم پر تصرف کرتا ہے، اس وقت تجارت کا سارا کا روبار بینک جس طرح اپنی الماری میں رکھی ہوئی رقم پر تصرف کرتا ہے، اس وقت تجارت کا سارا کا روبار بینک اکا وَنٹ میں یہ پرچل رہا ہے اور بیشتر ادائیکیاں بینک ہی کے ذریعے ہوتی ہیں۔

110

"-عرف عام میں بھی بینک میں رقم رکھوانے کے بعد کوئی شخص پینہیں سمجھتا کہ اس نے بیر رقم کسی کو قرض دے دی ہے، بلکہ وہ اسے اپنی ہی رقم سمجھتا ہے، اور اس کے ساتھ اپنی رقم ہی کا سا معاملہ کرتا ہے، جب کوئی شخص اپنے حاضر و غائب مال کی فہرست بناتا ہے تو بینک اکاؤنٹس کو مالِ حاضر میں شار کیا جاتا ہے، مالِ غائب میں نہیں۔

ہ:- عام قرضوں کا حال ہیہ ہے کہ معاہدہ قرض کا محرک متنقرض ہوتا ہے، کیکن یہاں محرک مقدض ہوتا ہے، لیکن یہاں محرک مقرض ہوتا ہے، اوراس کا اصل منشاء قرض دینے کے بجائے اپنے مال کی حفاظت ہوتا ہے۔ عام قرضوں کے مقابلے میں بینک اکاؤنٹس کی ان وجوہ فرق کو ذہن میں رکھ کر قرضوں پر زکوۃ کے مسئلے پرغور فرمائے۔

بینک اکاؤنٹس سے زکوۃ وصول کرنے پر پہلا اعتراض بیکیا جارہا ہے کہ قرضے پراگر چہزکوۃ فرض تو ہوتی ہے، لیکن اس کی ادائیگی اس وقت واجب ہوتی ہے، جب وہ دائن کے قبضے ہیں واپس آجائے، اور زیرِ بحث صورت ہیں دائن کے قبضے ہیں آنے سے پہلے ہی زکوۃ وضع کی جارہی ہے۔

اس سلسلے میں گزارش بیہ ہے کہ قرضوں پر زکوۃ کانفسِ وجوب تو متفق علیہ ہے، البتہ امام ابوصنیفہ نے مقرض کو بیسہولت دی ہے کہ زکوۃ کی ادائیگی اس پر واجب اس وقت ہوگی جب قرضے کی ابوصنیفہ نے مقرض کو بیسہولت دی ہے کہ زکوۃ کی ادائیگی اس پر واجب اس وقت ہوگی جب قرضے کی رقم اسے واپس ملے گی، چنانچہ جب بھی چالیس درہم کی مقدار اس کے پاس واپس آئے گی، ایک درہم لطور زکوۃ ادا کرنا اس پر واجب ہوگا، اس سہولت کا پسِ منظر اور اس کی اصل وجہ مندرجہ ذیل روایات سے واضح ہوتی ہے:۔

ا: - امام بيهي روايت فرماتے ہيں: -

besturdubooks. Wordpress. con عن حميد بن عبدالرحمن بن عبدالقاري، وكان على بيت مال عمر قال: كان الناس يأخذون من الدين الزكاة، وذلك ان الناس اذا خرجت الاعطية حبس لهم العرفاء ديونهم وما بقي في ايديهم اخرجت زكاتهم قبل ان يقبضوا، ثم داين الناس بعد ذلك ديونا هالكة فلم يكونوا يقبضون من الدين الصدقة الا ما نص منه ولكنهم كانوا اذا قبضوا الدين اخرجوا عنها لما مضي.

> (السنن الكبرى للبيهقي ج: ٣ ص: • ١٥ باب زكاة الدين اذا كان على معسر أو جاحد)(١) ترجمہ: - حمید بن عبدالرحمٰن ہے روایت ہے کہ عبدالرحمٰن بن عبدالقاری جوحضرت عمرٌ کے زمانے میں بیت المال میں مقرّر تھے، فرماتے ہیں کہ لوگ وَین سے زکو ۃ وصول کرتے تھے، جس کا طریقہ یہ تھا کہ جب لوگوں کی تنخواہوں کی ادائیگی کا وقت آتا تو عرفاءان کے دیون کا حساب کرتے ، اور جو باقی بیتا اس کی زکوۃ ان کے قبضہ کرنے سے پہلے ہی نکال لی جاتی ،لیکن اس کے بعد لوگوں نے ایسے دیون كا معامله شروع كرديا جوبعض اوقات ضائع ہوجاتے تھے، اس لئے حكام صرف اس وَین سے زکوۃ وصول کرتے جو نفتر شکل میں آجاتا، لیکن لوگ جب اینے قرضوں پر قبضہ کرتے تو زمانۂ گزشتہ کی زکو ۃ بھی نکالتے تھے۔

اس روایت سے واضح ہے کہ اصلاً دیون کا حکم بھی یہی تھا کہ سال بہ سال ان کی زکوۃ ادا کی جائے، خواہ وہ قبضے میں نہ آئے ہوں، کیکن چونکہ بعض مرتبہ لوگ زکوۃ نکال دیتے ہیں، اور بعد میں دیون وصول نہیں ہوتے ، اس لئے بیسہولت دی گئی کہ دیون کی زکوۃ دیون وصول ہونے کے بعد دی جائے ، کیکن جب ادا کی جائے تو سالہائے گزشتہ کی بھی ادا کی جائے ، اس کے باوجود صحابہ رضی اللہ عنہم وتابعین کی ایک بڑی جماعت کا مسلک یہی رہا ہے کہ مدیون اگر قابلِ اعتماد ہے تو زکوۃ کی ادائیگی کے لئے وصولیانی کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ سال کے سال زکوۃ اداکی جاتی رہے، چنانچہ حضرت عمرٌ، حضرت عثمانٌ، حضرت ابن عمرٌ، حضرت جابر بن عبداللهُ، حضرت جابر بن زيدٌ، حضرت مجامدٌ، حضرت ابراجيم تخعيُّ، حضرت ميمون بن مهران ، حضرت قتاوة اور حضرت سعيد بن المسيب وغيره كا مسلك يهي تقار (كتباب الأموال لأبسى عبيدص: ٣٣٣ بياب المصدقة في التجارات والديون فقره نمبر ١٢٣٦ ومصنف عبدالرزاق ج: ٣ ص: ١٠٠ بياب لا زكاة الا في الناض)

كتاب الأموال لأبي عبيد الجزء الثالث ص: ٣٣٩ (طبع دارالكتب العلميه بيروت).

<sup>(</sup>٣) طبع مجلس علمي.

ress.com ای کوامام ابوعبیدؓ نے ترجیح دی ہے، اوریہی امام شافعیؓ کا مسلک ہے۔

(نهاية المحتاج ج:٣ ص:٠٣

besturduböpks. Wordf لیکن امام ابوحنیفیہ کا موقف میہ ہے کہ دَین خواہ کتنے قابلِ اعتماد شخص کے پاس ہو، اس میں چونکہ عدم ادا لیکی کا احتمال بھی رہتا ہے، لہذا جب تک وہ مالک کے قبضے اور تصرف میں نہ آ جائے اس وفت تک وجوبِ اداء نہیں ہوگا ، اس کے لئے انہوں نے حضرت علیؓ کے اس ارشاد ہے استدلال فرمایا ہے جے امام محکر نے روایت کیا ہے، امام محکر فرماتے ہیں:-

> عن على بن ابي طالبٌ قال: اذا كان ذلك دين على الناس فقبضه فزكاه لما مضى قال محمدٌ: و به ناخذ وهو قول أبي حنيفة.

(۲) (کتاب الآثار صفحه ۱۰۸)

ترجمہ: -حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ جب کسی کا دَین لوگوں پر ہواور وہ اس پر قبضہ كرلے تو زمانة ماضي كى زكوۃ اداكرے گا۔

اس سے معلوم ہوا کہ امام ابوحنیفہ ؒنے اس مسئلے میں اپنے مسلک کی بنیاد حضرت علیؓ کے ارشاد یررکھی ہے۔

۔ اور حضرت علیؓ کا بیدارشاد امام بیہ فی اور امام ابوعبیدٌ وغیرہ نے ان الفاظ میں روایت فرمایا

عن عليٌّ في الدين الظنون قال: ان كان صادقا فليز كه اذا قبضه لما مضي. ترجمہ: - جس دَین کی وصولیا بی مشکوک ہواس کے بارے میں حضرت علیؓ نے فرمایا کہ: اگر دائن سچا ہے تو دین پر قبضہ کرنے کے بعد پچھلے سالوں کی زکوۃ ادا

امام ابوعبيد ﴿ نَ وَين ظنون ' كَي تَعريفِ ان الفاظ مِين فرمائي ہے كہ: -

هو الذي لا يدري صاحبه أيقضيه الذي عليه الدين أم لا؟ (م) (بيه قي ج: ٣ ص: ١٥٠ وكتاب الأموال ص: ٣٣١ فقره: ٢٢٠ اومصنف ابن ابي

شيبةً ج:٣ ص:١٢٣)

 <sup>(</sup>١) طبع احياء التراث العربي بيروت.
 (٢) كتاب الآثار للامام محمد ص: ٥٥ (طبع كتب خانه مجيد يه ملتان).

 <sup>(</sup>٣) وكين السنن الكبرى للبيهقي ج: ٣ ص: ١٥٠ (طبع نشر السنة ملتان).

 <sup>(</sup>٣) كتاب الأموال لأبي عبيد الجزء الثالث ص: ٣٣٦ (دار الكتب العلميه بيروت).

 <sup>(</sup>۵) طبع نشر السنة ملتان. (۱) الجزء الثالث ص: ۳۳۱ (دار الكتب العلمية بيروت). (٤) طبع ادارة القرآن كراچي.

9825

عن الحسن قال: سئل على عن الرجل يكون له الدين على الرجل، قال: يزكيه صاحب المال فان توي ما عليه وخشي أن لا يقضي، قال: يمهل فاذا خوج ادی زکاة ماله. (مصنف ابن ابی شیبة ج: ۳ ص: ۱۲۲) ترجمہ: - حضرت حسن رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه حضرت عليٌّ سے بيہ سوال كيا گيا

كه كسي شخص كا دَين دوسرے ير واجب مو (تو وہ كيا كرے؟) آپ نے فرمايا كه ما لک اس کی زکوۃ نکالے، کیکن اگر اے بیاندیشہ ہو کہ مدیون ادانہیں کرے گا تو وہ گھہر جائے اور جب ڈین وصول ہوجائے تو اس وقت ادا کر دے۔

اس ہے معلوم ہوا کہ اس باب میں حضرت علیؓ کا موقف وہی ہے جو حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حضرت عبدالله بن عمرٌ وغيره كا ہے بعنی: -

> أن عبدالله بن عباسٌ وعبدالله بن عمرٌ قالا: من أسلف مألا فعليه زكاته في (۱۳۹ : ۱۳۹ من الكبرى للبيهقى ص كل عام اذا كان في ثقة.

> ترجمہ: - عبداللہ بن عباسؓ اور عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی کو کوئی مال قرض دے تو اس پر ہرسال اس کی زکوۃ واجب ہے اگر وہ قابل اعتماد جگہ پر ہو۔ اور حضرت عبدالله بن عمرٌ کے مکمل الفاظ بیہ ہیں: -

> زكوا ماكان في أيديكم، وما كان من دَين في ثقة فهو بمنزلة ما في أيديكم، وما كان في دَين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه.

(بیهقتی ج: ۳ ص: ۱۵۰ (۲) ومصنف ابن ابی شیبه ج: ۳ ص: ۱۲۲) ترجمہ: - جو مال تمہارے ہاتھوں میں ہواس کی زکو ۃ نکالؤ اور جو دَین قابلِ اعتماد جگہ پر ہو، وہ ایبا ہی ہے جیسے تمہارے قبضے کامال، اور جو دَین ظنون ہوتو اس پر اس وفت تک زکو ۃ واجب نہیں جب تک وہ قبضے میں نہ آ جائے۔ حضرت عبدالله بن عمرؓ کے اس ارشاد کا ایک حصہ حضرت امام محکہؓ نے بھی نقل فر مایا ہے اور اس

<sup>(</sup>٢) ج: ٢ طبع نشر السنة ملتان.

<sup>(</sup>١) طبع ادارة القرآن كواچى.

<sup>(</sup>٣) طبع ادارة القرآن كراچى.

سے دَین کے مسئلے میں مالکیہ کے خلاف استدلال فرمایا ہے:-

عن نافع عن ابن عمر انه قال في الدين يرجى، قال: زكه كل عام.

(كتاب الحجة على اهل المدينة ج: ١ ص: ٢٢٣)

ترجمہ: - حضرت ابن عمر نے اس وَین کے بارے میں فرمایا جس کی وصولیا بی کی اُمید ہو کہ اس کی زکو ق ہرسال نکالو۔

اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ فقہائے حفیہ نے اس باب میں اپ مسلک کی بنیاد حضرت علی اور حضرت ابنِ عمر کے اقوال پر رکھی ہے، اور ان کے نزدیک اگر چہ قبضے کے بعد زکوۃ کا وجوب صرف اس صورت میں ہے جبکہ دَین کی وصولیا بی مظنون ہو، جہاں وصولیا بی کا وثوق ہو، وہاں ان کے نزدیک وجوب ادا بھی قبضے سے پہلے ہی ہوجا تا ہے، لیکن فقہائے حفیہ نے اس پہلو پر نظر فرمائی کہ معروف دیون میں سے ہر دَین میں، خواہ وہ کتنے ہی قابلِ اعتماد شخص کے پاس ہو، عدم ادائیگی کا کچھنہ کچھ خطرہ ضرور ہوتا ہے، لہذا انہوں نے ہر دَینِ قوی کو 'دَینِ ظنون' قرار دے کریہ عام تھم لگا دیا کہ اس پرنس وجوب تو ہوجا تا ہے، لیکن وجوب اداقبضے کے بعد ہوگا۔

اس پسِ منظر کو ذہن میں رکھ کر جب ہم بینک اکا وَنٹس کا جائزہ لیتے ہیں، اور عام دیون کے مقابلے میں ان کی جو وجو ہ فرق شروع میں بیان کی گئیں، ان کو دیکھتے ہیں تو واضح ہوجا تا ہے کہ یہ دَینِ مقابلے میں ان کی جو وجو ہ فرق شروع میں بیان کی گئیں، ان کو دیکھتے ہیں تو واضح ہوجا تا ہے کہ یہ دَینِ قول کی وہ قتم ہے جو فقہائے کرام گے عہد میں موجود نہیں تھی، یاس کی نظیریں شاذ و نادر تھیں، اور اس فتم کو'' دَینِ ظنون'' کسی طرح قرار نہیں دیا جاسکتا، بلکہ یہ وصولیا بی کے یقین، دائن کے آزادانہ تصرفات اور عرف عام کی رُو سے بالکل اس طرح دائن کی ملکیت اور تقدیری قبضے میں رہتا ہے جیسے اپنے گھر میں رکھا ہوا مال، لہذا حضرت عبداللہ بن عرش کے الفاظ میں ''بیمنز لہ ما فی آیدیکم'' کا اطلاق اس سے زیادہ کسی دَین برنہیں ہوسکتا۔

اس کے علاوہ اگر بینک اکاؤنٹس پر زکوۃ کے وجوبِ اداء کے لئے دوسرے دیون کی طرح ان کے نقد ہونے کی شرط لگائی جائے تو اس سے اتن عملی پیچیدگیاں پیدا ہوں گی کہ زکوۃ کی ٹھیک ٹھیک ادائیگی بہت مشکل ہوجائے گی، امام ابوعبید نے تو عام دیون کے بارے میں بھی بیفر مایا ہے کہ: - وانسا اختیاروا او مین اختیار منہم - تیز کیۃ المدین مع عین المال لأن من ترک ذلک حتی یصیر الی القبض لم یکد یقف من زکاۃ دینہ علی حد، ولم یقم بادائها، وذلک ان المدین رہما اقتضاہ ربہ متقطعا، کالدراہم

<sup>(</sup>١) طبع دار المعارف النعمانية.

besturdubooks.Wor الخمسة والعشرة واكثر من ذلك واقل، فهو يحتاج في كل درهم يقتضيه فما فوق ذلك الى معرفة ما غاب عنه من السنين والشهور والايام، ثم يخرج من زكاته بحساب ما يصيبه وفي اقل من هذا ما تكون الملالة والتفريط، فلهذا اخذوا له بالاحتياط، فقالوا: يزكيه مع جملة ماله في رأس الحول، وهو عندي وجه الأمر.

(كتاب الأموال ص: ٣٣٣ فقره ٢٣٦ ١)

ترجمہ: - جن حضرات نے بیفر مایا ہے کہ ؤین کی زکوۃ عین مال کے ساتھ ہی ادا کی جائے ، انہوں نے اس مسلک کو اس لئے اختیار فرمایا کہ جوشخص وَین کی زکو ۃ کو قبضہ ملنے تک مؤخر کرے گا وہ اپنے دیون کی زکوۃ کو حد کے مطابق معلوم کر کے اس کی صحیح ادائیگی نہ کر سکے گا، اس لئے کہ وَین بعض اوقات فشطوں میں وصول ہوتا ہے، مثلاً بھی یانچ مل گئے ،بھی دس، بھی زیادہ، بھی کم ، اب اے جو درہم بھی حاصل ہوگا اس کے بارے میں بیمعلوم کرنا پڑے گا کہ وہ کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن اس کے قبضے سے خارج رہا ہے، پھروہ اس کے حساب سے ز کو ق نکالے گا، اور اس عمل میں مشقت اور کوتا ہی کا بڑا امکان ہے، اس کئے ایسے شخص کے لئے علماء نے احتیاط پرعمل فرمایا، اور پیچکم دے دیا کہ وہ ہرسال اپنے دوسرے مال کے ساتھ وَین کی زکوۃ بھی نکال دیا کرے، اور یہی میرے نز دیک

عام دیون کے بارے میں بیدؤشواری قابلِ لحاظ ہویا نہ ہو،لیکن بینک اکاؤنٹس کے بارے میں تو اس قتم کا حساب وکتاب عملی اعتبار ہے تقریباً ناممکن ہے، کیونکہ عام طور پر ان ا کا وُنٹس ہے بعض اوقات ایک ایک دن میں کئی کئی مرتبہ رقمیں نکالی اور نئی داخل کی جاتی ہیں، اور قبضے کے بعد ز کو ۃ کی ادائیگی کی صورت صرف یہی ہو عتی ہے کہ ہرا کا ؤنٹ ہولڈراینے اکا ؤنٹ کے ہر ہررویے کے بارے میں بیر ریکارڈ پوری طرح محفوظ رکھے کہ وہ کتنے عرصے بینک میں رہا ہے، تا کہ اس پر واجب ہونے والی گزشتہ سالوں کی زکوۃ ادا کر سکے، اور جب کوئی رقم بینک سے نکالے تو پہلے یہ حساب کرے کہ بیارم کتنے سال بینک میں رہی ہے، اور اس پر کتنی ز کو ۃ واجب ہوئی ہے، پھرز کو ۃ ادا کرے، اور اس میں جو عملی تعذر ہے وہ مخفی نہیں۔اورخود فقہائے حنفیہؒ نے مالِ ستفاد کا الگ سال شار نہ کرنے پر ایک دلیل

<sup>(</sup>١) الجزء الثالث ص: ٩٣٩ (طبع دار الكتب العلمية بيروت).

نآوئی عثانی جلد دوم می منافی جلد دوم می از منافی منافی می منافی م

ارايتم الرجل اذا كان يفيد اليوم الفاً وغدا الفين وبعد غد ثلاثة الاف، وبعد ذلك خمسة الاف وبعد ذلك بعشرين يوما عشرة الاف، أينبغي له ان يـزكـي كل مال من هذه الاموال على حدة؟ وهذا قول ضيق لا يوافق ما عليمه الناس، ينبغي له ان يجمع ماله كله ثم يزكيه اذا وجبت الزكاة على (كتاب الحجة على اهل المدينة ج: ١ ص: ١ ٩٩، ٢٩٣) (١) ماله الأول. ترجمہ:- (ان حضرات کے قول کے مطابق) تو ہر صاحبِ مال کو حاہیے کہ وہ با قاعدہ محاسب اس کام کے لئے بٹھائے کہ وہ اس کی زکوۃ کا حساب کیا کریں کہ وہ کب واجب ہوگی؟ ذراغورتو فرمائے کہ ایک شخص کے پاس آج ایک ہزار آتے ہیں،کل دو ہزار، پرسوں تین ہزار،اس کے بعد پانچ ہزار، پھر ہیں دن کے بعد دس ہزار، تو کیا وہ ان تمام رقبوں کی الگ الگ زکوۃ نکالے گا؟ پہتو بڑا تنگ قول ہے جولوگوں کے طرزِعمل کے موافق نہیں ، اس کے بجائے اسے حیاہئے کہ وہ اپنا سارا مال جمع کرے پھرسا رے مال کی زکو ۃ ایک ساتھ اسی وقت نکالے جب اس کے يہلے مال يرز كوة واجب ہوئى تقى۔

اور حضرت ابراہیم نخعیؓ''جو فقہ حنفی کا بہت بڑا مأخذ ہیں''ان کا ایک ارشاد امام ابنِ ابی شیبہؓ نے ان الفاظ میں روایت فرمایا ہے کہ: -

> ومن كان له من دين ثقة فليزكه، وما كان لا يستقر يعطيه اليوم ويأخذ الي (مصنف ابن ابی شیبة ج: ۳ ص:۱۲۲) يو مين فليز كه.

> ترجمه: - جس تمخص کا کوئی وَین کسی قابلِ اعتماد تمخص پر ہو، اس کو حیاہئے کہ اس کی ز کو ۃ ادا کرے، اور جو دَین ایک حالت پر نہ رہتا ہو، آج وہ کسی کو دیتا ہواور دو دن تک واپس لے لیتا ہواس کی بھی زکوۃ نکالے۔

اس کا منشاء بھی غالبًا یہی ہے کہ دیون کی جو رقمیں آتی جاتی رہتی ہوں ان کا الگ الگ حساب رکھنا چونکہ مععذر ہے، اس لئے ان سب کی زکوۃ ایک ساتھ ہی نکالنی جاہئے ، اور اس قتم کے دیون کی

<sup>(</sup>١) طبع دار المعارف النعمانية.

وجوبِ ادائجھی اسی وفت ہوجا تا ہے، جب دوسری رقبوں کا سال پورا ہو۔

بینک ا کا وَنٹس کے دَین ہونے کی بنیاد پران سے زکو ۃ وضع کرنے پر دوسرا اعتراض میہ ہوسکتا ہے کہ جب ایک شخص نے کوئی رقم بینک کوقرض دے دی تو وہ اس کی ملکیت سے نکل کر بینک کی ملکیت میں آگئی، لہٰذاجس رقم ہے حکومت ز کو ۃ وصول کر رہی ہے وہ بینک کی ملکیت ہے، اور اس کی کوئی نظیر شریعت میں نہیں ہے کہ ایک شخص کی زکو ۃ دوسرے کے مال سے وصول کی جائے۔

اس اعتراض کے جواب میں عرض ہیہ ہے کہ جس دَین کی وصولیا بی اتنی متیقن ہو جنتنی بینک ا کا وَنٹس میں منتقن ہوتی ہے، اس سے زکو ۃ کی وصولیا بی کی متعد دنظیریں موجود ہیں کہ اس کو تقدیراً دائن کے قبضے میں قرار دے کراس ہے زکو ۃ وصول کی گئی ہے، چند نظائر درج ذیل ہیں:-

i: - پیچیے گز رچکا ہے کہ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم زکو ۃ کی رقم ، دی جانے والی تنخواہوں ہے کاٹ لیتے تھے، امام ابوعبیدٌ کی روایت کے بیرالفاظ پیچھے گزرے ىيں كە:-

> فان أخبره أن عنده مالا قد حلت فيه الزكاة قاصه مما يريد أن يعطيه. (كتاب الاموال ص: ١ ١ ٣)

ترجمہ:- اگر تنخواہ لینے والا میہ بتاتا کہ اس کے پاس ایسا مال ہے جس پر زکوۃ واجب ہے تو حضرت صدیق اکبرٌ جو تنخواہ اے دینا جاہتے تھے اس میں سے زکو ۃ كاك ليتے تھے۔

ظاہر ہے کہ تنخواہ کی وصولیا بی سے پہلے وہ بیت المال پر دَین ہی تھا، اور چونکہ صاحب تنخواہ کا اس پر قبضہ نہیں ہوا تھا، اس لئے ابھی وہ حقیقۂ اس کی ملکیت اور قبضے میں نہیں آیا تھا،کیکن قبضے میں آنے ہے پہلے ہی اس سے زکوۃ وضع کرنا اس لئے تھا کہ وہ دَین متیقن ہونے کی بناء پر تقدیراً صاحب تنخواہ کے قبضے میں آ چکا تھا۔ چنانچہ امام محمدٌ نے بیہ واقعہ مؤطا میں نقل کر کے اس پرترجمۃ الباب یہ قائم فرمایا ہے کہ:-

باب الرجل يكون له الدين هل عليه فيه الزكاة؟

 <sup>(1)</sup> كتاب الأموال لأبي عبيد الجزء الثالث ص: ٢ ١٣ (دار الكتب العلمية بيروت).

اور پھر بیہ روایت نقل فرمائی ہے کہ:-

besturdubooks. Wordpress.com كان أبوبكر اذا اعطىٰ الناس اعطياتهم يسئل الرجل هل عندك من مال قـد و جبت فيـه الزكاة؟ فان قال: نعم، أخذ من عطاءه زكـاة ذلك المال، وان قال: لا، سلم اليه عطاءه.

اور پھرفر مایا ہے:-

قال محمد: وبهذا نأخذ، وهو قول أبى حنيفة رحمه الله. (مؤطا امام محمد ص: ١٤٠)

اور حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب عثمانیؓ نے حضرت صدیق اکبرؓ اور حضرت عمرؓ وغیرہ کے اس عمل کونفل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ:-

وفيمه دلالة عملي أنهم كانوا يأخذون زكاة العطاء لكونه دينا مستحقا على بيت المال والالم يكن لأخذ الزكاة منه معنى. (اعلاء السنن ج:١٢ ص: • ٣٣٠ كتاب السير، باب العطاء يموت صاحبه بعد ما يستوجبه) (٢) ترجمہ: - ان روایات ہے معلوم ہوا کہ وہ تنخوا ہوں سے زکو ۃ اس لئے وصول کرتے تھے کہ وہ بیت المال پر دَین ہوتی تھیں (حالانکہ دَین اُجرت، دَین قرض سے ضعیف ہے) ورندان تنخوا ہوں سے زکو ۃ وصول کرنے کے کوئی معنیٰ نہیں تھے۔ ان تمام روایات وعبارات میں اس بات کی واضح دلیل موجود ہے کہ دَین منتقن کے قیضے میں آنے سے پہلے ہی اس سے زکوۃ وصول کی جاسکتی ہے، کیونکہ وہ متیقن ہونے کی بناء پر تقدیراً مالک کے قضے میں ہے۔

> ۲: - حضرت عبدالله بن عمرٌ کے بارے میں امام ابوعبیرٌ فرماتے ہیں کہ: -عن نافع عن ابن عمرٌ ان كان يكون عنده اليتامي فيستسلف امو الهم ليحرزها من الهلاك، ثم يخرج صدقتها من اموالهم وهي دين عليه. (٢) (كتاب الأموال ص: ١٥٦ فقره: ١٣٠٩ مزيد الاحظه مو السنن الكبرى للبيهقي ج: ٣ (۲) ص: ۱۳۹ ومصنف عبدالرزاق ج: ۲ ص: ۲۰ و ۹،۹۸ و)

<sup>(</sup>١) المؤطا للامام محمدٌ ص: ١٤٣ (طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) اعلاء السنن حكم الز كوة في العطاء ج: ١٢ ص: ٥٥٩ (ادارة القرآن كراچي).

<sup>(</sup>۲) ص:۲۵۳ (دار الكتب العلمية بيروت).

 <sup>(</sup>٣) طبع ادارة القرآن كراچي.

<sup>(</sup>۵) طبع مجلس علمی کراچی.

TOY ESS. COM besturdubooks. ترجمہ: - حضرت عبداللہ بن عمر کی سر پرستی میں بتائ ہوتے تھے، تو حضرت ابن عمرٌ ان کے اموال کو اینے ذمے قرض بنالیتے تھے، تاکہ ان کوضائع ہونے سے بچائیں، پھران کے اموال ہے ان کی زکوۃ نکالتے تھے، درآ نحالیکہ وہ مال ان کے ذھے دّین ہوتا تھا۔

> يبال بيمسئله تو عليحده ہے كه نابالغ كے مال يرزكوة واجب ہے يانہيں؟ اور مذكورہ واقع ميں "يتامني" ہے مراد نابالغ يتامني ہيں يا بالغ يتامني؟ ليكن بيہاں جو بات قابل غور ہے وہ بدہ كه حضرت عبدالله بن عمرٌ ان يسامني يرز كوة فرض مجھتے تھے، اور ان كے اموال كوخود قرض لے ليتے تھے پھران سے قرض ہونے کی حالت ہی میں زکوۃ نکالتے تھے۔ بہصورت موجودہ بینک اکاؤنٹس کی صورت سے بہت قریب ہے کہ دونوں جگہ رقم کو ود بعت کے بجائے قرض بنانے کا مقصدان اموال کومضمون بنانا ہے اور باوجود یکہ وہ رقمیں قرض لینے کے بعد حضرت ابن عمر کی ملکیت میں آگئیں، کیکن انہوں نے انہی رقموں سے اصل مالکوں کی زکو ۃ ادا فرمائی۔اس سے بھی بیمعلوم ہوتا ہے کہ دَین متیقن کو تقدیراً دائن کے قبضے میں قرار دے کراس سے زکوۃ ادا کی جاسکتی ہے۔

#### ز کو ہ کی نیت کا مسکلہ

بینک اکا ونٹس سے زکوۃ کی وصولیانی پرتیسرا شبہ یہ کیا گیا ہے کہ بینکوں سے جرأ زکوۃ وصول کرنے کی صورت میں اصحاب اموال کی طرف سے نیت متحقق نہیں ہوگی ، حالانکہ نیت ادائے زکوۃ کے لئے شرط ہے۔

اس سلسلے میں مجلس کی سابقہ تحریر میں عرض کیا گیا تھا کہ جن اموال کی زکوۃ وصول کرنے کا اختیار حکومت کو ہے، ان میں حکومت کا وصول کرلینا بذاتِ خود نیت کے قائم مقام ہوجا تا ہے اور دلیل میں علامہ شامیؒ کی بیعبارت بھی پیش کی گئی تھی کہ:-

> وفي مختصر الكرخيُّ اذا اخذها الامام كرهًا فوضعها موضعها اجزأ، لأن له ولاية أخذ الصدقات فقام أخذه مقام دفع المالك، وفي القنية: فيه اشكال لأن النية فيه شرط ولم توجد منه اهـ قلت: قول الكرخيُّ فقام أخذه (شامی ج:۲ ص:۳۵) الخ يصلح للجواب – تامل.

اس پربعض حضرات نے بیرشبہ ظاہر فر مایا ہے کہ علامہ شامیؓ نے مذکورہ عبارت کے متصل بعد

doress.com ع جلد دوم من البحر: والمفتى به التفصيل: ان كان في الأموال الظاهر في البحر: والمفتى به التفصيل: ان كان في الأموال الظاهر في البحر: والمفتى به التفصيل: ان كان في الأموال الظاهر في البحر: والمفتى به التفصيل الأولان أو نائبه ولاية أخذها وان لم يضعها لا يبطل من الموان أو نائبه ولاية أخذها وان لم يضعها لا يبطل من الموان أو نائبه ولاية أخذها وان لم يضعها لا يبطل من الموان أو نائبه ولاية أخذها وان لم يضعها لا يبطل من الموان أو نائبه ولاية أخذها وان لم يضعها لا يبطل من الموان أو نائبه ولاية أخذها وان لم يضعها لا يبطل من الموان أو نائبه ولاية أخذها وان لم يضعها لا يبطل من الموان أو نائبه ولاية أخذها وان لم يضعها لا يبطل من الموان أو نائبه ولاية أخذها وان لم يضعها لا يبطل من الموان أو نائبه ولاية أخذها وان لم يضعها لا يبطل الموان أو نائبه ولاية أخذها وان لم يضعها لا يبطل الموان أو نائبه ولاية أخذها وان لم يضعها لا يبطل الموان أو نائبه ولاية أخذها وان لم يضعها لا يبطل الموان أو نائبه ولاية أخذها وان لم يضعها لا يبطل الموان أو نائبه ولاية أخذها وان لم يضعها لا يبطل الموان أو نائبه ولاية أخذها وان لم يضعها لا يبطل الموان أو نائبه ولاية أخذها وان لم يضعها لا يبطل الموان أو نائبه ولاية أخذها وان لم يضعها لا يبطل الموان أو نائبه ولاية أخذها وان لم يضعها لا يبطل الموان أو نائبه ولاية أخذها وان لم يضعها لا يبطل الموان أو نائبه ولاية أخذها وان لم يضعها لا يبطل الموان أو نائبه ولاية أو نائبه ولا

جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اموال باطنہ کی زکوۃ اگر جبراً وصول کرلی جائے تو وہ ادانہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں عرض بیہ ہے کہ مجلس نے اپنی تحریر سابق میں جو الفاظ لکھے تھے کہ'' حکومت کو جن اموال کی زکوۃ وصول کرنے کاحق ہے ان میں حکومت کا وصول کرلینا بذات ِخود نیت کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔'' وہ اسی عبارت کے پیش نظر لکھے تھے، کیونکہ مذکورہ عبارت میں مداراس پر ہے کہ سلطان کو "ولایت اخذ" حاصل تھی یانہیں؟ اور بینک اکاؤنٹس سے"ولایت اخذ" کے دلائل پیچھے تفصیل کے ساتھ بیان کئے جاچکے ہیں، لہذا زیر بحث مسئلے میں مذکورہ عبارت سے تھم میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ اور جن اموال کی زکوۃ وصول کرنے کا حق حکومت کو ہے ان میں حکومت کی وصولی کا نیت کے قائم مقام ہوجانا ائمہ اربعہ کے نز دیک مُسلّم ہے، اگر چہ ائمہ ثلاثہ نیت کے معاملے میں اتنے سخت ہیں کہ بعض صورتوں میں دلالۂ نیت کو بھی معتبر نہیں مانتے ، مثلًا اگر کوئی شخص اپنا سارا مال بغیر نیتِ ز کو ۃ کے صدقہ کردے تو حنفیہ کے نز دیک اس کی زکوۃ ساقط ہوجاتی ہے۔ (عالمگیریہ ج:ا ص: اے)<sup>(۲)</sup> لیکن ائمہ ثلاثہ کے نز دیک نیت کے فقدان کی وجہ سے زکو ہ ساقط نہیں ہوتی۔ (٣) (المغنى لابن قدامه ج: ٢ ص: ٢٣٩ والحطاب ج: ٢ ص: ٣٥٧)

کیکن حکومت کی وصولیا بی کے سلسلے میں ائمہ ثلاثہ بھی اس پرمتفق ہیں کہ وہ نیت کے قائم مقام ہوجاتی ہے، چنانچہ فقہ مالکی کی معروف کتاب''مواہب الجلیل'' میں ہے:-

> اذا أخرج رجل الزكامة بغير علم من هي عليه وغير اذنه في ذلك، فان كان مخرج الزكاة الامام فالزكاة مجزئة.

> (۵) (مواهب الجليل للحطاب ج:٢ ص:٣٥٢) اور فقه شافعيٌ كي معروف كتاب "نهاية المحتاج" ميں ہے:-الأصح عند الشافعية ان نية السلطان تكفي اذا أخذ زكاة الممتنع. (۲) (نهاية المحتاج ج: ۳ ص: ۱۳۸)

<sup>(</sup>١) رد المحتار ج: ٢ ص: ٢٩٠ (ايج ايم سعيد). (٢) طبع مكتبه حقانيه پشاور.

<sup>(</sup>٣) المغنى لابن قدامه مسئله: ٣٢٢ ج: ٣ ص: ٨٩ (طبع دار عالم الكتب، رياض).

<sup>(</sup>۵) طبع دار الفكر. (٣) طبع دار الفكر.

 <sup>(</sup>۲) طبع دار احیاء التراث العربی بیروت.

اورعلامه ابن قدامهُ لکھتے ہیں:-

ولا يجوز اخراج الزكاة الا بنية الا أن يأخذها الامام منه قهرًا.

(المغنى لابن قدامه ج:٢ ص:٢٣٨)

besturdubooks.W بھریہ ساری تفصیل تو زکو ہ کی وصولیا بی کے وقت زکو ہ کی ادائیکی میں ہے، اور اگر کسی کو اس میں شبہ ہی ہوتو اس کے لئے بیراستہ موجود ہے کہ وہ ز کو ۃ وضع ہونے کے فوراً بعد نبیت کر لے، کیونکہ اگر كوئى فضولى كسى كے مال سے زكوۃ اداكر دے تو جب تك مال، فقير (يااس كے وكيل) كے قبضے ميں ہو، اس وقت تک اصل ما لک زکوۃ کی نیت کرکے اس کی اجازت دے سکتا ہے، اس کی تصریح فقہائے حنفیہؒ کے کلام میں موجود ہے، چنانچہ فتاویٰ عالمگیریہ میں ہے:-

رجل ادى زكوة غيره عن مال ذلك الغير، فأجازه المالك، فإن كان المال قائما في يد الفقير جاز وإلا فلا، كذا في السراجية.

(عالمگيرية ج: اص: ۱۲۱)

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب!

#### وستخط

۲:-حضرت مولا نامفتی رشید احمد صاحب دارالا فياء والارشاد، ناظم آباد، كرا جي س: -حضرت مولا نامفتی عبدالحکیم صاحب مدرسهاشر فيه بمكهر ۲: -حضرت مولا نامفتی محمرتقی عثمانی صاحب دارالعلوم كراجي ۸: -حضرت مولا نامفتی وجیه الله صاحب دارالعلوم بھاگ ہشلع کچھی، بلوچشان

ا:-حضرت مولا نامفتی ولی حسن صاحب دارالا فياء جامعة العلوم الإسلامية ، كرا چي ٣: -حضرت مولا نامفتی سحبان محمود صاحب دارالعلوم كراجي ۵: -حضرت مولا نامفتی محمد رفع عثانی صاحب مهبتهم دارالعلوم كراجي - حضرت مولا نامفتی عبدالرؤف تکھروی صاحب دار العلوم كراجي

# اہم وضاحتی نوٹ

(از حضرتِ والا دامت بركاتهم )

نوٹ! بینک ڈیازٹ کو اَموالِ ظاہرہ میں شامل کرنے کی جو گنجائش اس فتوے میں دی گئی ہے، اُس کے بارے میں بیرتصریح مناسب ہے کہ بیرمسکلہ بندہ کے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله عليه اور حضرت مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی رحمة الله علیه کے سامنے بھی آیا تھا۔حضرت

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامه مسئله: ٣٢٢ ج: ٣ ص: ٨٨ (طبع دار عالم الكتب، رياض).

<sup>(</sup>٢) طبع مكتبه حقانيه پشاور.

والد ماجد رحمة الله عليه كى كوئى تحريرتو اس بارے ميں بندہ كونہيں ملى، ليكن زبانى طور پر اُن الله بيے به سننا ياد
ہے كہ بيكوں كے ڈپازٹس كو اُموالِ ظاہرہ ميں شاركيا جاسكتا ہے۔ اور حضرت مولانا ظفر احمد صاحب شانی ایک تحریر بھی شائع ہوئی ہے جو انہوں نے ایک سوال نامے کے جواب ملائات ميں تحرير فرمائی تھی اور ماہنامہ" ترجمان القرآن" اور ماہنامہ" الصديق" ماتان ميں شائع ہوئی تھی، اس میں حضرت کے الفاظ درج ذبل ہیں: -

'' حکومت کو آموالِ باطنہ کی زکوۃ کے مطالبے کا حق نہیں (اِلَّ بابضر ورۃ شدیدۃ) بلکہ وہ صرف آموالِ ظاہرہ کی زکوۃ وصول کرنے کی حق دار ہے، جیسے مویشیوں کی زکوۃ جوسال کے زیادہ ھے میں گھر پر نہیں بلکہ جنگل میں چرتے ہوں اور ان تاجروں کے تجارتی مال کی زکوۃ جو ایک شہر سے دُوسرے شہر میں مال لے جاتے ہوں اور باہر سے مال منگاتے ہوں، نیز عشری وخراجی زمینوں کا عشر و خراج بھی اموالِ ظاہرہ سے بیں، اور جو تاجر اپنے شہر ہی میں تجارت کرتا ہے نہ باہر سے مال منگا تا ہے، خراج بھی اموالِ ظاہرہ سے بیں، اور جو تاجر اپنے شہر ہی میں تجارت کرتا ہے نہ باہر سے مال منگا تا ہے، نہ بھی جا ہے اس کا تجارتی مال اموالِ باطنہ میں داخل ہے، اس طرح جو نقد اور زیور کی کے گھر مین ہے وہ بھی اموالِ باطنہ سے دورو پید بینک یا لمیٹر کمپنیوں میں ہے اس کو اموالِ ظاہرہ میں داخل کیا جاسکتا ہے۔''

# ﴿فصل فی العشر والخراج﴾ (عشراورخراج ہے متعلق مسائل کے بیان میں)

### پاکستان کی عشری وخراجی زمینوں کا حکم

سوال: -عشر کس زمین پر واجب ہے؟ سرکار جوخراج لیتی ہے کیا اس زمین پرعشر واجب رہتا ہے اور کتنا ہوتا ہے؟ مزارع اور زمیندار میں سے ہرایک الگ الگ دے یا ایک پر لازم ہے؟ عشر مدرسہ یا مجد کو دینا جائز ہے اگر دینا جائز ہوتو ملاز مین مدرسہ کو دینا اور کتب برائے مدرسہ خریدنا جائز ہے؟ عشر دینے سے زکو ہ اوا ہوجاتی ہے؟

۱۲/۱۸/۱۳۱۵ (فتوی نمبر۴۱/۱۱الف)

### عشرادا کی گئی پیداوار کی قیمت پرز کو ۃ واجب ہونے کا حکم

سوال: - ایک زمیندار آدمی کے پاس پہلے ہے رقم موجود ہے جوحولانِ حول کی بناء پر قابلِ ادائیگی زکو ق ہے، ای دوران سال میں دوسری فصل کی پیداوارِ زمین فروخت کرکے پچھ رقم حاصل ہوئی جس سے احصہ یا الے حصہ کی شرح سے عشر بھی ادا کیا گیا ہے، اب صورت یہ ہوئی کہ جار مہینے یا آٹھ

<sup>(</sup>۱) وفى التنوير مع شرحه ج: ۲ ص: ۳۲۵ الى ۳۲۸ (طبع ايج ايم سعيد) يجب العشر فى .... (مسقى سماء) أى مطر و (سيح) .... ويجب نصفه فى مسقى غرب أى دلو كبير (و دالية) أى دو لاب لكثرة المؤنة .... الخ . (۲) و يحي صفى نبر ۱۷ كافتو الداري كا ما شيه نبر ۲-

مہینے کے بعد سالِ اُوّل کی رقم پر سال پورا ہوکر زکوۃ قابلِ ادا ہوگئ مگر دورانِ ساگ الب ہے (بعنی بیداوار ہے) جورقم حاصل ہوئی ہے، اس پر پورا سال نہیں گزرا ہے اور عشر بھی ادا کیا گیا ہے، لو کھا ہم خر الذکر رقم کو اُوّل الذکر رقم کے ساتھ جمع کیا جائے گا جس پر زکوۃ فرض ہے یا اس سال میں اس رقم پر کاد ۃ نہ ہوگی؟ بعض علاء کی رائے ہے کہ ایک چیز پر ایک وقت میں دو وظیفے لا گونہیں ہو سکتے کہ دورانِ سال عشر بھی ادا کیا ہواور زکوۃ بھی ادا کرے، آپ سیجے صورت حال تحریر فرما کمیں؟

جواب: - صورت مسئولہ میں زمینی پیداوار کوفروخت کر کے جورقم سال کے دوران حاصل ہوئی ہے اس کو اصل نقر رقم کے ساتھ ملایا جائے گا اور جب اصل نقر رقم کا سال پورا ہوتو اس کی زکو ق بھی اصل رقم کے ساتھ ادا کی جائے گی، اس سے پہلے جوعشر ادا کیا گیا ہے اس کی بناء پر اس رقم کی زکو ق ساقط نہ ہوگی، کیونکہ عشر زمین کا وظیفہ ہے، نقد کانہیں، چنانچہ تمام نقیهاء نے اس کی تصریح کی ہے، علامہ ابن ہمام کھتے ہیں: واتف قوا علی ضم ثمن طعام ادی عشرہ ثم باعه و ثمن ارض معشور آ و ثمن ابن ہمام کھتے ہیں: واتف قوا علی ضم ثمن طعام ادی عشرہ ثم باعه و ثمن ارض معشور آ و ثمن عبد ادّی صدقة فطرہ، اما عنده ما فظاہر و اما عندہ فلان البدل لیس بدلا لمال الزکورۃ لان العشر لا یجب باعتبار الملک. (فتح القدیر ج: ا ص: ۱۱ ۵) و مشله فی البحر وقال الشامی طعام او ارض او صدقة فطر عبد ثم باع حیث تضم اثمانها اجماعًا. (شامی ج: ۲ ص: ۲ س)۔

والله اعلم احقر محمد تقی عثمانی عفی عنه ۱۳۸۸/۲/۲۸ (فتوی نمبر ۱۳۳۲/۱۹۱۱ف) الجواب صحيح بنده محمد شفيع عفا الله عنه

# حکومتِ برطانیه کی طرف سے کسی کو دی گئی زمین پر عشر واجب ہوگا یانہیں؟

سوال: - ایک جگہ پاکتان بننے ہے پہلے جنگل تھی۔ حکومتِ برطانیہ نے اس جنگل کی زمین کو چندسور و پییمربع پرعوام کے نام الاٹ کر دیا تھا اور مالک اس زمین کے،عوام مسلمان ہیں تو اس کی پیداوار پرعشر لازم ہے یانہیں؟ سا ہے کہ کافر سے خرید کردہ زمین پرعشر لازم نہیں ہے؟

<sup>(</sup>١) فتح القدير ج: ٢ ص: ١٣٨ (طبع مكتبه رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>٢) البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٢٣ (طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) رد المحتار ج: ٢ ص: ٢٨٨ (طبع سعيد) نيز و يَحْتُ احسن الفتاوي ج: ٣ ص: ٣٠٠.

# ا:- ٹیوب ویل سے سیراب کی جانے والی زمین پرنصف عشر واجب ہے ۲:- اخراجات نکالے بغیرعشر دیا جائے گا

سوال ۱: - نهری آبادی پربیسوال حصه ادا کرتے ہیں، حالانکہ نهری کی به نبیت ٹیوب ویل پر زیادہ خرچ آتا ہے اور ٹیوب ویل پربھی بیسوال حصه ادا کرتے ہیں جبکہ خرچہ زیادہ آنے کی وجہ سے عشر اس سے کم ہونا جائے۔

۲:- اب کاشت پر کھاد کے زیادہ استعمال کا رواج ہے، اور اس کے بغیر پیداوار حاصل کرنا ناممکن ہے، کھاد کا خرچ فی ایکڑ ۵ تا ۵ دو پے آتا ہے، ای حساب سے پورے ایکڑ مربع پر خرچ آتا ہے۔ اس پیداوار کاعشر کس حساب سے ادا کیا جائے؟ اور کھاد کے اخراجات نکال کرعشر ادا کرنا ڈرسدی سے؟

جواب ا: - ٹیوب ویل ہے جو زمین سیراب کی جاتی ہے اس کی پیداوار کا بیسواں حصہ ہی بطور عشر نکالا جائے گا۔ ٹیوب ویل پر جو زیادہ اخراجات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے عشر کی شرح اس سے کم نہیں ہوگی۔

۲:- کاشت پر جواخراجات آتے ہیں انہیں نکال کرعشر کا حساب کرنا غلط ہے،عشر کل پیداوار پر ہوتا ہے، کھاد وغیرہ کے اخراجات عشر سے متثنیٰ نہیں کئے جائےتے۔

يبجب العشر في الأوّل ونصفه في الثاني بلا رفع أجرة العمال ونفقة البقر وكرى

الأنهار واجرة الحافظ ونحو ذلك. د (شامي ج: ٢ ص: ٥١)\_ كماو رِاً besturdubooks والثداعكم ہیں تو پیداوار بھی بڑھتی ہے، پھرعشر میں کمی کرنے کی فکرنہ ہونی جا ہئے۔ احقر محدثقي عثماني عفي عنه الجواب يحج のトタリアナト بنده محرشفيع عفااللدعنه

(فتؤى نمبر ١٢٢/٥٣٥ الف)

# پاکستانی زمینوں میںعشری اورخراجی زمینوں کی تعیین اوران کاحکم

سوال: - واضح فرمائیں کہ عشری اور غیرعشری زمین سے کیا مراد ہے؟

جواب: -عشر کا مسکلہ رہے کہ جو زمینیں پاکستان بننے کے بعد آباد ہوئیں وہ سب عشری ہیں اور جو پہلے سے آباد ہیں ان میں سے صرف وہ خراجی ہیں جو کسی غیر مسلم کے قبضہ میں ہوں یا کسی مسلمان نے انہیں کسی غیرمسلم سے خریدا ہو، اورعشر کا مطلب سے کہ بارانی زمین ہوتو پیداوار کا دسوال والثداعكم حصہ اور نہری یا جا ہی زمین ہوتو بیسواں حصہ ادا کیا جائے۔

(فتوی نمبر ۱۲۸۸/۳۰۰)

# ز مین خود کاشت کرنے یا ٹھیکے پر دینے کی صورت میں زکوۃ کا حکم

سوال ا: - اگرزمین خود کاشت کی جائے تو اس کی پیداوار برز کو ق کی شرح کیا ہے؟ r:- اگر زمین ٹھیکہ پر دی گئی ہواور اس سے سالا نہ آمدنی حاصل ہوتو اس پر زکو ۃ کس شرح

ہے واجب ہے؟

جواب ا: - پاکستان کی بیشتر زمینیں عشری ہیں، للہٰذا اگر وہ بارانی ہیں یعنی بارش سے سیراب ہوتی ہیں تو پیداوار کا دسواں حصہ نکالنا واجب ہوگا، اور اگر انسانی ذرائع سے سیراب کی جاتی ہیں تو

۲: - ٹھیکہ کی اُجرت اگر نقد وصول کی گئی ہے تو وہ نقد رقم میں شامل ہوگی اور اس پر نقذ ہی کے والتدسبحا نبداعكم حساب سے (لیمنی حالیسوال حصہ) زکوۃ آئے گی۔ 2111/00711/1

(فتوی نمبر ۲۰۰۸/۱۲الف)

\*\*\*

<sup>(</sup>١) رد المحتار باب العشر ج:٢ ص:٣٢٨ (طبع سعيد)

وفي التنوير مع شرحه باب العشر ج: ٢ ص: ٣٢٥ إلىٰ ٣٢٨ يجب العشر .... في مسقى سماء اي مطر وسيح .... ويجب نصفه في مسقى غرب اى دلو كبير و دالية اى دو لاب لكثرة المؤنة .... الخ.

# besturdubooks.Wo ﴿فصل في مصارف الزكوة والعشر وصدقة الفطر﴾ ( ز کو ۃ ،عشر اور صدقۂ فطر کے مصارف کے بیان میں )

مستحق ز کو ۃ کون ہے؟

سوال: - میں ایک نہایت غریب آ دمی ہوں، پاکتان ٹو بیکو کمپنی میں ایک ادنیٰ ملازم ہوں اور مجھے حیار سو پینیسٹھ (465) روپے ماہانہ تنخواہ ملتی ہے، میرے دس بچے ہیں اور دونوں میاں بیوی کو ملاکر اس طرح بارہ آ دمیوں کے خاندان کی گزر اوقات کے لئے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ 465روپے ماہانہ میں کس طرح گزر ہوتی ہوگی، مکان کا کراہ اور آمدورفت کا خرج نکال کر کھانے پینے کا خرج بھی یورا نہیں ہوتا۔تھوڑا تھوڑا کر کے کئی ہزار روپے کا مقروض بھی ہوگیا ہوں جس کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں ہے، میرے ایک کرم فرما صاحب ٹروت شریف آ دمی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر مہتم صاحب دارالعلوم ہیہ فرمادیں کہتم زکوۃ کے مستحق ہوتو میں تمہاری مدد کرسکتا ہوں کیونکہ میرے یاس زکوۃ کی رقم موجود ہے، اب میں اس درخواست کے ذریعہ آپ سے اِلتجا کرتا ہول کہ آپ میری مند دجہ بالاحیثیت اور حالت کو مدِنظر رکھتے ہوئے بیفر مادیں کہ بیز کو ۃ کامستحق ہے، بیجھی عرض کر دوں کہ میں سیزنہیں ہوں۔

جواب: – اگرآپ کے پاس اتنا نقتر روپیہ یا زیور یا زائد از ضرورت سامان موجود نہیں ہے کہ آپ اگر اس کے ذریعہ اپنا قرض ادا کردیں تو ساڑھے باون تولہ جیا ندی کی مالیت پھر بھی بچی رہے تو آپ مستحقِ ز کو ۃ ہیں ، اور آپ کو ز کو ۃ دی جاسکتی ہے۔ (') والتدسيحا نداعكم

(فتؤى نمبر۲۴/۲۳پ)

حقیقی بہن کوز کو ۃ دینے کا حکم

سوال: - كياحقيقي بهن كوز كوة دينا جائز ہے؟ جوا ب : -حقیقی بہن اگر صاحبِ نصاب نہیں تو اس کو زکو ۃ دی جاسکتی ہے۔ <sup>(۲)</sup> والثداعكم 21/16/21/1V

<sup>(</sup>١) وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٣٩ (طبع سعيد كراچي) مصرف الزكاة (هو فقير وهو من له أدني شني) أي دون نصاب أو قلدر نصاب غير نام مستخرق في الحاجة. وفيه ايضًا ج: ٢ ص:٣٣٣ (ومديون لا يملك نصابًا فاضلًا عن دينه). (۲) حوالہ کے لئے صفحہ نمبر۱۳۳ اور۱۵۲ کا حاشیہ نمبر۲ ملاحظہ فر مائیں۔

بر ما کےمظلوم مسلمانوں کوز کو ۃ دینے کاحلم

besturdubooks.Wor سوال: – بر ما میں ظالم کا فروں کے خلاف مجاہدوں کی جو جماعت ہے اگر اس میں زکو ۃ لینے والے مستحق افراد بھی شامل ہوں تو ز کو ۃ کی رقم ان مستحقین کو دینے سے ز کو ۃ ادا ہوجا ئیگی یانہیں؟ جواب: - ان مستحقین ز کو ة افراد کو بلاشبه ز کو ة دی جاسکتی ہے۔ واللدسبحانه اعلم 01194/1/19 (فتوی نمبر۲۸۸۲ج)

عشر وصدقة الفطرامامت كى تنخواه ميں دينے كاحكم

سوال: – والیانِ ریاست کی جانب ہے کوئی زمین امام مسجد کو دی گئی، وہ وقف ہوگی اس کا عشر اور فطرانہ امام مسجد کو دیا جاتا ہے، اور دیگر چھ ماہ امام مسجد گاؤں کی امامت بہشکل ملازمت کر کے عشر اور فطرانہ لیتا ہے، اس پر وہ دُعا کرتا ہے اگر دُعا نہ کرے تو مقتدی ناراض ہوتے ہیں، پچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام مسجد کو چرم قربانی ،عشر ، فطرانہ دینا جائز نہیں ہے،شریعت کا کیا تھم ہے؟

جواب: -عشریا صدقة الفطر کوامامت کی اُجرت میں مقرّر کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، امامت کی تنخواہ الگ مقرّر کرنی جاہئے ، پھراگر تنخواہ یانے کے باوجودامام، صاحبِ نصاب نہ ہو یعنی اس کے پاس ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت یا اس قیمت کا زائد از ضرورت سامان نہ ہوتو اے عشر اور صدقة الفطر بھی دیا جاسکتا ہے، کیکن اس کا امامت ہے کوئی تعلق نہیں ، نہ اس کو ننحواہ کا جزء بنایا جاسکتا ہے۔ والتدسيحانه اعلم 01194/10/0

(فتوی نمبر۲۳/۱۰۳۶)

ز کو ۃ کے واجب ہونے پانسخق ز کو ۃ ہونے کا معیار

سوال: - سیزنل فیکٹریاں جن میں کیاس بیلنے کے کارخانے، رائس ملیں، شوگر ملیں، برف کے کارخانے وغیرہ شامل ہیں، ایسے کارکن جن کو سیزن ختم ہونے پر فارغ کردیا جاتا ہے بعنی بیکار ہوجاتے ہیں ان میں چندا کی جو بند سیزن یعنی کارخانہ بند ہونے کی صورت میں چند ماہ کے لئے کوئی دُوسرا کام تلاش کر لیتے ہیں، باقی بیکار رہتے ہیں اور آئندہ سیزن کا کام شروع ہونے پر تمام کارکن

 <sup>(</sup>١) وفي الهندية كتاب الزكوة باب المصارف ج: ١ ص: ٩٠ (مكتبه رشيديه كوئثه) ولو نوى الزكوة بما يدفع المعلم الى الخليفة ولم يستاجره إن كان الخليفة بحال لو لم يدفعه يعلم الصبيان أيضًا أجزأه والا فلا.... الخ.

وفيها ايضًا كتاب الزكوة ج: ١ ص: ١٥١ فهي تمليك المال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالىٰ .

<sup>(</sup>٢) وفيي البدر المختار ج: ٢ ص: ٣٣٩ (طبع سعيد كراچي) مصرف الزكوة (هو فقير وهو من له أدنيٰ شئ) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة .... الخ.

ہوتا ہے اس طرح اگر چھے ماہ بھی سیزن چلے تو ایک کارکن کی کل آمدنی ۵۰۰ روپے بنتی ہے اور اگر ایک آ دھ ماہ کا بونس بھی اس میں شامل کردیا جائے تو ایک سیزنل ورکر کی تمام سال کی آمدنی ۵۰ ۱۷ روپے ہے جبکہ ریہ حکومت کے کیم رمضان المبارک کو ز کو ق کا ننے کے سلسلے میں اعلان کئے گئے نصاب مبلغ ۲۰۰۰ روپے ہے بھی ۲۵۰ روپے کم ہے، پھر کیا ایسے افراد کو اجتماعی طور پرمستحق زکو ۃ قرار دیا جانا جائز ہے؟ جواب: - زکوۃ کے واجب ہونے پالمستحق زکوۃ ہونے کے لئے پینہیں دیکھا جاتا کہ کسی تشخص کی سالانہ آمدنی کیا ہے؟ بلکہ اگر کوئی شخص ساڑھے باون تولے جیاندی یا اسکی قیمت کے زائد از ضرورت سامان کا ما لگ ہوتو وہ مستحقِ ز کو ۃ نہیں ہوتا،للہذا صورتِ مسئولہ میں ان سیزل افراد میں ہے جو صاحبان ساڑھے باون تولے جاندی یا اس کی قیمت کے،ضرورت سے زائد سامان کے مالک ہوں وہ مستحقِّ زکوۃ نہیں، البتہ جو صاحبان اس معیار پر نہ اُتر تے ہوں ان کو زکوۃ دی جاعتی ہے، زائد از ضرورت سامان میں ٹی وی اور زیورات داخل ہیں۔ والتدسجانه اعلم 015.17/11

(فتوی نمبر۱۲۵۳/۳۲۳ج)

ز کوة کی ادائیکی میں اپنے مستحق اعزاء وا قارب کومقدم رکھنا جاہئے سوال: - ( پیچھلے سوال میں ) مذکورہ کارخانوں کے مالکوں یا انتظامیہ کو اس بات کا پابند کیا جانا جائز ہے کہ وہ اپنی زکوۃ کی رقم مذکورہ بیکارافراد میں تقسیم کریں؟

جواب: - اصل مسئلہ بیہ ہے کہ زکو ۃ کا جو حصہ مالکان خود ادا کرتے ہوں اس میں انہیں اختیار ہے کہ زکو ۃ کے مصارف میں ہے جس مصرف میں چاہیں زکو ۃ کی رقم لگادیں ،لیکن ان کے لئے بہتریہ ہے کہ وہ اپنے عزیز وا قارب میں سے ضرورت مند افراد کو مقدم رکھیں، اس کے بعد اپنے پڑوسیول کو ترجیح دیں'' صورتِ مسئولہ میں بیہ بے کار افراد ای اُصول کے تحت عزیز وا قارب کے بعد

وفيي الهندية ج: ١ ص: • ٩ ١ (رشيديه كوئنه) والأفضل في الزكوة والفطر والنذور الصرف أولًا الى الاخوة والأخوات ثم الى أولادهم .... ثم الى الجيران .... الخ .

<sup>(</sup>١) وفي تنوير الأبصار ج:٢ ص:٢٩٥ و ٢٩٨ (طبع سعيد كراچي) نصاب .... الفضة مائتا درهم .... او في عرض تجارة قيمته نصاب.

وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٣٩ (طبع سعيد) مصرف الزكواة (هو فقير وهو من له أدني شئ) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة (ومسكين من لا شئ له) على المذهب . . . الخ .

<sup>(</sup>٢) وفي الشامية ج: ٢ ص: ٣٥٣ (طبع سعيد كراچي) عن أبي هريرةٌ مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يـا امة مـحمد! والذي بعثني بالحق لا يقبل الله صدقة من رجل وله قرابة محتاجون الى صلته ويصرفها الى غيرهم والذي نـفســي بيــده! لا ينــظـر الله اليـه يوم القيامة .... وفي القريب جمع بين الصلة والصدقة وفي القهستاني والأفضل اخوته وأخواته ثم أولادهم ثم أعمامه وعماته ثم أخواله وخالاته ثم ذوو أرحامه ثم جيرانه ثم أهل سكنه ثم أهل بلده.

زیادہ مقدم ہوں گے بشرطیکہ وہ مستحق رہتے ہوں،للہذا فیکٹری کے مالکان کو جاہئے کہ وہ الکھاتہ جیج دیں لیکن ان کو بزورِ قانون اس کا پابندنہیں کیا جاسکتا، البتہ اس علاقے سے جو زکو ۃ حکومت وصول حرکا ہے pesturdub اس میں بہتریہی ہے کہ وہ اسی علاقے کے لوگوں پرِصرف کر نے،اور ان بیکار افراد کی اس مدسے مدد

015.47.11

(فتوی نمبر۳۱/۵۳۱۸)

مسجد کے لئے زکوۃ دینے کا حکم

سوال: – مرحوم کی نماز وں کا فدیہ اور زکو ۃ کی رقم اگرمسجد میں دیدی جائے تو فدیہ اور زکو ۃ

ادا ہوگی ہانہیں؟

جواب: - مسجد میں دینے سے زکوۃ اور فدیدادا نہ ہوگا، کسی فقیر کو مالک بنا کر دینا ضروری (۲) والتدسيحا نبداعكم

01192/9/11

(فتؤى نمبرا ١٥/٩٤ ج)

ز کوۃ کی قم تعمیر مسجد اور اساتذہ کی تنخواہوں میں استعمال کرنے کا حکم

سوال ا: - ہماری سوسائٹی نے قرآن پاک کی تعلیم کے لئے ایک مدرسہ کھولا ہے، جس میں تقریباً ۱۵۰ طلباء وطالبات زیرتعلیم ہیں، مدرسہ اور سوسائٹی کی کوئی آمدنی نہیں ہے، سپارے، قرآن پاک مدرسه کی جانب سے دیئے جاتے ہیں، کیا زکو ۃ ، فطرہ ،صدقہ ،قربانی کی کھال اور عقیقہ کی کھال کے پیسے کو، مدرسہ کے تعمیراتی کام پرخرچ کیا جاسکتا ہے؟ ۲:-کیا ہے بیسہ مسجد میں لگایا جاسکتا ہے؟ ۳:-کیا ان پیپیوں ہے اساتذہ ،مؤذّن اور امام کوتنخواہ دی جاسکتی ہے؟

جواب ا: - زكوة، صدقة الفطر اور چرم قرباني كي قيمت كسي غيرصاحب نصاب كو مالك و مستحق بنا کر دینی ضروری ہے، تغمیرِ مدرسہ میں اس کا استعمال ہرگز جا ئزنہیں۔ سا:-نبين-

01591/2/15 (فتوی نمبر ۲۹/۸۳۹ پ)

(٢-٣) وفي التنويس مع شرحه ج:٢ ص:٣٣٣ (طبع سعيد كراچي) ويشترط أن يكون الصرف (تمليكاً) لا إباحة . . . لا يصرف الى بناء نحو مسجد . . . . الخ .

 <sup>(</sup>١) وفي الهندية كتاب الزكوة الباب السابع في المصارف ج: ١ ص: ٩٠ (طبع مكتبه رشيديه كوئثه) ويكره نقل الزكوة من بلد الى بلد إلا أن ينقلها الانسان الى قرابته أو الى قوم هم أحوج اليها من أهل بلده وكذا في الدر المختار مع رد المحتار ج: ٢ ص: ٣٥٣ (طبع سعيد).

۵) وفي الهندية كتاب الزكوة، باب المصارف ج: ١ ص: ٩٠ (طبع رشيديه كوئثه) ولو نوى الزكوة بما يدفع المعلم الى الخليفة ولم يستأجره ان كان الخليفة بحال لو لم يدفعه يعلم الصبيان ايضًا أجزأه وإلا فلا .... الخ . (محمر يبرض تواز)

مسحق زكوة كى تفصيل

besturdubooks.W سوال: – ایک شخص کے پاس دس بیگھے زمین مزروعہ یعنی ۵ ایکڑ زمین ہے (جس کو اجارہ پر ویتا ہے، ان ہےضروریات بوری نہیں ہوتیں )۔

۲:-رہائش گھر، ۳:-ملازمت کی ۲۲۹ روپیہ ماہوار شخواہ بغیر خورد ونوش کے ہے، اس کی ضروریات میں ہے ایک بڑے لڑکے کی شادی کر چکا ہے، دو چھوٹے نابالغ بچوں کو دینی تعلیم دلانے کا ارادہ ہے، ابھی حفظ قر آن کر رہے ہیں، اہلیہ فوت ہو چکی ہے،خود شادی کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے، کیا ایسے شخص کوعشر یا ز کو ۃ دی جاسکتی ہے، اور کیا اس کو لینا جائز ہے؟

جواب: - اس میں اُصول میہ ہے کہ اگر شخص مذکور کے پاس اس کی ضرور باتِ خورد ونوش ولباس و رہائش سے فاضل اتنی رقم نفتر یا ضرورت سے زائد کپڑے، فرنیچر وغیرہ ہوجس کی قیمت ساڑھے باون تولہ جاندی کے برابر ہوجائے ، تو اس کے لئے زکو ۃ وعشر لینا جائز نہیں ، اوراگراتنی رقم یا ضروریات ہے زائد کپڑے،فرنیچراس قیمت کانہیں تواس کے لئے زکوۃ وعشر لینا جائز ہے۔<sup>(۱)</sup> والثدسبحا نبداعكم 21/11/14 11/14

صدقة وفطركي مقدار اوراس كے مشحقین

سوال: - صدقۂ فطر کے مستحقین کون ہیں؟ جواب! - جولوگ بھی صاحبِ نصاب نہ ہوں۔ <sup>(r)</sup> والثدسجانهاعكم

01194/10/10 (فتوی نمبر۱۰۲۴ج)

ایک شخص کوایک سے زائد فطرہ دینے کا حکم

سوال: - انفرادی حاجت مند کوایک سے زیادہ فطرہ دیا جاسکتا ہے؟ جواب: - دیا جاسکتا ہے۔

والتدسيحانه اعلم 01194/10/10

(فتوی نمبر۱۰۲۴ج)

 (١) وفي الدر المختار ج:٢ ص: ٣٣٩ (ايج ايم سعيد) مصرف الزكوة والعشر .... (هو فقير وهو من له أدنيٰ شئ) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة . . . . الخ .

(٢) وفي الهندية كتاب الزكوة باب صدقة الفطر ج: ١ ص: ٩٣ ١ (طبع رشيديه كوثنه) ومصرف هذه الصدقة ما هو مصر ف الزكوة.

(٣) وفي التنوير مع شرحه ج: ٢ ص:٣١٧ (طبع سعيـد كراچي) وجاز دفع كل شخص فطرته الي مسكين أو مساكين على المذهب كما جاز دفع صدقة جماعة الى مسكين واحد بلا خلاف. یتیم خانے میں فطرہ دینے کا حکم

besturdubooks.W سوال: - يتيم خانے ميں منتظمين كے ہاتھ يتيموں كى خاطر كئي فطرہ ديا جاسكتا ہے؟ جواب: – اگرینتیم خانے والے تیبیوں کو مالک بنا کردینے یا کھانا کھلانے کا اہتمام کرتے ہوں تو دیا جاسکتا ہے، اور اگر وہ اس کوتغمیر وغیرہ برصرف کریں تونہیں۔<sup>(۱)</sup> واللدسبحانه اعلم (فتوی نمبر۱۰۲۴۶) ۲۸ج)

گھر کی ملازمہ کوز کو ۃ دینے کا حکم

سوال: - میری ملازمه غریب ہے اور اس کی لڑکی بالغ ہے کیا میں اس کی شادی زکوۃ کی رقم سے کرسکتا ہوں؟ اگر کرسکتا ہوں تو کیا کیا چیزیں دے سکتا ہوں؟ اسی طرح ایک غریب بے سہارا عورت میرے ساتھ رہتی ہے، کیا میں اس کو ز کو ۃ دے سکتا ہوں؟ گھر کے کام کاج میں بھی برابر کا حصہ کیتی ہے۔

جواب: - اگرآپ کی ملازمہ کے پاس ساڑھے باون تولہ جاندی یا اس قیمت کی نفذی یا زا کداز ضرورت سامان موجودنہیں ہے، تو وہ مستحقِ ز کو ۃ ہے، آپ اس کو ز کو ۃ کی رقم ما لک و قابض بنا کر دے سکتے ہیں، وہ اپنی لڑکی کی شادی پر بھی اس کوخرچ کر سکتی ہے، نیز اگر لڑکی بھی مذکورہ تفصیل کے مطابق مستحقِ زکوۃ ہے تو اس کوبھی زکوۃ کی رقم مالک بنا کر دی جاسکتی ہے، یا زکوۃ ہے اس کے کیڑے بنا کر دئے جاکتے ہیں لیکن ز کو ۃ ہے اُ مراء کی دعوت وغیرہ کرنا جائز نہیں۔'' (فتویٰ نمبر۱۰۱۸ ۲۹ س)

ز کو ۃ سے بیٹیم خانے کے لئے کمرہ کرایہ پر لینے کا حکم

سوال: - يتيم خانے كے سرپرست جورقم دينا چاہتے ہيں وہ زكوۃ وصدقہ كی رقم ہے جو ینتیم بچوں کی ضروریات میں خرچ ہونے کے لئے وے رہے ہیں، کیا ایسی رقوم ہے بیتیم خانہ کمرہ لے سکتا ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>١) وفيي الدر المختار مع رد المحتار ج: ٢ ص:٣٣٣ (طبع سعيد كراچي) ويشترط أن يكون الصرف (تمليكاً) لا ابـاحة، كـما مر لا يصرف الى بناء نحو مسجد ولا الى كفن ميّت، وقضاء دينه .... الخ. وفي الشامية تحت رقوله نحو مسجد) كبناء القناطر والسقايات واصلاح الطرقات .... الخ .

<sup>(</sup>٣،٢) وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٣٩ (طبع سعيد كراچي) مصرف الزكوة (هو فقير وهو من له ادنيٰ شئ) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة.

<sup>(</sup>٣) وفي الهندية ج: ١ ص: ١٨٩ (طبع رشيديه كوئته) و لا يجوز دفع الزكوة الي من يملك نصابًا .... الخ.

(فتوی نمبر۱۶۲۲/۳۳۰)

جواب: - زکوۃ، صدقۃ الفطر، چرمِ قربانی کی رقوم کسی مستحق کو مالک و قابض بناگلاری کا مستحق کو مالک و قابض بناگلاری کا میں خرج نہیں کی جاسکتیں، اور ان سے بیٹیم خانہ کے لئے مسلم کوئی کمرہ کرائے پر لینا بھی جائز نہیں۔

موری کمرہ کرائے پر لینا بھی جائز نہیں۔

### بيوه كوزكوة دينے كاحكم

سوال: - کچھ رقم میرے داماد نے بینک ہے جیجی ہے جو کہ زکوۃ میں ہے دی ہے۔ میری بہن بیوہ ہے، کیا میں ان پرخرچ کرسکتی ہوں؟ بطورِ امداد اور حج میں بیرقم وہ لگاسکتی ہیں؟ کیونکہ وہ بیوہ ہے کوئی آمدنی اور کوئی جائیداد نہیں ہے۔

۲:- اور کیا بے رقم تغیرِ مسجد میں لگائی جاسکتی ہے (زکوۃ کا روپیہ ہے) یا کسی خانقاہ میں لگائی جاسکتی ہے (زکوۃ کا روپیہ ہے) یا کسی خانقاہ میں لگائی جاسکتی ہے یا اسلامی لائبر ری میں لگائی جاسکتی ہے یا نہیں؟ ۳:-کسی کا بیٹا اگر جائیداد وغیرہ سب کا مالک ہوجائے بیعنی مال کے نام ہوتے ہوئے مال کومحروم کر دے اور مال بیوہ ہے اور وہ مجبور ہے تو اس رقم کو وہ اینے اُویرلگا گئی ہے یانہیں؟

جواب ۱۲۱: - زکوۃ کی رقم صرف ایسے مخص کو دی جاسکتی ہے جو ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے زائد از ضرورت سامان کا مالک نہ ہو، للبذا اگر وہ بیوہ خاتون صاحبِ نصاب نہیں ہیں اور ان کے پاس مذکورہ قیمت کا زیور یا نقد رو پیدیا یا زائد از ضرورت سامان موجود نہیں ہے تو آپ بیر قم ان کو دے سی محد کی تعمیر یا لا بہریری کے قیام میں زکوۃ کی رقم استعال نہیں ہو سی ہو۔ ان کو دے سی محد کی تعمیر یا لا بہریری کے قیام میں زکوۃ کی رقم استعال نہیں ہو سی ہو۔ سے ان کو دے سی محد کی تعمیر یا لا بہری کے مطابق صاحبِ نصاب نہ ہوں تو زکوۃ کی رقم لے سکتی ہیں۔ واللہ سبحانہ اعلم واللہ وال

### مقروض كوز كوة دينے كى تفصيل

سوال: - ایک عورت بیوہ ہے اس کے بچے ہیں،خود محنت کرتی ہے، اور ایک بچہ نوکری کرتا ہے، اس نے کافی بڑی رقم مچھ عزیزوں سے قرض لے کر مکان خریدا ہے جس میں اب وہ رہتی ہے وہ تھوڑا زیور بھی رکھتی ہے جس کی زکوۃ ویتی تھی، کیا اس کو اب بھی زکوۃ وینی ہے اگر نہیں تو کیا اس کو بغیر

<sup>(</sup>۲،۱۱) وفي تنوير الابصار مع شرحه ج: ۲ ص: ۳۴۳ (طبع سعيد كراچي) ويشترط أن يكون الصرف تمليكاً لا أباحة .... لا يـصـرف الـي بناء نحومسجد ولا الي كفن ميّت وقضاء دينه. وفي الشامية تحت (قوله نحومسجد) كبناء القناطر والسقايات واصلاح الطرقات وكرى الانهار الخ.

علم میں لائے زکوۃ دی جاستی ہے؟

Ks. Wordpress.com ئے زکوۃ دی جاسکتی ہے؟ جواب: - اگر اس پر واجب الا داء قرض اس زیور کی قیمت کے برابریا اس سے زیادہ طلع اللہ اللہ ہے۔ مواتب: - اگر اس پر واجب الا داء قرض اس زیور کی قیمت کے برابریا اس سے زیادہ طلع اللہ ہے۔ تواس پر زکوۃ فرض نہیں اور اس کو زکوۃ بھی دی جاسکتی ہے، اور اگر زیور کی مالیت قرض ہے ساڑھے باون تولہ جاندی کی مقدار سے زائد ہے تو وہ صاحبِ نصاب ہے، اس کو زکو ۃ ادا کرنی ضروری ہے اور والثدسجانه اعلم اسے زکوۃ بھی نہیں دی حاسمتی۔

> 2159A/A/9 (فتؤى نمبر ١٥١٤/ ٢٩ س)

# سا دات بنو ماشم كوز كوة نهيس دى جاسكتي

سوال: - سیّد خاندان کو زکوۃ دینامنع ہے اگر سیّد خاندان کی کوئی خاتون پر دہ نشین اور مالی حالت سے پریشان ہے تواس کی کفالت اور کنبہ پروری پرسیّدا گراس کی مدد کرے یعنی دونوں سیّد ہیں تو کیا بہ جائزے؟

جواب: - سادات بنوباشم کوز کو <sub>ق</sub>نهبیں دی جاسکتی<sup>(۲)</sup>لبیته ان کو مدیبه پیش کرنا نهایت موجب اجر وثواب ہے، خاص طور پر اگر وہ ضرورت مند ہوں تو ہدایا کے ذریعے ان کی اعانت سب مسلمانوں کو کرنی جاہئے۔ واللدسبحانه اعلم

(فتوي نمبر ۲۹/۸۷۵ پ)

### مسحق کا زکوۃ لے کرمسجد کوعطیہ کرنے کا حکم

سوال: - ہمارے محلّہ کی مسجد تمیٹی نے پہلی دفعہ اس ماہ رمضان میں چندہ فطرہ ، زکوۃ کی رقم مسجد کے لئے اکٹھی کی تھی تا کہ دینی مدرسہ کو ترقی ہو، مگر صدر کمیٹی نے وہ رقم فطرہ و زکوۃ مسجد فنڈ میں شامل کردی، پہلے بیرقم ایک طالبِ علم کو دی اس شخص نے وہ رقم مسجد کوبطورِ عطیہ دی، کیا بیرقم اس طرح منتقل ہوسکتی ہے؟ اور پیطریقہ جائز ہے؟

جواب: - ز کو ۃ اور صدقۃ الفطر کی رقم کسی مستحق کو ما لک وقابض بنا کر دینا ضروری ہے، اور

<sup>(</sup>١) وفي الهندية كتاب الزكوة ج: ١ ص: ٢٢ ١ (مكتبه رشيديه كوئته) قال اصحابنا رحمهم الله كل دين له مطالب من جهة العباد يمنع وجوب الزكوة . . . . الخ .

<sup>(</sup>٢) وفي الهداية كتباب الـزكوة ج: ١ ص: ١٨١ (طبع مكتبه شركت علميه ملتان) ومن كان عليه دين يحيط بماله ... وان كان ماله اكثر من دينه زكى الفاضل اذا بلغ نصابًا.

<sup>(</sup>٣) وفي الهندية كتاب الزكوة باب المصارف ج: ١ ص: ١٨٩ (طبع رشيديه كونته) ولا يدفع الى بني هاشم .... الخ، تفصیلی حوالہ جات صفحہ نمبر ۵۹ کے حاشیہ نمبرا میں ملاحظہ فر ما کمیں۔

# کئی مکانات اور سامان کے مالک کوز کو قانبیں دی جاسکتی

سوال: - الف کے پاس پانچ مکان ہیں اور ضروریاتِ زندگی کے سب سامان کے علاوہ ریڈیو، فریج، ٹی وی بھی موجود ہے پہلے وہ زکوۃ بھی دیتا رہا ہے، مگر اب مندرجہ بالا چیزوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اور گزرکرائے ہے مشکل سے ہوتی ہے، وہ زکوۃ لے سکتا ہے یا اس کے علم میں لائے بغیراس کوزکوۃ دی جا محتی ہے؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں اگر اس کے پاس ساڑھے باون تولہ جاندی یا اس کی قیمت کا زیور یا نقد کھانے پینے کی روز مرہ ضروریات سے فاضل موجود نہ ہوتو اس پرز کو ۃ فرض نہیں الیکن صورتِ مسئولہ میں اس کے لئے زکو ۃ وصول کرنا بھی جائز نہیں ہے۔

۱۳۹۸٫۸٫۹ اه (فتوی نمبر ۲۹/۱۰۱۷ ب)

ز کو ۃ وفطرہ رفاہی کاموں اورطلباء کے علیمی وظائف میں خرچ کرنا

سوال: - السلام عليكم مين پہلے اپنا تعارف كراتا ہوں تاكه آپ كومعلوم ہوكه ميں سيسارى

<sup>(</sup>۱) في الدر المختار مع رد المحتار كتاب الزكوة باب المصارف ج: ۲ ص: ٣٣٣ (طبع سعيد كراچي) ويشترط أن يكون الصرف تمليكا لا اباحة كما مر لا يصرف الى بناء نحو مسجد، ولا الى كفن ميّت وقضاء دينه. وفي الشامية تحت (قوله نحو مسجد) كبناء القناطر .... وكل ما لا تمليك فيه.

وفي الهندية كتاب الزكوة باب المصارف ج: ١ ص: ٩٠ (طبع رشيديه كوئته) ولو نوى الزكوة بما يدفع المعلم الى الخليفة ولم يستأجره ان كان الخليفة بحال لو لم يدفعه يعلم الصبيان أيضا أجزأه والا فلا .... الخ.

 <sup>(</sup>۲) وفي الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۷۱ (طبع سعيد) وحيلة التكفين بها التصدق على فقير، ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما وكذافي تعمير المسجد.

ess.com معلومات کس کئے چاہتا ہوں؟ میں کوئی عرصہ پانچ سال سے لینیدا، امرید، در، ب میں کا کہ جانچ کا کھیں، معلومات کس کئے چاہتا ہوں؟ میں کوئی عرصہ پانچ سال سے لینیدا، امرید، در، ب کے بھیج کا کھیں، کچھ بیسے اکھٹا کرکے انڈیا اور پاکستان کے غریب طلبہ کو دُنیاوی تعلیمی وظائف کے لئے بھیج کا کھیں۔ کچھ بیسے اکھٹا کرکے انڈیا اور پاکستان کے غریب طلبہ کو دُنیاوی تعلیمی وظائف کے لئے بھیج کا کھیں۔ کے معلومات کس کے معلومات کس کے بھیج کا کھیں کے معلومات کس کے معلومات کس کی معلومات کے بعث کے بھیج کا کھیں۔ کے معلومات کس کے بعث کے بعث کی معلومات کس کے بعث کے معلومات کس کے بعث کو بالد کے بعث کے بعث کر کے انڈیا اور پاکستان کے غریب طلبہ کو دُنیاوی تعلیمی وظائف کے لئے بھی کے بعث کو بعث کے الحمدلله ميه كام اب بہت اچھى طرح چل رہا ہے، كيونكه اس رقم ميں فطرہ، زكوۃ، بينك كا سود، صدقه، خیرات، کفارے کی رقم اور لاٹری کی رقم شامل ہے، اس لئے میں دارالعلوم سے درخواست کرتا ہوں کہ ہر ایک موضوع یعنی فطرہ ، ز کو ۃ ، بینک کا سود ، صدقہ ، خیرات ، کفارہ اور لاٹری پرییفتویٰ صادر کریں کہ مذہب کی روشنی میں یا دینی علوم اور موجودہ حالات کی روشنی میں دارالعلوم کا کیا خیال ہے؟

اُوپرِ ذکر کی ہوئی بات کو میں تفصیلا بیان کرتا ہوں فطرہ اور ز کو ۃ کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ فطرہ اور زکو ۃ رفاہی کاموں میں اور تعلیمی مقاصد کے لئے استعمال تو ہوسکتا ہے،مگر اس کا اظہاراس پر کرنا ضروری ہے جس کو دیا جارہا ہے، اس سلسلے میں آپ لوگوں کی رائے درکار ہے۔

بینک کے سود اور لاٹری کے سلسلے میں چندلوگ میہ کہتے ہیں کہ بید دونوں حرام ہیں اور قرآن میں صاف صاف بیان کردیا گیا ہے۔ بینک کا سود ایک صورت ہی میںمل سکتا ہے اور دوسری صورت میں نہیں، یعنی اگر پیسہ سیونگ ا کاؤنٹ میں رکھا جائے تو سودمل سکتا ہے او اگریہی پیسہ کرنٹ ا کاؤنٹ میں رکھیں تو نہیں ملتا، اس کا کیا تھم ہے؟ سیونگ ا کاؤنٹ میں رقم رکھ کر جوسودمل رہا ہو وہ لے لیں اور رفاہی کام میں استعمال کرلیں تو کیا پیرجائز ہوگا؟ اور ہم کسی گناہ کے مرتکب تو نہیں ہوں گے؟

صدقہ، خیرات اور کفارے کی رقم غریب طلبہ کو وظائف جاری کرنے میں استعال کر سکتے ہیں؟ ساتھ میں پیجھی درخواست کرتا ہوں کہ از رُوئے شرع کفارہ کا کیا تھم ہے؟ نیزیہ کفارہ کینیڈ ا اور امریکہ اور دیگر پورپی ممالک میں رہنے والا وہاں کے حساب سے کفارہ دے یا انڈیا، پاکستان جھیجنے کی صورت میں انڈیا اور پاکتان کے حساب سے دیا جاسکتا ہے؟ اخیر میں ایک اور سوال دریافت طلب ہے وہ میر کہ یہاں پرلوگ قربانی کرتے ہیں مگر گوشت کے حصے نہیں کرتے یا وہاں ایسے غرباء نہیں جن میں غرباء کا حصہ تقتیم کیا جائے ان غرباء کے حصے کے سلسلے میں دارالعلوم کیا فتویٰ رکھتا ہے؟

جواب: - پہلے اُصولی طور پر بیہ سمجھ کیجئے کہ زکو ۃ ، صدقۃ الفطر اور کفارہ کی رقم کسی ایسے غریب شخص کو ما لک وقابض بنا کر دی جانی ضروری ہے، جوصا حبِ نصاب نہ ہو، یعنی اس کی ملکیت میں ساڑھے باون تولہ جاندی کی مالیت کا نقد رو پییہ، زیوریا گھر کا ضرورت سے زائد سامان نہ ہو، لہذا جو طلباءان شرائط پر پورے اُتر تے ہوں انہیں تغلیمی وظیفہ اس طرح دیا جاسکتا ہے کہ رقم ان کو ما لک بنا کر ان کے حوالے کر دی جائے اور پھر وہ اپنے تعلیمی مصارف میں اس کوخرچ کریں یا پھر وہ آپ کے لئے

 <sup>(</sup>١) وفي الدر المختار ج:٢ ص:٣٣٣ (طبع سعيد كراچي) ويشترط أن يكون الصرف تمليكاً لا اباحة.

وکالت نامہ تحریر کردیں کہ ہم آپ کواپنی طرف سے زکوۃ کی رقم وصول کرنے اور پھر ہماری طرف ہے ہے۔
اس کو ہماری تعلیمی ضروریات پرخرچ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن زکوۃ کی مذکورہ رقم کو کسی تعمیر یا کالمال کا اس کو ہماری تعلیمی ضروریات پرخرچ کرنا جائز نہیں'' یہ تفصیل تو زکوۃ ، صدقۃ الفطراور کفارے کی امریخرچ کرنا جائز نہیں'' یہ تفصیل تو زکوۃ ، صدقۃ الفطراور کفارے کی مقارے کی مقارے کی مقارے کی مقارے کی بارے میں ہے۔

جہاں تک بینک کے سود کا تعلق ہے، اس کا لینا دینا قطعاً حرام ہے اور مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ بینک سے سود وصول نہ کریں یا تو کرنٹ اکا ؤنٹ میں رقم رکھوادیں یا سیونگ اکا ؤنٹ میں اس تصریح کے ساتھ رکھوا کیں کہ ہماری رقم پر سود نہ لگایا جائے، تاہم اگر کسی شخص نے غلطی یا لاعلمی سے بینک سے سود کی رقم وصول کر لی تو اسے ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرنا ضروری ہے اور اس صدقہ کے بارے میں بھی وہی شرائط ہیں جو اُوپر زکو ہ کے بارے میں عرض کی گئیں، یعنی وہ کسی غیرصاحب نصاب کو مالک بناکر دینا ضروری ہے، اسے بھی عام رفاہی کا موں میں نہیں لگایا جاسکتا، '' رہی لاٹری! تو وہ شرعاً قمار ہے، اس میں حصہ لینا حرام ہے۔' اور اگر غلطی سے اس کی رقم وصول کرلی ہے تو اس کا بھی وہی تھم ہے ہوسود کا بیان ہوا۔

واللہ سجانہ اعلم والیہ ہوا۔

۲ راار۱۳۰۰ ه (فتوی نمبر ۳۱/۷۳ ج)

## مسجد کی تعمیر اور اساتذہ کی تنخواہ میں زکو ۃ نہیں لگ سکتی

سوال! - کیا زکو ق،صدقه اورفطره کا پبیه مسجد کی تغمیر پرخرچ کیا جاسکتا ہے؟ ۲: - کیا زکو ق،فطره اورصدقه کا پبیه استادول کی تنخواه میں دیا جاسکتا ہے؟ جواب: - زکو ق اورصدقة الفطر کی رقم نادار افراد کو مالک وقابض بنا کر دین ضروری ہے لہذا

<sup>(</sup>۱) في الدر المختار مع رد المحتار كتاب الزكوة باب المصارف ج: ۲ ص: ٣٣٢ (طبع سعيد كراچي) ويشترط أن يكون الصرف تمليكا لا اباحة كما مر لا يصرف الي بناء نحو مسجد، ولا الي كفن ميّت وقضاء دينه. وفي الشامية تحت رقوله نحو مسجد) كبناء القناطر .... وكل ما لا تمليك فيه.

وفي الهندية كتاب الزكوة باب المصارف ج: ١ ص: ٩٠ (طبع رشيديه كونته) ولو نوى الزكوة بما يدفع المعلم الى الخليفة ولم يستأجره ان كان الخليفة بحال لو لم يدفعه يعلم الصبيان أيضًا أجزأه والا فلا .... الخ.

<sup>(</sup>٢) كب خبيث اور مال حرام كے مصرف سے متعلق بعد ميں حضرت والا دامت بركاتهم نے مفضل تحقيق فرمائى جو إن شاء الله آگ "كتاب الحظو و الاباحة" ميں درج كى جائے گى-

<sup>(</sup>٣) اس كي مفضل تحقيق حضرت والا دامت بركاتهم كي كتاب عدالتي فيصلح بين "لاثري حرام بيم" كيعنوان كے تحت ملاحظه فرماتي -

<sup>(</sup>٣) حاشية نبرا ملاحظه فرمائي \_ (محدز بيرحق نواز)

ان رقوم کومسجد یا مدرے کی تغمیر یا ملاز مین واسا تذہ کی تنخوا ہوں پرصرف کرنا جا ئزنہیں۔<sup>© ۱</sup>۱۸<sub>۲ی</sub>

### ز کو ۃ کی رقوم اکٹھی کر کے تعمیرات ومواصلات میں خرچ کرنے کا حکم

سوال: - اگرز کو ۃ کی رقم کو اکٹھا کر کے حکومت کی تخویل میں دیدیں تو اس کا استعمال کہاں کہاں ہوگا؟ مثلاً فوج ، تغمیرات ، مواصلات اور دیگر فلاحی کام جو پچھ بھی ترقی پذیر مما لک میں درکار ہوتے ہیں ان میں یہ پیسے خرچ ہو سکتے ہیں یانہیں؟

جواب: - زکوۃ کامصرف غرباء اور مساکین ہیں اور بیضروری ہے کہ زکوۃ ان کو قابض و مالک بناکر دی جائے ، فوج ، تغمیرات ، مواصلات اور دوسرے ایسے رفاہی کاموں میں زکوۃ خرچ کرنا جائز نہیں جن میں کسی فردِ واحد کوزکوۃ کا مالک نہ بنایا جاتا ہو۔ (۲)

۱۳۹۷/۲۷۲۱ هـ (فتوی نمبر۲۸/۲۷ الف)

### ز کو ة میں دوائیں دی جاسکتی ہیں

سوال: - ہم نے ہفتے میں تین چار دن کا کچھ وقت غریبوں کے علاج کے لئے وقف کیا ہے کچھ دوائیں ہم اپنی طرف سے دید ہے ہیں باقی مہنگی دوائیں ہم بازار سے لکھ دیتے ہیں جو بازار سے کریدنی پڑتی ہیں جوغریب آ دمی کے لئے مشکل ہے۔ کیا یہ ہوسکتا ہے کہ ہم وہ دوائیں بھی ان کو زکو ہ کے پیسوں سے دیدیں؟ کیا یہ بتانا ضروری ہے کہ بیز کو ہ کے پیسوں کی دوائیں ہیں؟

جواب: - زکوۃ میں دوائیں بھی دی جاسکتی ہیں البتہ شرط یہ ہے کہ جس شخص کو دی جارہی ہیں وہ مستحق زکوۃ ہواوراس کو بید دوائیں مالک وقابض بنا کر دی جائیں "کین اسے یہ بتانا ضروری نہیں کہ بیز کوۃ کی رقم ہے۔ (")

۱۳۹۷/۲/۲۰ هـ (فتوی نمبر ۲۲۲/۸۲ الف)

( ۱ ، ۲ ) وفي الدر المختار مع رد المحتار كتاب الزكوة باب المصارف ج: ۲ ص: ٣٣٣ (طبع سعيد كراچي) ويشترط أن يكون الصرف تمليكا لا اباحة كما مر لا يصرف الي بناء نحو مسجد، ولا الي كفن ميّت وقضاء دينه، وفي الشامية تحت (قوله نحو مسجد) كبناء القناطر .... وكل ما لا تمليك فيه.

وفي الهندية كتاب الزكوة باب المصارف ج: ١ ص: ٩٠ (طبع رشيديه كوئثه) ولو نوى الزكوة بما يدفع المعلم الي الخليفة ولم يستأجره ان كإن الخليفة بحال لو لم يدفعه يعلم الصبيان أيضًا أجزاه والا فلا .... الخ .

(٤١٠) الك صفح برملاحظة فرماكين-

جلد دوم اسکول کی عمارت کی تعمیر بیا تنخواه میں زکو ة استعمال کرنگاهههها اسکول کی عمارت کی تعمیر بیا تنخواه میں زکو ة استعمال کرنگاههها میں موال: - زکوة کی رقم اسکول کی عمارت کی تعمیر بیا دیگر مصارف مثلاً عمله کی تنخواهوں پر خرصی ما محله موجود میں معملے معمل کے معمد ما عملے معملے م

کی جاعتی ہے یا تہیں؟ جواب: - ز کو ۃ کی رقم فقیر کو مالک بنا کر دینا ضروری ہے، اسکول کی عمارت کی تغییر یا عملے والثدسجا نداعكم کی تنخواه پرصرف کرنا جائز نہیں۔(۱) 0159616111

(فتوی نمبر۱۱۰۰/۳۳ ج)

ز کو ۃ اور قربانی کی کھالوں سے مستحق امام مسجد کو تنخواہ دینے کا حکم سوال ا: - امام مسجد کو بچوں کو درس قرآن دینے کے عوض قربانی کی کھالیس یا اس کی قیمت د بي جائز ہے يا مبيں؟

٢: - امام كوز كوة كا بييه، فطره اورصدقه كي كھاليں دينا جائز ہے يانہيں؟ ٣: - اليي صورت ميں جبكه اس كى گزراوقات كے لئے اور كوئى ذريعة نہيں، يا بالفرض ہے تو لیکن اتنانہیں کہ گزارہ ہو سکے، تو ایسی صورت میں اے زکو ۃ دی جاسکتی ہے یانہیں؟ جواب ا: - قربانی کی کھالیں کسی کوکسی خدمت کے معاوضہ میں یا تنخواہ میں دینا جائز نہیں - ۲:- زكوة اورصدقه الفطر اورصد قے كى كھالوں كا بھى يہى حكم ہے كه وہ أجرت يا تنخواہ ميں نہیں دی حاسمتیں۔ <sup>(۲)</sup>

س:- ایسی صورت میں ان صاحب کے لئے تنخواہ الگ سے مقرر کرنی حیا ہے اس کے باوجود اگر وہ صاحب نصاب نہ ہوتو زکوۃ اور قربانی کی کھالوں ہے بھی ان کی امداد کی جاسکتی ہے کیکن زکوۃ ، والثدسبحا نداعكم فطرے اور کھالوں کو تنخواہ میں نہیں لگایا جاسکتا۔ (فتؤي نمبر ۲۸/۱۴۷ الف)

(عاشيه صفي الرسل وفي الدر المختار مع رد المحتار كتاب الزكوة باب المصارف ج: ٢ ص:٣٣٣ (طبع سعيد) ويشتـرط أن يكون الصرف تمليكا لا اباحة كما مر لا يصرف الىٰ بناء نحو مسجد، ولا الىٰ كفن ميّت وقضاء دينه، وفي الشامية تحت (قوله نحو مسجد) كبناء القناطر .... وكل ما لا تمليك فيه . (٣) وفي الدر المختار ج: ٢ ص:٢٦٨ (طبع سعيـد) وشـرط صـحة أدائها نية مقارنة له اي للاداء وفي الشامية تحت قوله نية أشار إلى انه لا اعتبار للتسمية فلو سماها هبة أو قرضا تجزيه في الأصح .... الخ.

(١-٣) وفي الهندية كتاب الزكوة باب المصارف ج: ١ ص: ١٩٠ (طبع رشيديه كوئنه) ولو نوى الزكوة بما يدفع المعلم الى الخليفة ولم يستأجره ان كان الخليفة بحال لو لم يدفعه يعلم الصبيان أيضًا أجزأه والا فلا . نيز و كيك كرشت سفح كا عاشية براتا ٣- وفي الشامية كتاب الزكوة باب المصرف ج: ٢ ص: ٣٣٩ (طبع ايج ايم سعيد) مصرف الزكو'ة والعشر وهو مصرف ايضًا لصدقة الفطر.

ز کو ة ہے معلم قرآن کو تنخواہ دینے کا حکم NordP

جواب: - زکوۃ سے مذکورہ معلم صاحب کی تنخواہ شرعاً نہیں دی جاسکتی، ہاں اگر وہ ستحق زکوۃ ہوں بیعنی ان کی ملکیت میں ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا زائد از ضرورت سامان نہ ہوتو شخواہ کے علاوہ ان کوزکوۃ دی جاسکتی ہے، بیعنی شخواہ الگ مقرّر ہواور زکوۃ اس کے علاوہ دی جائے، یا پھر معلم صاحب کی کوئی شخواہ مقرّر نہ ہو وہ توجہ سے پڑھائیں پھر جس شخص کو جتنی زکوۃ دینے کا موقع ملے انہیں دیدیا کر لے لیکن مقررہ نہیں ہوگی۔

۲۵/۱۰۱/۱۰۹ ه (فتوی نمبر ۲۰۱/۳۳ ج)

## ز کو ق سے امام مسجد کو تنخواہ دینا

سوال: - کیا مالِ زکو ۃ ہے امامِ مسجد کو جو بچوں کوقر آن بھی پڑھا تا ہو، تخواہ دینا جائز ہے؟ جواب: - زکو ۃ کے مال ہے کسی مسجد کے امام یا مدرسہ کے مدرس کو شخواہ دینا جائز نہیں۔ (۲) جواب: - زکو ۃ کے مال ہے کسی مسجد کے امام یا مدرسہ کے مدرس کو شخواہ دینا جائز نہیں۔ (۲) دواللہ سبحانہ اعلم واللہ سبحانہ اعلم مسجد کے امام دورہ کے مدرس کو شخواہ دینا جائز ہے؟

## ز کو ہ سے تبلیغی کتابیں چھیوانے کا حکم

سوال: - کیا مالِ زکوۃ ہے اسلامی تبلیغی کتابیں چھپواکرتقسیم کی جاسکتی ہیں جبکہ ان کی قیمت وصول نہ کی حائے؟

جواب: - ز کو ۃ ہے تبلیغی کتابیں خریدی جاسکتی ہیں لیکن ایسی کتابیں صرف ان لوگوں کو دی جاسکتی ہیں جومسخقِ ز کو ۃ ہوں۔ جاسکتی ہیں جومسخقِ ز کو ۃ ہوں۔

۱۲۹۷/۹۷۱۸ (فتوی نمبر۱۹۳/ ۲۸ الف) قومی اتحاد کی تحریک میں زکو ۃ دینے کا حکم

besturdubooks. Wor سوال: – موجودہ وقت میں قومی اتحاد کی تحریک کو جہاد کہیں گے یانہیں؟ اور اس میں ز کو ۃ وے کتے ہیں یانہیں؟

جواب: - دین کی سربلندی کے لئے ہر کوشش اجر وثواب کے لحاظ سے جہاد میں داخل ہے بشرطیکہ وہ خلوصِ نیت سے ہواور شرعی قواعد کے مطابق ہو، جولوگ اسی نیت سے شریعت کے أحکام کی رعایت کرتے ہوئے دین کی سربلندی کے لئے کوشاں ہوں گے انشاء اللہ انہیں جہاد کا ثواب ملے گا، (1) البیتہ زکو ۃ کے لئے بیضروری ہے کہ وہ کسی غیرصاحبِ نصاب شخص کو مالک وقابض بناکر دی جائے، محض رفاہی کاموں یاتحریکی فنڈ میں پیسے دینے سے زکوۃ ادانہیں ہوتی۔

(فتوی نمبر۱۹۳/ ۱۹۸ لف)

سال بھر میں تھوڑی تھوڑی کرکے زکوۃ ادا کرنا جائز ہے سوال: - کیامکمل زکوۃ فوری ادا کرنا ضروری ہے یا تھوڑی تھوڑی کرکے ادا کی جاسکتی ہے؟

جواب: - بہتریہ ہے کہ زکوۃ جتنی جلدی ہوسکے ادا کردینی چاہئے ، اورتھوڑی تھوڑی کرکے سال بھر میں بھی ادا کردینا جائز ہے۔ والثداعكم

011-017/TA

مسحق زكوة كے لئے زكوة فنٹر سے امداد لينے كا حكم

سوال: - عرض یہ ہے کہ میں نے مکان بنانے کے واسطے قرض لیا تھا، اور مکان گروی کردیا ہے، چونکہ میری بیوی کینسر کے مرض میں مبتلا رہی اور اس میں اس کا انتقال ہوگیا ہے، زیر بار ہوجانے کی وجہ سے قرضہ بمع سود اور صرف قرض بھی ادا کرنے سے قاصر ہوں ، سوائے مکان کے، جو قرضہ میں گروی کردیا ہے کوئی جائیداد یا ذریعیہ آمدنی نہیں ہے، عاجز ہوکر زکوۃ فنڈ سے امداد لینا حابتا ہوں، مهربانی فرما کرفتوی مرحمت فرما ئیس که میں امداد لینے کامستحق ہوں یانہیں؟

جواب: - سائل سے زبانی معلوم ہوا کہ اس کے پاس کوئی سونا جاندی یا بفتر ِ نصاب ضرورت سے زائد سامان نہیں ہے،اس لئے وہ زکوۃ فنڈ سے زکوۃ وصول کرنے کامستحق ہے۔

والثدسبحا نبداعكم

010011/12 (فتوی نمبر ۲۵/۱۳۴/الف)

( ا ) و یکھتے حوالہ سابقہ صفحہ: ۱۳۱ کا عاشیہ نمبرا۔

<sup>(</sup>٣) حوالہ کے لئے القر المختار مع ردّ المحتار ج: ٢ ص: ٢٥١ و ٢٥٢ (طبع سعيد)اور فتح القديو ج: ٢ ص:٥٥ ا لماحظ فرماكيں۔

Horess.com ايدهي ٹرسٹ کوز کو ۃ دینے کاحکم

besturdubooks. Work سوال: - عبدالتارايدهي ٹرسٹ وغيره كوزكوة كى رقم دينا درست ہے يانہيں؟ جواب: - زکوۃ کے لئے ضروری ہے کہ مستحق شخص کو مالک بنا کر دی جائے، <sup>(۱)</sup> وہ اس پر قبضه کرلے، اور مالکانہ انداز میں جس طرح جاہے اسے خرچ کرنے کا اختیار اسے حاصل ہو،محض رفاہی كاموں يا شفاخانوں يا مدرسوں كى تغمير يا عملے كى تنخوا ہوں وغيرہ برخرچ نہيں كى جائكتى۔مثلاً مستحق زكو ة شخص کو نفتر رقم یا کوئی سامان مالک بنا کر دیا جائے، تو زکوۃ ادا ہوگئی، اور اگر غریبوں کے لئے کوئی ایمبولینس خرید لی یا میت گاڑی خرید لی تو اس سے زکوۃ ادانہیں ہوگی<sup>، ک</sup>یونکہ وہ کسی مستحق کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی۔اب اگر مذکورہ ادارے زکوۃ کواس طرح صرف کرنے کا اہتمام کریں تو ان کو زکوۃ دینا وُرست ہے،لیکن اگر ان کے یہاں زکوۃ اور غیر زکوۃ کا حساب الگ نہ ہویا زکوۃ کو مذکورہ بالا والثدسجانه وتعالى اعلم طریقے برخرج نہ کریں تو ان کوز کو ۃ دینا شرعاً جائز نہیں۔

(فتوی نمبر ۳۹/۲۳۱۹)

## ز کو ة ڈسپنسری کی تغمیر، ڈاکٹر اور کمپونڈرز کی تنخواہوں پر نہیں لگ سکتی

سوال: - ہماری سوسائٹی غریبوں، ناداروں، بیواؤں، بتیموں اور مختاجوں کی مختلف قشم کی امدادی خدمات انجام دے رہی ہے، مثلاً بیاری میں امداد، نادار بچوں کی درسی کتابیں، بیواؤں کے لئے سلائی کی مشینیں وغیرہ، لا وارث میت کے گور وکفن وغیرہ کا انتظام، ان سب اُمور میں زکوۃ وفطرہ کی رقم خرج کی جاسکتی ہے یانہیں؟ سوسائٹ کا پروگرام ہے کہ ایک رفاہی ڈسپنسری کھولی جائے تا کہ غریبوں کو

(٢٠١) وفي الدرالمحتار ج: ٢ ص: ٣٣٩ مصرف الزكاة .... (هو فقير وهو من له ادني شئ).

وفيه ايضًا ج: ٢ ص:٣٣٣ ويشترط ان يكو ن الصرف تمليكا لا اباحة كما مر لا يصرف الى بناء نحومسجد ولا الى كفن ميّت وقضاء دينه .... الخ. و في الهندية ج: ١ ص: ١٨٨ (طبع رشيديه كوتته) ولا يجوز ان يبني بالزكوة المسجد وكذا القناطر والسقايات واصلاح الطرقات وكري الانهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه ولا يجوز ان يكفن بها ميّت ولا يقضي بها دين الميّت كذا في التبيين. وفي المبسوط للسرخسي ج: ٢ ص: ٢٠٢ ولا يحصل الإيتاء الا بالتمليك فكل قربة خلت عن التمليك لاتجزئ عن الزكواة. وفي البحر الرائق ج: ٣ ص: ٢٠١ (مكتبه رشيديه كونشه) هي تمليك المال من فقير لقو له تعالى: ﴿وَاتُوا الزُّكُوةَ ﴾ والايتاء هو التمليك .... الخ. وفي فتح القديس ج: ٢ ص: ٢٠٠ و ٢٠٨ (طبع مكتبه رشيديه كوتثه) ولا يبني بها مسجد ولا يكفن بها ميّت لانعدام التمليك وهو الركن فان الله تعالى سماها صدقة وحقيقة الصدقة تمليك المال من الفقير. زُلُوة كَ ادا يَكُن كَلِيُ مُتَحَقّ زُلُوة كَ تَمليك اتمه الله تُشكِرُوريك بحى لازم ب فقطبلي كى كتساب المفروع ج: ٢ ص: ٩١٩. فقر الكي كي كتاب الشسرح المصغير ج: ١ ص: ٣٦٣ والقوانين الفقهية ص: ٥٥. فقر ثاقي كى كتاب روضة الطالبين ج: ٢ ص: ٣٢٧ ما حظ فرما تين \_

قاوی عثانی جلد دوم مسلط میں فطرہ، زکوۃ اور چرم قربانی کی رقوم استعال کی جائتی ہیں اللہ علاق مہیا ہو سکے، اس سلسلے میں فطرہ، زکوۃ اور چرم قربانی کی رقوم استعال کی جائتی ہیں اللہ علی فطرہ کی رقم ڈ سپنسری کی تغییر، کرامیہ مکان یا ڈاکٹر، کمپونڈر حضرات OKS کی تغییر، کرامیہ مکان کی دقم ڈ سپنسری کی تغییر، کرامیہ مکان کے کہ اس رقم سے دوائیں خرید کر رکھ لیس، اور بیہ مسکتا ہے کہ اس رقم سے دوائیں خرید کر رکھ لیس، اور بیہ مسکتا ہے کہ اس رقم سے دوائیں خرید کر رکھ لیس، اور بیہ مسکتا ہے کہ اس رقم سے دوائیں خرید کر رکھ لیس، اور بیہ مسکتا ہے کہ اس رقم سے دوائیں خرید کر رکھ لیس، اور بیہ مسکتا ہے کہ اس رقم سے دوائیں خرید کر رکھ لیس، اور بیہ مسکتا ہے کہ اس رقم سے دوائیں خرید کر رکھ لیس، اور بیہ مسکتا ہے کہ اس رقم سے دوائیں خرید کر رکھ لیس، اور بیہ مسکتا ہے کہ اس رقم سے دوائیں خرید کر رکھ لیس، اور بیہ مسکتا ہے کہ اس رقم سے دوائیں خرید کر رکھ لیس، اور بیہ مسکتا ہے کہ اس رقم سے دوائیں خرید کر کر کھی کے دوائیں کر دو دوائیں مستحقین زکوۃ میں تقسیم کردی جائیں () کیکن واضح رہے کہ زکوۃ سے خریدی ہوئی دوائیں صرف مستحقین ز کو ۃ پرخرچ کی جاسکیں گی ، دوسرے لوگوں پرنہیں ، لہذا ان کا شعبہ الگ رکھنا ہوگا اور اس شعبے میں دوا کی کوئی قیمت وصول کرنا جائز نہ ہوگا ، ہاں! ڈاکٹر کے معائنے کی قیس ہوسکتی ہے۔

01492/9/1

(فتوی نمبر۹۸۹/۶۹ج)

ز کو ۃ ،عشر اور قربانی کی کھال کامستحق

سوال: – ایک بستی میں ایک حافظ قرآن نے مدرسہ کا کاروبار شروع کیا، اس حافظ قرآن کی کوئی آمدنی نہیں ہے اور نہ ہی تنخواہ مقرر ہے۔بستی والوں سے عشر وصول کرکے اپنی زندگی پرخرچ کرتا ہے، کیا اس حافظ کو بیعشر لینا جائز ہے یا تہیں؟

ا: - کیا حافظ قرآن، قربانی کی کھالیں اینے استعال میں لاسکتا ہے؟

۲: - فطرہ کا پیسہ مدرسہ کی عمارت، مدرس کی تنخواہ، یا کنواں بنوانے پرخرچ کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ جواب ا: - اگر اس حافظ قرآن کے پاس ساڑھے باون تولیہ جاندی یا اس کی قیمت کا زائد از ضرورت سامان موجود نہیں ہے تو اس کے لئے عشر وصول کرنا جائز ہے،' البتذیبہ واضح رہے کہ عشراس کو بطور تنخواہ نہیں دیا جاسکتاً، `` بلکہ وہ بچوں کو پڑھانے کی خدمت بلامعاوضہ انجام دے، اوربستی والے عشر کے ذریعیہ وقتاً فو قتاً اس کی إمداد کر دیا کریں تو درست ہے۔

۲: - قربانی کی کھالوں کا بھی یہی حکم ہے جو اُو پر عشر کا بیان کیا گیا ہے۔ ٣: - صدقة الفطر کی رقم مدرسه کی تغمیر، مرمت یا کنویں پرخرج نہیں کی جاسکتی، بلکه پیضروری والثداعكم ہے کہ وہ رقم کسی غیرصا حبِ نصاب کو ما لک و قابض بنا کر دی جائے۔ (\*)

21797/7/PT (فتوی نمبر ۲۸۲۵/۲۷و)

<sup>(</sup>١) وفي الدرالمختار ج: ٢ ص: ٣٣٩ (طبع سعيد كراچي) مصرف الزكاة.... (هو فقير وهو من له ادني شئ) وفيه أيضًا ج: ٢ ص:٣٣٣ (طبع أيضًا) ويشترط ان يكون الصرف (تمليكا) لا اباحة كما مر لا يصرف الى بناء مسجد و كفن ميّت .... الخ (نيز ديكھيّے سابقه فتوكي كا حاشيه).

<sup>(</sup>٢) في التنوير مع شرحه ج: ٢ ص: ٣٣٩ (طبع سعيد كراچي) مصرف الزكاة .... (وهو فقير و هو من له ادني شي) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة (ومسكين من لا شئ له) على المذهب.

<sup>(</sup>۴) حوالہ کے لئے ویکھنے صفحہ نمبر ۱۳۳۳ کا حاشیہ نمبرا تا ۱۳۔ (٣) في التنوير مع شرحه ج: ٢ ص: ٣٣٣ (طبع أيضًا) و يشترط ان يكو ن الصرف (تمليكاً) لا اباحة كما مر (لا) يـصرف (الي بناء) نحو (مسجد) ولا الي (كفن ميّت وقضاء دينه). وفي الشامية تحت (قوله نحو مسجد) كبناء القناطر والسقايات واصلاح الطرقات وكرى الأنهار والحج والجهاد وكل ما لا تمليك فيه.

ress.com ا: - سادات اور ملازم كوز كوة دييخ كاحكم ۲: - زکوۃ رفاہی تعمیرات میں لگاناممنوع ہے

besturdubooks.work سوال ا: - محتاج سيدخواه رشته دار ہو ياغير رشته دار ہو، مستحق زكوة ہوسكتا ہے يانہيں؟ ٣: - ا پنا ملازم يا ملازمه جب ضرورت مند جوں تومستحق ز کو ة ہو سکتے ہيں؟

۳- اینے ملازم یا ملازمہ کی اولا وجس کی پرورش کے بعد شادی کردی گئی ہو،کسی طرح گزر اوقات کرلیتی ہے بسماندہ رقم کرنے کی صلاحیت نہیں، ایسی حالت میں زکوۃ کے پیسے ان کی نجی مالکانہ رہائش گاہ کے لئے مہیا کئے جاسکتے ہیں؟

٣:- مذكوره بالا فيملى كو رہائش مہيا كرادينا بذر بعيه زكوة، اور روزه مره كى سہولت كى خاطر كپڑے، پيسے كى شكل ميں زكوة كى رقم دى جاسكتى ہے؟

۵: - کیا زکوۃ کے پیسے سے تعمیر مسجد کے علاوہ از قتم تعمیرات شفاء خانہ و دیگر عمارات، رفاہِ عامہ کے واسطے سب ممنوع ہیں؟

٢: - كسى شخص (صاحب نصاب) كے پس ماندہ یعنی جمع كئے ہوئے پیسے غیر ملک کے بینكوں میں ہوں تو ایک ہی ملک میں مروّجہ زَرِمبادلہ کے مطابق کل واجب الا داء پیسے زکوۃ میں دیئے جاسکتے ہیں؟ جواب ا: - سادات کوز کو ة نہیں دے سکتے ، مدیہ سے ان کی امداد کیجئے۔ ۲: - ملازم کوز کو ۃ دے سکتے ہیں بشرطیکہ اُجرت میں نہ لگایا جائے نہ اس کا احسان جتلایا جائے۔ m:- اگر وہ صاحبِ نصاب نہیں ہیں تو ان کو ز کو ۃ کے پیسے دے کر ان کی رہائش کا مالکانہ انتظام کرنا دُرست ہے۔

> ۴:-اگروہ صاحبِ نصاب نہیں ہیں تو دے سکتے ہیں۔ ۵: - ہوشم کی تعمیر میں زکوۃ کی رقم لگا ناممنوع ہے۔ (۱) ۲:- وے سکتے ہیں۔

والثدسيحا نداعكم 01194/9/10

(١) وفي مشكُّوة المصابيح باب من لا تحل له الصدقة ج: ١ ص: ١ ٢ ١ (طبع قديمي كتب خانه) عند عبدالمطلب بن ربيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان هذه الصدقات انما هي اوساخ الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لأل محمد. رواه مسلم.

وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٥٠ (طبع سعيد كراچي) ولا إلى بني هاشم الا من ابطل النص قرابته وهم بنو لهب. وفي البحرالرائق ج: ٢ ص: ٢٣٦ (باب المصرف) قوله (وبني هاشم ومواليهم) أي لا يجوز الدفع لهم.

<sup>(</sup>٢) وفي الهندية ج: ا ص: ٩٠ (مكتبه رشيديه كوئته) و لو نوى الزكوة بما يدفع المعلم الى الخليفة ولم يستأجره ان كان الخليفة بحال لو لم يدفعه يعلم الصبيان ايضًا اجزأه والا فلا. (٣) و يَحْتَ صَوْنُبر١٣١ كا ماشي تمبراو٦\_

مقروض كوز كوة ديني مين تفصيل

besturdubooks.W سوال: - ناچیز کو ایک چھوٹا سا مسکلہ در پیش ہے جس کی تصدیق وہ آپ سے کرانے کی خواہش رکھتا ہے، اُمید ہے کہ خصوصی توجہ فرمائیں گے۔

مسئلہ: - کیا فرماتے ہیں مفتی حضرات اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص جو کہ بے حد مقروض ہے،ضعیف العمر ہے، اس کا صرف ایک ہی بڑا بیٹا ہے جو کہ حافظ قرآن ہے۔

صاحب مقروض صوبہ سرحد کی ایک حجمونی سی مسجد کے پیشِ امام تھے۔ احیا نک اور بیک وقت حار بیار یوں کے مریض ہوگئے جس میں سب سے بردی بیاری ٹی بی کی ہے۔

صاحب مقروض امامتی کی حالت میں بھی تنگ دست تھے، اپنی بیاریوں کا علاج اور گھر کا خرجہ ادھر ادھر سے قرضہ لے کر کرتے رہے، یہاں تک کہ یونے دولا کھ روپے کے مقروض ہوگئے۔ یہ گھرانہ دس افراد پرمشتمل ہے، بڑے بیٹے نے قر آن شریف حفظ کرنے کے بعد درسِ نظامی کا کورس کرنے کا ارادہ کیا تھا، قرضہ معلوم ہونے کی صورت میں اس نے اپنی تعلیم موقوف کردی اور یڑھانے کا ارادہ کیالیکن بیالک جان زیادہ ہے زیادہ ماہانہ صرف دو ہزار روپے کما سکے گا، جس ہے گھر کا خرچہ وغیرہ چل سکے گا۔ مگر قرضہ ادا کرنے کی کوئی صورت نظرنہیں آتی۔جس کے لئے گھر کا ہرایک فرد پریشان ہے، روز بروز قرضہ بڑھتا چلا جارہا ہے۔ کیا ان کا قرضہ ادا کرنے کے لئے زکوۃ یا کسی بھی مد میں رقم دینا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو ازراہ کرم ایسی تصدیق فرمائیں جس سے صاحبِ خیر حضرات بھر پور تعاون فرمائیں تا کہ بیگھرانہ قرضے کے بوجھ ہے آ زاد ہوسکے۔احقر اس گھرانے ہے اچھی طرح واقف ہے اور ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی لیتا ہے کہ آپ کی تصدیق پر کسی بھی مدے ملنے والا ہر ایک پیہ مقروض تک پہنچا کررہے گا، اُمیدہے کہ ضرور تصدیق فرمائیں گے۔اللّٰہ تعالیٰ آپ کواجرِ جزیل سے نوازیں، فقظ والسلام۔

جواب: - اگریہ صاحب جو پونے دو لا کھ روپے کے مقروض ہیں ان کے پاس کوئی ذریعہ اور دوسری املاک اتنی نہیں ہیں جس ہے بی قرض ادا ہو سکے تو بیه زکو ۃ کے مستحق ہیں، اور انہیں زکو ۃ دی والتدسبحا نداعكم جاعتی ہے۔(۱) DIMINIA (فتوي نمبر ۲۹۰۳۰)

(١) وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٣٣ (ايچ ايم سعيد) ومديون لا يملك نصابًا فاضلًا عن دينه و في الشامية تحت (قوله مديون) ..... فانما جاز الدفع اليه لأنه فقير يدا. press.com

فیکٹری کے غریب چوکیدار کوز کو ۃ دینے کا حکم اللہ

سوال: - ایک صاحب ہیں جن کی اپنی کوئی جائیدادنہیں ہے، بمشکل اپنا گزر بسر کرتے ہیں کا بس سفید بوشی قائم ہے، انتہائی قربی جانے والے ان کے حال سے واقف ہیں، بیصاحب جس فیکٹری ہیں چوکیدار ہیں فیکٹری والے اس کوکسی کے ساتھ اٹیج کرکے انہیں سعودی عرب بھیج رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی مالی حالت بہتر ہوجانے کی اُمید ہے اور بیصاحب نصاب نہیں ہیں، کیا کرائے کے لئے ان کوزگو قاکی رقم دی جاسمتی ہے؟

جواب: - اگریہ صاحب واقعی صاحبِ نصاب نہیں ہیں لیعنی ان کی ملکیت میں ساڑھے باون تولہ جاندی کی قیمت کے بقدرنفقد رو پیم یا زائد از ضرورت سامان نہیں ہے تو ان کوز کو ۃ دی جاسکتی ہے۔ (۱)

01194/9/19

(فتوی نمبر۵۷۹/۲۸ج)

تین تولہ سونے کی ما لک عورت کوز کو ۃ دینے کا حکم

سوال: - ایک شخص کی دولڑکیاں ہیں وہ ان کی شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ پوری بالغ ہو چکی ہیں، کوئی سہارانہیں ہے، والد قرض دار ہے، مارے شرم کے سی سے ذکرنہیں کرتی ہیں، ان میں سے ایک میرے پاس آئی تھی کہ مجھے زکوۃ دی جائے، میں نے معلوم کیا کہ سونا چا ندی کتنی ہے؟ اور نقذ کتنا ہے؟ اس نے کہا کہ والد کا دیا ہوا کچھ زیور ہے جس کا وزن تین تولہ سونا ہے اور وہ والدہ کے پاس ہے اور والد نے امداد کے طور پر بچیوں کے لئے کپڑے بنوائے ہیں۔ اب معلوم نہیں زکوۃ سے بنوائے ہیں یا اور والد نے امداد کے طور پر بچیوں کے لئے کپڑے بنوائے ہیں۔ اب معلوم نہیں زکوۃ دی جائے، کیا اس کو یا اس کی والدہ کوزکوۃ دی جائے، کیا اس کو یا اس کی والدہ کوزکوۃ دی جائے، کیا اس کو یا اس کی والدہ کوزکوۃ دی جائے، کیا اس کو یا اس کی والدہ کوزکوۃ دی جائے، کیا اس کو یا اس کی والدہ کوزکوۃ دی جائے، کیا اس کو یا اس

جواب: - صورت مسئولہ میں تین تولہ سونا اگر ابھی تک ماں کی ملکیت میں ہے اس نے لڑکیوں کونہیں دیا تو ماں کو زکو ۃ نہیں دی جاسخی، ہاں اگرلڑکیاں صاحب نصاب نہ ہوں تو ان کو زکو ۃ دے سکتے ہیں، البتۃ اگرسونا ماں نے کسی لڑکی کو ہبہ کرکے اس کو اس کا قبضہ دیدیا ہے تو زکو ۃ اس لڑکی کو نہیں دی جاسکی کیکن اس صورت میں ماں کو زکو ۃ دے سکتے ہیں۔ واللہ سبحانہ اعلم

۱۳۹۷/۹/۲۲ه (فتوی نمبر ۹۹۳/ ۲۸ج)

<sup>(</sup>١) وفي التنوير مع شرحه ج: ٢ ص: ٣٣٩ (ايچ ايم سعيد) مصرف الزكوة .... (هو فقير وهو من له ادني شئ) أي دون نصاب أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة، ومسكين من لا شئ له .... الخ.

 <sup>(</sup>۲) وفي الدر المختار ج: ۲ ص: ۳۴۷ (طبع أيضًا) و لا الى غنى يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الاصلية من أى
 مال كان كمن له نصاب سائمة لا تساوى مائة درهم.

#### قرضہ معاف کرنے سے زکو ۃ ادانہیں ہوگی

besturdubooks.wo سوال: - زید نے بکر کو مال فروخت کیا جس کی رقم بکر نے بعد میں اوا کرنے کا وعدہ کیا،مگر ا جا نک بکر کی حالت خراب ہوگئی، نیز بکر کو عارضۂ قلب ہوگیا جس کی وجہ ہے وہ گھریلو اخرا جات ہے بھی تنگ آ گیا، بکر کے چھوٹے جھوٹے بچے ہیں، کیا زیداس رقم کو جو بکر کے ذمہ ہے زکوۃ کھاتے کے نام لکھ کر وصول سمجھ لے تو جائز ہے یا نہیں؟ بکر کا کوئی کمانے والانہیں ہے۔

> جواب: - اگر واقعۃ بکر صاحبِ نصاب نہیں ہے، یعنی اس کے پاس ساڑھے باون تولہ جاندی یا اس کی قیمت یا اس قیمت کا زائد از ضرورت سامان موجود نہیں ہے تو اسے زکو ۃ دی جاسکتی ہے کیکن اس پر جورقم واجب الا داء ہے محض اس کو معاف کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کا طریقہ یہ کرنا ہوگا کہ زید، بکر کواپنے پاس سے پچھ رقم زکوۃ کےطور پر مالک و قابض بنا کر دیدے پھراس کے بعد اگر جا ہے تو واللدسبحانه اعلم اس سے اپنا قرضہ وصول کرلے۔ <sup>(1)</sup>

21494/9/14 (فتوی نمبر۱۹۲/ ۲۸ج)

#### کاروبار کی ترقی کے لئے زکوۃ دینے کاحکم

سوال: - ہماری برادری کی ایک انجمن ہے جس میں ہم برادری ہے زکوۃ جمع کر کے مستحق افراد میں تقسیم کر دیتے ہیں، برادری کے بعض ایسے افراد ہیں جو اپنے چھوٹے موٹے کاروبار کو بڑھانا عاہتے ہیں، اور بیلوگ ز کو ق کے مستحق نہیں ہیں۔

ہم چاہتے ہیں کہ براوری کی جمع شدہ زکوۃ کا کچھ حصہ بذر بعیہ شرعی حیلہ جنزل فنڈ میں تبدیل کرلیں تا کہ مشخق افراد کو قرضے دیئے جانکیں ،اس مقصد کے لئے زکو ق کی رقم کا کیا حیلہ کیا جاسکتا ہے؟ جواب: - زکوۃ کے لئے پیضروری ہے کہ وہ کسی غیرصاحب نصاب شخص کو مالک و قابض بنا کر دی جائے'' لہٰذا جن لوگوں کے پاس بقدرِ نصاب مال موجود ہوان کومحض کاروبار کی ترقی کے لئے ز کوٰۃ دینا جائز نہیں، البتہ برادری کے مستحقِ ز کوٰۃ افراد کوز کوٰۃ کی رقم کا مالک اور قابض بنانے کے بعد اگروہ اپنی خوشی ہے بغیر کسی دباؤ کے اس رقم کا کچھ حصہ اس فنڈ میں دیدیں تو اسے قبول کرنا جائز ہے، کیکن ان کو بیہ بات اچھی طرح باور کرادی جائے کہ زکوۃ کی رقم ان کی ہے اور وہ اے اپنی مرضی سے

 <sup>(</sup>١) وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ١٦١ (ايچ ايم سعيد) وحيلة الجواز ان يعطى مديونه الفقير زكوته ثم يأخذها عن دينه، وفي الشامية (قوله وحيلة الجواز) أي فيما اذا كان له دين على معسر واراد ان يجعله زكوة عن عين عنده ... الخ. (٣) وفي الدر المختار ج:٢ ص: ٣٣٩ (اينچ اينم سعيد) مصرف الزكوة (هو فقير وهو من له ادني شئ) وفيه أيضًا ج: ٢ ص: ٣٣٣ (طبع أيضًا) ويشترط ان يكون الصرف تمليكاً لا اباحة.

جہاں چاہیں صرف کر سکتے ہیں محض حیلے کے طور پر انہیں نہ دی جار ہی ہو، اس کے بعد وہ خوش ہے دیا besturdub والله سبحانه اعلم تو لے کی جائے۔

01194/11/11 (فتوی نمبر۳۲/ ۲۸ )

### داماد کی لڑکی (جو حقیقی نواسی نہ ہو) کوز کو ۃ دینے کا حکم

سوال: - سائل اینے والدین، برادران وہمشیرگان و دیگرعزیزان و جملہ مرحومین کے واسطے صدقہ جاربید ینا حاہتا ہے۔

 ۲:- چونکه سائل بعارضه اختلاج قلب و بیشاب میں دس گیارہ سال سے مبتلا ہے، رمضان شریف کے روز نے نہیں رکھ سکا اس کا کفارہ بھی وینا ہے۔

m: - ز کو ة وفطره بھی دینا ہے۔

میری دختر کی سوتیلی جوان عمر لڑکی ہے اس کی والدہ بھی نہیں ہے، والدمعمولی حیثیت کا ہے اس کی شادی میں رقوم مذکورہ بالا دی جاسکتی ہیں یانہیں؟ اور مرحومین کوثواب پہنچتا رہے گا اور ز کو ۃ ، فطرہ اور کفارہ بھی ادا ہوجائے گا؟ جواب جلد مرحمت فرمائیں۔

جواب: - این لڑکی کے شوہر کی لڑکی جوحقیقی نواسی نہ ہو، اگرمستحق زکوۃ ہوتو اس کو زکوۃ، فطرہ اور کفارہ وفدیہ کی رقم دی جاسکتی ہے، صدقه کنا فلہ بھی دیا جاسکتا ہے، لانسہ لیسس بین السائیل وبينها ولاد ولا زوجية\_<sup>(r)</sup> والتدسبحانه اعلم

01194/10/0 (فتوی نمبر۱۰۱/ ۲۸ج)

#### مقروض کوز کو ۃ دے کراینے قرض میں وصول کرنے کا حکم

سوال: - ایک مخص کی طرف میرے یا نج سو روپیہ بقایا ہیں اور وہ اوروں کا بھی قرض دار ہے، کیکن وہ اقرار کرتا ہے کہ آپ کے میرے ذمہ یانچ سو بقایا ہیں، مگر مجبور ہوں زکوۃ میں وصول كرلئے جائيں تو بہتر ہيں، كيا حكم ہے؟

جواب: - اگر اس مقروض شخص کے پاس واقعی ساڑھے باون تولہ جاندی کی مقدار روپینہیں

(١) وفي الدر المختار ج: ٢ ص:٣٥ (طبع سعيد كراچي) وقدمنا ان الحيلة ان يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هـذه الاشيباء و هـل لـه ان يـخـالف امـره؟ لـم اره، والـظـاهر نعم. و في الشامية قوله الظاهر نعم ..... لانه مقتضي صحة التمليك قال الرحمتي والظاهر انه لاشبهة فيه لانه ملكه اياه عن زكوة ماله و شرط عليه شرطاً فاسداً الخ.

 (٢) وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٣٦ (طبع أيضًا) ولا إلى من بينهما ولاد ولو مملوكًا لفقير أو بينهما زوجية ولو مبانة ...الخ. فقاویٰ عثمانی جلد دوم می جاستی ہے، کیکن اس کی صورت میہ کرنی ہوگی کہ پہلے اس کو زکو ق کے طور پرالاوی ہے ہے۔ تو اس کو زکو ق دی جاستی ہے، کیکن اس کی صورت میہ کرنی ہوگی کہ پہلے اس کو زکو ق کے طور پرالاوی ہے ہے۔ تو اس کو زکو ق دی جاستی ہے، کیکن اس کی صورت میہ کی دیدیا جائے اور پھر اس سے اپنا قرض وصول کرلیا جائے، میں اور اللہ میں اور اللہ میں کا میں میں کا میں میں کا میں کا میں کا میں کی میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کی میں کی میں کی کی میں کی کے میں کی کے میں کی کے میں کہ کی کے اس کو کرنے کے اور پرالاوی کے میں کی کی کے میں کی کی کے کہ کی کہ کی کے کی کے کہ کی کی کے کہ کی کرنے کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کی کہ کی کہ کی کے کہ کی کرنے کے کہ کی کرنے کے کہ کی کی کی کرکے کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کرنے کی کے کہ کی کہ کی کی کرنے کو کرنے کی کرنے کی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کی کرنے کی کرنے کی کے کہ کی کے کہ کی کرنے کی کے کہ کی کرنے کی کرنے کی کے کہ کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کی کرنے کرنے کرنے کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کر

(فتوی نمبر۹۹/ ۴۸ج)

### رفاہی کا موں پرز کو ۃ خرچ کرنے کا حکم

سوال: - ایک رفاہی ادارہ ہے، سب سے اہم خدمت جوادارہ انجام دے رہا ہے وہ محصیل وتقسیم زکوۃ کا کام ہے، ادارہ کے نتظمین شرعی اعتبار ہے ان شرطوں کی نشان دہی جاہتے ہیں تا کہ منتظم تمیٹی ز کو ق کوسیج صرف کر سکے اور غلط روی کے عذاب سے محفوظ رہ سکے۔

جواب: - زکوۃ کامستحق وہ شخص ہے جس کے پاس ساڑھے باون تولہ جاندی یا اس کی قیمت کا نقد رو پییہ یا سامانِ تجارت یا ضرورت سے زیادہ ساز و سامان موجود نہ ہو، زکو ۃ کے لئے سے ضروری ہے کہ ایسے شخص کو مالک و قابض بنا کرادا کی جائے۔ عام رفاہی کام مثلًا تعمیرِ مسجدیا شفاخانے کی تغمیر یا ملاز مین کی تنخواہ وغیرہ میں زکوۃ کی رقم خرچ کرنا جائز نہیں ہے بلکہ کسی مستحق کو مالک بنانا ضروری ہے۔

یہ تو زکو ہ کا ایک حکم ہے، اس کے علاوہ زکو ہ کے اور بھی مفصل اُحکام بہتی زیور میں یا رسالہ '' أحكام زكوة'' مؤلفه حضرت مولا نامحمدر فيع عثاني صاحب، ميں اچھى طرح مطالعه كركيس بلكه بهترييہ ہے واللدسبحانه اعلم کہ کسی متندعالم سے با قاعدہ پڑھ لیں۔ (فتوی نمبر ۴۸۲۷)

## ز کو ۃ وفطرہ کی رقوم اینے گاؤں بھیجنے کا حکم

سوال: - ایک فیڈریش کے زیر اہتمام تمام جملہ سوسائٹیاں اپنے اپنے ارکان سے رمضان میں فطرہ وغیرہ جمع کرتی ہیں اور پھر جمع کر کے ہرایک سوسائٹی اپنے اپنے طور پر بصورتِ اجتماعی، فطرہ کی تمام رقم اینے اپنے گاؤں کےغریب، نادار، بتیموں اور بیواؤں وغیرہ کو بھیجنے کا انتظام کرتی ہے اور عید سے پہلے صدقہ کی رقم پہنچ جاتی ہے۔ کیا زکوۃ وفطرہ کی رقم گاؤں میں بھیجنا وُرست ہے؟ جواب: – ز کو ۃ اور فطرے کی رقوم اپنے گا وَں میں بھیجنا جا ئز ہے۔

 <sup>(</sup>١) وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ١٦١ (ايچ ايم سعيد) وحيلة الجواز أن يعطى مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها عن دينه.

ress.com

فى الدر المختار وكره نقلها إلا إلى قرابة ..... أو أحوج أو أصلح او الالاع أو أنفع المسلمين الخ وقال الشامل قوله وكره نقلها أى من بلد إلى بلد آخر لأن فيه رعاية على المسلمين النح وقال الشامل قوله وكره نقلها أى من بلد إلى بلد آخر لأن فيه رعاية على المسلمين أولى (زيلعي) والمتبادر منه أن الكراهة تنزيهية تامل، فلو نقلها جاز لأن المسرف مطلق الفقراء \_ (الله معلق الفقراء \_ (۱۷ معلق الفقراء \_ (۱۵ معلق الفقراء \_ (۱۷ معلق الفقراء \_ (۱۷ معلق الفقراء \_ (۱۷ معلق الفقراء \_ (۱۷ معلق الفقراء \_ (۱۵ معل

## ز کو ہ وفطرہ سے سیلاب زدگان اور زلزلہ کے متأثرین کی امداد کا حکم

سوال: - کیا کوئی فلاحی ادارہ جو کہا ہے ممبران سے زکو ۃ ، فطرہ اور چرمِ قربانی وصول کر کے غریب ہیوہ ، مختاج اور مستحق کی اعانت کرتا ہے کیا وہ اس رقم سے سیلاب و زلزلہ زدگان کے امدادی فنڈ میں رقم دے سکتا ہے؟ جبکہ مصیبت زدگان میں ہرقوم کے لوگ شامل ہیں ، نیز حکومت امدادی فنڈ سے بھی مکانات ، نہریں ، سڑکیں ، ریلوے لائن ، میل وغیرہ کی مرمت کراتی ہے۔

جواب: - زکوۃ، فطرہ اور چرمِ قربانی کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقوم میں یہ ضروری ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو مالک بناکر دی جائیں جوصاحب نصاب نہ ہو، اور سیلاب زدگان یا زلزلہ زدگان کے امدادی فنڈ میں جو رقمیں جمع ہوتی ہیں ان میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا کہ وہ مستحقین کو مالک بناکر دی جائیں بلکہ بسااوقات سیلاب زدگان کے لئے رفاہی کا موں مثلاً سڑکیس بنا نے، بند باندھنے وغیرہ میں بھی خرچ ہوتی ہیں لہذا زکوۃ، فطرہ اور چرمِ قربانی کی رقوم اس فنڈ میں دینا درست نہیں بلکہ اس فنڈ میں الگ سے امداد کرنی چاہئے۔ مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ زکوۃ کے علاوہ ایک بائی بھی خرچ نہ کرے بلکہ ایسے کا موں میں زکوۃ کے علاوہ دوسری مدات سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہئے۔

اروار۱۳۹۶ه (فتوی نمبر۲۳۵۴×۲۵)

 <sup>(</sup>۱) فتاوى شامية ج: ۲ ص: ۳۵۳ (ايج ايم سعيد) وفي الهندية كتاب الزكوة الباب السابع في المصارف ج: ۱
 ص: ۹۰ (طبع مكتبه رشيديه كوئثه) و يكره نقل الزكوة من بلد إلى بلد إلا أن ينقلها الإنسان إلى قرابته أو الى قوم هم أحوج اليها من أهل بلده .... الخ.

<sup>(</sup>۲) و یکھنے ص:۲۴ کا حاشیہ نمبراو ۲۔

## ز کو ق کی رقم مسجد، مدرسه یا جنازه گاه کی تعمیر پر خرج نہیں کی جاسکتی

سوال: - میرے ایک عزیز کے پاس زکوۃ کے کافی روپے موجود ہیں، گاؤں میں جنازہ گاہ تغمیر ہور ہی ہے، چارد یواری، فرش اور برآ مدہ ہوگا تا کہ دُھوپ اور بارش سے محفوظ رہیں، کیا زکوۃ کی رقم اس تغمیر میں لگ سکتی ہے؟

جواب: - زکوۃ کی رقم کسی مسجد، مدرسے یا جنازہ گاہ کی تغمیر میں نہیں دی جاسکتی، زکوۃ کے لئے ضروری ہے کہ کسی غیرصا حبِ نصاب مستحقِ زکوۃ کو مالک وقابض بناکر دی جائے جنازہ گاہ کی تغمیر میں زکوۃ کے علاوہ چندہ دینا جائے۔ (۱)
میں زکوۃ کے علاوہ چندہ دینا جا ہے۔ (۱)
میں زکوۃ کے علاوہ پندہ دینا جا ہے۔ (۱)
میں زکوۃ کے علاوہ پندہ دینا جا ہے۔ (۱)

## ز کو ہ کی رقم ہے تبلیغی لٹریچر شائع کرنے کا حکم

خلاصة سوال: - ايك تعليمي تبليغي اداره كوزكوة وخيرات دينا كيما ہے، جس كا واحد مقصد تبليغ كيما سين نماز، حج، روزه، وضوء غسل، تيم اور ديگر لڻريچ شائع كرنا ہے، اور وه لٹريچ مفت تقسيم كرتا ہو، كيا معاونين اور غير معاونين اداره اس لٹريچ سے استفاده كر سكتے ہيں جو صرف مال زكوة وعطيات سے شائع ہور ہا ہے؟ بيدلٹريچ ديني مسائل سيھنے ميں بہت مفيد ثابت ہوتے ہيں۔ تو كيا جولوگ اس سے استفاده كاحق نہيں ركھتے ان پر واضح كرديا جائے اور جولوگ استفاده كاحق نہيں ركھتے ان پر واضح كرديا جائے تاكه زكوة كا كتے مصرف ميں استعال ہو سكے۔

جواب: - زكوة ميں جمہور كے نزديك كسى غريب كو مالك بنانا شرط ہے، لہذا زكوة كى رقم وصول كركے اس سے تبليغى لٹريج شائع كرنا جائز نہيں۔ تبليغى كاموں كے لئے زكوة كے علاوہ دوسرے عطيات سے فائدہ أٹھانا چاہئے۔ البتہ اگر غلطى سے زكوة كى رقم سے ايبالٹريج شائع كرليا گيا ہے تو پھر اس كوصرف غريب و نادار (غير صاحب نصاب) افراد پر تقسيم كيا جائے، غير ستحق افراد كے لئے اس كى كوئى قيمت مقرد كرلى جائے اور جب قيمت حاصل ہوتو اسے غريب و نادار افراد كوديديا جائے، اس ك

بغیر ز کو ۃ ادانہیں ہوگی۔ الجواب صحیح محمد عاشق الٰہی بلندشہری

والله سبحانه الأجري والله سبحانه الأجري والله سبحانه الأجري والله سبحانه الأجري والله المحرية والله المحرية والله المحرية والله والمحرية والله والمحرية وال

press.com

### ز کو ۃ میں دیئے گئے بلاٹ پرمسجد تغمیر کرنے کا حکم

سوال: - جعیت تعلیم القرآن (ٹرسٹ) کوایک صاحب نے ایک پلاٹ عطیہ دیا اور فر مایا کہ میں اس پلاٹ کے عوض اپنی زکوۃ اوا کرنا چاہتا ہوں، اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ اس قم سے اندرون سندھ، بلوچتان وغیرہ میں مساجد تغیر کرا کیں، جہاں ضرورت ہو اور ایک متجد کی لاگت تقریباً پیاس ساٹھ ہزار ہونی چاہئے۔ ہم نے فتو کی طلب کیا اور اس کی روشنی میں اے بتایا کہ زکوۃ مشروط طور پر ہیں دی جاسکتی، آپ غیر مشروط دیں، لیکن آپ کی خواہشات کا احترام کیا جائے گا، انہوں نے وہ پلاٹ غیر مشروط طور پر ہماری یقین دہانی پر دیدیا، پلاٹ جعیت نے فروخت کردیا، پھر اپنی شاخوں سے الی غیر مشروط طور پر ہماری یقین دہانی پر دیدیا، پلاٹ جعیت نے فروخت کردیا، پھر اپنی شاخوں سے الی مساجد کی درخواسیں طلب کیس جس میں کافی درخواسیں آگئیں، جمعیت میں اکثر آمدنی زکوۃ فنڈ ہے ہی ہمراہ تھی، گویا ہم اس طریقہ سے زکوۃ کو متعدد طلباء میں وظیفہ دے کر ان سے فیس وصول کرتے ہیں اور پھر جمعیت کے جملہ کاموں پر وہ پیہ خرج ہوتا ہے، کیا اس طرح اس روپے کو جو انہوں نے پلاٹ کے فرر بحیت کے جملہ کاموں پر وہ پیہ خرج ہوتا ہے، کیا اس طرح اس روپے کو جو انہوں نے پلاٹ کے ذریعہ زکوۃ ادا کی ہے اور ہم نے فروخت کر دیا ہے، حسب معمول طلباء کو وظیفہ دے کر جب ہمارے پاس فیس واپس آئے اس سے ان کی خواہش کے مطابق مساجد بناسکتے ہیں یانہیں؟

اگر مساجد نہیں تقمیر کر سکتے اور عطیہ کنندگان خواہش کریں کہ آپ میری رقم واپس کر دیں کیا ہم واپس دینے کے مجاز ہیں؟

 <sup>(</sup>۱) وفي الدر المختار ج: ۲ ص: ۳۳۳ (طبع سعيد كراچي) ويشترط أن يكون الصرف تمليكا لا إباحة كما مر لا يصرف إلى بناء نحو مسجد... الخ. نيز و يَحِيَ ص: ۱۳۱ كا حاثية نبراوا.

104

سوال: - زكوة اور صدقة الفطر كى رقم كو بوقت م نيج ندارى مهتم مدرسه مدرسين كى تنخوا مول، مکان کے کرایہ، بجلی کے خرچ ، طلبہ کے لحاف وغیرہ مدرسہ کی ضروریات میں خرچ کرسکتا ہے یانہیں؟ جواب: - ز کو ۃ اور صدقۃ الفطر کی رقم کا کسی مستحق کو بلامعاوضہ ما لک بنانا ضروری ہے، اس کے بغیر زکوۃ یا صدقہ ادانہیں ہوتا، لہٰذا مدرسہ کی تغمیرات، کرایئہ مکان، بجلی کے خرچ اور مستعار دیئے جانے والے لحافوں اور کتابوں پر زکوۃ کی رقم صرف نہیں کی جاشتی ، اس لئے کہ اس میں تملیک کی شرط مفقو د ہے، ای طرح مدرّسین و ملاز مین کی تنخواہیں بھی مدِز کو ۃ ہے نہیں وی جاسکتیں۔(۱) والثدسجانه واعلم

احقر محمرتقي عثاني عفي عنه DITAL/10/11

بنده محمشفيع

## ز کو ة وفطره امام مسجد و مدرّس کوبطور ینخواه یا نذرانه پیش کرنے کا حکم

سوال: – مسجد کے ایک امام صاحب ہیں،محلّہ کے مدرسہ کے مدرّس بھی ہیں، فطرہ کی رقم ہے ان کی خدمت میں بطورِ نذرانہ پیش کیا جائے تو کیا ہے جج ہے؟

جواب: – زکوۃ اورفطرہ کی رقم امام مسجدیا مدرّس کواس کی خدمت کے معاوضہ میں دینا جائز نہیں ہے، اس کو تنخواہ الگ فنڈ ہے دینی جا ہئے ، ہاں!اگر تنخواہ الگ ہے بقد رِضرورت مقرّر ہواس کے باوجود وہ صاحبِ نصاب نہ ہوتو تبھی تبھی اس کی زکوۃ یا فطرہ سے امداد کردینے میں مضا نَقه نہیں، کیکن ز کو ۃ اور فطرے کی اس رقم کو نہ تنخواہ کا جزء بنایا جائے اور نہ تنخواہ مقرّر کرتے وقت پیہ بات پیش نظر رکھی واللدسبحانه اعلم جائے کہ اتنی رقم ان کوز کو ۃ یا فطرے ہے بھی ملتی ہے۔ 01794/17/1 (فتوی نمبر۴۶/ ۱۲۸/ مالف)

(٢،١) وفي الدر المختار ج: ٢ ص:٣٣٣ (طبع سعيد كراچي) ويشترط أن يكون الصرف تمليكا لا إباحة كما مر لا يمسرف إلى بناء نحو مسجد .... الخ، وفي الهندية ج: ١ ص: ٩٠ ١ (مكتبه رشيديه كونته) ولو نوى الزكوة بما يدفع المعلم الى الخليفة ولم يستأجره ان كان الخليفة بحال لو لم يدفعه يعلم الصبيان ايضًا أجزأه و الا فلا .... الخ.

## besturdubooks. Wor دینی مدارس کوعلی الاطلاق ز کو ۃ دینا جائز ہے یا شرائط کے ساتھ؟

خلاصة سوال: - مدارس عربيه ميس زكوة دينا جائز بي يانهيس؟ اگر جائز بي تو على الاطلاق جواز ہے یا مع شرائط کے؟ سا ہے زکوۃ کے مال سے مدرسین کی تنخواہ، تعمیر وغیرہ کرانا جائز نہیں ہے، لہٰذامطلع فرما ئیں۔ کہیں ایبا نہ ہو کہ ہم ز کو ۃ بھی ادا کرتے رہیں اور آخرت کا مؤاخذہ بھی باقی رہے؟ جواب: - وہ دینی مدارس جوغریب طلباء کے کھانے وغیرہ کا بندوبست کرتے ہیں، انہیں اس تصریح کے ساتھ زکوۃ وینا جائز ہے کہ بیرقم غریب طلباء کو نفتر یا کھانے ، کیڑے کی صورت میں دی حائے، مدرّسین و ملاز مین کی تنخواہوں، مکانات کی تغمیر وغیرہ میں اسے صرف نہ کیا جائے۔ جس مدرسہ کے بارے میں بیاطمینان ہوتو اے زکوۃ دینے کے بعد آپ عنداللہ بری ہیں، لیکن جس مدرسہ کے بارے میں بیمعلوم ہو کہ اس میں مداتِ زکوۃ کو اس کے سیجے مصرف میں خرچ نہیں کیا جاتا، اس کو رقم دینے ہے آپ بری نہ ہوں گے، ویسے عام طور ہے وقع دینی مدارس میں زکوۃ کو سیجے مصرف پر ہی والله اعلم بالصواب صرف کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ احقر محمرتقي عثماني عفي عنه الجواب فيجيح محمد عاشق اللجي

0151/17/15

(فتوی نمبر ۱۳۲۹/ ۱۱۱لف)

اولا دکوز کو ۃ دینے کاحکم

سوال: - ایک شخص کی لڑ کی ہے جو شادی شدہ ہے بچوں کی ماں بھی ہے مگر غریب ہے، اگر والدين ان كوز كؤة دين تو جائز ہے يا نہيں؟

جواب: - مال باپ اولا د كو، اور اولا د ايخ مال باپ كو زكوة نهيس وے سكتے ، اى طرح شوہر بیوی کو، اور بیوی شوہر کو زکو <sub>ق</sub>نہیں دے سکتی، اس کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کو زکو ق دی جاسکتی والتداعكم

احقر محمد تقي عثاني عفاللدعنه

DITANTIT (فتوی نمبر ۲۳۸/۸۱الف)

الجواب صحيح بنده محمد تفيع عفا اللهءنيه

<sup>(</sup>١) وفي الهندية ج: ١ ص: ٩٠ (مكتبة رشيدية كوتثه) ولو نوى الزكوة بما يدفع المعلم الى الخليفة، ولم يستأجره، إن كان الخليفة بحال لو لم يدفعه يعلم الصبيان أيضا، أجزاه وإلا فلا، وكذا في فتاوي دارالعلوم ديوبند ج: ٢ ص: • ٢٠٢١. (٢) وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٣٦ (ايج ايم سعيد) ولا الي من بينهما ولاد ولو مملوكًا لفقير أو بينهما زوجية ولو مبانة .... الخ.

ا:- بنی ہاشم پر مال زکوۃ کی حرمت کیوں؟
۲:- موجودہ زمانے میں'' تألیفِ قلب'' کا مصرف کیا ہے؟
۳:- اجتماعی نظام زکوۃ قائم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے
س:- اجتماعی نظام نرکوۃ قائم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے
سوال ا:- خاندان نی ہاشم پر مال زکوۃ کی حرمت کیوں ہے؟

سوال ا: - خاندان بنی ہاشم پر مالِ زکوۃ کی حرمت کیوں ہے؟ ٢: - موجودہ زمانے میں تألیف قلب کا مصرف کیا ہوسکتا ہے؟

۳۰ - کیا نظامِ زکوۃ کے قیام کی ذمہ داری اسلامی حکومت کے علاوہ کسی اور شخص یا ادارے کے ذریعہ بھی ہو عمق ہے؟

۳: - فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ اور مساکین کا اطلاق سورہ کو بہ آیت نمبر ۲۰ میں کن لوگوں پر ہوتا ہے؟

جواب! - ان کی شرافت اور احترام کے پیشِ نظر نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ان کو زکو ۃ لینے ہے منع فرما دیا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

7:- اگر کسی غریب حاجت مندمسلمان کی تألیف قلب کی ضرورت ہوتو اس کوزکو ۃ ذی جاسکتی ہے، کا فریا صاحب نصاب مسلمان کو تألیف قلب کے لئے زکو ۃ دینا جائز نہیں ہفصیل کے لئے معارف القرآن ج: ۲ ص: ۲۲ ص: ۲۶ میں ۲۶ میں ۱۹ میں ۲۶ میں ۱۹ میں ۲۶ میں ۱۹ میں ۱۹ میں ۲۶ میں دو۔

(r) سا: - اجتماعی حیثیت سے صحیح نظامِ زکوۃ کے نفاد کی حد تک تو ذمہ داری حکومت ہی کی ہے، البتہ ہرشخص با ادارہ پراپنے وسائل کی حد تک اس سلسلے میں سعی ضروری ہے۔

(۱) وفي المشكاة ج: ۱ ص: ۱۲۱ (طبع قديمي كتب خانه) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصدقات انسا هي اوساخ الناس، وانها لا تحل لمحمد ولا لأل محمد (صلى الله عليه وسلم). وفي الطحاوى (الصدقة على بني هاشم) ج: ۱ ص: ۳۵۲ قال أبو جعفر .... فهذه الأثار كلها قد جاءت بتحريم الصدقة على بني هاشم، ولا نعلم شيئا نسخها ولا عارضها.... الخ. وفي الهداية ج: ۱ ص: ۲۰۲ (طبع شركت علميه ملتان) ولا تدفع الى بني هاشم لقوله عليه السلام: يا بني هاشم! ان الله تعالى حرم عليكم غسالة الناس وأوساخهم.

وفى الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٥٠ (ايج ايم سعيد) ولا إلى بنى هاشم إلا من ابطل النص قرابته، وهم بنو لهب ... ثم ظاهر المذهب إطلاق المنع، وقال الشامي يعنى سواء في ذلك كل الأزمان. وفي البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٣٧ (طبع مكتبه رشيديه كوئثه) أطلق الحكم في بنى هاشم ولم يقيده بزمان ولا بشخص للإشارة إلى رد رواية أبي عصمة ... الخ. وكذا في مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ج: ١ ص: ٢٢٣.

(٢) آیت: "الَّـنِیْنَ إِنَّ مَّكَّنَهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ وَأَمَرُواْ بِالْمَعُرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ" آیت نمبرا ۱۳ موره حج پاره ۱۳ مین الل اقتدار وسلطنت کے لئے نظامِ زکوۃ کومضبوط کرنے کی ہدایت ندکور ہے (تفصیل کے لئے ویکھئے: معارف القرآن ج: ۲ ص: ۲۵۱)\_ (محمد زبیر)

۳: - فقیراور مسکین کے اصلی معنیٰ میں اگر چہ فرق ہے، ایک کے معنیٰ جیں، جل المبہکے پاس کی کھ نہ ہو، دوسرے کے معنیٰ جیں جس کے پاس نصاب سے کم ہو، لیکن تھم زکو ۃ میں دونوں کیساں جیں المحری الم شخص کے پاس اس کی ضرورتِ اصلیہ سے زائد بقد رِ نصاب مال نہ ہواس کوزکو ۃ دی جاسکتی ہے۔ وارہیما

> ۱۳۰۸/۷۶ ه (فتوی نمبر۱۳۳۱ س

#### زمین کی پیداوار ہاریوں کو بنیت زکوۃ دینے کا حکم اوراس کا جائز طریقہ

سوال: - زید نے اپنی زمین کاشت پر ہار یوں کے حوالہ کر رکھی ہے، پہلے وہ ہرسال پیداوار
کا نصف حصہ دیا کرتے تھے لیکن کئی سالوں ہے دینا بند کر دیا ہے، زیدا پنی زمین حاصل نہیں کرسکتا اس
لئے کہ مقدمہ کرنا اور ساری عدالتی کا روائی کرنے کے بعد بھی بازیابی کی صورت نظر نہیں آتی ، کیا زیداس
پیداوار کے بقدر ہرسال مال زکوۃ سے نیت کر کے منہا کرسکتا ہے یا نہیں؟

جواب: - اگر مقصدیہ ہے کہ پیداوار کا جتنا حصہ زید کو ملتا، زید بینیت کرے کہ اتنی مقدارِ پیداوار میں کا شتکار کو اپنی زکو ہیں دیدی تو بیطریقہ دُرست نہیں، اس سے زکو ہ ادا نہیں ہوگ، اس کے بجائے یہ کر کتے ہیں کہ کا شتکار کو کچھ رقم بطور زکو ہ دیدیں پھر اس سے اپنا حصہ پیداوار وصول کرلیں، اس غرض کے لئے کا شتکار کو پہلے ہے سمجھایا بھی جاسکتا ہے کہ اس طرح کرنے سے تم بھی گنا ہگار نہیں ہوگ اور جاری زکو ہ بھی ادا ہوجائے گی۔

وفي رد المحتار وفي صورتين لا يجوز الأولى أداء الدين عن العين كجعله ما في ذمة مديونه زكواة لماله الحاضر .... وحيلة الجواز (أى فيما إذا كان له دين على معسر وأراد أن يجعله زكواة عن عين عنده) أن يعطى مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها عن دينه (شامي بتصرف ج: ٢)\_ (٢)

(فتوی نمبر ۲۷/۱۷۲۹) (منوی نمبر ۲۷/۲۷۲۹)

<sup>(</sup>۱) فقيروه بجس كي پاس نصاب كم بواور مكين وه بجس كي پاس پجوند بور وفي الدر المختار ج: ۲ ص: ۳۳۹ (ايج ايم سعيد) مصرف الزكاة والعشر .... (هو فقير وهو من له أدنى شئ) أى دون نصاب، أو قدر نصاب غير نام مستغرق في الحاجة (ومسكين: من لا شئ له) على المذهب. نيزو كيص فتاوى عالمگيرية ج: ۱ ص: ۱۸۷، ومعارف القرآن ج: ۳ ص: ۳۹۳، وفتاوى دار العلوم ديو بند ج: ۲ ص: ۹۳ ا.

<sup>(</sup>٢) فتاوى شامية ج: ٢ ص: ٢٥١ (ايج ايم سعيد). (محمرزير حق نواز)

ز کو ق کی رقم تغمیرِ مدرسه برلگانے کے لئے کا تعمیرِ مدرسه برلگانے کے لئے کا تعمیرِ مدرسه برلگانے کے لئے کا تعمیلیک کا تع

سوال ا: - ہمارے گاؤں میں ابھی ایک مدرسہ قائم ہوا ہے جس میں ہیں طلبہ پڑھتے ہیں، مدرسہ کے مہتم غریب ہیں جوطلبہ کو پڑھاتے ہیں، چونکہ مدرسہ ابھی زیرِ تغییر ہے اس لئے مدرسہ کے لئے جولوگ زکوۃ کی رقم دیتے ہیں مہتم صاحب خود یا دارالعلوم کے طلبہ میں زکوۃ کی رقم ایجاب وقبول کرنا اور کراکر دارالعلوم کی تغمیر کی مد میں خرچ کرتے ہیں، تو اس طرح زکوۃ کی رقم کا ایجاب وقبول کرنا اور دارالعلوم کی تغمیر پرخرچ کرنا شریعت کی رُوے جائز ہے یا نہیں؟

سوال ۲: - زکوۃ کی رقم دیتے وقت دینے والے کو بیہ بتانا ضروری ہے کہ بیہ زکوۃ کی رقم ہے یا بتانا ضروری نہیں، وضاحت فرمائیں؟

جواب ا: - اگرزگوۃ کی رقم مستحقِ زکوۃ طلبہ کو اس طرح دیدی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس رقم کا مکمل مالک و مختار سمجھتے ہیں ، اور پھر خود خوش دِلی ہے کسی دباؤ کے بغیر وہ رقم یا اس کا پچھ حصہ مدر ہے کو چندے کے طور پر دید ہے ہیں تو اس رقم کو تغییر کے کام میں خرچ کرنا جائز ہے۔ (۱)
لیکن اگر محض بناوٹی حیلہ کیا جاتا ہے کہ طلبہ اپنے آپ کورقم کا مالک نہیں سمجھتے ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بیر رقم بہر حال مدر سے میں دین ہے ، یا دباؤ کے تحت دیتے ہیں تو ایسا کرنا ہرگز جائز نہیں ہے اور مہتم ماحب ہی کو شخق صاحب ہی کو شخق کی رقم دینے والے نے مہتم صاحب ہی کو مشتحق

ز کو ہ سمجھ کر دی ہوتو وہ رقم اگر جا ہیں تو مدر سے میں داخل کر سکتے ہیں، مگر جو رقم مدر سے کے نام پر ز کو ہ میں دی گئی،اس کا مالک خود کو بنا کر مدر سے میں داخل کرنا درست نہیں۔

جواب۲:- نہیں، بتانا ضروری نہیں، ہدیہ کے نام ہے بھی دے سکتے ہیں اور پچھ کہے بغیر بھی دے سکتے ہیں اور پچھ کہے بغیر بھی دے سکتے ہیں اور پچھ کہے بغیر بھی دے سکتے ہیں بشرطیکہ نیت زکوۃ کی ہو۔ (۲)

(فتوی نمبر۵۵/۵۸)

<sup>(</sup>۱) وفي الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۵۱ (طبع سعيد) وحيلة التكفين بها التصدق على فقير ثم هو يكفن فيكون الثواب لهما، وكذا في تعمير المسجد .... الخ. نيز تفيل ك كري وكي امداد المفتين ص: ۲۲۸ سوال نمبر ۳۲۵.

(۲) وفي الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۲۸ (طبع مذكور) وشرط صحة أدائها نية مقارنة له، (اى للأداء) وفي الشامية (قوله نية) اشار الى أنه لا اعتبار للتسمية، فلو سماها هبة أو قرضًا تجزيه في الأصح. (محمد نير ش تواز)

## besturdubooks. Work مقروض کوز کو ۃ دینے کا حکم اور کیا قرض کوز کو ۃ میر کیا جاسکتا ہے؟

سوال: - راولپنڈی کی مین مارکیٹ میں ایک صاحب ہے ہم کاروبار کرتے تھے، لاکھوں کا کاروباری لین دین ہوتا تھا، یہ صاحب جو کافی مال دار اور جائیداد کے مالک تھے، ان پر زوال آگیا سب کچھختم ہوگیا، کاروبار نتاہ ہوگیا، جائیدا د کوفروخت کر کے لوگوں کے قرض ادا کئے گئے، وہ ٹھاٹھ باٹھ گئی، اب صورتِ حال میہ ہے کہ بیرصاحب کسی کے پاس ملازمت کرتے ہیں، بڑی مشکل ہے وقت گزار رہے ہیں۔ محترم مفتی صاحب! مجھے آپ سے بید دریافت کرنا ہے، ان ہی صاحب نے ہارا ۲۳۰۰۰ رو پبید دینا ہے اور وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ہمارا قرض جو ان کے ذمہ برقر ار ہے ادا کرسکیں۔ کیا اییا ہوسکتا ہے کہ ہم زکو ۃ کی صورت میں بیرقم جوان کے ذمہ ہے منہا کرلیں، آیا ایسی صورتِ حال میں ہماری زکوۃ ادا ہوجائے گی اور ان صاحب کا قرض ادا ہوجائے گا، اس طرح دونوں پارٹیوں کا فائد دِکھائی دیتا ہے، آپ کے فتویٰ کا شدّت ہے انتظار رہے گا، جس کے لئے دِل سے شکر گزار رہوں گا۔ طلعت محمود (راولینڈی)

> جواب: - برادرعزیز ومکرم! السلام عليكم ورحمة الله

اگر اُن صاحب کا قرضہ اتنا ہے کہ اگر وہ قرض ادا کریں تو ان کے پاس 🕇 ۵۲ تولہ جاندی کی قیمت کا روپیہ، زیور یا ضرورت سے زیادہ سامان نہ بچے گا، تو آپ انہیں زکوۃ دے سکتے ہیں'، گر قرض کو صرف منہا کرنا ٹھیک نہیں ، اس کا طریقہ بیہ ہے کہ آپ انہیں رقم دے دیں ، پھران ہے مطالبہ کرلیں کہ اب آپ کے پاس اتنی رقم آگئی ہے وہ قرض میں ادا کرد پیجئے۔ اگر خود ایسا نہ کرسکیں تو رقم کسی اور ہے دِلوادیں اور قرض خود وصول کرلیں۔ والسلام



<sup>(</sup>۱) حواله کے لئے دیکھنے ص:۱۴۹ کا حاشیہ نمبرا۔

<sup>(</sup>٢) حواله كے لئے ديكھتے ص:١٥٣ كا حاشية نمبرا۔

<sup>(</sup>m) بیفتوی حضرت والا دامت برکاتهم نے ایک جوابی خط کی صورت میں دیا۔ (محدز بیر)

کتاب الصوم کھی (روزے کے مسائل)

besturdubooks. Wordpress.com

## besturdubooks.Wordpress.com ﴿فصل في رُؤية الهلال﴾ (جاند د کیھنے ہے متعلق مسائل کا بیان )

## حسابات کی بنیاد برقمری مہینوں کا تعین کرنا کیسا ہے؟

سوال: - ایک ضروری علمی سوال جو آپ کی خصوصی توجہ کامستحق ہے۔ زید کہتا ہے کہ عرب مما لک میں رؤیت ہلال نظری و بصری ضروری قرارنہیں دی جاتی بلکہ علم ہیئت و نجوم کی رُ و ہے جس دن قرانِ مثس وقمر ہوتا ہے یعنی ایک درجہ فلک پرمثس وقمر کا اجتماع ہوتا ہے ای دن کو بشرطیکہ قران قبل دو پہر ہو، جاند کی پہلی شار کی جاتی ہے، زید نے اس کی حجمان بین کئی بار کی ہے ضروری خیال فرما کیں تو آپ بھی اس کی شخفیق فرما ئیں۔

مثلاً آئندہ ماہ یعنی محرم کا جاند انگریزی تاریخ کی ۱۰/۱۱ نومبرقبل دوپېرقرانِ شمس وقمر ہے لہذا پہلی ذی الحجہے۔۱۳۹۷ھ شار ہوگی ، حالانکہ رؤیت کا قانون میہ ہے کہ اجتماع شمس وقمر کم از کم ہیں گھنٹے کے بعد جا ندبصورتِ ہلال شفق غربی پرنظر آیا کرتا ہے کیونکہ اس وقت وہ سورج سے دس بارہ درجہ دور آ گے نکل جاتا ہے اور تحت الشعاع نہ ہونے کے سبب نظر آجاتا ہے قبل ازیں وہ سورج کے تحت الشعاع ہوتا ہے اور نظر آنا اس کاممکن نہیں ہوتا ، اگر گرہن شمسی کا وفت بھی اجتماع شمس کا ہی ہوتا ہے ایسے وقت میں ز مین پر سورج کی روشنی بوجہ اس کے کہ سورج کے سامنے جاند آ جا تا ہے اہلِ زمین کونہیں ملتی اور ہم اسے گہنا یا ہوا دیکھتے ہیں،علم ہیئت میں اس کو نیا جا ند کہتے ہیں یعنی اس کے بعد جا ندسورج ہے آ گے نکلنا اور بڑا ہونا شروع ہوجا تا ہے حتیٰ کہ وفت ِگرہن ہے کم وبیش ۲۴ گھنٹے بعد ہلال نظر آتا ہے اس کو رُؤیتِ ہلال کہتے ہیں، اب سوال میہ ہے کہ جب عرب ممالک میں رُؤیتِ ہلال کے بجائے نیا جاند بروئے علم ہیئت بنیاد قرار پایا تو کیا اس کی شرعاً گنجائش ہے؟

جواب: – سعودی عرب اورمصر کے بارے میں ہم کو تحقیق سے معلوم ہے کہ وہاں حسابات پر مدار نہیں بلکہ ہلال کی رُوَیت پر ہے اور یہی طریقہ شرعاً دُرست ہے، حسابات کی بناء پر قمری مہینوں کا تعين شرعاً وُرست نہيں، اس كى تفصيل مفتى أعظم ياكستان حضرت مولا نامفتى محمد شفيع صاحب قدس سرۂ كے رسالہ ' رُؤيت ہلال'' ميں درج ہے، اے ملاحظہ فرمايا جائے۔

والله المحالية المحا

## متندعلماء ک'' رُوَیتِ ہلال سمیٹی''اگرشہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرلے تو عوام کواس پڑمل کر نا لازم ہے

سوال: - کویت میں رُؤیتِ ہلال کا اعلان حکومت کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کے حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہوئی ہے، دیگر ایام میں تو اس کی کارکردگی ہے ہم عوام کو کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا، لیکن رمضان اور شوال کے لئے ان کے اعلان کا انتظار ہوتا ہے، بندہ کو تین رمضان کویت میں گزارنے کا موقع ملا اور بعض احباب کئی سال سے کویت میں ہیں، اپنا تین سالہ تجربہ اور دیگر احباب کا کئی سال کا مشاہدہ یہ ہے کہ کویت میں رمضان المبارک بھی تمیں ایام کا نہیں ہوا، ہرسال اُنتیس کا ہوتا ہے۔

گزشتہ سے ہیوستہ سال بعنی ۱۳۹۵ھ میں ضبح کی نماز کے بعد انتیس رمضان المبارک کومشرق میں جاند دیکھا گیا جو کہ مکانوں کی چھتوں کے اُوپر تھا اور محتاط اندازے کے مطابق چاند کا طلوع آفاب کے طلوع سے المہم گھنٹہ پہلے تھا اور ہر ایک کا گمان یہی تھا کہ اس بارتمیں روزے پورے ہوجا کیں گے اور تقویم میں جھی تمیں رمضان کے بعد شوال کے جاند کا غروب سورج سے چھ منٹ بعد تھا لیکن عشاء کی اور تقویم میں بمضان کے بعد شوال کے جاند کا غروب سورج سے چھ منٹ بعد تھا لیکن عشاء کی نماز سے پچھ دیر بعد حکومت کی طرف سے اعلان ہوگیا کہ شوال کا جاند ہوگیا ہے اور T.V پر پچھ احباب کی شکلیں بھی دکھائی گئیں کہ ان لوگوں نے جاند دیکھا ہے، مطلع اس دن صاف تھا اور باوجود کوشش کے نہ تو اس دن کی کو جاند نظر آیا تھا اور نہ ہی اگلے دن نظر آسکا۔

گزشتہ سال رمضان کے آخری ایام میں اعلان ہوا کہ شوال کا چاند کویت کے اُفق پر نظر نہیں آئے گا کیونکہ اس کا غروب سورج کے غروب سے چند منٹ پہلے ہے، کیم شوال کو بھی چاند واضح نہیں ہوگا، اس کے اگلے دن چاند صاف دیکھا جاسکے گا، رمضان المبارک ۲۹ یوم کا ہی ہوا۔

اس سال تقویم میں روز ہے تو تمیں ہی کے ہیں لیکن جا ند کا غروب سورج کے غروب سے تین منٹ قبل ہے، یعنی جا ند کا شہود کھر بھی نہیں ہوگا اور عین ممکن ہے کہ گزشتہ روایات کو قائم رکھتے ہوئے منٹ قبل ہے، یعنی جا ند کا شہود کھر بھی نہیں ہوگا اور عین ممکن ہے کہ گزشتہ روایات کو قائم رکھتے ہوئے شرعی نقطہ نظر سے ۲۹ ررمضان کو ہی شوال کے جا ند کا اعلان ہو۔ مندرجہ بالا کوا نف کو مدِنظر رکھتے ہوئے شرعی نقطہ نظر سے عید کا کیا تھم ہے؟ گزشتہ سے پیوستہ سال یعنی ۱۳۹۵ھ میں کچھ لوگوں نے حکومت کے اعلان پرعید نہیں عبد کا کیا تھم ہے؟ گزشتہ سے پیوستہ سال یعنی ۱۳۹۵ھ میں کچھ لوگوں نے حکومت کے اعلان پرعید نہیں

ک، ان کا استدلال پیتھا کہ جب مشرق میں فجر کے وقت جانداتنا اُونچاتھا تو پیمکن ہی بین کا کہ ہا م تک سورج ، جاند ہے آگے نکل جائے ، اور جب مطلع صاف ہوتو اس محلّہ میں کسی نہ کسی کوتو نظر آنا ہی جا کہ میں کسی نہ کسی کوتو نظر آنا ہی جا کہ میں کسی ہتا ، اس کے برخلاف اکثر احباب کی رائے تھی کہ عید تو حکومت کے اعلان پرعوام کے ساتھ ہی کرنا جائے تھی ، اس اختلاف پرعوام کے ساتھ ہی کرنا جائے تھی اپنی جائے تھی ، اس اختلاف رائے کی وجہ سے ماحول جائے تھی ، اس اختلاف رائے کی وجہ سے ماحول میں کافی تلخی اور کھیاؤر ہا، آپ فرما ہے کیا حکم ہے؟

تنقيح

مندرجہ ذیل سوالات کا جواب اس استفتاء کے ساتھ بھیج دیں تو اس مسئلے کا جواب دیا جاسکے گا۔ ۱: - کیا رُؤیت ہلال کمیٹی میں علماء شامل ہیں؟ یا محض انتظامیہ کے افراد ہوتے ہیں؟ ۲: - کمیٹی کا طریقۂ کار کیا ہے؟ یعنی وہ شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے یا تقویم کے

حاب ير؟

":- ۱۳۹۵ه میں رمضان کا جو اعلان کیا گیا وہ کتنی شہادتوں کی بنیاد پر کیا گیا؟ یا ٹی وی پر کتنے افراد کی شہادت دکھائی گئی؟

س: - کویت کے عام باشندوں کا فقہی مسلک کیا ہے؟

## جواب ينقيح ازمتتفتي

ا: - رُوَيتِ ہلال تميٹی پانچ افراد پرمشمل ہے جن میں ایک عالم ہیں جو کہ متند قاضی ہیں، تمیٹی کا سربراہ انتظامیہ ہے متعلق ہے۔

۲:- تمیٹی کے فیصلہ کی بنیاد شہادتوں پر ہوتی ہے، رمضان کے جاند کے لئے ایک شہادت پر فیصلہ ہوتا ہے اور شوال کے جاند کے لئے دوشہادتوں پر مطلع ابر آلود ہویا صاف ہو۔

اگرسعودی عربیہ میں شوال کے جاند کا اعلان ہوجائے تو کویت میں بھی بغیر شہادتوں کے عید کا اعلان کردیا جاتا ہے۔

۳: - پہلے حصہ کا جواب نمبر ۲ میں ہے دوسرے حصے کا جواب اس وقت معلوم نہیں کیا جاسکا۔ ۳: - کویت کے عام باشندے مالکی اور عنبلی مسلک پر ہیں۔

جواب: - جب رُوئیتِ ہلال کمیٹی متندعلاء پر مشتل ہے اور وہ شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے نہ کہ حسابات کی بنیاد پر، تو بھرعوام کواس کے فیصلے کے مطابق عمل کرنا جیا ہے ، اور زیادہ کنج کاؤمیں پڑ کر انتشار پیدا کرنا مناسب نہیں، البتہ جب کمیٹی کے فیصلے میں کوئی شبہ پیش آئے تو مقامی علاء یا کمیٹی والله اعلم ۱۲/۲/۲۹۳۱ه (فتوی نمبر ۲۸/۲۱۹)

### أبركي وجدس جإند نظرنهآئ توكياتكم

سوال: - برما ملک میں برسات اور ابر کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا، کیا چاروں مہینے تمیں تمیں دن کے شار کئے جائیں، برمی حساب میں برمی کی تین تاریخ کو چاند ہونے کا (چاند کی ۲۹ تاریخ کو چاند کا حکم) لگایا جاسکتا ہے جبکہ مطلع صاف نہ ہو۔

جواب: - شریعت نے چاند کا دار و مدار رُویت پررکھا ہے، لیقو لیہ علیہ السلام: صوموا لرُویت و افسطروا لرُویته فإن غم علیکم فاکملوا العدة ثلاثین البُدَا اگر ابرکی وجہ ہے چاند نظر نہ آئے تو تمیں دن پورے کرنے چاہئیں، حابات کے ذریعہ یا برمی مہینوں کا اندازہ کرکے روزہ رکھنا یا افظار کرنا قطعاً جائز نہیں، اس مسکلے کی مکمل تفصیل حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے رسالے افظار کرنا قطعاً جائز نہیں، اس مسکلے کی مکمل تفصیل حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کے رسالے درویت ہلال معرب ہلال موجود ہے۔

۳۹۲/۲۱/۲۴ هـ (فتوی نمبر ۲۸۲۷/۲۷و)

### دوعورتوں کی طرف سے رُؤیتِ ہلال کی شہادت کا حکم

سوال: - ہلال رمضان المبارک کیجھ مشتبہ ہوگیا، اس کی صراحت فرمادیں کہ شب جمعہ کو دو نمازی عورتوں نے جاند دیکھا، اور دوسروں کو بھی دکھایا لیکن دوسرے مطمئن نہیں ہوئے سوائے دو کے،

<sup>(</sup>١) كذا في رد المحتار كتاب الصوم ج: ٢ ص: ٣٨٨، ٢٨٨.

 <sup>(</sup>۲) وفي سنن النسائي ص: ۱ ۳۰ (طبع قديمي كتب خانه) كتاب الصوم اكمال شعبان ثلاثين اذا غم، عن ابن عباسً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين.

نيزائ معنى كى مديث ويكيئ: صحيح بخارى كتاب الصوم ج: ١ ص: ٢٥٥، ٢٥٦ (طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٣٠٣) وفي التاتارخانية كتاب الصوم قبيل الفصل الثالث ج: ٢ ص: ٣٥٧ (طبع ادارة القرآن كراچي) يجب صوم رمضان برؤية الهلال أو باستكمال شعبان ثلاثين ولا يجوز تقليد المنجم في حسابه لا في الصوم ولا في الإفطار. وفي البدائع كتاب الصوم ج: ٢ ص: ٩ ٨ فان كانت السماء مصحية يعرف برؤية الهلال وان كانت متغيمة يعرف باكمال شعبان ثلاثين يومًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فان غم عليكم فاكملوا شعبان ثلاثين يومًا ثم صوموا.

جس پر چندلوگوں نے روزہ رکھا باقی منتظر رہے پھر جمعہ کو ایک معتمد نمازی نے شہادت دی کا کا پرب نے گھاس کا شخے ہوئے لیس معتمد نمازیوں نے سبتی میں آ کرتراوت کی بھی پڑھی اور روز 800 اور کا کا گھاس کا شخے ہوئے لب سڑک جا ندویکھا تھا،معتمد نمازیوں نے بستی میں آ کرتراوت کی بھی پڑھی اور روز 800 کا کا کا کھاس کو نظر آیا اب اس کی قضاء ہوگی یانہیں؟
مجھی رکھا پھر دن میں لوگوں نے پانی میں دیکھا سب کونظر آیا اب اس کی قضاء ہوگی یانہیں؟

جواب: - صورتِ مسئوله میں اگر مطلع بالکل صاف تھا تب تو صرف دوعورتوں کی شہادت کافی نہیں اور اس سے رمضان ثابت نہیں ہوا، اور اگلے دن میں جاند دیکھنا معتبر نہیں، لیکن اگر مطلع صاف نہیں تھا تو ان دوعورتوں کی خبر سن کربستی والوں پر روزہ رکھنا ضروری تھا، اور اب جن لوگول نے روزہ نہیں رکھا وہ اس کی قضا کریں کما فی العالمگیر ہیہ:

إن كان بالسماء علة فشهادة الواحد على هلال رمضان مقبولة إذا كان عدلا مسلما عاقلا بالغاحواكان أو عبدا ذكراكان أو أنثى (وفيه أيضًا) أما في السواد إذا رأى أحدهم هلال رمضان يشهد في مسجد قريته وعلى الناس أن يصوموا ..... إذا لم يكن هناك حاكم يشهد عنده (عالمگيريه) (۱)

اارار۱۳۹۷ه (فتوی نمبر۲۵/۲۸ الف)

#### پاکستان کی رُوَیتِ ہلال تمینٹی کے طریقۂ کار کے بارے میں چندسوالات کے جوابات

سوال: - پچھلے دنوں مسائلِ جدیدہ پرغور وخوض کے لئے ہمارے صوبہ گجرات (انڈیا) کے مثاہیر اہلِ علم وار بابِ فتویٰ کی ایک میٹنگ زیرِ صدارت حضرت مفتی محمود الحن گنگوہی مدظلہ (صدر مفتی مدرسہ مظاہر علوم سہار نبور) منعقد ہوئی تھی ، جس میں منجملہ دیگر اُمور کے رُویتِ ہلال کا مسئلہ بھی زیرِ بحث آیا، دورانِ بحث پاکتان کی رُویتِ ہلال کمیٹی کی شرعی حیثیت معلوم ہونے کے لئے ان اُمور کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ اس کے افراد کون اور کس قتم کے افراد ہیں؟ شرعی خبوت فراہم کرنے کا طریق کارکیا ہے؟

ریڈیو پر اعلان کس طرح اور کون کرتا ہے؟ وغیرہ تفصیلات کاعلم ضروری ہے، اس کے بعد پاکستان کی رُوَیتِ ہلال کمیٹی کے اعلان سے استفادہ کا مسئلہ سوچا جاسکتا ہے۔

لہذا جناب والا سے عرض ہے کہ پاکستان کی رُؤیتِ ہلال کمیٹی سے متعلق درج ذیل تفصیلات آپ کے علم میں تو ہوں گی، اور اگر نہ ہوں تو براہِ کرم زحت گوارا فرما کر معلومات حاصل کر کے مطلع

<sup>(</sup>١) فتاوي عالمگيرية ج: ١ ص: ١٩٤ (طبع مكتبه رشيديه كوئته).

فرمائیں، تا کہ ہندوستان میں بھی پاکستان کی رُؤیتِ ہلال کمیٹی کے اعلان سے استفادہ کان وقع شرعی نقطهٔ نظر سے فراہم ہوسکے۔

ا:- پاکستان کی رُومیتِ ہلال سمیٹی کن علماء، داعیان اور اُمت کے صالح ومتدین افراد پرمشتمل کا کان کا اور اُمت کے صالح ومتدین افراد پرمشتمل کا کا کان کا صدر کون ہے؟ ہے؟ اور کمیٹی کا صدر کون ہے؟

۲: - کیا ثبوتِ ہلال کے تمام شرعی اُصول وضوابط سمیٹی ملحوظ رکھتی ہے؟

۳: - کیا ہے تمیٹی رُؤیت کا شرعی ثبوت فراہم کرنے کے بعد خود بوری ذمہ داری کے ساتھ ریڈیو براعلان کرتی ہے؟

س: - اعلان کرنے والا کمیٹی کا صدر یا سیکریژی ہوتا ہے؟

۵:- کیا اس بات ہے لوگوں کو پہلے ہی ہے مطلع کردیا جاتا ہے کہ اعلان فلاں فلاں صاحب
 ہیں گے؟

۲:- رُوَيتِ ہلال کمیٹی کے فیصلہ میں محکمہ موسمیات کے حساب و کتاب کو پچھ دخل ہے یا نہیں؟

کیونکہ صدر ابوب خان کے دور حکومت میں اعلانِ رُویت کا اختیار علمائے کرام سے لے کرمحکمہ موسمیات کے حوالے کر دیا گیا تھا، جو شرعاً صحیح نہ ہونے کی وجہ سے پاکستان کے ذمہ دار علمائے کرام نے اس پر اعتراض کیا اور وہاں دوعیدیں ہوئیں، ایک سرکاری اور ایک عوامی، اس کے بعد شاید پچھ اصلاح کی گئی، اعتراض کیا اور وہاں دوعیدیں ہوئیں، ایک سرکاری اور ایک عوامی، اس کے بعد شاید پچھ اصلاح کی گئی، اب کیا صورتِ حال ہے؟

دارالافازہ، اصلاح المسلمین مانڈوی گیرات، ہندوستان

جواب:-

مكرى محترى! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا گرامی نامہ بسلسلۂ رُؤیت ہلال کمیٹی اس سے پہلے بھی احقر کو ملاتھا اور احقر نے اس وقت اس کامفصل جواب بھی بھیج دیا تھا، افسوس ہے کہ وہ جواب آپ کونہیں ملا۔

بہرحال! سوالات کے مخضر جوابات دوبارہ عرض کرتا ہوں۔

ا:- پاکستان کی رُوکیت ہلال کمیٹی یہاں کے مختلف مکا تب فکر کے علماء پرمشمل ہے، جس میں دیو بندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ حضرات شامل ہیں، اس کے پہلے چیئر مین حضرت مولا نا احتشام الحق تھا نوک تھے، ان کے بعد سے دو بریلوی علماء چیئر مین ہوئے، اب بھی ایک بریلوی عالم اس کے چیئر مین ہیں، اب تک کمیٹی کے تمام فیصلے ارکان کے اتفاق سے ہوتے رہے ہیں۔

علددوم المال معنی کے چیئر مین نے بیان کیا کہ رُویت ہلال کمیٹی کا طریقِ کار بنیادی طور برجی مین نے بیان کیا کہ رُویت ہلال کمیٹی کا طریقِ کار بنیادی طور برجی میں ایک کا کہ رُویت ہلال کمیٹی کا طریق کار بنیادی طور برجی مولانا خفر احمد عثمانی مولانا سیّد یوسف بنوری مولانا کا محمد مولانا خفر احمد عثمانی محمد مولانا سیّد یوسف بنوری مولانا کا محمد مولانا کی محمد مولانا کا محمد مولانا ک ہے جو حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحبٌ حضرت مولا نا ظفر احمد عثمانی ٌ، حضرت مولا نا سیّد یوسف بنوریٌ نے منصبط فرمایا تھا، اور پیطریقِ کار ظاہر ہے کہ شرعی اُصول وضوابط کے مطابق تھا۔

البتة ایک معاملے میں تھوڑا سا فرق ہوگیا ہے اور وہ بیر کہ مذکورہ حضرات کے بیان کر دہ طریقِ کار میں بیہ درج تھا کہ اگر کوئی ذیلی رُؤیتِ ہلال تمیٹی اپنے شہر میں رُؤیت یا اس کی شرعی شہادت کی بناء یر فیصلہ کرے تو ایسی ذیلی تمینٹی کو پورے ملک کے لئے فیصلہ کرنے کی ولایت و ۔۔ دی جائے اور اعلان ای کی آواز میں نشر کیا جائے ،لیکن اب عمل اس پر ہوتا ہے کہ مرکزی رُؤیتِ ہلال سمیٹی ذیلی سمیٹی کے فیصلے کی خبر ٹیلی فون پر حاصل کرتی ہے اور اس کے فیصلے کا ذکر کرکے خود اعلان کرتی ہے۔

میں نے ایک مرتبہ کمیٹی کے چیئر مین ہے کہا تھا کہ وہ ٹیلی فون پر فیصلے کی خبر لیتے وفت کم از کم یہ احتیاط ضرور کریں کہ بیخبر استفاضہ کی حد تک پہنچ جائے ، اس پر انہوں نے اتفاق کا اظہار کیا تھا۔ ۳:- کمیٹی مذکورہ طریقة کار کے مطابق ثبوت فراہم ہوجانے برخود ریڈیو پر اعلان کرتی ہے۔ سم: - بیاعلان ممیٹی کے چیئر مین کی آواز میں براہ راست ممیٹی کے مقام اجلاس سےنشر کیا جاتا ہے۔ ۵: - جی ہاں! یہ بات سب کومعلوم ہے اور اخبارات میں بھی آ جاتی ہے کہ اعلان سمیٹی کا

چیز مین کرے گا۔

٢:- تمينيٰ كے فيلے ميں موسميات كے حساب و كتاب كا كوئي دخل نہيں ہوتا، والسلام احقر محمرتقى عثاني (فتوی نمبر۳۷۱/۱۳۷۴)

## رُ وَیتِ ہلال کے سلسلے میں متندعلماء کی طرف سے شرعی شہادت کے مطابق کئے گئے فیصلے برعمل کرنا جا ہے

سوال ۱: - امسال عيدالفطر مين پشاور ڈويژن مين بہت ي تخصيلوں مين کم جنوري ١٩٦٨ ۽ کو عیدالفطرمنائی گئی تھی ، جبکہ پیثاور ڈویژن کے علاوہ پورے مغربی ومشرقی پاکستان میں۲رجنوری <u>۱۹۲۸</u>ء کوعیدالفطر منائی گئی تھی۔ کیم جنوری ۱۹۲۸ء کو دن کے دس بجے تک ہم بمعہ اہل وعیال روزے سے رہے، چونکہ ہمارے گاؤں میں بھی اِسی دن لیعنی مکم کوعیدالفطر منانے کا فیصلہ ہوا تھا، اس لئے ہم نے بھی اُسی دن عیدمنائی، باوجود میکہ یہاں پر پشاور،نوشہرہ اور مردان شہروں میں نصف سے زیادہ لوگوں

press.com نے کیم کوعیدالفطرنہیں منائی ،ہمیں اپنے گا وَں والوں کا ساتھ دینا جا ہے تھا یا شہر والوا ۲ رجنوری کوعیدمنائی؟

جواب ا: - آپ کے گاؤں میں اگر کسی متند عالم دین نے جاند کی شہادت لے کریم جنوری کوعید منانے کا فیصلہ کیا تھا تو آپ نے مکم جنوری کوعید منا کرضجے کام کیا،لیکن اگر چاند دیکھنے کی کوئی شرعی شہادت آپ کے گاؤں میں پیش نہیں ہوئی تو محض عام لوگوں کے فیصلہ کر لینے سے عیرنہیں ہوتی ، آپ کو ایک روزے کی قضا کرنی حاہے۔

سوال ٢: – اسى طرح عيدالاضحلٰ ميں بھى صرف جارسد پختصيل ميں ٩ رمارچ كوعيدالاضحلٰ منائى گئی، اس حساب سے کہ یہاں پر ۲۸/۲/۲۸ اء کو جاند دیکھنے کی شہادت مل چکی تھی، اس مخصیل کے علاوہ پورے پشاور ڈویژن میں کہیں بھی عید 9 ر۱۹۸۸ ۱۹ وکنہیں منائی گئی، اب بھی ہمارے موضع والوں نے 9 رسر 197۸ ء کو ہی عید منائی ، لہذا ہم نے بھی اُن کا ساتھ دیا ، اس بناء پر کہ گاؤں والوں کا ساتھ دینا ضروری ہے، بیہم نے سیح کیا یا غلط؟

جواب٣: – اگر واقعةٔ جارسده میں رُؤیتِ ہلال کی شہادت کی بنیاد پر ٩ رمارچ کوعیدالاضحیٰ کا اعلان کیا گیا اورآپ کواس اعلان کی قابلِ اعتماد اطلاع پہنچے گئی، تو آپ کا ۹ رمارچ کوعید کرناصیح ہوا۔

آئندہ کے لئے بیہ بات یاد رکھیئے کہ رُؤیتِ ہلال ایک خالص دینی معاملہ ہے، اور اس کی شہادت کا شریعت میں خاص ضابطہ ہے، چونکہ عام لوگ اس ضابطے سے واقف نہیں ہیں، اس لئے آپ کے قریب جومتند علماء ضابطۂ شہادت ہے واقف ہوں، ہمیشہ ان سے رُجوع کرکے سیج صورتِ حال والثدسجانه وتعالى اعلم معلوم کرلیں۔

احقر محمدتقي عثماني عفي عنه DITAAILTI (فتویٰنمبر۱۵۰/۱۹الف)

الجواب صحيح بنده محمد شفيع عفا الله عنه ۵۱۳۸۸/۱/۲۳

# ﴿ فصل فی المسائل المتعلقة بالصوم ﴾ (روز ہے ہے متعلق مختلف مسائل کا بیان )

#### سفر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام م روزہ رکھتے تھے یانہیں؟

سوال: - مولا نامودودی صاحب نے تفہیم القرآن حصہ اُوّل صفحہ نبر ۱۴۲ میں لکھا ہے کہ نبی

ریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر میں روزہ رکھا اور بھی سفر میں روزہ نہیں رکھا، کیا یہ تفسیر صحیح ہے؟

7: - صحابہ کرام خضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں رہے، کیا صحابہ کرام جنگ کے درمیان روزہ رکھتے تھے؟ جبیبا کہ مولا نا مودودی صاحب نے صفحہ نمبر ۱۴۲ پر کہا ہے کہ ''ایسے صحابی نبی

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ کوئی روزہ رکھتا تھا اور کوئی صحابی روزہ نہیں رکھتا تھا جنگ کے دوران میں'' کیا یہ صحیح ہے؟

جواب: - بدۇرست ہے كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے سفر ميں كبھى روز ہ ركھا ہے اور كبھى افطار كيا ہے، اور مسافر كے لئے دونوں طریقے جائز ہیں، اور اگر غیر معمولی مشقت كا اندیشه نه ہوتو روز ہ ركھنا افضل جے لقو له تعالى "وأن تصوموا خير لكم"۔ (۳)

صحابہ کرام ﷺ کے بارے میں بھی یہ درست ہے کہ سفر کی حالت میں بعض صحابہ ؓ روزے سے موتے اور بعض افطار فرماتے تھے۔ (۵) موتے اور بعض افطار فرماتے تھے۔ (۵)

(۱) وفي الصحيح للامام مسلم باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ج: ۱ ص: ۳۵۲ (طبع قديمي كتب خانه) عن ابن عباس قال: سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ عسفان ثم دعا باناء فيه شراب فشربه نهارًا ليراه الناس ثم افطر حتى دخل مكة. قال ابن عباس: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وافطر من شاء صام ومن شاء افطر. وفي مجمع الزواند للهيثميّ ج: ۳ ص: ۱۵۹، ۱۵۹ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر ويفطر .... الخ (قال الهيثميّ) رواه احمد وابويعليّ والبزار بنحوه ورجال احمد رجال الصحيح. ورب شراع المورد يرحواله عبات الطّفوق كما المنظمة من المنظمة من سورة البقرة : ۱۸۳ (من وفي جامع الترمذي ج: ۱ ص: ۹۸ (طبع فاروقي كتب خانه) عن ابي سعيدٌ قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله علي وسلم في شهر رمضان فما يعاب على الصائم صومه، و لا على المفطر فطره .... الخ. وجاء في حديث باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر ج: ۱ ص: ۹۸ (قبل الحديث السابق) فأفطر بعضهم وصام بعضهم.

## سفرمیں روزہ رکھنے کا حکم

besturdubooks.WordPress.com سوال: - اگر کوئی سفر میں ہے یا بھار ہے کیا وہ شخص روز ہ چھوڑ سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: – سفر میں روز ہ حچھوڑ نا جائز ہے کیکن اگر غیر معمولی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتو روز ہ رکھنا افضل ہے۔ (۱)

> بیاری میں روزہ چھوڑنے کے لئے شرط میہ ہے کہ کوئی ماہر اور دیانت دار معالج یہ کہے کہ اس حالت میں روزہ رکھنے سے تکلیف کے بڑھ جانے یا دراز ہونے کا اندیشہ ہے تو روزہ جھوڑ کتے والثدسجانداعكم コノノノアアコノロ (فتوی نمبر۱۹۰۱/۳۰ج)

## عمداً کئی سال تک روز ہے نہ رکھنے کی صورت میں

تمام عرصے کی قضاء لازم ہے

سوال: - میری خالہ جن کی عمر اس وقت ساٹھ سال کے لگ بھگ ہوگی پہلے خرابی صحت کی وجہ سے رمضان کے روز ہے نہیں رکھ عتی تھی، یہاں تک کہ انہیں روزوں کی یابندی سے بیخے کی عادت ی ہوگئی اب تقریباً جم سال ہے انہوں نے بیفرض ادانہیں کیا اور نہ ہی اس کا کوئی کفارہ ادا کیا کیونکہ تو فیق نہیں تھی پھر جب تو فیق ہو کی تو اس کا خیال نہیں آیا۔ اب انہیں اس بات کا احساس ہور ہا ہے اور کفارہ ادا کرنا جا ہتی ہیں، تو کس حساب ہے ادا کریں تا کہ خدا کے عذاب ہے نیج سکیں۔

جواب: - آپ کی خالہ ساحبہ کو جاہئے کہ وہ اوّل تو جھوڑے ہوئے روزوں کوٹھیک ٹھیک حساب لگا کراپنے وصیت نامے میں لکھ دیں کہ میرے اتنے روزے تجھوٹے ہوئے ہیں اگر میں ان کوادا

(١) وفي مشكوة المصابيح ج: ١ ص: ١٤٤ (طبع قديمي كتب خانه) عن عائشة قالت: إن حمزة بن عمرو الاسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام فقال: إن شئت فصم وإن شئت فافطر. متفق عليه. وكذا في جامع التر مذى ج: ١ ص: ١٥٢. نيزتفيل كيك وكيين عسمدة القارى باب الصوم في السفر والإفطار ج: ١ ١ ص:٣٣. وفي الدرالمختار ج: ٢ ص: ٣٢١ -٣٢٣ لـمسافر سفرا شرعيًا ولو بمعصية .... الفطر .... ويندب لمسافر الصوم لأية: "وأن تصوموا خير لكم" و الخير بمعنى البر، لا أفعل تفضيل إن لم يضره فإن شق عليه .... فالفطر أفضل. وفي الشامية قوله: إن لم يضره، أي بما ليس فيه خوف هلاك وإلا وجب الفطر .... الخ.

(٢) وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٢٢ .... فصل في العوارض المبيحة لعدم الصوم .... أو مريض خاف الزيادة لمرضه وصحيح خاف المرض .... الخ. وفي الهندية ج: ١ ص: ٢٠٠ وإن خاف زيادة العلة وامتداده فكذلك عندنا ....الخ. کئے بغیر مرجاؤں تو ان کا فدریہ ادا کردیا جائے، اس کے بعد ان پرفرض ہے کہ وہ جُھوٹے ہوئے رالانہ وہ کہ اس کے بعد ان پرفرض ہے کہ وہ جُھوٹے ہوئے رالانہ وہ کا اسلام کا تضاء کر عتی ہوں کرلیں'' اور جتنے روزے رکھتی رہیں ان کا کا کا کا تضاء کر عتی ہوں کرلیں'' اور جتنے روزے رکھتی رہیں ان کا حصاب بھی وصیت نامے میں درج کرتی رہیں، اور جب عمر کی زیادتی اور ضعف و بھاری کی وجہ سے روزہ کرتی رہیں، اور کھنا ان کے لئے ممکن نہ رہے تو جتنے روزے اس وقت باقی ہوں ان کا فدیہ خود اپنی زندگی میں ادا کردیں'' اور فدیہ اس حساب سے ادا کریں کہ ہر ایک روزے کے بدلے ایک سیر ساڑھے بارہ چھٹا نک گندم کمی فقیر کو دیدیں یا اس کی قیمت ادا کردیں'' پھر اگر قوت آ جائے تو دوبارہ قضاء روزے رکھنے شروع کردیں۔

واضح رہے کہ فدریہ کی ادائیگی صرف اس وقت کافی ہوگی جبکہ روز ہ رکھنے کی طاقت بالکل نہ رہے، ورنہ خود روز ہ رکھنا ضروری ہے۔

۳۹۷۸۸۲۹ه (فتوی نمبر۸۹۳۸۲۶)

#### روزہ اور ظہار کے کفارہ کی تفصیل

سوال ا: - قرآن مجید کے مطابق کفارہ کی ادائیگی بہشکل کھانا کھلانا ۲۰ مساکین کو، کیا کھانے کا معیار صاحبِ کفارہ کے نجی اوسط معیار کا ہونا ہے؟

۲: - دارالعلوم کورنگی کے طلباء میں ۲۰ طلباء کو ایک وقت اس قتم کے کھانے کے اگر وہ مستحق میں ان کو کھلا دیا جائے تو کفارہ ادا ہوگا یانہیں؟

۳۰- کفارہ کے کھانے کے سلسلے میں ۲۰ مسکین کی جونعیین قرآن مجید سے ہان کے علاوہ پندرہ ہیں اشخاص تعداد میں ( دوسری نیت سے مثلاً ایصالِ ثواب والدین ) اضافہ کئے جاسکتے ہیں؟
جواب ا: - روزے یا ظہار کے کفارے میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا اس وقت جائز ہے جبکہ ساٹھ روزے ہے در پے رکھنے کی قدرت نہ ہو، یعنی متواتر بیاری یا بڑھا ہے کی وجہ سے روزے نہ رکھسکتا ہو، اگر روزے رکھ سکتا ہوتو متواتر ساٹھ روزے رکھنا ہی ضروری ہے، کھانا کھلانا کافی نہیں ، اور

(۱، ۲) في جامع الفصولين كتاب الصوم ج: ۲ ص: ۲۳۱ (ناشر اسلامي كتب خانه بنورى ثاؤن) ولو أفطر المريض يقضي بلا فدية ولو مات قبل البرء لا شئ عليه اذ لم يدرك عدة من أيام اخر، وعليه ان يوصى بفدية مكان لكل يوم نصف صاع من بر يجوز فيها ما يجوز في صدقة الفطر. وفي الهندية الباب الخامس في الأعذار التي تبيح الإفطار ج: ١ ص: ٢٠٠ فان برئ المريض أو قدم المسافر وأدرك من الوقت بقدر ما فاته فيلزمه قضاء جميع ما أدرك فان لم يصم حتى أدركه الموت فعليه أن يوصى بالفدية، وكذا في الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٢٣ والبحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٨٣ (فصل في العوارض) (طبع مكتبه رشيديه كوئنه).

(٣٠٣) وفي الهندية الباب الخامس ج: ١ ص: ٢٠٠ فالشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارة. وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٢٤ (طبع سعيد) وللشيخ الفاني العاجز عن الصو م الفطر ويفدي وجوبا .... الخ.

## سفر کی وجہ سے رمضان اکتیس کا ہونے کی صورت میں

### اکتیسوال روزہ بھی فرض ہے

سوال: - ایک آدمی نے سعود یہ میں قضائے قاضی ہے روزہ رکھا پھر پاکستان آگیا، اس نے وہاں سعود یہ میں تمیں روزے پورے کر لئے جبکہ پاکستان میں عید کا حکم نہیں ہے۔مفتی رشید احمد صاحب نے احسن الفتاوی جدید ج: ۲۳ ص: ۴۲۳ میں بہ عنوان '' سفر کی وجہ سے رمضان اکتیس یا اٹھائیس ہوگیا'' کھا ہے یہ آدمی اکتیسواں روزہ بھی رکھے گا۔ نیز اگر یہ آدمی اکتیسواں روزہ نہ رکھے تو اس پر اس کی قضاء کے یا نہیں ؟ برائے کرم تشفی فرمائیں۔

جواب: - احسن الفتاوی تو اس وقت سامنے نہیں ہے، کیکن حضرت والد صاحب (حضرت مفتی اعظم قدس سرۂ) کا فتو کی بھی یہی تھا کہ پاکستان پہنچنے کے بعد یہاں کا اعتبار کرتے ہوئے اکتیس روزے پورے کرے گا، اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ شہود الشَّهُ رموجبِ فرضیتِ صوم ہے، اور شہود الشَّهُ رہر علاقے میں وہاں کا معتبر ہے، پاکستان میں چونکہ شَهُ رابھی موجود ہے اس لئے فرضیتِ صوم اس کے حق میں وہاں کا معتبر ہے، پاکستان میں چونکہ شَهُ رابھی موجود ہے اس لئے فرضیتِ صوم اس بارے اس کے حق میں محقق ہے، رہی وہ حدیث جس میں شہر کے تمیں دن ہونے کا ذکر ہے، سووہ اس بارے اس کے حق میں محقق ہے، رہی وہ حدیث جس میں شہر کے تمیں دن ہونے کا ذکر ہے، سووہ اس بارے

(١،١) وفي خلاصة الفتاوي ج: ١ ص: ٢٦١ (طبع مكتبه رشيديه كوئثه) ثم لا بد من كفارة فنقول كفارة الفطر وكفارة الظهار واحدة وهي عتق رقبة مؤمنة أو كافرة وإن لم يقدر على العتق فعليه صيام شهرين متتابعين، وإن لم يستطيع فعليه إطعام ستين مسكينًا كل مسكين صاعًا من تمرة أو شعير أو نصف صاع من حنطة على ما يأتي في صدقة الفطر. وفي الدر المختار مع ردالمحتار باب الكفارة ج: ٣ ص: ٣٤٨ فإن عجز عن الصوم أطعم ستين مسكينًا كالفطرة (قوله كالفطرة قدرًا) أي نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير.

(٢) ويلحظ عاشيه بمبراء (محدزبير)

مرکتاب الصوم الصوم الصوم الصوم فقاوئ عثمانی جلد دوم میں احتمال موجود ہے اور "فَ مَن شَهِدَ مِن کُمُ الشَّهُ اللهِ اللهِ مَهُ اللهُ اللهِ الله میں احتمال موجود ہے اور "فَ مَن شَهِدَ مِن کُمُ الشَّهُ اللهِ اللهِ الله میں احتمال موجود ہے اور جب روزہ فرض میں ہے، اور جب روزہ فرض موجود ہے مزید یہ کہ احتیاط بھی ای میں ہے، اور جب روزہ فرض موجود ہے مزید یہ کہ احتیاط بھی ای میں ہے، اور جب روزہ فرض موجود ہے مزید یہ کہ احتیاط بھی ای میں ہے، اور جب روزہ فرض موجود ہے مزید یہ کہ احتیاط بھی ای میں ہے، اور جب روزہ فرض موجود ہے مزید یہ کہ احتیاط بھی ای میں ہے، اور جب روزہ فرض موجود ہے مؤلد الله ہے، مزید یہ کہ احتیاط بھی ای میں ہے، اور جب روزہ فرض موجود ہے اور "فی میں ہے، اور جب روزہ فرض موجود ہے مؤلد الله ہے، مزید یہ کہ احتیاط بھی ایک میں ہے، اور جب روزہ فرض موجود ہے مؤلد الله ہے کہ احتیاط بھی اللہ ہے کہ اللہ ہے کہ احتیاط بھی اور جب روزہ فرض میں احتیاط بھی کہ احتیاط بھی ادائیں ہے کہ احتیاط بھی اور جب روزہ فرض میں احتیاط بھی ہے کہ احتیاط بھی احتیاط بھی ہے کہ احتیاط ہے کہ احتی

0100A/11/1A (فتوی نمبراا۴/۹۳۶)

ا: - پاکستان سے سعودی عرب اور سعود بیہ سے پاکستان آنے والے شخص کے روز ہے اور عبیر میں تفصیل ۲: – روز ہے کی حالت میں حیض کا شروع ہونا

سوال: - ایک شخص سعودی عرب ہے روزے رکھتے ہوئے آیا اور بیہاں پر بھی روزے رکھ ر ہا ہے، یا کتان کے لحاظ ہے اس کے دوروزے زائد ہورہے ہیں ایسی حالت میں کیا حکم ہے؟ ۲:- اس کے برعکس ایک شخص یا کستان سے روزے رکھتے ہوئے سعودی عرب جائے اس کے دوروز ہے سعودی عرب کے لحاظ ہے کم ہوجا ئیں گے ایسی صورت میں کیا شکل اختیار کرے؟ m: - اگرایک عورت روز ہے ہے ہواور دن کے کسی حصہ میں وہ نایاک (حیض یا نفاس ہے ) ہوجائے تو وہ کیا کرے؟

س: - اگر ایک عورت حیض و نفاس سے نایاک ہوئی کچھ دنوں کے بعد اس کومعلوم ہوا کہ وہ دن کے کسی حصے میں پاک ہوجائے گی تو وہ اس دن کا روزہ رکھے اور دن میں عسل کرے یا پید کہ عسل کرنے کے بعد دوسرے دن سے روز ہ شروع کرے۔

جواب: - پاکستان پہنچ کر جب تک رمضان باقی ہے اس وقت تک روز ہ رکھنا اس پر فرض ہے۔ ٢: - صورت مسئوله میں جبکه اس نے پاکستان میں صرف اٹھائیس روزے رکھے تھے اور سعودی عرب پہنچا تو رمضان ختم ہو چکا تھا تو اس کو دوروزے قضا کرنے ہول گے۔

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ١٨٥. وفي جامع الترمذي ج: ١ ص: ٨٨ (طبع فاروقي كتب خانه) الصوم يوم تصومون والفطر يوم تـ فطرون .... الخ . وفي رد المحتار ج: ٢ ص:٣٨٣ تنبيه : - لـوصـام رائي هلال رمضان واكمل العدة لم يفطر الا مع الإمام لقوله عليه السلام: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. رواه الترمذي.

وفيي بدائع الصنائع كتاب الصوم ج: ٢ ص: • ٨ واما صوم رمضان فوقته شهر رمضان لا يجوز في غيره فيقع الكلام فيه فيي موضعين احدهما في بيان وقت صوم رمضان، والثاني في بيان ما يعرف به وقته، اما الأول فوقت صوم رمضان شهر رمضان لقوله تعالى: "فمن شهد منكم الشهر فليصمه" أي فليصم في الشهر، و قول النبي صلى الله عليه وسلم: وصوموا شهركم، أي في شهركم لأن الشهر لا يصام وانما يصام فيه .... الخ .

بھی درست نہیں، پاک ہونے پر بھی روزے کی نیت درست نہیں، البتہ جس وقت پاک ہوئی اس کے بعد سارے دن کھانا پینا اس کے لئے جائز نہیں'' اور اس دن کی قضا بھی واجب ہے'' اور اگر غلطی ہے کھانی لیا تب بھی کفارہ نہیں آئے گا، قضاء کافی ہے۔ واللدسجانهاعكم

01494/10/6 (فتوی نمبر۵۰۰۵/ ۲۸ج)

تندرست کے لئے روزہ رکھنا لازم ہے کفارہ کافی تہیں

سوال: - رمضان المبارك كا مهينه ہے مگر بہت ہے لوگ اس سعادت كو جان بوجھ كر چھوڑ دیتے ہیں ( بیماروں کے علاوہ ) اور کہتے ہیں کہ بعد میں کفارہ دیدیں گے۔اگر کفارہ ادا کیا جائے تو کتنا ادا کیا جائے؟

جواب: – قوی اور تندرست آ دمیوں کے لئے کوئی گفارہ یا فندینہیں ہے، ان پر روزے رکھنا ہی فرض ہے، کفارہ ایسے بوڑھوں کے لئے ہے جو کمزوری کے سبب روزے نہ رکھ سکتے ہوں اور ان میں قوّت دوبارہ آنے کی اُمید نہ ہو، ایسے بوڑھے ایک روزے کے عوض پونے دوسیر گندم یا اس کی قیمت صدقه کریں۔(۱) واللداعكم

01494/9/14 (فتوی نمبر۴۱۰۰/ ۲۸ج)

(١) وفي الدر المختارج: ١ص: ٢٩٠، ٢٩١ (يمنع صلاة) مطلقا ولو سجدة شكر (وصوما) وجماعا (وتقضيه) لزوما دونها للحرج. وفي الشامية تحته قوله وتقضيه أي الصوم على التراخي في الاصح. وفي الهداية ج: ١ ص:٣٢٣ (مكتبه شركت علميه ملتان) واذا حاضت المرأة أو نفست افطرت وقضت. وفي الجوهرة النيرة ج: ١ ص:١١٥ كتباب النصوم واذا حياضت النصرأة أفطرت وقنضت وكذا اذا نفست .... الخ. وكذا في الهندية كتاب الصوم الباب الخامس ج: ا ص: ۲۰۷.

(٣،٢) وفي الهداية ج: ١ ص:٢٦٥ (طبع مكتبه شركت علميه ملتان) واذا قدم المسافر أو طهرت الحائض في بعض النهار أمسكا بقية يومهما .... الخ.

- (٣) وفي الهداية ج: ١ ص: ٢٢٣ (مطبع مذكور) و اذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر في رمضان امسكا بقية يومهما قضاءً لحق الوقت بالتشبه ولو أفطرا فيه لا قضاء عليهما لأن الصوم غير واجب فيه.
- (۵) وفي كشف الاسرار للبزدوي ج: ١ ص: ١٥١ تحت قوله تعالى: "وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين..." قرأ ابن عباس يبطوقونه ويبطيقونه، أي يكفلونه على جهد منهم وعسر وهم الشيوخ والعجائز وحكم هؤلاء الافطار والفدية .... وفي قراءة ابن عباسٌ: وعلى الـذين يطوقونه أي يكلـفونـه فلا يطيـقـونه وفي قـراءة حفصة: وعلى الذين لا يطيقونه وقيل هو الشيخ الفاني .... الخ. وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٧ وللشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر ويفدي وجوبا .... الخ.
  - (٢) وفي الدر المختار باب الكفارة ج:٣ ص: ٣٤٨، ٣٤٩ فان عجز عن الصوم اطعم ستين مسكينًا كالفطرة. وفي الشامية (قوله كالفطرة قدرًا) أي نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير .... الخ.

#### کمزوری کی بناء پرروزے کا فدیہ دینا روزے میں زیر ناف بال صاف کرنا

besturdubooks. Wordpress. com سوال: - ایک زچه رمضان میں روز ہے نہیں رکھ سکی ہے اور اس کے لئے سارے سال میں روزے رکھنا مشکل ہے، کیا وہ روزے کا فدیددے عتی ہے یا روزہ رکھنا ہی ضروری ہے؟ ۲: - کیاروزے کے اندر ناف کے نیچے کے بال صاف کر عکتے ہیں؟ جواب ا: - تندرتی کے بعد روزے رکھ کر قضاء کرنا ضروری ہے، فدیہ ادا کرنا کافی نہیں، فدیدان بوڑھوں کے لئے ہے جن کی صحت وقوت واپس آنے کی اُمیدنہ ہو۔(۱)

۲:- کر سکتے ہیں۔

m1494/9/14 (فتویٰنمبرا۹۵/۴۸ج)

> ا:-طبتی مدایات کی بناء بر یانکٹوں کے لئے روزہ نہ رکھنے کی شرعی حیثیت

٢: - آليجن ماسک سے روزہ فاسد ہوتا ہے یا نہیں؟

سوال:- یائلٹوں کو بعض طبتی وجوہات کی بناء پر روزے کی حالت میں پرواز کرنے کی ممانعت ہے، ڈاکٹروں کی ہدایات ہے ہوتی ہیں کہ جہاز اُڑانے سے قبل بھی یائلٹ ضرور کچھ کھایی کر جائیں اور پروازے واپس آ کربھی خورد ونوش کریں، ورنہ طبتی نقطہ نگاہ ہے ان کی صحت پر بُرا اثر پڑسکتا ہے، کیا اس صورت میں پائلٹ کے لئے روزہ نہ رکھنے کی اجازت از رُوئے شرع ہوسکتی ہے؟

نیز اس صورت میں جبکہ پائلٹ جنگی جہاز اُڑا تے ہوں اور ان کی تربیت پروگرام کے تحت لازمی ہوتو کیا ایام رمضان میں ان کی اُڑان اور مسافت اپنی اصلی جگہ سے اتنی وُور ہوتی ہے کہ وہ پرواز کرتے ہی مسافر کے حکم میں آ جاتے ہیں؟ تو آیا اس صورت میں وہ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں قضاء كركيس توبيرجائزے يانہيں؟

r: - نیز پائلٹوں کے لئے آئسیجن ماسک لگانا لازمی ہوتا ہے، آئسیجن ماسک لگانے سے روزہ باقی رہ سکتا ہے یانہیں؟

جواب: - ڈاکٹروں کی بعض ہدایات تو محض بربنائے احتیاط ہوتی ہیں جن کی خلاف ورزی سے کوئی واقعی نقصان عموماً نہیں ہوتا، ایسی ہدایات کی بناء پر تو روزہ جھوڑ نا درست نہیں، کیکن اگر ہیہ

(۱) حوالہ کے لئے دیکھنے ص:۵۷ا کا حاشیہ نمبرا و۲۔

<sup>(</sup>٢) و كيهيئة حوالد سابقة ص: ۵ كا كا حاشيه نمبر٣ و٣، اورص: ٨ كا كا حاشيه نمبر٥، وامداد الفتاوي ج: ٢ ص: ١٥٠، ١٥١\_

oress.co

ہدایات واقعثا ایس ہیں کہ ان کی خلاف ورزی سے نقصان کا گمان غالب ہے، تو ایس کھلاہتے ہیں ہدایات ہوائیں کا گمان غالب ہے، تو ایس کھلاہتے ہیں ہائیات کے لئے روزہ جھوڑ کر دوسرے دنوں میں قضاء کرنا جائز ہوگا، سفر کی وجہ سے بلاشبہ روزہ فیص کلال کی کہائے کی اجازت ہے، لیکن سفر سے پہلے وطن ہی میں کھانا شروع کردینا ضرورت کی شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ مشروط ہے۔

۲:- آسیجن ماسک لگانے ہے اگر سوائے ہوا یا اس کے کسی جزء کے کوئی اور چیز طلق میں نہ جاتی ہوتو اس کے لگانے ہے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔

واللہ سبحانہ اعلم
الجواب صحیح

الجواب صحیح

بندہ محمد شفیع

بندہ محمد شفیع

بندہ محمد شفیع

بندہ محمد شفیع

(فتو کا نمبر ۲۲/۲۱۳۳ه۔)

فدید کی رقم کتنی ہے؟

سوال: - روزے کے فدید کی رقم آج کل کے حساب سے کتنی ہے؟
جواب: - آج کے حساب سے فی روزہ پونے دوسیر گندم یا اس کی قیمت ادا کریں۔
واللہ سبحانہ اعلم
مارااران اور ا

### روزہ کے فدیہ کی تفصیل

سوال: - زیداسی سالہ بوڑھا آدمی ہے جس نے اپنی زندگی میں آج تک روزہ نہیں چھوڑا،
صوم وصلوۃ کا پابند ہے گراتفاق ہے گرنے کی وجہ ہے اس کی ایک پسلی ٹوٹ گئی اور اس میں شگاف آگیا
ہے صرف پہلے پانچ روزے رکھ سکا، روزوں کا فدید دینے کی طاقت رکھتا ہے، روزے کا فدید کیا ہے؟
جواب: - اگر عمر کی زیادتی اور بیاری کی بناء پر آئندہ بھی روزے رکھنے کی طاقت واپس آنے کی اُمید بہوتو قضاء ہی
آنے کی اُمید نہ ہوتو روزوں کا فدید دیا جاسکتا ہے، لیکن اگر طاقت واپس آنے کی اُمید ہوتو قضاء ہی
واجب ہے، فدید دینے کے باو جود اگر طاقت آگئی تو پھر قضاء رکھنا واجب ہوگا، اور ایک روزے کا فدید
پونے دوسیر گندم یا اس کی قیمت ہے (جو آج کل تقریبا پونے تین روپے ہواور پورے تین روپے احتیاط سیجھنے چاہئیں)۔

واللہ سیجھنے چاہئیں)۔

### انجکشن سے روزہ نہ ٹوٹنے کا حکم

سوال: - سيّدنا المحترم زادت معاليكم السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

besturdubooks.wordP عرض خدمت عالیہ میں ہیہ ہے کہ ع<u>اقوا</u>ء میں ہمارے ایک استاد صاحب نے ٹیکہ لگوانے سے روز ہ نہ ٹوٹے کے سلسلے میں آپ کی خدمتِ عالیہ میں ایک مراسلہ ارسال فرمایا تھا جس کا جواب موصول نہیں ہوا۔ چنانچہ اب جبکہ موقر جریدہ البلاغ کے جنوری/ شعبان کے شارے میں پھر روزہ کے مسائل کے ضمن میں بیہ بات شائع ہوئی تو انہوں نے ایک سابق تحریر کا فوٹو اسٹیٹ عکس بندہ کے حوالے کیا ہے کہ آپ کی توجہ پر ان کی تحقیق پیش ہو، اگر چہ مجھے آپ کے شعبۂ افتاء میں بھیجنا مناسب تھالیکن آپ سے شرف ملاقات کی غرض سے حضورِ والا کے نام بھیج رہا ہوں، ایک جوابی لفاف ساتھ ہے حضورِ والا ہے استدعا ہے کہ اپنے لیٹر پیڈیر اس کا جواب بندہ کو ارسال فرما کرممنونِ احسان فرما کیں ، جملیہ ادارہ کے لئے دُعا کرتا ہوں اور آپ ہےخصوصی اوقات میں دُعا کی دست بستہ استدعا کرتا ہوں۔ فقظ والسلام نصيراحمه طاهر

وہ مضمون ہیہ ہے:-

روزہ کی حالت میں ٹیکہ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين،

وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين، اما بعد.

روز ہ کی حالت میں ٹیکدلگوانا مفسدِصوم ہے دلائلِ شرعیہ سے اس بات کوسمجھنا چندمقد مات پر

موقوف ہے۔

ا: - الله تعالى نے فرمایا ہے: "وَاعِدُوا لَهُمُ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيُلِ تُرُهِبُوْنَ بِهِ عَـدُوَّ اللهِ وَعَـدُوَّكُمُ وَاخَرِيُنَ مِنُ دُونِهِمُ لَا تَعُلَمُونَهُمُ، اللهُ يَعُلَمُهُمُ، وَمَا تُنفِقُوا مِنُ شَيْءٍ فِي سَبِيُلِ اللهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمُ وَأَنْتُمُ لَا تُظُلَّمُونَ."

جس قدر قوّت اور لیے ہوئے گھوڑےتم ہے ہو تکیس ان کا فروں کی لڑائی کے لئے مہیا رکھو، کہ اس کے ذریعے ہے اللّٰہ تعالیٰ کے دُشمنوں کو اور اپنے دُشمنوں کو مرعوب کرو، اس کے علاوہ ان کو بھی مرعوب کروجن کوتم نہیں جانتے ، ان کواللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو پچھ خرچ کرو گے تم کواس کا بورا اجر ملے گا اور تم پرکسی قشم کاظلم نہیں ہوگا۔

اخرج احمد ومسلم وابوداؤد وابن جرير وابن منذر وابن ابي حاتم وابو الشيخ

وابىن مىردويـه وابـو يـعقـوب اسـحاق بن ابراهيم القراب في كتاب فضل الرمى والبيهقي في شعب الايمان. عن عقبة بن عامر الجهني رضى الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه عليه والمراه عليه وسلم يقول وهو على المنبر"واَعِدُّوا لَهُمُ مَّا اسْتَطَعُتُمْ مِّنُ قُوَّةٍ" الا ان القوة الرمى، الا ان القوة الرمى، الا ان القوة الرمى قالها ثلاثا، الدر المنثور.

عقبہ بن عامر جہنی ہے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ منبر پر فرمارہ ہے تھے: ''وَاَعِدُوا لَهُ مُ مَّا السَّسَطَعُتُمُ مِّنُ قُوَّةٍ '' خبر دار قوّت تیر چلانا ہے تین بار فرمایا ، اس آیت میں جولفظ قوّت ہے ، اس کی تفسیر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر چلانے سے فرمائی۔ بایں ہمہ تفسیر بیان القرآن میں مرقوم ہے اب بندوق اور تو پ قائم مقام تیر کے ہیں۔ یعنی تیر چلانا ترک کر دیں گے ، اور اس کی بجائے بندوق وغیرہ چلانے کی مشق کریں گے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تفسیر کو بدلنا کیونکر جائز ہے ؟

اس کا جواب فقط بہی ممکن ہے کہ تیر چلانا مقصود بالذات نہیں تھا بلکہ مقصود حاصل کرنے کا اس زمانے میں واحد ذریعہ تھا۔مقصود بالذات اس آیت میں بیام تھا کہ دُور ہے دُشمنانِ اسلام کوقتل کرنے کی مثق کرو۔ دُور ہے دُشمنوں کوقتل کرنے کا اس زمانے میں ذریعہ تیر چلانا تھا اور کوئی ذریعہ نیس تھا، جب دوسرے دُرائع اس سے کہیں بہتر پیدا ہوگئے تو تیر چلانے کو ترک کرنا اور دوسرے مو جود ذرائع جب دوسرے ذرائع اس سے کہیں بہتر پیدا ہوگئے تو تیر چلانے کو ترک کرنا اور دوسرے مو جود ذرائع وغیرہ کو اختیار کرنا فرض ہوگیا، کیونکہ تیر چلانا مقصود بالذات نہیں تھا درحقیقت تھم یہ تھا کہ دُشمنوں کو دُور سے قتل کرنے کی مثق کرو۔

اور شارع علیہ السلام ہے کی ایک معنی کی تعیین ثابت نہ ہوتو یہ مجہدا ہے اجہاد ہے کی ایک معنیٰ کیرہ ہو اور شارع علیہ السلام ہے کی ایک معنیٰ کی تعیین ثابت نہ ہوتو یہ مجہدا ہے اجہاد ہے کی ایک معنیٰ کی تعیین کرلے اور اس تعیین میں مُصیب نہ ہوتو وہ مجہد قابل ملامت نہیں بلکہ ایک اجر کامستحق ہے۔ جس طرح ایک صحافی نے آیت "حتی یتبین لکم المحیط الابیض من المحیط الاسود" ن کر دو دھا گے سفید اور سیاہ رات کو تکیہ کے پنچ رکھ دیئے تھے اور اُمہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کا نے "اطولے کے باتھ ناپ کر حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس کا مصداق قرار دیا تھا۔

۳۰- جو چیز ہم کھاتے ہیں وہ معدہ میں پک کر آشجو کے مشابہ ہوجاتی ہے جس کو کیموں کہا جاتا ہے، پھراس میں سے لطیف ماڈہ ماساریقا کے ذریعہ جگر کی طرف آتا ہے، اس لطیف ماڈہ کو کیلوس کہا جاتا ہے، پھریہ کیلوس جگر میں پکتا ہے، پکتے وقت اس سے جھاگ پیدا ہوتا ہے اور پچھ ماڈہ تہہ

ess.com پھیپیروا، پھر جگر اس خون کو دِل کی طرف پہنچا دیتا ہے، دل اس خون میں رُوحِ حیوانی پیدا کرکے شریانوں کو بعنی پھڑ کنے والی رگوں میں تقسیم کردیتا ہے، وہ رگیس پورےجسم میں خون کو پھیلا دیتی ہیں، یہی خون جسم کی غذا ہے، پیخون جب پورے طور پرجسم میں پہنچتا ہے تو اس کے بعض اجزاء تحلیل ہوکر فنا ہوجا تے ہیں اور باقی ماندہ اجزاء کوعروق شعریہ جذب کرکے وریدوں بیعنی ساکن رگول میں لاتی ہیں، پھران ساکن رگوں ہے منجذب ہوکر جگر کو پہنچتا ہے، جگر پھراس پرانے اور نئے خون کو دِل کی طرف منتقل کردیتا ہے،خون کا بیہ چکرجسم انسانی میں تادم زیست جاری رہتا ہے، ہمارے کھانے پینے کی غایت یہی خون ہے جو پورےجسم کی غذا ہے۔

#### الشروع في المقصد

الله تعالى فِ فرمايا: "يْنَايُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ .... الخ." اے ایمان والو! تم پر روزہ رکھنا اس طرح فرض کیا گیاہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض كيا گيا تھا۔ اور دوسرى جگەفر مايا: "كُلُوُا وَاشُرَ بُوُا حَتْنَى يَتَبَيَّنَ . . . . . ، ليعنى صبح صادق تك كھاؤ پيو، پہلی آیت میں روزہ کی حقیقت بیان نہیں فر مائی ، وُوسری میں بطریقِ مفہوم مخالف ترک اکل وشرب کی طرف اشارہ فرمایا۔لغت میں صوم کامعنی امساک ہے اور شرعی معنیٰ ہے صبح صادق سے غروبِ آفتاب تک کھانے پینے اور جماع ہے امساک مع الدیة ، روزہ کے اس شرعی معنیٰ کا قرآن مجید میں ذکر نہیں بلکہ یہ معنیٰ سنت نبویہ سے مأخوذ ہے، باجماع مسلمین اکل وشرب اور جماع مفسیصوم قرار پائے۔

بالفاظِ دیگرصائم کے لئے ضروری تھہرا کہ روز ہ کی حالت میں شہوت بطن اور شہوتِ فرج کو پورا کرنے سے پر ہیز کرے، فقہائے کرام نے تفصیل اَ حکام الصیام میں معدہ اور د ماغ کی حفاظت ضروری قرار دی ہے کیونکہ بدن کوغذا پہنچانے کا واحد ذریعہ معدہ ہے، اور فرج کوقوّتِ شہوانیہ عطا کرنے والا فقط د ماغ ہے۔ حفظِ معدہ اور حفظِ د ماغ کو بقائے صوم قرار دینا اور ان دونوں میں کسی ایک تک ایسی چیز کا پہنچانا جس میں صلاح بدن ہے فسادِ صوم شار کرنا طبتی نظریہ پر مبنی ہے، اس پر کوئی دلیلِ شرعی موجود نہیں، ای طرح معدہ اور دماغ تک پہنچنے والی چیز کی راہ منافذِ فطربیہ میں محصور کرنا بھی کسی دلیل شرعی سے مأخوذنہيں.

فقہائے کرام نے اُمورمعتادہ پران مسائل کی بنیاد رکھی ہے،سنت ِنبویہ سے ہمیں بقائے صوم

کوئی عالم انکار نہیں کرسکتا، حضرت عبداللہ بن عباسؓ کا قول جوعبدالرزاق نے اپنے مصنف میں پوری سند كلها بوه يه به: قبال انسما الوضوء مما خرج وليس مما دخل والفطر في الصوم مما د خل ولیس مه خرج، حضرت ابن عبال نے فرمایا وضو باہر نکلنے والی چیز ہے فاسد ہوتا ہے اور اندر جانے والی چیز سے نہیں ٹو ٹتا ، اورروزہ اندر جانے والی چیز سے فاسد ہوتا ہے اور باہر نکلنے والی چیز سے عہیں ٹوٹنا ، اس اٹر میں روز ہ اور وضو کا بقا اور فساد ایک دوسرے کے برعکس بتایا۔

> اس تقابل سے بیہ بات واضح ہوگئی کہ اندر جانے والی چیز مفید صوم ہے، اس دخول کے لئے منافذِ فطریہ کی کوئی قید نہیں،خواہ دخول منافذ ہے ہو یا غیرمنافذ ہے کیونکہ اس اڑ ہے باتقابل وضو کا فساد خروج سے بتایا ہے خواہ وہ خروج منافذ سے ہو یا غیر منافذ سے جیسے بدن کے کسی حصہ میں کا نثا وغیرہ چھے اورخون جاری ہوجائے تو وضوٹوٹ جائے گا، حالانکہ خون غیرمنفذ سے نکل رہا ہے، اس طرح سمسی چیز کا دخول خواہ وہ دخول منفذ ہے ہو یا غیرمنفذ ہے مفسدِصوم قرار دیا ہے، بیبھی اس امر کی تائید ہے کہ دخول کے لئے منفذِ فطری شرط نہیں ، اسی طرح فقہائے کرام کے بیان کردہ بیشتر مسائل میں تضاد پایا جاتا ہے۔

> آ مدم برسر مطلب: - مقدمه نمبر۳ میں بتایا جاچکا ہے کہ ہرغذا یا دوا جومعدہ میں جاتی ہے تین ہضموں کے بعد سخیل الی الدم ہوجاتی ہے اور یہی خون درحقیقت پورے جسم کی غذا ہے، معدہ اور حبگر درمیان میں اعضاء خادمہ ہیں، اب طبِ جدید نے ٹیکہ ایجاد کیا ہے، ایک سوئی کے ذریعہ سے براہِ راست دوا یا غذا خون میں ملائی جاتی ہے،خون میں بیہ دوا، غذا مل کر معدہ والی دوا یا غذا ہے بہت جلد فائدہ ظاہر کرتی ہے، ظاہر ہے کہ حدیث شریف کے بیان کردہ معیار کے مطابق ٹیکہ لگانے ہے دوایا غذا اندر داخل ہوتی ہے لہٰذا اس سے روز ہ فاسد ہوجائے گا ، روز ہ کی حالت میں ٹیکہ لگانے کے مجوّزین غور فرمائیں کہ روزہ کی علت تو کسر شہوات ہے، ٹیکہ لگا کر روزہ کی حالت میں شہوات میں قوّت پیدا کر دی جائے تو روز ہ عبادت نہیں رہے گا۔

> مجوزین ہے ہم دریافت کرتے ہیں کہ روزہ کے بغیر عام حالت میں نشہ کا ٹیکہ لگوا نا جائز ہے یا نہیں؟ اگر کہدویں کہ جائز ہے تو تمہارا بیفتوی کے ل مسکو حوام کے خلاف ہے لہذا باطل ہے، اگروہ جواب دیں کہ جائز نہیں ہے تو ہم ان ہے دلیل دریافت کریں گے، دلیل بیان کرتے ہوئے انہیں لامحالہ

واوی عمای جدروں کا ٹیکدلگوانا، نشہ آوردوا کے کھانے یا پینے کا حکم رکھتا ہے، ھذا ھو الکہ طلوب۔
ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ٹیکدلگوانے کا حکم کھانے پینے کا حکم رکھتا ہے، الحاصل حق بات بیچ کھی کہ جس طرح قوت کی تفسیر کچھزمانے کے بعدری کی بجائے بندوق اور توپ چلانے سے کی گئی، بعینہ ای طرح تعذیبه طرح تعذیبه اور مداواة کا معدہ اور دماغ میں حصر باقی نہیں رہا، بلکہ طب جدید نے ثابت کردیا کہ تعذیبه اور مداواة معدہ اور دماغ کے ذریعے بھی ہوتے ہیں اور براہ راست سوئی کے ذریعے دوایا غذا کوخون میں پہنچا دیے سے بھی ہوتے ہیں، اب امساک عن الأکل والشوب کے معنی امساک عن التعذیبة والمداواة کے ہوں گے جس طرح قوت کی تفسیر اس کی علت عائیہ سے کی گئی یعنی قتل الأعداء من بعید اس طرح اکل وشرب کی تفیر اس کی علت عائیہ سے کی گئی یعنی قتل الأعداء من بعید اس طرح اکل وشرب کی تفیر اس کی علت عائیہ سے کی گئی یعنی قتل الأعداء من بعید اس طرح اکل وشرب کی تفیر اس کی علت عائیہ سے کی جائے گی یعنی تعذیبة و مداواة مطلقا۔

علامہ آلوی روح المعانی میں آیت: "وَإِنُ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغُتَ رِسَالَتَهُ" كَتَتَ صُوفَيا عَلَى الله تعالى لبعض خواص عبادہ فهما يبدرك به من المكتب والسنة ما لم يقف عليه احد من المفسرين والفقهاء عبادہ فهما يبدرك به من المكتب والسنة ما لم يقف عليه احد من المفسرين والفقهاء المم جتهدين في اللدين." يُمكن ہاللہ تعالى الله بعض خاص بندول كوابيا فہم عطا كرے جس ك ذريع وہ كتاب اور سنت كے اليہ معلوم كرليں جن پر مفسرين وفقهاء وجمہدين ميں ہے كوئى ايك مطلع نہ ہوا ہو، لہذا بياعتراض مند فع ہوگيا كہ كى مفسر نے اكل وشرب كا معنى مطلق آتغذيه و مداواة نهيں كھا، فقہا ہے كرام نے اكل وشرب معادكو دكھ كرمعدہ اور دماغ تك منافذ فطريہ كے ذريع كى دوا يا غذا كے چہنچ كوفساوصوم كى شرط بايں وجة قرار ديا كہ اكل وشرب كا متبادر مفہوم يہى ہے اگر چہ "كسلوا والشربوا حتى يتبين" ميں بي متبادر مفہوم مراذبين بلكہ مراد مطلقاً تغذيه و مداواة ہوہ وہ معدہ و دماغ كے ذريع براہ منافذ فطريہ و يامنفذ مصنوع كے ذريع براہ راست خون ميں مل جانے ہے ہو۔

فقہائے کرام کی بیاعدمِ اصابت ان کی رفعتِ علمیہ کے لئے قادح نہیں، جس طرح اُمہات المؤمنین کا طول کے لفظ سے طولِ حسی سمجھنا اور صحافی کا خطِ ابیض اور اسود کو متبادر دھاگے پرحمل کرنا ان کی رفعت علمیہ کے لفظ سے طولِ حسی سمجھنا اور صحافی کا خطِ ابیض اور اسود کو متبادر دھاگے برحمل کرنا ان کی رفعت علمیہ کے لئے قادح نہیں، اگر چہ اُمہات المؤمنین اور صحافی معانی مرادہ کو نہیں سمجھے، اتمامِ ججت کے لئے یہ سطور کافی ہیں۔

ان سطور سے بیہ بات واضح ہوگئی ہے کہ ٹیکدلگوانے سے روزہ فاسد ہوجاتا ہے، اس سے فقط روزہ کی قضاء لازم ہے کفارہ نہیں، کیونکہ بیفساد میں لذات نفسانیہیں ہے، علمائے کرام کی خدمت میں التماس ہے کہ وہ اس بات کو ضرور سوچیں کہ جہال دلائلِ اباحت اور دلائلِ تحریم متعارض ہوں وہاں جانبِ تحریم کی ترجیح لازم ہے، اس تفکر کے بعد اعلان کردیں کہ روزہ کی حالت میں ٹیکدلگوانا مفسدِ صوم

ہے تا کہ کل قیامت کے دن احکم الحا نمین کی بارگاہ میں یوں نہ کہنا پڑے: " رَبُّنَهِ besturdubooks.W وَكُبَرَ آءَنَا فَاَضَلُّونَا الْسَّبِيُلَّا" والسلام وما علينا الا البلاغ\_

جواب: -محتر مي ومكرمي! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

آپ کا گرامی نامہ اور اس کے ساتھ مولا نا عبد الرزاق ہاشمی صاحب کامضمون بسلسلة ''روز ہ'' موصول ہوا، اس سے پہلے میمضمون پڑھنا یادنہیں، اب احقر نے دیکھا،لیکن اس طرزِ استدلال سے ا تفاق نہ ہوا، تفصیل کا تو موقع نہیں،لیکن مختصراً عرض ہیہ ہے کہ منسلک تحریر میں استدلال،حکمت کو علت سے خلط ملط کرنے کا نتیجہ ہے، کسر شہوت جیسا کہ صاحب تحریر نے لکھا ہے، روزے کی علت نہیں، حکمت ہے، اور حکمت کا ہر جزیئے میں پایا جانا ضروری نہیں، اگر منا فذِ اصلیہ اور غیر اصلیہ کا فرق نہ کیا جائے تو کہنا جاہئے کہ جوشخص روزے میں عنسل کرے، اور اس سے اس کی پیاس میں تسکین ہوتو اس ے اس کا روز ہ ٹوٹ گیا، کیونکہ شربِ ماء میں جوتسکین عطش مقصود ہے وہ اس طرح بھی حاصل ہوگئی، اگرغیراکل وشرب سے حاصل ہونے والا تغذیبہ مفطرِ صوم ہوتو نصِ صریح ہے کہ: " دبسی یسط عہمنسی ویسقینی" (۱) بیر سقی واطعام کیول مفطر نه جوا؟ صوم کا اصل مقصود اتباع ہے، اور وہ امساک عن الأكل والشرب والجماع عصاصل موجاتا ب، الركسي اور ذريعه عقد بيه موتو وه اس كے منافي نہیں، اور اگر اکل وشرب یا یا جائے ، اور تغذیبہ نہ ہو، جیسے پتھر نگلنے کی صورت میں ، تو روز ہ ٹوٹ جا تا ہے، لہذا روز ے کا مدار تغذیبہ پرنہیں ، اکل وشرب پر ہے۔ (۲) والسلام (حضرت مولانا مفتی) محرتقی عثانی (مظلهم) بقلم: مجمد عبدالله ميمن 011/9/9/11

# روزہ کی حالت میں دِل کا دورہ پڑنے کی بناء پریانی پلایا تو كياحكم ہے؟

سوال: - میری چچی صاحبہ کوسحری کے بعد دِل کا شدید دورہ پڑا، بہت کوشش کے بعد بھی

(١) وفي صحيح البخاري كتاب الصوم باب الوصال .... الخ ج: ١ ص: ٢٦٣ (طبع قديمي كتب خانه) عن عائشةً قالت: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: انك تواصل! قال: اني لست كهيئتكم، اني يطعمني ربي ويسقيني .... الخ. نيزيطعمني ربي ويسقيني اوراس مفهوم ك مختلف الفاظ صحيح بخاري شريف كاس باب اور ج: ا ص: ۲۲۳، ۲۲۳ (طبع قديمي كتب خانه) كى مختلف احا ديث يل وارد بو ي يل-(۴) اس مسئلہ کی مزید تفصیل کے لئے حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب دامت بر کاتہم کی کتاب "ضسابسط السصفيطيرات" اور ''البلاغ'' شاره رمضان ۴۲۲ ه ملاحظه فر ما نیس \_ ( از مرتب عفی عنه )

ہوش نہیں آیا، مجبورا پانی کے چند ہجمجے دینے پڑے جس کی وجہ سے پندرہ منٹ کے بعد ہوش آگیلاہ ججی روزہ جھوڑ نا گوارا نہیں کرتی ہیں، بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ لیتی ہیں، ہم نے ان کو بے ہوشی کے عالم میں چند ہجمچے پانی دے کرروزہ توڑ ڈالا اور وہ ہوش میں نہیں تھیں، اس کا کفارہ کیا ادا کرنا ہوگا؟

جواب: - صورت مسئلہ میں آپ کی چجی صاحبہ کو جیا ہے کہ اس روزے کی قضا کرلیں ، مذکورہ صورت میں کفارہ واجب نہیں۔ (۱)

01194/10/0

(فتوی نمبرا۱۰۳/ ۴۸ج)

### غروبِ آفاب سے قبل افطار کرنے کا حکم

سوال: - کل مؤرخہ ۲۹ راگست کے ۱۹ کومغرب سے قبل ریڈیو پر اذان ،غلطی سے نشر ہوگئ اور میں نے یہ جمجھتے ہوئے کہ افطار کا وقت ہوگیا افطار کرلیا، ابھی حلق سے تھوڑی سی غذا اُنزی تھی تو پہتہ چلا کہ اذان وقت سے قبل نشر ہوگئی، گزارش یہ ہے کہ فقہ ِ حنی کی رُو سے اس روزے کا کیا تھم ہے قضاء کرنی ہوگی یا بری الذمہ ہوں؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں اگر آپ نے غروبِ آفتاب سے پہلے پچھ کھا لیا تھا تو آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، آپ کے ذمے اس کی قضاء واجب ہے البنتہ کفارہ واجب نہیں۔

لما في المتون أو تسحر أو افطر يظن اليوم ليلا والفجر طالع والشمس لم تغرب قضى فقط (شاي ج:٢ ص:١٠٥)\_(٢)

01492/9/14

(فتوی نمبر ۴۸/۹۲۰)

صبحِ صادق کے بعد تک سحری کرتے رہنے کا تھم ریڈ بو کے غلط اعلان کی بناء پرغروبِ آفتاب سے قبل افطار کا تھم سوال: - سحری کا انتہائی وقت ۴:۴۵ ہے، اذان پانچ بجے ہوتی ہے کیا ہم پانچ بجے تک

 <sup>(</sup>۱) وفي الهندية ج: ۱ ص:۲۰۲، المريض اذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالاجماع وان خاف زيادة العلة و امتداده فكذلك عندنا وعليه القضاء اذا افطر وكذا في البحر الرائق فصل في العوارض ج: ٢ ص: ٢٨٢،٢٨١ والشامية ج: ٢ ص: ٣٢٢.

<sup>(</sup>۲) فتاوی شامیة ج: ۲ ص: ۳۰۵ وفی الهدایة باب ما یوجب القضاء ج: ۱ ص: ۲۲۵ (طبع شرکت علمیه) و اذا تسحر و هو یظن ان الفجر لم یطلع فاذا هو قد طلع ... علیه القضاء ... و لا کفارة علیه لأن الجنایة قاصرة لعدم القصد و فی تبیین الحقائق شرح الکنز کتاب الصوم ج: ۱ ص: ۳۳۱ (طبع مکتبه امدادیه ملتان) و لو ... تسحر ظنه لیالا و الفجر طالع أو أفطر کذلک و الشمس حیة امسک یومه و قضی و لم یکفر ... الخ. نیز و کیمی: امداد الفتاوی ج: ۲ ص: ۱۲۸ ...

سحری کھا سکتے ہیں؟ اور کیا پانچ بجے کے بعد تک کھا سکتے ہیں؟ اور انتہائی وفت کیا ہے؟ 'اولا پانچ بجے تک کھانے سے روزے پر کیا اثر پڑے گا؟

نمبر۳: - پیر کے دن کا روزہ جو پانچ منٹ پہلے ریڈیو والوں کی غلطی سے کھل گیا ہے کیا ہیہ ۵۱۱۴ دوبارہ رکھنا پڑے گا؟

> جُوابِ! - صبحِ صادق کے بعد اگر ایک منٹ بھی مزید کھالیا تو روزہ فاسد ہے، لہذا اگر ہم نج کر پینتالیس منٹ پرضبح صادق ہور ہی ہے تو پانچ بجے تک کیسے کھا سکتے ہیں؟ (۱) ہاں! بعض اوقات بعض نقثوں میں انتہائے سحر کا وقت صبحِ صادق سے چند منٹ پہلے لکھا ہوتا ہے، اتنے منٹ دیر تک کھانے سے روزہ فاسد نہ ہوگا، لہذا اصل چیز صبحِ صادق کا وقت ہے اس کی صبح معلومات رکھنی جاہئیں، دار العلوم کے نقشے میں صبحِ صادق کا وقت ہوتا ہے۔

(۲) ۲: - جی ہاں! جن لوگوں نے اس اعلان پرغروب سے پہلے افطار کیا ان پر قضاء لازم ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم

01194/9/10

(فتوی نمبر۵۵/۹۵۶)

كينيڈا میں روزہ رکھنے کے لئے بیاری سرطیفکیٹ لینے كاحكم

سوال: - یہاں کینیڈا میں روزہ ساڑھے سترہ گھنٹہ کا ہوتا ہے، بعض فیکٹریوں میں مشقت زیادہ ہونے کی وجہ سے کمزور آ دمی کوروزہ نبھانا مشکل ہوجاتا ہے بلکہ بعض تو روزہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے لئے ڈاکٹر سے بیاری کا سرٹیفلیٹ لیتا ہے جبکہ وہ بیار نہیں اور چھٹی کرلیتا ہے، کیااس کوان چھٹیوں میں بیاری الاؤنس لینا جائز ہے؟

جواب: - صورت مسئولہ میں روزے کے لئے بیاری سرٹیفکیٹ لینا اس تأویل کے ساتھ ہی ہوسکتا ہے کہ روزہ کی حالت میں انسان کی صحت عموماً بالکلیہ اعتدال پڑہیں رہتی ، کم از کم نقابت تو ہوجاتی ہے ، اس تأویل سے الاونس بھی لے سکتے ہیں ، لیکن بیاسی وقت کیا جائے جب چھٹی لئے بغیر روزہ رکھنا بالکل ممکن نہ ہو۔

الکل ممکن نہ ہو۔

۷٫۹٫۹٫۹۳۱ه (فتوی نمبر۱۲۵۰/۳۰)

(۲،۱) تفصیل کے لئے دیکھتے حوالہ سابقہ ص: ۱۸۷ کا حاشیہ نمبرا۔

<sup>(</sup>٣) يستأنس ويؤيد فيها بهذه العبارة: وفي رد المحتار ج: ٢ ص: ٣٢٠ (طبع سعيد) وقال الرملي وفي جامع الفتاوي و لو ضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة فله أن يفطر ويطعم لكل يوم نصف صاع أي اذا لم يدرك عدة من أيام أخر يمكنه الصوم فيها والا وجب عليه القضاء وعلى هذا الحصاد اذا لم يقدر عليه مع الصوم ويهلك الزرع بالتأخير لا شك في جواز الفطر والقضاء وكذا الخباز....الخ.

### وقت سے قبل عمداً افطار کی صورت میں قضاء وكفاره دونول لازم ہيں

besturdubooks.wordp سوال: -مسمّٰی حبیب الرحمٰن امام مسجد نے ماہ رمضان میں دو دن بوجہ ضد کے، وقت ہے قبل لوگوں کو روز ہ افطار کرایا، اس کے اس جرم پرشریعت میں دعویٰ پیش کیا گیا اورشریعت میں اے طلب کیا گیا،جس کے جواب میں اس نے تحریری خط بھیجا جس کامضمون ذیل ہے:

نمبرا:-سب سے پہلے آ دم علیہ السلام نے غلطی کی ہے اور مسلسل باقی پینمبر بھی غلطی کرتے آئے ہیں، تو میں نے کون می بڑی غلطی کی کہروزہ قبل از وقت افطار کرادیا۔

نمبر۲: - اور مجھاکی عالم پرجھوٹا اور بے بنیاد الزام اور بہتان لگایا گیا۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ جرائم کے مرتکب کے خلاف کیا حکم ہے؟ روزہ قبل از وفت افطار کو پنجیبروں کے ساتھ غلطی منسوب کرنے والے آ دمی کے لئے قر آنِ حکیم اور مجتہدین کے نز دیک کیا

اور جومسلمان ایسے امام کی پیروی کریں ، ان کے بارے میں کیا تھم ہے؟ جواب: – وفت ہے قبل روز ہ افطار کرنا یا کسی دوسر ہے شخص کو افطار پر مجبور کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور جن لوگوں نے جان بو جھ کر کہ ابھی افطار کا وفت لیعنی غروبِ آفتاب نہیں ہوا، روز ہ افطار کرلیا ان پر قضاء بھی واجب ہے اور کفارہ بھی ، جس شخص نے محض ضد کی وجہ سے الیی غلطی کی ہے اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے گناہ سے تو ہہ کرے، اس عمل کی تأویلات کرنا اور پینمبروں کی غلطی کی صف میں اے کھڑا کرنا، بدترین گتاخی ہے،ایسے مخص کوفوراً اپنے گناہ ہے تو بہ کرنی جا ہے اوراگر وہ تو بہ نہ کرے واللدسبحانه اعلم تواس کے پیچھے نماز مکروہ تحریکی ہے۔

(فتوی نمبر۱۱۹۵/۳۲۶)

سحری کھانے کے اوقات میں امداد الفتاویٰ اور شامی کی عبارت میں كوئي تعارض نہيں

سوال: - فآويٰ امداديه كتاب الصوم ج: اص: ١٦٧ ميں ہے كه فقهاء نے احتياط كى ہے كه غروب سے طلوع تک کل وقت جتنا ہے اُس کو سات پر تقسیم کریں ، چھے حصے میں سحری کھا سکتے ہیں ،تفسیر تنوبرالا یمان پ۲ ع ۷ میں بھی اسی طرح ہے بحوالہ درمختار، مگر میں نے درمختار میں نہیں دیکھا، مگر ہندیہ

اور شامی میں ہے کہ سحری کھانے کامستحب وقت شب کا آخری حصہ ہے، یعنی آخری چھٹا کھیں ہے۔

اس عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غروب سے طلوع شمس تک کل وقت جتنا ہے، اس کھی ہوتا ہے، اس کھی ہوتا ہے، اس کھی ہوتا ہے کہ غروب سے طلوع شمس تک کل وقت جتنا ہے، اس کھی ہوتا ہے، اس کی ہوتا ہے ہیں، سات پر تقسیم کرنا معلوم نہیں ہوتا، بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہیں، سات پر تقسیم کرنا معلوم نہیں ہوتا، بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہیں، سات پر تقسیم کرنا معلوم نہیں ہوتا، بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہیں۔

جواب: - امداد الفتاویٰ اور شامی میں کوئی تعارض نہیں، امداد الفتاویٰ میں لکھا ہے کہ غروبِ
حمس سے طلوع شمس تک کے وقت کو سات حصوں پر تقتیم کریں، ان میں سے چھے حصوں میں سحری
کھا کتے ہیں اور ساتواں حصہ شروع ہونے پر احتیاطاً سحری کھانا بند کردیں، اور شامی میں لکھا ہے کہ
غروب شمس سے طلوع صبح تک کا جو وقت ہے، اسے چھے حصول پر تقسیم کریں تو چھٹے جھے میں سحری کھانا
مستحب ہے، لہذا کوئی تعارض نہیں۔

کیونکہ اوّل الذکر میں طلوع ممّس تک کے وقت کوتقسیم کیا جارہا ہے، اور ثانی الذکر میں صرف صحح صادق تک کے وقت کو (دیکھئے: شامی ج:۲ ص:۱۱۳، او اخبر باب ما یفسد الصوم، امداد الفتاوی کتاب الصوم ج:۲ ص:۲۵)۔

۲۵ رار ۱۳۹۷ه (فتوی نمبر ۱۵ / ۲۸ -الف)

### روزے میں مسواک چبانے کا حکم

سوال: - کیاروزے میں مسواک چبانا جائز ہے؟

جواب: - مسواک کرنا تو جائز ہے، لیکن چبانے سے حتی الوسع پر ہیز کرنا جا ہے۔

بہتر یہ ہے کہ مسواک پہلے سے بنالی جائے ، تاہم روزہ چبانے سے بھی نہیں ٹوٹنا تاوقت کے عرق

طلق تك نه بنتي، في الدر المختار: وكره مضغ علك، وقال الشاميّ تحته: ولأن العادة مضغه

خصوصًا للنساء الأنه سواكهن كما يأتي. ج: ٢ ص: ١٢ ا ، وقد صرح الشامي أن الكراهة تنزيهية \_

۲ار۱۰۱۸۹۳۱ه (فتوی نمبر ۱۰۵/ ۲۸ ج)

<sup>(</sup>٢) امداد الفتاويٰ كتاب الصوم والاعتكاف ج:٢ ص:٩٦،٩٥ (طبع مكتبه وإرالعلوم كراچي )\_

 <sup>(</sup>٣) الدرالمختار مع رد المحتار ج: ٢ ص: ٢ ١ ٣ (طبع سعيد)، نيز و كين امداد الفتاوي ج:٢ ص: ١٣٠١،١٣٠ ( محمر زبير )

### روزے کی نیت کب تک کی جاسکتی ہے؟

besturdubooks.W سوال: - اگر رمضان میں آ و ھے دن ہے پہلے نیت کرنا بھول جائے ، آ دھا دن گزرنے کے كچھ دىر بعد يادآئے اور نيت كرلے، تو كيا به جائز ہے؟ اور روز ہ ہوجائے گا يانہيں؟

جواب: - روزے کی صحت کے لئے آ دھا دن گزرنے سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر روز ہنہیں ہوتا،کیکن بیہ واضح ہونا جاہئے کہ نیت کا مطلب دِل کا لدادہ ہے، زبان سے پچھ کہنا ضروری نہیں ہے،لہٰذا اگر ارا دہ روزے کا تھا،کیکن زبان سے کچھ الفاظ نہیں کیے تھے تو روزہ ہو گیا۔ واللدسبحا نبداعكم

# روزے کے فدیے کی مقدار اور اس کی ادا ٹیکی کے مختلف اُحکام

سوال: - بوجہ بیاری قلب و کمزوری جسم و جان و بدن، نیز ایمائے ڈاکٹر، رمضان کے روزے نہ رکھ سکا، چنانچہ اب روزوں کا فدیہ فرض ہے یا واجب ہے؟ لہذا پورے ماہ کا فدیہ کتنی رقم ہوگی؟ کی مشت دی جائے یا تھوڑی تھوڑی ادا کی جاسکتی ہے؟ ماہِ رمضان میں ادا کی جائے یا کتنے عرصے کے اندرادا کر سکتے ہیں؟

جواب: - اگر مرض ایسا ہے کہ قابل ڈاکٹر کی رائے میں دوبارہ اتنی قوت آنے کی اُمید ہے کہ جس میں روزے رکھے جاشکیں تو فدیہ کافی نہیں ، اور ان روزوں کی قضاءضروری ہے، کیکن اگر ایسی قوت آنے کی اُمیز نہیں تو فدیہ دیا جاسکتا ہے'۔ ایک روزے کا فدیہ ایک سیر ساڑھے بارہ چھٹا نک گندم یااس کی قیمت ہے<sup>- (۲)</sup> تمیں دن کا فدیہاس طرح تربین سیرنو چھٹا نک گندم بنتا ہے،اس کی قیمت بازار ہے معلوم کر کے وہ بھی ادا کر سکتے ہیں (لیکن قیمت گندم کی معتبر ہے، آٹے کی نہیں)، ہر روز پونے دو سیر گندم کی قیمت دیا کریں ۔ اور فدیہ کامستحق وہی ہے جوز کو ۃ کامستحق ہے، یعنی وہ مختص جس کے پاس

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے دیکھئے: امداد الفتاویٰ ج:۲ ص:۱۳۲ (سوال نمبر۱۹۱) اور ج:۲ ص:۱۲۳\_

 <sup>(</sup>٢) وفي الرد المحتار ج: ٢ ص: ٣٢٤: المريض اذا تحقق الياس من الصحة فعليه الفدية لكل يوم من المرض.

<sup>(</sup>٣) وفي تنوير الأبصار ج: ٢ ص: ٢٤: واوصى بالكفارة يعطى لكل صلوة نصف صاع من بر كالفطرة.

نيز و يكھئے: كفايت المفتى (جديدايديش، دارالاشاعت) ج:٣ ص: ٨ ١٥-

<sup>(</sup>٣) وفي الهندية ج: ١ ص: ٥١٣: ولو أعطى مسكينًا واحدًا كله في يوم واحد لا يجزيه الا عن يومه ذلك، وهذا في الاعطاء بمدفعة واحدة واباحة واحدة من غير خلاف، واما اذا ملكه بدفعات فقد قيل يجزيه وقيل لا يجزيه الاعن يومه ذلك وهو الصحيح كـذا في التبيين. وفي الشامية ج:٣ ص:٢٥٪ لو اعطى مسكينًا واحدًا في عشرة أيام نصف صاع ينجوز ولو أعطاه فني ينوم واحد بدفعات في عشر ساعات قيل يجوز، وقيل لا، وهو الصحيح. وكذا في فتاوي قاضي خان على هامش الهندية ج: ٢ ص: ١٨، ٩ ١، والتاتار خانية ج: ٥ ص: ٠٠٠.

كتاب الصوم

ress.com

ساڑھے باون تولہ جاندی یا اس کی ہم قیمت کوئی چیز زائداز ضرورت نہ ہو، فدیہ کے کیے لکاروری نہیں ساڑھے باون تولہ جاندی یا اس کی ہم قیمت کوئی چیز زائداز ضرورت نہ ہو، فدیہ کے کیے لکاروری نہیں کہ رمضان ہی میں ادا کیا جائے ، بعد میں بھی کرسکتے ہیں ،لیکن جتنی جلدی کریں اتنا بہتر ہے۔ والسلا<sup>0</sup>/۱۵ کہرمارہ میں میں ادا کیا جائے ، بعد میں بھی کرسکتے ہیں ،لیکن جتنی جلدی کریں اتنا بہتر ہے۔ والسلا<sup>0</sup>/۱۵ کہرمارہ میں میں ادا کیا جائے ، بعد میں بھی کرسکتے ہیں ،لیکن جتنی جلدی کریں اتنا بہتر ہے۔ والسلا<sup>0</sup>/۱۸ ہے ہوں کے میں میں بھی کرسکتے ہیں ،لیکن جتنی جلدی کریں اتنا بہتر ہے۔ والسلا<sup>0</sup>/۱۸ ہی

#### نسوار کے استعمال سے روزہ فاسد ہوجاتا ہے

سوال: - نسوار جس میں چونہ وغیرہ ڈال کر منہ میں رکھا جاتا ہے، کا شرعی تھم کیا ہے؟ بعض لوگ اس کوحرام، بعض مباح کہتے ہیں، کیا اس سے روز ہ ٹو ٹتا ہے؟

جواب: – تمبا کو،نسوار وغیرہ کا استعال مباح ہے، اور اس سے روزہ بھی فاسد ہوجا تا ہے، کہ نسوار کا منہ میں رکھناعملاً کھانے کے حکم میں ہے۔

واللدام احقر محمد تقی عثانی

ار۲ ر۱۳۸۸ه (فتو کائمبر ۱۹/۲۳۴ – الف) اس لئے کہ نسوار کا منہ میں رکھناعملاً کھانے کے حکم میں ہے۔ الجواب صحیح

بنده محمد شفيع

DITAATI

### روزے کا حکم

سوال: - بعض لوگ يوم شک كروز كومكروه كہتے ہيں، عن عدمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذى يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه و سلم - اور بعض كہتے ہيں كه يوم شك كا روزه جائز ہے، اور اس حديث كوضعف قرار ديتے ہيں، لہذا آپ فرمائے كيے كرنا جائے؟

جواب: - به صدیث اگر چه مرفوع نهیں، لیکن موقوف ہے، اور موقوف مرفوع کے حکم میں ہے، لأن الصحابی لا یقول ذلک من قبل رأیه، فیکون من قبیل المرفوع (بذل المجهود جن الله میں الله الله وجہ سے حنفیہ کا مسلک به ہے کہ عوام اس دن روزہ نہ رکھیں۔ البتہ وُ وسرے دلائل کی روشی میں خواص المل فتو کی کے لئے اجازت دی گئی ہے۔ قال فی رد المحتار: استحب صومه للخواص، قال فی المفتح وقیدہ فی التحفة بکونه علی وجه لا یعلم العوام ذلک، کی لا یعتادوا صومه، فیظنه الجهال زیادہ علی رمضان، ویدل علیه قصة أبی یوسف المذکورة فی الإمداد (شائی ج:۲ صدر الله علی اس مدیث کی بناء پر روزہ نہ رکھیں تو کھے جرج نہیں۔

ہاں! اگر کسی کی عادت ہے کہ وہ کسی خاص دن روزہ رکھا کرتا ہے اور وہ دن بیم الشک میں

<sup>(</sup>١) مشكُّوة المصابيح كتاب الصوم، باب رؤية الهلال ج: ١ ص: ١٤٢ (طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) بذل المجهود. ج: ٣ ص: ١٣٣ (طبع مكتبه قاسميه ملتان).

<sup>(</sup>٣) رد المحتار ج: ٢ ص: ٣٨٢ (طبع ايج ايم سعيد).

آكياتووه ركه سكتا بـــ قال عليه الصلوة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم والأيومين الا رجل كان يصوم صومًا فيصومه، رواه الستة (فُخُ القديرِ ج:٢ ص:٥٣)\_\_ والله اعلم besturdubo

۳/۱۱/۲۸۱م

(فتوی نمبر۱۸/۱۳۳۳) ۱۸-الف )

### ریڈیو کے غلط اعلان برغروبِ آفتاب سے قبل اِفطار کرلیا تو کیا تھم ہے؟

سوال: - ایک روز ریڈیو یا کتان کراچی نے مغرب کی اذان وفت سے ۵منے قبل دے دی، جس ہے اکثر لوگوں کے روز ہے خراب ہو گئے اور انہوں نے افطار کرلیا، پھرا ذان بند ہوگئی، لوگوں نے کھانا جھوڑ دیا، پھراذان ہوئی بہت سے لوگوں نے روز ہٰہیں کھولا،ان دونوں کا کیا تھم ہے؟ جواب: - جن لوگوں نے غروب ہے قبل إفطار کیا،خواہ ریڈ یو کے غلط اعلان کی بناء پر کیا ہو، اُن پر اُس روز ہے کی قضاء واجب ہے،خواہ سیجے وقت معلوم ہونے کے بعد زُک گئے ہوں یا کھاتے پیتے رہے ہوں ، قضاء دونوں صورتوں میں واجب ہے۔ (۲) والتدسيحانهاعكم 2119279710 (فتوي نمبر ۷۸/۹۷-ج)



<sup>(1)</sup> فتح القدير ج:٢ ص:٣٥٥ (طبع مكتبه رشيديه كوئشه).

<sup>(</sup>۴) و یکھئے حوالہ سابقہ ص: ۸۷ کا حاشیہ نمبرا و امداد الفتاوی سوال:۱۸۵، ج:۲ ص:۱۲۸

besturdubooks.Wordpress.com ﴿باب الإعتكاف (اعتكاف كے مسائل)

### رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف بغیر روزے کے ہیں ہوسکتا

سوال! - چنداشخاص ایک جامع مسجد میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنے بیٹھے تھے، ان میں ہے ایک شخص حالت ِ اعتکاف میں بخار میں مبتلا ہوگیا،صحت یاب نہ ہونے پر علاج معالجے کی ضرورت پڑی، مجبوراً تارک الصوم ہونا پڑا اور اِعتکاف تزک کر کے علاج کے لئے اہل وعیال کے پاس چلے گئے، اب دریافت بیکرنا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں بغیر روزے کے اعتکاف ہوسکتا ہے یانہیں؟

۲: - اگر بغیر روزے کے اعتکاف نہ ہوتا ہو، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا یانہیں؟

جواب ا: - رمضان المبارك كے آخرى عشرے كا إعتكاف جومسنون ہے، اس كے لئے روزه شرط ہے، لہذا جس روز روزه إفطار كيا، اس ون سے إعتكاف توث كيا۔ لـما فـي ر دا لمحتار ومقتضى ذلك أن الصوم شرط ايضًا في الاعتكاف المسنون، لأنه مقدر بالعشر الأخير، حتى لو اعتكفه بـ لا صوم لـمرض أو سفر ينبغي أن لا يصح عنه .... وسكتوا عن بيان حكم المسنون لظهور انَّهُ لا يكون الا بالصوم عادة (شاي ج:٢ ص:١٣٠)\_(١)

۲: - جس روز روزہ إفطار كيا، اس روز ہے اعتكاف ٹوٹ گيا، ايك دن كے اعتكاف كى قضا والثدسجانه اعلم واجب ہے، کما مرّ \_ 21/11/49710

(فتوي نمبر ۲۵۵۷/۲۲۰و)

(١) ردّ المحــتار باب الاعتكاف ج: ٢ ص: ٣٣٢ (طبع سعيد)، وفي الهداية باب الاعتكاف ج: ١ ص: ١ ٢١ والصحيح أنَّهُ سنَّة مؤكَّدة لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه في العشر الأواخر من رمضان والمواظبة دليل السنَّة وهو اللَّبِثُ في المسجد مع الصَّوم .... والصَّوم من شرطه .... الخ.

وفي البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٩٩، ٠٠٠ (طبع رشيديه كونثه) .... الاعتكاف المسنون سنَّة مؤكَّدة وهو العشر الأخيىر من رمضان فانَ الصّوم من شرطه حتّى لو اعتكفه من غير صوم لمرض أو سفر ينبغي أن لا يصحّ .... الخ. وكذا في الهندية ج: اص: ١١١ (طبع رشيديه كوئشه) (مُدزير فن نواز).

# مرض کی وجہ سے اعتکاف توڑنے کا حکم

besturdubooks.wordP سوال: - ایک شخص حالت ِ اعتکاف میں بخار میں مبتلا ہوگیا،صحت یاب نہ ہونے پر علاج معالجے کی ضرورت پڑی، مجبوراً تارک الصوم ہونا پڑا، تو آیا اس صورت میں علاج کے لئے اور خدمت کے واسطے اعتکاف تو ڑ کر اہل وعیال کے پاس گھر جاسکتا ہے یانہیں؟

> جواب: - مرض اور اس کا علاج ایبا عذر ہے جس کی وجہ سے اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ و لا فرق (أي في القضاء) بين فساده بصنعه بلا عذر كالجماع مثلا الا الردّة أو لعذر كخروجه لمرض (شامی ج:۲ ص:۱۳۳)، البنة ایک دن کے اِعتکاف کی قضا واجب ہوگی۔(۱)

والتدسجانهاعكم 21/11/14 97/10 (فتوی نمبر ۲۵۵۷/۲۵۰)

### اعتکاف ِمسنون میں عسل جمعہ یا ٹھنڈک کے لئے غسل کی خاطرمسجد سے باہر نگلنا سوال: – بخدمت حضرت مولا ناتقی عثمانی صاحب ـ

رسالہ'' أحكام اعتكاف'' كے صفحہ نمبر ٣٩ ميں آپ نے معتكف كے نسل كے ذيل ميں لكھا ہے کہ: ''معتکف کوغسلِ جمعہ یا برائے ٹھنڈک مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں،لیکن مسجد کے اندر ٹب میں یا مبحد کے کنارے پرغسل کرسکتا ہے۔''اس میں ایک بات وضاحت طلب رہ گئی ہے کہ مساجد کے عنسل خانے جو کہ حدودِ مسجد سے باہر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تعین حدودِ مسجد کے وقت نماز کے لئے نہیں بلکہ عنسل، استنجاء کے لئے بنائے جاتے ہیں، اور حدودِمسجد وہی ہے جوتعینِ حدود کے وقت نماز کے لئے متعین کی جائے ، جبیہا کہ آپ نے'' حدودِ مسجد کا مطلب'' کے ذیل میں بحث کی ہے۔اب مسئلہ باعثِ نزاع پیہ ہے کہ متجد کے غسل خانے جواگر چہ حدودِ مسجد سے باہر ہوتے ہیں لیکن ملکیت ِمتجداورا حاطر مسجد میں شامل ہوتے ہیں، ان میں عنسل برائے ٹھنڈک یاغنسل جعہ کی اجازت ہے یانہیں؟ براہِ کرم اس کی وضاحت فرمائيں۔

<sup>(</sup>١) رد المحتار باب الاعتكاف ج: ٢ ص:٣٣٤ (طبع سعيد).

جواب: - مكرى ومحترى! السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

besturdubæks.wordp آپ کا گرامی نامه ملا، '' أحکام اعتکاف' میں جومسّله لکھا ہے، اس کا حاصل یہی نے کے ملحق عنسل خانے جو مسجد میں نہیں ہوتے ، کیکن مسجد کی ملکیت ہوتے ہیں ، ان میں بھی عنسل جمعہ یا ٹھنڈک کے لئے عسل کی خاطر جانا، اعتکاف مسنون میں جائز نہیں، لہٰذا جائز طریقے بی عسل کی صورت وہی ہے کہ معجد میں ثب رکھ کر اس میں عنسل کریں یا مسجد کے کنارے پر اس طرح بیٹھیں کہ مستعمل یا نی محدمیں نہ گرے۔(۲)

194

جہاں تک اس مسکے کی دلیل کا تعلق ہے، وہ'' اُ حکام اِعتکاف'' کے ضمیمے میں لکھ دی گئی ہے، اس کا مطالعہ فر مالیں \_

واضح رہے کہ آج کل بعض علماء نے غسل جمعہ کے لئے مسجد سے نگلنے کو جائز قرار دیا ہے،لیکن اس کی کوئی اطمینان بخش دلیل احقر کو اب تک نہیں ملی۔ اور جو دلائل پیش کئے جاتے ہیں ان سے اطمینان نہیں ہوتا، اور فقہائے کرائم کے درمیان مشہور اور مسلم مسلہ وہی ہے جو احقر نے '' أحكام اعتكاف' ميں لكھا ہے۔ واللدسبحانه اعلم

(فتوی نمبر ۳۵/۱۳۷۲)

### اعتكاف مسنون توڑنے كى صورت ميں قضاء كاحكم

سوال: - اگر بغیر روزے کے اعتکاف نہ ہوتا ہو اور اعتکاف باطل ہوگیا ہوتو مذکورہ بالا حالت میں اپنا خیمہ مسجد میں جیموڑ کر گھر چلے جانے کی شرعاً اجازت ہے یانہیں؟ اور جتنے ون تندر سی کی حالت میں اعتکاف کے دن گزرے، کیا وہ اعتکاف مسنونہ یا نافلہ میں شار ہوں گے ہانہیں؟

جواب: - جتنا اعتكاف اس نے روزے كى حالت ميں كيا وہ اعتكاف شار ہوگا، اور أس ا یک دن کی قضاء کرنی ہوگی ، قضاء کرنے کے لئے رمضان ضروری نہیں ،لیکن روز ہ ضروری ہے۔ قسال

(٢٠١) وفي الدر المختار ج: ٣ ص:٣٣٨، ٣٣٥ وحرم عليه الخروج الا لحاجة الانسان طبيعية كبول وغائط وغسل لو احتلم ولا يمكنه الاغتسال في المسجد. وفي الشامية (قوله ولا يمكنه ....الخ) فلو أمكنه من غير أن يتلوث المسجد فلا بأس به. بدائع أي بأن كان فيه بركة ماء أو موضع معدّ للطّهارة أو اغتسل في اناء بحيث لا يصيب المسجد الماء المستعمل قال في البدائع: فان كان بحيث يتلرَّث بالماء المستعمل يمنع منه لأنَّ تنظيف المسجد واجب ....الخ. وفي الهندية كتاب الصّوم، الباب السابع في الاعتكاف ج: ١ ص: ٢١٣ (طبع مكتبه رشيديه كوئثه) ثم ان أمكنه الاغتسال في المسجد من غير أن يتلوَّث المسجد فلا بأس والا فيخرج ويغتسل ويعود الى المسجد. جمعہ کی خاطر خروج کے جواز کے قائلین کے جوابات ذکر فرمائے ہیں انفصیل کے لئے اُسے ملاحظہ فرمائیں۔

فى الشامية: اذا فات عن وقته المعين، فإن فات بعضه قضاه لا غير ولا يجب الاستقبال (شامي ج: ٢ ص: ١٣٣)\_

کاراار۱۳۹۲ه (فتوی نمبر ۲۵۵۷/ ۲۷و)

مشرک کے لئے اعتکاف میں بیٹھنے کا حکم

سوال: - مشرک کو اعتکاف میں بیٹھنا جائز ہے؟

جواب: - اعتکاف عبادت ہے جو بغیر اسلام کے ادانہیں ہوتی، لہذا غیر سلم اعتکاف میں نہیں بدخ سکتا۔ (۲)

احقر محمد تقی عثانی عفی عنه •۳۷۷۱/۲۷۳۱ ه

الجواب صحيح محمد عاشق البى عفى عنه

\*\*\*

<sup>(1)</sup> ردّ السمحتار باب الاعتكاف ج: ٢ ص: ٣٧ (طبع سعيد) وفي ردّ المحتار ج: ٢ ص: ٣٣٨، ٣٣٥ (طبع سعيد) فيظهر من بمحث ابن الهمام لزوم الاعتكاف المسنون بالشروع وان لزوم قضاء جمعيه أو باقيه مخرج على قول أبى يوسف امّا على قول غيره فيقضى اليوم الّذى أفسده لاستقلال كل يوم بنفسه وانّما قلنا أى باقيه بناء على أن الشروع ملزم كالنّذر وهو لو نذر العشر يلزمه كله متنابعا ولو أفسد بعضه قضى باقيه على ما مرّ في نذر صوم شهر معين والمحاصل أن الوجه يقتضى لزوم كل يوم شرع فيه عندهما بناء على لزوم صومه بخلاف الباقى لأنّ كل يوم بمنزلة شفع من النافلة الرباعية وان كان المسنون هو اعتكاف العشر بتمامه تأمّل. وفي التنارخانية الفصل الثاني عشر في الاعتكاف ج: ٢ ص: ٣ ا٣ ولو شرع فيه ثم قطع لا يلزمه القضاء في رواية الأصل، وفي رواية الحسن يلزمه، وفي الطّهيرية عن أبى حيفة أنّه يلزمه يومًا ... المخ.

<sup>(</sup>٢) في اللَّذَرُ اللَّمِحَتَارِ ج: ٢ ص: ١٣٣ (طبع سعيد) والنية من مسلم عاقل طاهر ... الخ. وفي الشامية تحته: لأن النية لا تصبع بدون الاسلام ... الخ.

besturdubooks. Wordpress.com

کتاب الحج (ج کے مسائل) besturdubooks. Wordpress. com

# ﴿فصل في من يفرض عليه الحج ﴾ (ج كس يرفرض هـ؟)

### غيرمحرم كے ساتھ سفر نج كا حكم

سوال: - میری والدہ جن کی عمر پچاس سال ہے اور وہ بیوہ ہیں، وہ اپنے ایک پڑوی کے ساتھ جج کے لئے جانا جاہتی ہیں، موصوف اپنی زوجہ کے ساتھ جارہے ہیں، کیا میں ان کے ساتھ اپنی والدہ اور والدہ کی چجی کو بھیج سکتا ہوں یانہیں؟ شرعی حکم کیا ہے؟

جواب: -خفی مسلک میں عورت خواہ جوان ہو یا بوڑھی، اس کے لئے جج پر جانے کے لئے محرَم کی رفاقت شرط ہے، لہذا صورت مسئولہ میں اگر پڑوی اس بیوہ کا محرَم نہیں ہے تو اس کے ساتھ نہیں جاستی ۔ شرائط حج میں ہے: و منها المحرَم للمرأة شابة كانت أو عجوزًا اذا كانت بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام. (عالمگيريه ج: اص: ۲۱۸) \_ (۲)

لہذا حفی مسلک میں تھم ہیہ ہے کہ جب تک محرَم نہ ملے، حج پر نہ جائے، اور آخر عمر تک محرَم نہ ملے واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم ملے تو وصیت کرجائے کہ میری طرف ہے حج بدل کرادیا جائے۔

ملے تو وصیت کرجائے کہ میری طرف ہے حج بدل کرادیا جائے۔

ملے تو وصیت کرجائے کہ میری طرف ہے حج بدل کرادیا جائے۔

(فتو کی نمبر ۱۳۹۷ میر)

(۱) وفي صحيح البخارى ج: ا ص: ١٣٤ (طبع قديمي كتب خانه) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر الممرأة ثلثا إلا معها ذو محرم. وفي الدر المختار ج: ٢ ص: ٣١٣ و ٣٦٥ (طبع سعيد) .... ومع زوج أو محرم بالغ .... ولو حجّت بلا محرم جاز مع الكراهة. وفي الشامية (قوله مع الكراهة) أي التحريمية للنهي في حديث الصحيحين: "لا تسافر امرأة ثلثاً الا ومعها محرم" زاد مسلم في رواية: "أو زوج".

وفى بدائع الصنائع ج: ٢ ص: ٢٣ (طبع سعيد) (وأمّا) الّذى يخصّ النّساء فشرطان، أحدهما أن يكون معها زوجها أو محرم لها، فان لم يوجد أحدهما لا يجب عليها الحج، وهذا عندنا وعند الشافعي هذا ليس بشرط .... ولنا ما روى عن ابن عباسٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الا لا تحجّن امرأة الله ومعها محرم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسافر امرأة ثلاثة أيام الله ومعها محرم أو زوج ولأنّها اذا لم يكن معها زوج ولا محرم لا يؤمن عليها .... الخ. وكذا في البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٥ ٣ (طبع سعيد).

(٢) ج: ١ ص: ٢١٨، ٢١٩ (طبع مكتبه رشيديه كوئثه).

(٣) وفي ردّ المحتار ج: ٢ ص: ٣ ٢٥ (طبع سعيد) والّذي اختارهٔ في الفتح أنّه مع الصّحة وأمن الطّريق شرط وجوب الأداء فيجب الايصاء ان منع الممرض، وخوف الطّريق أو لم يوجد زوج ولا محرم .... الخ. وفي الفتاوي الخانية على هامش الهندية ج: ١ ص: ٣٠٨ (طبع رشيديه كونته) المرأة اذا لم تجد محرمًا لا تخرج الى الحج الّا أن تبلغ الوقت الّذي تعجز عن الحجّ فحيننذ تبعث من يحجّ عنها أمّا قبل ذلك لا يجوز الحج لتوهم وجود المحرم .... الخ. (مُحرز بيران تواز).

شو ہر کی اجازت کے بغیر حج پر جانے کا حکم ''<sup>۱۸۵</sup>۸'۔ سوال: - جناب والا! میں اپنی ایک دینی بہن کے حالات تحریر کر رہا ہوں، پڑھ کر اس سے

رہاں، جماب وال ہے ہیں۔ سوالات کے جوابات شریعت کی رُو سے تحریر فرما ئیں۔

اپٹی دِپی بہن کے حالات اس کی اپٹی زبان میں لکھ رہا ہوں۔ میری بہن فرماتی ہیں: میرا خاوند بہت ہی بُری عادتوں میں مبتلا ہے، جس کا ذکر میرے لئے بھی اذیت ناک ہے، بُری عورتوں اور شراب میں مبتلا رہتا ہے۔ میں خود نماز، روزوں کی پابند ہوں، میں نے اور میرے بچوں نے بہت کوشش کی کہ وہ بیار ہے بجھ جا ئیں، مگر وہ کسی صورت میں بھی بُری عادتوں کو چھوڑ نے کے لئے تیار نہیں ہے۔ میرا خاوند آئکھوں کا ڈاکٹر ہے، اور میرے دو بیٹے بھی ڈاکٹر ہیں۔ میرا خاوند حج اور عمرہ کی طرف دھیان بھی نہیں دیتا اور نہ بی مجھے اپنے بیٹوں کے ساتھ حج اور عمرہ پر جانے کی اجازت دیتا ہے۔ گھر میں سب چیزوں چیزیں موجود ہیں، مثلاً کوشی اپنی ہے، کار بھی ہے اور ہر چیز گھر میں موجود ہے، مگر میں ان سب چیزوں کے باوجود بہت پریشان ہوں۔ میں نے اپنے خاوند کو یہ بھی کہا کہ وہ غلط کام چھوڑ دیں اور ایک اور شادی کرلیں، مگر وہ میری بات پر دھیان نہیں دیتا۔

ا: - میں نے اپنے خاوند کے لئے بہت سارے و ظیفے اورتسبیحات کی ہیں کہ میرا خاوند دُرست ہوجائے ،مگر وہ ٹس ہے مسنہیں ہوتا، کیا میرے لئے بیدو ظیفے کرنا جائز ہے یانہیں؟

۳:- کیا میں اپنے بیٹے کے ساتھ خاوند کی اجازت کے بغیر حج اور عمرہ پر جاسکتی ہوں یانہیں؟ کیونکہ میرا خاوندا جازت نہیں دیتا۔

" - مہر پانی فرما کر مجھے ایسا وظیفہ بتادیں کہ اس پڑمل کرنے ہے میرا خاوند راہِ راست پر آجائے، اور میری پریشانی بھی وُور ہوجائے۔ اور بیبھی جواب طلب ہے کہ میں نے ابھی تک فرض جج بھی ادائہیں کیا، تو اس حالت میں کیا میرے لئے اپنے شوہر سے اجازت لے کر جانا ضروری ہے یا پھر اس حالت میں کیا میرے لئے اپنے شوہر سے اجازت لے کر جانا ضروری ہے یا پھر اس حالت میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر بھی حج ِ فرض ادا کرنے کے لئے اپنے بیٹے کے ساتھ جا سکتی ہوں؟

جواب: - آپ کی پریشانی دُور ہونے کے لئے دِل سے دُعا کرتا ہوں، آپ ہر نماز کے بعد بید ُعا کم از کم تبین مرتبہ پڑھا کریں:

رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ أَزُوَاجِنَا وَذُرِّيِّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجُعَلُنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا. (١)

۸ارور۱۳۲۰ماه (فتوی نمبر ۴۸/۱۰۸)

منہ بولے بھائی کے ساتھ سفرِ جج پر جانے کا حکم سوال: - ایک شخص نے اپنے لئے منہ بولی بہن بنائی ہے، کیا ایسی بہن کے ساتھ سفرِ جج

كرسكتا ہے؟

، جواب: - کسی غیرمحرَم عورت کو زبان ہے بہن کہہ دیا جائے تو وہ شرعاً بہن کے حکم میں نہیں ہوتی ، اس لئے اس کا صرف اپنے منہ بولے بھائی کے ساتھ جج کے سفر میں جانا جائز نہیں۔

والثدسبحا نداعكم

احقر محمدتقي عثماني عفى عنه

01544/0/16

(فتویٰ نمبر ۱۹/۲۱ الف)

الجواب صحيح بنده محمد شفيع عفا الله عنه

### لڑ کیوں کی شادی کئے بغیر حج فرض ہوگا یانہیں؟

سوال: - میری عمر ۱۱ سال ہے، جج کی تمنا رکھتا ہوں، میں نے تقریباً پانچ ہزار روپے جمع کئے، حکومت نے دس ہزار کردیئے۔ میری چارلڑ کیاں اور دولڑ کے ہیں، دولڑ کیوں کی شادی کردی، دو گھر میں ہیں، جن کی عمر ۲۲ سال ہے، بڑا لڑ کا ۲۲ سال، چھوٹا لڑ کا ۱۲ سال کا ہے، دونوں گھر سے بھاگے ہوئے ہیں۔سوال یہ ہے کہ دولڑ کیوں کی شادی کئے بغیر حج کرسکتا ہوں یانہیں؟

<sup>(</sup>١) (طبع ايج ايم سعيد). وفي غنية الناسك ص: ٢ ا (طبع قديم ادارة القرآن كراچي) وليس للزّوج منعها عن حجّة الاسلام اذا كان معها محرم والا فله منعها كما يمنعها عن غير حجة الاسلام .... الخ.

<sup>(</sup>۲) غیرمحرَم کے ساتھ سفر کی ممانعت کے دلائل سابقہ صفحہ:۲۰۱ کے حاشیہ نمبرا میں ملاحظہ فرما کیں۔ (محمد زبیرحق نواز )

۱۳۹۲/۹/۲۸ (فتویل نمبر ۲۵/۲۳۱۰)

### جہاز کی اکا نومی کلاس میں ٹکٹ نہ ملنے کی بنا پر کیا فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لے کر حج پر جانا فرض ہے

سوال: - میں آپ کو زحمت اس لئے دے رہا ہوں کہ میری عمر ۱۳ سال ہو چکی ہے، اور میرے اُوپر جج فرض ہے، چنانچہ میں مشہد سے جج پر جانے کے لئے تین مرتبہ درخواشیں دے چکا ہوں، مگر قرعہ اندازی میں میرا نام نہیں نکلتا، معاملہ قسمت پر چھوڑ دوں یا پانی کے جہاز سے فرسٹ کلاس سے جانے کے لئے درخواست دوں؟ ایسا کرنے میں پہلے سال تو بہت اِمکان تھا، مگر اس میں دو یا تیں ہیں: -

ا:- بیر کہ حکومتِ پاکتان علاوہ عرشہ کے اور تمام درجوں کے مسافروں سے بڑی بھاری رقم بونس واؤچر کے نام سے لیتی ہے، اب دریافت طلب امر بیہ ہے کہ بیر رقم لینا اور دینا مذہباً کہاں تک دُرست ہے؟ حج میں تو کوئی نقصان نہ ہوگا؟

۲:- دُوسری بات ہیہ کہ میرے چار بچ بھی ہیں، جن میں سے ایک لڑکی جوان بھی ہے،
اور باقی تمام کے تمام شادی کی عمر میں ہیں۔ اگر میں عرشہ کے بجائے فرسٹ کلاس میں جاؤں تو
اخراجات اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اولاد کی شادی میں دیر اور دِفت ہوگی، ان باتوں کو مدِنظر رکھ کر بیہ
فرمائے کہ مجھے کیا کرنا جائے؟

جواب ا: - اگر آپ کے پاس اپنی ضرور یاتِ اصلیہ سے زائد اتنا روپیہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ بونس واؤچر پر حج کر سکیں تو آپ پر اس کے ذریعے حج کرنا واجب ہے۔ اور اولا دکی شادی ضرور یاتِ اصلیہ میں داخل نہیں۔ اور اگر اتنا روپیہ نہیں تو عرشہ کے ذریعے جانے کی درخواست دیتے مرجئ ، جب نام نکل آئے تو چلے جائیں ، آخر عمر تک نہ ہو سکے تو حج بدل کی وصیت کرنا ضروری نہ ہوگا۔ فقہاء کرام کی مندرجہ ذیل تصریحات اس مسئلے ہے متعلق ہیں: -

 <sup>(1)</sup> وفي تنوير الأبصار ج: ٢ ص: ٩٥٩ (طبع ايج ايم سعيد) .... ذي زاد وراحلة فضلا عما لا بدمنه ونفقة عياله
 اللي عوده.

ا: - وهل ما يؤخذ من المكس والخفارة عذر قولان، والمعتمد لا كما في القبية والمحتبى، وعليه في من الفاضل عما لا بد منه القدرة على المكس ونحوه كما في الفاضل عما لا بد منه القدرة على المكس ونحوه كما في المالال من الطرابلسي، وكذا في الدر المختار، وقال الشامي: المكس ما يأخذه العشار والخفارة ما يأخذه الخفير وهو المجير ومثله ما يأخذه الأعراب في زماننا من الصر المعين.

(شاى ج: ٢ ص: ١٩٨).

۲: - وعلى تقدير أخذهم الرشوة فالاثم في مثله على الأخذ لا المعطى على ما عرف من تقسيم الرشوة في كتاب القضاء ولا يترك الفرض لمعصية عاص. (البحرالرائق ج:٢) ص: ٣٣٨).

"-اذا وجد ما يحج به وقد قصد التزوج يحج به ولا يتزوج لان الحج فريضة أو جبها الله تعالى على عبده كذا في التبيين. (عالمگيريه ج:ا ص: ٢٣١) فقط والله سجانه اعلم الجواب صحيح الجواب صحيح الجواب محمد عاشق الهي عنه محمد عاشق الهي عنه عنه محمد عاشق الهي عنه عنه الهي عنه عنه الهي عنه عنه الهي عنه الهي

#### کیا عمرہ کرنے سے حج فرض ہوجائے گا؟

سوال: - ایک غیر منتطع شخص ایام جج کے علاوہ کے دنوں میں عمرے کے واسطے چلا جائے، کیا اس پر حج فرض ہوجائے گا؟ بیہ جومشہور ہے کہ جس نے خود حج نہ کیا ہو، وہ حج بدل کے لئے نہ جائے، کیا بیسجے ہے؟

جواب: - غیرایام حج میں عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا، جب تک کہ اَشہرِ حج میں اسے حج کرنے کی استطاعت پیدا نہ ہو، اور بیاجے ہے کہ جس شخص نے اپنا حج نہ کیا ہو، اسے دُوسرے کی

<sup>(</sup>٢) ج:٢ ص:٣١٣ (ايضًا).

<sup>(</sup>۱) ج:۲ ص:۳۲۳، ۲۲۳ (طبع سعید).

<sup>(</sup>٣) ج: ا ص: ۲۱۷ (طبع مكتبه رشيديه كوتنه).

<sup>(</sup>٣) وفي الغنية ص: ٨ (طبع ادارة القرآن) السابع الوقت أي وجود القدرة فيه، وهو أشهر الحج، أو وقت خروج أهل بلده ان كانوا يخرجون قبلها، فلا يجب الاعلى القادر فيها أو في وقت خروج أهل بلده فان ملك المال قبل الوقت فله صرفه حيث شاء .... الخ.

وفي ارشاد الساري ص:٣٣ رطبع مصطفى محمد مصر) السابع من شرائط الوجوب، الوقت وهو أشهر الحج أو وقت خروج أهل بلده .... فان ملكة أي المال قبل الوقت أي قبل الأشهر أو قبل أن يتأهب أهل بلده فله صرفه حيث شاء ولا حج عليه.

وفي الغنية ص: ٣ (طبع ادارة القرآن كراچي) (السادس) الاستطاعة، وهي القدرة على زاد يليق بحاله ... الخ. وفيها أيضًا أيضًا (ص: ٢) والرّاحلة شرط في حقّ الأفاقي فقط قدر على المشي أو لا، امّا المكي ومن حولها وهو من كان داخل المواقيت الى الحرم فلا يشتوط في حقّه الرّاحلة اذا كان قادرًا على المشي بلا مشقة زائدة والا فكالأفاقي واما الزّاد فشرط لا بدّ منه قدر ما يكفيه وعياله في آيام اشتغاله بنسك الحج ... الخ.

طرف سے حج بدل کرنا دُرست نہیں، البتہ ایباشخص اگر حج بدل کی نیت سے حج کر مسلطوں ہے حج بدل ہی ادا ہوگا، اس کا اپنا حج نہیں ہوگا۔ (۱) بدل ہی ادا ہوگا، اس کا اپنا حج نہیں ہوگا۔ (۱)

۱۳۹۷/۲۸۱۳ه (فتوی نمبر ۲۸/۲۳۹ الف)

### ضرورت سے زائد مزروعہ زمین کوفروخت کرکے حج پر جانا فرض ہے

سوال: - فآوئی ہند ہے اُردو جلد دوم صفحہ: ۳۵ میں لکھا ہے'' اگر کوئی شخص مزروع زمین کا مالک ہے، اور اس کے پاس اس فدر زمین ہے کہ اگر اس میں سے تھوڑی می زمین نیج ڈالے تو جج کے اخراجات کے لئے اور بچوں کی ضرورت کے لئے کافی ہے، پھر بھی اتنی زمین بچی رہے گی جس کی آمدنی سے گزر کرسکتا ہے، تو اس پر جج فرض ہوگا'' فرما ہے کیا اس صورت میں جج فرض ہوگا ؟

جواب: - فرضیت جج کے لئے زکوۃ کی طرح مالِ نامی کا مالک ہونا شرط نہیں'' للہذا صورتِ مسئولہ میں یعنی کمی شخص کے پاس نفقد روپیہ نہ ہو، لیکن گزارے کی ضرورت سے زیادہ زمین یا مکان ہو جے فروخت کر کے جج کرسکتا ہوتو اس پر جج فرض ہے۔ فتاوی ہندیہ کی عبارت سے ہے: وان کے ان صاحب صیعة ان کان لیهٔ من البضیاع ما لو باع مقدار ما یکفی الزاد والراحلة ذاهبا و جائیا

اور زبدة المناسك ص ٢١٠ مين المرورى فائده " كتحت ب .... جب مكه مرّمه مين آكر داخل بهوا اور كعبة الله شريف مين آپنجا تو اب ال پر فرضيت ج ستعين بهوجائ كى بالاتفاق ... ليكن اس فقير پر به فرضيت ج بالاتفاق تب بهوكى جب أشهر ج مين آكر كعبة الله شريف مين پهنچا بهو، اورايام ج كا خرچه كهان كا بهى ركها بهواور عرفات پر پياده جائ كى قدرت بهى ركها بهو... الخ ينز و كيه : حيات القلوب ص ٢٦٠ ، ٢٥ وارايام في كا خرچه كهان كا بهى ركها بهواور عرفات پر پياده جائ كى قدرت بهى ركها بهو ... الخ ينز و كيه : حيات القلوب ص ٢٦٠ ، ٢٥ وارايام في المناسان اذا أراد أن يحج رجالا عن نفسه أن يحج رجالا قد نفسه أن يحج رجالا قد حج عن نفسه فان الذى لم يحج عن حجة الاسلام عن نفسه لم يجز حجته عن غير ٥ عند بعض النّاس، ومع هذا لو أحج رجالا لم يحج عن نفسه حجة الاسلام يجوز عندنا ... المخ ينز " فج صرورة" م متحلق حضرت والا وامت بركاتهم كا تفصيلى فتوئ آگ صفي في تا ٢٥ مين ما منظ فرما كين \_

(۲) وفي ارشاد السارى ص: ۲۸ (طبع مصطفى محمد مصر) (ونصاب الوجوب) أى مقدار ما يتعلق به وجوب الحج
 من الغنى، وليس له حد من نصاب شرعى على ما في الزكاة بل هو (ملك مال يبلغه الى مكّة) بل الى عرفة (ذاهبا) أى
 اليها (وجانيا) أى راجعًا الى وطنه. (مُحرز بيرض ثواز)

و نفقة عياله وأو لاده ويبقى له من الضّيعة قدر ما يعيش بغلة الباقى يفترض عليه الحج 9 ألّا فلا. ( فآوي عالمگيريه) \_ ( )

والله سبحانه العم والله سبحانه العم ۱۳۹۷ مرار ۱۳۹۷ الف ) هو کار ۱۳۹۷ الف )

### ا:- کیا عمرہ کرنے کے بعد حج فرض ہوجا تا ہے؟ ۲:- اگر کوئی شخص بڑھا ہے میں غنی ہوجائے تو کیا اس پر حج فرض ہوگا؟

سوال ا: - کیا عمرہ کرنے کے بعد حج کرنا فرض ہوجا تا ہے، جبکہ اس پر حج فرض نہ ہوا ہو؟ ۴: - اگر کوئی شخص زیادہ عمریاضعیفی کے زمانے میں تو نگر ہوجائے تو کیا اس پر حج فرض ہوجا تا ہے، جبکہ اس کی لاغری مانع ہو؟

جواب ا: - عمرہ اگر ایام جج کے علاوہ وُ وسرے ایام میں کیا جائے تو اس سے جج فرض نہیں ہوتا، البتہ ایام جج میں مکہ مکر مہ پہنچنے سے حج فرض ہوجاتا ہے، کندا فسی عصدۃ المناسک مع زبدۃ المناسک: اس۔ (۲)

1:- اگرصحت وقوت کی حالت میں جج فرض نہیں تھا اور جب اتنا بوڑھا ہوگیا کہ سواری پر بغیر شدید مشقت کے سوار نہیں ہوسکتا، اور اس وقت جج کرنے کے لائق رقم حاصل ہوئی، تو اس کے بارے میں فقہاءِ حنفیہ کا اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہ کے نزدیک ایسے مخص پر جج بالکل فرض نہیں، نہ خود کرنا فرض ہے۔ اور نہ کسی وُور کے سے کرانا، لیکن صاحبین کے نزدیک ایسے مخص پر خود تو جج کرنا فرض نہیں لیکن کسی وُور ہے سے کرانا فرض ہے۔ مشاکح خفیہ میں سے بعض حضرات نے پہلے قول کو اختیار کیا ہے، اور بعض نے وُور ہے کہ ایسا مخص صاحبین کے قول پر عمل کرے اور کسی وُور سے خص نے وُر سے جے کہ ایسا مخص صاحبین کے قول پر عمل کرے اور کسی وُور سے خص

فى رد المحتار: فلا يجب على مقعد ومفلوج وشيخ كبير لا يثبت على الراحلة بنفسه .... لا بأنفسهم ولا بالنيابة فى ظاهر المذهب عن الامام وهو رواية عنهما، وظاهر الرواية عنهما وجوب الاحجاج عليهم .... وظاهر التحفة اختيار قولهما، وكذا الاسبيجابى

 <sup>(</sup>۱) ج: ۱ ص: ۲۱۸. وفي غنية النّاسك ص: ۷ (طبع ادارة القرآن كراچي) وان كان له من الضّياع ما لو باع مقدار ما يكفي الزّاد والرّاحلة يبقى بعد رجوعه من ضيعته قدر ما يعيش بغلّته الباقي يفترض عليه الحج والّا فلا كذا في الخانية. (مُحرز برحِق نواز)

<sup>(</sup>۲) ص:۲۱.

وقواه في الفتح .... وحكى في اللّباب اختلاف التصحيح. (شائ ج:٢ ص:١٣٢٠) الماله المحال الله المحال الماله المحال المح

نکاح ہونے کی صورت میں شوہراور بیوی کا مج پر جانا جائز ہے

سوال: - عارفہ و 190ء میں اپنے شوہر ہے تنگ آ کر سندھ سے ملتان چلی گئی، اور ابراہیم شاہ ہے۔ پناہ طلب کی ، ابراہیم شاہ نے عارفہ کو پناہ میں رکھا ، اس دوران عارفہ کے شوہر نے کوئی خرچ نہیں دیا، اور عارفہ کا نان نفقہ ابراہیم شاہ برداشت کرتا رہا، 1901ء میں عارفہ کے شوہر کا انتقال ہوگیا، بعد عدت عارفہ نے ابراہیم شاہ ہے نکاح کرلیا، ۱۹۵۲ء کاراپریل کو ملتان چھاؤنی میں عبدالمنان ا ما م مسجد نے نکاح پڑھایا، احمر علی، خدا بخش ولد خان جا نگلہ گواہ تھے، ان کے رُوبرو نکاح ہوا، اُس وفت فارم اور رجسٹر پُری کا عام رواج نہیں تھا، پیہ حلفیہ بیان ہے، اب ابراہیم شاہ اور عارفہ دونوں حج کو جانا جاہ رہے ہیں، بیا پنے عزیز وں کو اس سلسلے میں مدعو کرنا جاہتے ہیں، ان کی اس دعوت میں عزیز ول کا جانا اور کھانا جائز ہے یا تہیں؟

جواب: - جب عارفہ اور ابراہیم شاہ کے درمیان شرعی طور پر نکاح ہو چکا ہے، تو اب پیہ دونوں ساتھ جج کو جاسکتے ہیں، اور ان کی دعوت قبول کرنے میں شرعا کوئی حرج نہیں بشرطیکہ کوئی اور مانع والثدسجانه وتعالى اعلم شرعی موجود نه ہو۔ 01194/11/11

(فتؤى نمبرا٩ ٢٥/ ٢٥و)

 (۱) ج: ۲ ص: ۵۹ (ایج ایم سعید). وفی غنیة الناسک ص: ۹ (مطبع ادارة القرآن کراچی) وأما شرائط وجوب الأداء فخمسة على الأصح الأوّل: الصحة .... فلا يجب الحج على المقعد والزمن والمفلوج، ومقطوع الرجلين أو اليـديـن، أو الـرجل الواحدة، والأعملي والمريض والمعضوب وهو الشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة بنفسه وان ملكوا ما بـه الاستطاعة، فليس عليهم الاحجاج أو الايصاء، وعندهما يجب الحج عليهم اذا ملكوا الزاد والراحلة، ومؤنة من يرفعهم ويضعهم .... ولــكن ليـس عليهم الأداء بأنفسهم فعليهم الاحجاج أو الايصاء به عند الموت، وصمحمه قياضي خان واختاره كثير من المشايخ، منهم ابن الهمام، وأما ظاهر المذهب فصححه في النهاية، وقال في البحر العميق: هو المذهب الصحيح فقد اختلف التصحيح، وان ملكوا الزاد والراحلة، ولم يجدوا مؤنة من يقودهم لا يجب عليهم الحج في قولهم ... الخ. وكذا في الهندية ج: ١ ص:٢١٨ (طبع مكتبه رشيديه كونثه). (محمر بيرتن نواز)

## ﴿ فصل في المواقيت ﴾ (ميقات ہے متعلق مسائل کا بيان)

# جدہ تک بغیر إحرام کے جانے والا مسافر اگر کسی وُ وسری میقات سے إحرام باندھ لے تواس بردَ منہیں میقات سے اِحرام باندھ لے تواس بردَ منہیں (''جواہرالفقہ'' کی ایک عبارت کی تحقیق)

سوال: - "جواہر الفقہ" کے ذیل کی عبارت: "اس لئے اہل پاکتان اور ہندوستان کے لئے تو احتیاط ای میں ہے کہ ہوائی جہاز میں سوار ہونے کے وقت ہی احرام باندھ لیں، اگر بغیر احرام باندھ ہوئے ہوائی جہاز کے ذریعے جدہ پہنچ گئے تو ان کے ذمد دَم یعنی قربانی ایک بکرے کی واجب ہوجائے گئ" میں یہ اشکال ہے کہ میقات سے بغیر احرام گزرنے پرجو دُم لازم ہوتا ہے، وہ عود الی السقات سے ساقط ہوجاتا ہے، تو ہوائی جہاز میں مسافر پر اگر دَم واجب ہوالیکن جب وہ جدہ پہنچ گیا اور احرام وہاں سے باندھا تو چاہئے کہ وہ دَم ساقط ہوجائے، کیونکہ درمختار میں ہے: وحسرم تساخیس الاحسرام عنها. (در مختار) وقال علیه المحشی فعلیه العود الی میقات منها وان لم یکن میقاته لیحرم منه والا فعلیه دَم کما سیأتی بیانه فی الجنایات (تحت مطلب فی المواقیت ج: ۲) فان المحرم منه والا فعلیه دَم کما سیأتی بیانه فی الجنایات (تحت مطلب فی المواقیت ج: ۲) فان

لین اس میں اب یہ بات ذہن میں آئی کہ دَم جو بغیر اِحرام کے میقات ہے گزرنے پر لازم ہوتا ہے، وہ تب ساقط ہوتا ہے جب یہ شخص کی ایک میقات کورُجوع کرے اور جدہ میقات نہیں، لہذا اس ہے اِحرام باندھنے پر وہ دَم واجب ساقط نہیں ہوتا ہے، لہذا ''جواہر الفقہ'' کی عبارت بظاہر صحیح ہے، اگر چہ جدہ ہے احرام باندھنا اس وجہ ہے سطح ہے کہ وہ میقات کا محاذی ہے۔ سوحاصل یہ نکلا کہ میقات اور محاذی میقات ان دونوں ہے اِحرام باندھنا صحیح ہے، لیکن اگر میقات پر بغیر اِحرام کے گزرنے ہے دَم واجب ہوا تو وہ عود الی المیقات ہے ساقط ہوجائے گا، لیکن عود الی محاذی المیقات سے ساقط ہوجائے گا، لیکن عود الی محاذی المیقات سے ساقط ہوجائے گا، لیکن عود الی محاذی المیقات سے ساقط ہوجائے گا، لیکن عود الی محاذی المیقات سے ساقط نہیں ہوگا۔ مؤذ بانہ گزارش ہے کہ میری اس رائے کی تصبح یا تر دید ہے مطلع فرما ئیں۔

جواب: - عزیز گرامی قدرمولا نامحد سردار صاحب سلّمهٔ!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بہت عرصہ قبل آپ نے ایک سوال بھیجا تھا، جو إحرام کے بغیر جدہ تک پہنچنے سے متعلق تھا،

ess.com

besturdubooks: Media چونکہ معاملہ قدرےغور وفکر اور مراجعت کامختاج تھا، اس لئے فوراً جواب نہ دے سکا کا موقع ملا تو جواب عرض ہے۔

جواہر الفقہ میں ہوائی جہاز کے مسافروں کے لئے جدہ تک بغیر إحرام چلے جانے پر جو دَم کا وجوب لکھا ہے،غور وفکر اور علماء ہے مشورے کے بعد ظاہریہی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تسامح ہوا ہے، شاید اس وقت ذہن اس طرف گیا ہو کہ مجاوزت قرن المنازل کے میقات کی بغیر احرام ہوئی ، لہٰذا پھر عود اس کی طرف نہیں ہوا، بلکہ دُ وسرے میقات کی محاذ ات کی طرفعود ہوا ہے، اس لئے دَ م ساقط نہیں ہوا،لیکن شخقیق سے معلوم ہوا کہ اگرعود کسی اور میقات کی طرف ہوتب بھی دَم ساقط ہوجا تا ہے۔ چنانچیہ برائع میں ہے: ''ولو عاد الى ميقات اخر غير الذي جاوزہ قبل أن يفعل شيئًا من افعال الحج سقط عنه الدم، وعوده اللي هذا الميقات واللي ميقات اخر سواء. " (بدائع الصنائع ٢:٦ ص:١٦٥، مطبع رشید به کوئٹه)۔

اور آپ نے جو احتمال تحریر فرمایا ہے کہ سقوطِ وَم میقات پر عود کرنے سے ہوتا ہے، محض محاذات کی طرف عود کرنے ہے نہیں ، سو پیاختال احقر کی نظر میں نیز دُ وسرے علماء جن ہے مشورہ ہوا ، ان کی نظر میں بھی سیجے نہیں، کیونکہ محاذات جمیع اُحکام میں میقات کے قائم مقام ہے، اگر کوئی فرق ہوتا تو فقہائے کرام ضرورتصریح فرماتے۔<sup>(۲)</sup>

لبذا اب مسئلہ سیجے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز سے جانے والا اگر قرن المنازل کی محاذات سے بغیر احرام گزر گیا اور پھر جدہ پہنچ کر احرام باندھا تو مجاوزتِ میقات بغیر احرام کا گناہ اے ضرور ہوگا،لیکن دَم واجب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دُوسرے میقات کی طرف نکل گیا ہے اور وہاں سے إحرام بانده ربائه، هذا ما ظهر لي، والله اعلم\_

والسلام اگر کوئی اور بات آپ کے ذہن میں آئے تو احقر کومطلع فرمائے گا۔ محمرتقي عثاني 018+F/A/14 (فتوی نمبر۸۲۰/۳۴۰)

(١) جواهر الفقه ج: ١ ص: ٣٤٥ (طبع مكتبه دارالعلوم كراچي).

<sup>(</sup>٢) للكه حضرات فقهائ كرام رحمهم الله في محاذات ميقات برعودكر في يرجهي سقوط وَم كي تصريح فرما كي بيء چنانچه غنية السّاسك باب مجاوزة الميقات بغير احرام، فصل في مجاوزة الأفاقي وقته ص: ٢٠ (طبع ادارة القرآن كراچي) من ب: وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن كان الّـذي يسرجع اليه محاذيًا لميقاته الّذي جاوزة أو أبعد منه سقط الدّم والّا فلا، فان لم يعد ولا عذر لهُ أثم أخرى لتركه العود الواجب .... الخ. الله طرح مناسك مُلًّا على القاريُّ باب المواقيت ص: ٨٣ (طبع ادارة القرآن كواچي) كائيه يرفتح القدير كروالے سے بے:قال في فتح القدير وعن أبي يوسف رحمه الله ان كان الّذي رجع اليه محاذيًا لميقاته أو أبعد منه، فكميقاته .... الخ. (مُدرير)

# besturdubooks. Wordpress.com فصل في الإحرام وما هو محذور فيه أو مباح (إحرام اوراس كے مباحات وممنوعات كا بيان)

إحرام کے لئے سلا ہوا کیڑا اور ٹیٹر ون استعمال کرنے کا حکم سوال: - إحرام كے لئے سلا ہوا كيڑا پېننا دُرست ہے يانہيں؟ دُوسرى بات بيركه إحرام كے (عبدالوحيد، رياض سعودي عرب) لئے ٹیٹر ون استعال کرسکتا ہوں یانہیں؟

جواب: - آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ حضرت مولا نا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ ۱۰ اور اار شوال کی درمیانی شب میں واصل تجق ہو چکے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون، ان کے لئے دُعائے مغفرت اور ہمارے لئے صبر وسکون اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی دُعا فرما نیں۔ اِحرام کے لئے سلے ہوئے کپڑے کا استعال دُرست نہیں ہے۔ ٹیٹرون کے اِحرام میں کچھ حرج نہیں بشرطیکہ سلا ہوا نہ ہو، احقر محدثقي عثاني عفي عنه والسلام\_ ابن حضرت مفتی صاحب ّ @1597/11/to (فتؤی نمبر ۲۵۷/۲۵۷)

<sup>(</sup>١) وفي البحر الرائق ج: ٢ ص: ٣٢٣ (طبع سعيد) قوله فاتّق الرفث .... قولة ولبس القميص والسراويل .... وفيه ص:٣٢٣ وذكر الحلبي في مناسكه أن ضابطه لبس كل شئ معمول على قدر البدن أو بعضه بحيث يخيط به بخياطة أو تلزيق بعضه ببعض . . . . الخ.

# ﴿ فصل فی القران والتّمتع ﴾ ( هجِ قران اورتمتع ہے متعلق مسائل کا بیان )

سعودی عرب میں مقیم شخص کے لئے ججِ قران کا حکم

سوال: - میرالڑکا سعودی عرب میں مقیم ہے، اس نے آخری عمرہ گزشتہ رمضان المبارک میں جمعۃ المبارک پر کیا تھا، کیا اب وہ حجِ قران کرسکتا ہے یا تمتع کرنا پڑے گا؟ اس کے شرعی حکم ہے آگاہ فرمائیں۔

جواب: - صورتِ مسئولہ میں اگر آپ کے صاحبزادے حدودِ میقات میں مقیم نہیں ہیں تو وہ قران کر سکتے ہیں' رمضان المبارک میں عمرہ کرنے ہے کوئی فرق نہیں پڑا۔ واللہ اعلم

01597/11/59

(فتوی نمبر ۲۷۲/۲۷و)

جج کے مہینوں میں عمرہ کرنے والے جدہ میں مقیم شخص کے لئے جج قران کا حکم

سوال: - زید جدہ میں مقیم ہے، اَشہرِ حج میں عمرہ بھیٰ کیا ہے، قران کا اِحرام بھی باندھ سکتا ہے ک

۔ جواب: - جوشخص اَشہرِ حج میں عمرہ کے افعال بجالا کر وقوفِ عرفہ سے پہلے پہلے حلال ہو چکا ہواس کے لئے قران جائز نہیں، (کذا فی زبدۃ المناسک ص:۴۸۴) اور جدہ کامقیم حِلَی میقاتی کے حکم

(۱) (وهو) أى القِران (أن يجمع الأفاقي) أى لا المكنى والميقاتي ليكون قرانه مسنونا بين الحج والعمرة. (مناسك مُلّا على القارئ ص: ٢٥٦ طبع ادارة القرآن). وكذا في غنية النّاسك ص: ١٠٩ (طبع ادارة القرآن كراچي). (۲) زبدة المناسك مع عمدة المناسك قران كا بيان مند تربي ٢٥٣. وفي الدر المحنار ج: ٢ ص: ٥٣٩ (طبع سعيد): والمكنى ومن في حكمه يفر د فقط، ولو قرن أو تمتع جاز وأساء، وعليه دَم جبر، وفي ر دالمحتار: ومن في حكمه أي من أهل داخل المواقيت. (قوله يفر د فقط) هذا ما دام مقيمًا .... قال المحبوبي هذا اذا خرج الى الكوفة قبل أشهر الحج وأما اذا خرج بعدها فقد منع من القران فلا يتغير بخروجه من الميقات كذا في العناية وقول المحبوبي هو الصحيح.

میں ہے، اس لئے بھی اس کے لئے قران اور تمتع جائز نہیں، لہذا صورتِ مسئولہ میں جدہ کے لائے ہتے مقیم میں ہیں جدہ کے قران اور تمتع جائز نہیں، لہذا صورتِ مسئولہ میں جدہ کے ان اللہ مقیم کے لئے قران کا اِحرام باندھنا جائز نہیں۔

کے لئے قران کا اِحرام باندھنا جائز نہیں۔

(فتوی نمبر ۱۲۹/۱۲۹ الف)

### ﴿فصل فی العمر ہ ﴾ (عمرہ سے متعلق مسائل کا بیان)

ابتداءً جج کے لئے رقم جمع کرنی چاہئے یا عمرہ کوتر بیجے وے؟

سوال: - کیا کوئی شخص عمرہ پراکتفاء کرسکتا ہے یا جج ہی کے لئے روپیہ جمع کرے؟ کیا وہ عمرہ

کوتر جیج دے سکتا ہے؟

جواب: - جس شخص نے جج نہیں کیا، اسے جج ہی کے لئے رقم جمع کرنی چاہئے،لیکن اگر جج

فرض کر چکا ہے تو اب عمرہ پراکتفاء کرنا دُرست ہے۔

واللہ سجانہ اعلم

زفن کر چکا ہے تو اب عمرہ پراکتفاء کرنا دُرست ہے۔

واللہ سجانہ اعلم

(فتو کی نمبر ۱۲۷/۲۷۱)

اور زبدۃ المناسک ص:۳۰۵ (طبع سعید) میں ہے: کمد مکرمہ کے رہنے والوں اور میقات پریا میقات کے اندرحل میں رہنے والوں کو قران اور تہتع کرنا جائز نہیں۔ (محد زبیر حق نواز عفا اللہ عنبما)

# ﴿ فصل في الحبّ عن الغير والبدل والوصيّة ﴾ (جَ بدل اورنفلي حج سيمتعلق مسائل كابيان)

ا:- جس نے اپنا حج فرض نہ کیا ہواس سے حج بدل کرانے کا حکم ۲:- حج بدل کے لئے مکہ مکر مہ جانے سے کیا اپنے اُوپر حج فرض ہوجا تا ہے؟

سوال ا: - میرے والد مرحوم پر حج فرض نه تھا، میں بغرضِ ایصالِ ثواب ان کے لئے حج بدل کرانا چاہتا ہوں۔ ایک عالم اس کام پر آمادہ ہیں، لیکن انہوں نے اپنا حج نہیں کیا ہے، اور نہ ان پر حج فرض ہے۔ کیا ایساشخص جس نے اپنا حج فرض نہ کیا ہوکسی کی طرف سے حج بدل کرسکتا ہے؟ ۲: - اور جس شخص پر حج فرض نہ ہواور زمانۂ حج میں مکہ معظمہ پہنچ جائے تو کیا اس پر حج فرض ہوجا تا ہے؟

جواب : - افضل اور بہتر تو تمام فقہاء کے نزدیک یہی ہے کہ حج بدل اس شخص سے کرایا جائے جوا پناتی فرض ادا کر چکا ہو، اور جس شخص نے اپنا حج فرض ادا نہ کیا ہواس کے ذریعے حج بدل کرانا مکروہ تنزیبی ہے، اور جس شخص کو حج بدل پر بھیجا جارہا ہے، اگر اس کے ذمے خود حج فرض ہے اور وہ ابھی ادا نہیں کیا تو اس کے لئے حج بدل پر جانا مکروہ تح یمی اور ناجائز ہے، البتہ بھیجنے والے کا حج بہرصورت ادا ہوجائے گا۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ کسی ایسے شخص کا حج بدل کے انتخاب کریں جو پہلے

 <sup>(</sup>١) وفي الشامية ج: ٢ ص: ٣٠٣ (طبع سعيد) قال في البحر: والحق أنها تنزيهية على الأمر لقولهم والأفضل الخ.
 تحريمية على الضرورة المأمور الذي اجتمعت فيه شروط الحج ولم يحج عن نفسه لأنه أثم بالتأخير الخ.
 وكذا في فتاوي دار العلوم ديوبند ج: ٢ ص: ٥٤٣.

وفي حاشية البحر الرائق ج: ٣ ص: ٦٩ أن حج الصرورة عن غيره ان كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة والصحة فهو مكروه كراهة تحريم عليه لأنه يتضيق عليه.

وفي السحر الرائق ج: ٣ ص: • > والحق أنها تنزيهية على الأمر تحريمية على الصرورة المأمور الذي اجتمعت سه شروط الحج ولم يحج عن نفسه لأنه آثم بالتأخير .

besturdub opks. Wordpress.com ا پنا حج کر چکا ہو<sup>، '</sup> حج فرض کے معا<u>ملے کوخواہ مخواہ خطرے میں ڈالنا مناسب نہیں</u>۔ ۲: - جس شخص نے اپنا حج نہیں کیا اور اس پر حج فرض نہیں تھا، تو بعض علماء کے نز دیک محض تجج بدل کے لئے مکہ معظمہ پہنچ جانے ہے اس پر حج فرض ہوجا تا ہے،لیکن راجح قول یہی ہے کہ اس طرح رَجُ فَرَضَ نَهِينِ هُوتًا، كذا في جواهو الفقه. (ج: اص: ٥٠٤)\_ والثداعكم 014941019 (فتوی نمبر ۲۸/۴۷ ب)

### مسئلهٔ حج صروره ('' جج صروره'' کی مفصّل اور مدلل تحقیق)

سوال: - صرورہ کے کہتے ہیں؟ اور کیا جس شخص نے اپنا حج نہ کیا ہواُ ہے دُوسرے کی طرف ہے جج پر بھیجنا جائز ہے؟ اگر بھیجا جائے تو حج ادا ہوجائے گا یانہیں؟ اور ایباشخص وُ وسرے کی طرف سے جج كرے تو كيا اس سے خود اس پر حج فرض ہوجائے گا؟ براہ كرم بيەسئلەمفقىل و مدلل بيان فرماديں۔ جواب: - جس شخص نے اپنا حج ادا نہ کیا ہو، اس کو''صرورہ'' کہتے ہیں، وہ اگر ؤوسرے کی طرف سے حج کرے تو وہ حنفیہ کے یہاں ادا ہوجاتا ہے، علامہ علاء الدین صلفی تحریر فرماتے ہیں: فجاز حج الصّرورة بمهملة من لم يحج \_ (درمخارمجتبائي ص:۱۸۲) (۲۳) بشرطيكه حج كرنے والےكو کوئی ایبا عذر لاحق نہ ہو کہ جوموت تک متمرّ رہے، مگر زائل ہوناممکن ہو، کیونکہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو مالی بھی ہے اور بدنی بھی ، اور الی عبادت کے بارے میں فقہائے نے یہی حکم دیا ہے، ور مختار میں ہے: والمركبة منهما كحج الفرض تقبل النيابة عند العجز فقط لكن بشرط دوام العجز الي الموت. (ص:١٨١ مجتبائي) اور "بذل المجهود" شي ع: ومركبة من البدنية والماليّة كالحج الا ره) تـجـري فيهـا النّيابة في غير عذر . (بـذل المجهود ج:٣ ص:١١٢) ومثـلـه فـي كتاب الفقه على المداهب الأربعة. (ج: اص: ٧-٥٠) كيكن چونكه ايك چيز كا ادا هوجانا اور چيز ہے اور في نفسه مكروه هونا

<sup>(</sup>١) وفي الفتاوي التاتارخانية ج:٢ ص:٣٦ (طبع ادارة القرآن كراچي) والأفضل للانسان اذا أراد أن يحج رجلا عين نيفسه. (أن يحج رجلا قد حج عن نفسه) فإن الذي لم يحج عن حجة الاسلام عن نفسه لم يجز حجته عن غير ه عند بعض الناس، ومع هذا لو أحج رجلا لم يحج عن نفسه حجة الاسلام يجوز عندنا .... الخ.

وفي البحر الرانق ج:٣ ص: ٦٩ والأفضل احجاج الحرِّ العالم بالمناسك الَّذي حجَّ عن نفسه.

<sup>(</sup>٢) نیز" جج صرورة" کے متعلق حضرت والا وامت برکاتیم کے الگے تفصیلی فتویٰ میں فریفتین کے ولائل اور راجح قول ملاحظہ فرمائمیں۔

<sup>(</sup>٣) ج:٢ ص:٥٩٨ (ايضًا) (٣) الدرّ المختار ج: ٢ ص: ٢٠٢ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) طبع شركة فن الطباعة، مصر. (محمد زبير)

كروانے والے كے لئے مكروہ تنزيبي ہے۔ (شامى ج:٢ ص:٣٣١) اور اگر جج بدل كرنے والے ير جج فرض نہیں ہے تو دونوں کے لئے مکروہ تنزیبی یعنی خلاف اُؤلی ہے۔ بہرحال! افضل یہی ہے کہ حج بدل ال محض برايا جائے جس نے اپنا مج كرليا مو، جيسا كه عالمكيريد ميں ہے: والأفضل للانسان اذا أراد أن يحج رجلا عن نفسه أن يحجَ رجلًا قد حجّ عن نفسه ومع هذا لو أحجَ رجلًا لم يحجّ عن نفسه حجّة الاسلام يجوز عندنا. (عالمگيريه ج:١ ص:٣٧٣) اور فياوي قاضي خان ميں ہے: قالو ١ وينبغي أن يكون الحاجّ رجلًا حجّ مرّةً. ( فآوي غانيه ج: اص:٢٦٠)\_ (٢)

> اور تقيح حامديديس ع: يجوز لمن لم يكن حج عن نفسه أن يحج عن غيره لكنه خلاف الأفضل. (العقود الدّرّية ج:ا ص:١٣)\_ (١٠)

> الغرض! ان اور ان جیسی وُ وسری نصوص ہے میہ بات تو پایئہ ثبوت تک پہنچے گئی ہے کہ حج صرورہ عن الغيرخلاف أوُلَّى ہے، ليكن ادا ہوجا تا ہے۔

> ر ہا ہیمسکلہ کہ اگر کوئی صرورہ حج بدل کرے تو اس پر اپنا حج فرض ہوجا تا ہے یانہیں؟ سواس سلسلے میں فقہاء کے درمیان اختلاف نظر آتا ہے، حتیٰ کہ کئی علماء نے اس پرمستقل رسالے لکھے ہیں، جن میں سے سیّدعبدالغنی نابلسی اور سیّد احمد بادشاہ رحمہما الله کے رسالوں کا ذکر علامہ شامی رحمہ اللہ نے کیا ے۔ (العقود الدربة ج: اص: ۱۳ وشامی ج: ۲ ص: ۲۳۲)۔

> اور بیا ختلاف بھی متقدمین میں نہیں ہے، بلکہ مشائخِ متأخرینٌ میں ہے، جیسے کہ علامہ حامد آ فندى عماديٌ كاس كلام معلوم موتا م: وهل يجب عليه ان يمكث بمكّة حتى يحجّ عن نفسه لم أرهُ الله في فتاوي أبي السّعود . (تنقيح الحامية ج: اص: ١٣) (١٠)

<sup>(</sup>١) ردّ المحتار ج: ٢ ص: ٢٠٣ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>۲) ج: ا ص: ۲۵۷ (طبع مكتبه رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>٣) الفتاوي الخانية على هامش الهندية ج: ١ ص: ٢٠٥ (طبع مكتبه رشيديه كوئنه).

 <sup>(</sup>٣) كتاب الحج ج: ١ ص: ١١ (طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٥) كتاب الحج ج: ١ ص: ١٣ (طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٢) ج: ٢ ص: ٢٠٠٣ (طبع سعيد).

<sup>(4)</sup> ج: ا ص: ۱۳.

تنقيح خلاف

۲: - علامه ابنِ عابدین شامی رحمه الله نے رقد السمحتار میں ای قول کو دلالة اختیار کیا ہے، (ملاحظہ ہوشامی ج:۲ ص:۲۳۲)۔

واجب کہنے والوں کے دلائل

جہاں تک احقر نے جبتی کی ہے، واجب کہنے والوں کے ولائل مجموعی اعتبار سے بینظر آئے: 
ا: - هج بدل کرنے والا ایک مرتبہ کعبۂ مشرفہ تک پہنچنے پر قادر ہو چکا، لہذا "مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَیٰهِ
سَیِنگلا"' میں واخل ہونے کے سبب اس پر آئندہ سال حج فرض ہوجائے گا۔

مین داخل ہونے کے سبب اس پر آئندہ سال حج فرض ہوجائے گا۔

۲: - جبیا کہ علامہ شامی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، علامہ ابنِ حمزہ نقیبؓ نے نہج النجاۃ میں بہ

<sup>(</sup>١) ج: ١ ص: ٣٥٦ (طبع دار الكتب العلمية، بيروت). (٢) ج: ١ ص: ١٣ (طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٣) رد المحتار ج: ٢ ص: ٢٠٨ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>م) رد المحتار ج: ۲ ص: ۲۰۳ و ۲۰۳ (ایضًا)

<sup>(</sup>۵) کیفتوی علامہ حامد آفندیؒ نے اپنے فقاوی میں بحنب نقل کیا ہے، لیکن غالبًا وہ ترکی زبان میں ہے، اس لئے سمجھ میں نہیں آسکا۔ (عاشیہ از حضرت والا دامت برکاتہم)

<sup>(</sup>٢) ج: ٢ ص: ٩٠٣ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>٤) كتاب الحج ج: ٢ ص: ١٣ (طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>۱) ج: ۲ ص: ۲۰۳ (طبع سعید). (۹) ج: ۲ ص: ۲۰۳ (طبع سعید).

<sup>(</sup>١٠) سورة ال عمران: ٩٤. (١١) رد المحتار ج: ٢ ص: ٢٠٠ (طبع سعيد).

apress.com دلیل پیش کی ہے کہ بدائع الصنائع میں ہے کہ: یہ کرہ احسجاج الصرورة لأنَّهُ تارک فر الان الحج

٣: - علامه شامى رحمه الله نے لباب سے فقل كيا ہے: الىفى قير الأفاقتى اذا و صل الى ميقات فهـو كـالمكّى قال شارحهُ أي حيث لا يشترط في حقه الَّا الزّاد والرّاحلة ان لم يكن عاجزًا عن المشي. (رد المحتار ج:٢ ص:١٩٥)\_

ایک آفاقی فقیراگر میقات تک پہنچ جائے تو اس کے اَحکام مکی جیسے ہوتے ہیں، اس لئے صرورہ فقیر کا حکم بھی یہی ہوگا۔

#### قائلین وجوب کے جوابات

کیکن پیتمام دلائل جیز قبول میں نہیں ہیں، بلکہ ان کے خلاف ؤوسرے دلائل قوتیہ موجود ہیں۔ چنانچہ پہلی دلیل کا جواب میہ ہے کہ بیاستطاعت معتبر نہیں ہے، کیونکہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کوئی امیر شخص کسی غریب کوا داءِ زکو ۃ کے لئے وکیل بنائے ، اور وہ وکیل زکو ۃ ادا کرے تو کوئی بھی اس کو پینہیں کہتا کہ بیہ قادر ہوگیا، لہٰذا اس پر اپنی زکو ۃ ادا کرنا واجب ہے، بعینہ ای طرح ایک صرورہ فقیراگر حج بدل کے لئے مکہ پہنچ گیا تو اگر وہ آمر بالحج کے بجائے اپنا حج کرنا شروع کردے تو پیہ تصرّف فی مال الغیر بغیر اذنه ہے، اور اگر اپنا تج بھی کرے اور اس کا بھی تو پی تداخل لازم آنے کے سبب محال ہے، اور اگر ایک سال تک و ہیں تھہرا رہے تو حرج عظیم ہے، کیونکہ وہ فقیر ہے، اور عادۃُ سفر میں انسان ایک سال تک کے مصارف ساتھ نہیں رکھتا، اور پھراس کے اہل وعیال وغیرہ وطن میں بے سہارا رہیں گے،خصوصیت سے اس ز مانے میں کہ ایک ملک کی حکومت کسی غیرملکی کوایئے ملک میں زیادہ عرصہ قیام کی اجازت نہیں دیتی،اوراگراس وقت لوٹ آئے اورا گلے سال پھر جائے تو یہ دو حال ہے خالی نہیں ، ایک بیہ کہ اس عرصہ میں وہ غنی ہوجائے ، سواس صورت میں ہم بھی وجوب حج کے قائل ہیں ، نداس وجہ ہے کہ وہ پہلے حج کو جاچکا ہے، بلکہ اس لئے کہ وہ غنی ہوگیا۔ ڈوسرے میہ کہ اگر وہ غنی نہ ہوتو حج بغیر غنی کسے کرسکتا ہے؟

غرض بيه آيت وجوب حج ير دليل بنا كرپيش كرناصيح نہيں معلوم ہوتا، بلكه بياتو عدم وجوب پر دال ہے جبیبا کہ ہم انشاءاللہ عنقریب بیان کریں گے۔

<sup>(</sup>١) رة المحتارج: ٢ ص: ٢٠٣ (طبع سعيد). (٢) ج:٢ ص:٣٦٠ (ايضًا).

رہی وُوسری ولیل سو دراصل وہ صرورہ غنی کے بارے میں ہے، جیسے کہ ابن ہمامٌ کا صلاح الله الله الله الله علی الله بردال ہے کہ ابن ہمامٌ کا سیم جملہ نقل کرنے کے بعد حج صرورہ کی صحت پر استدلالات بیش کئے اور پھر لکھا ہے کہ: والّـذی یقتہ ضیه النّظر أنّ حج الصّرورة عن غیرہ ان کان بعد تحقیق الوجوب علیہ بملک الزّاد والرّ احلة والصحة فھو مکروہ کراھة تحریم الأنّه یتضیق علیه .... السخ . (فتح القدر ج:۲ ص:۳۲۱) علامہ شامیؓ نے بھی اس عبارت کو صرورہ غنی پرمحمول قرار دیا ہے، السخ ، والم حقاد جورد المحتار ج:۲ ص:۳۳۲ سے ...

باقی رہی تیسری دلیل تو اس کا جواب ہے ہے کہ یہ قیاس مع الفارق ہے، کیونکہ صرورہ فقیر قادر بقدرہ غیرہ ہے، اور قدرت بقدرہ غیرہ معتبر نہیں، کے مما قرّ دنا۔ بخلاف آفاقی فقیر کے کہ وہ قادر بقدرہ نفسہ ہے، اس لئے ایک کو دُوسرے پر قیاس کرنا سیجے نہیں۔

یمی وجہ ہے کہ علامہ شامی نے جہاں آفاقی فقیر کا مسئلہ بیان فرمایا ہے، وہاں تو اس سے یہی منتجہ اخذ کیا کہ: ان السمأمور بالحج اذا وصل الی مکة لزمة ان یمکٹ لیحج حج الفوض عن نفسه لکونه صار قادرًا علی مافیه. (شامی ج:۲ ص:۱۹۵)۔ ایکن باب الحج عن الغیر کے اندر اس دلیل کور قرکیا ہے، (شامی ج:۲ ص:۱۹۵)۔ اس دلیل کور قرکیا ہے، (شامی ج:۲ ص:۳۳۲)۔

عدم وجوب پر دلائل

ا: - وہ آیت جو قائلین وجوب کے استدلال میں تحریر کی گئی تھی، دراصل عدم وجوب پر دال ہے، کیونکہ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حج لوگوں پر اس وقت فرض ہوتا ہے جبکہ قطع سبیل کی استطاعت ہو، اور صرورہ فقیر اس میں داخل نہیں ہوتا، جیسے کہ ہم نے اُوپر عرض کیا کہ اگر وہ وہاں رہتا ہے تو تکلیف ہے، اور اگر واپس آتا ہے تو اس کی سابقہ اور موجودہ کیفیت میں کوئی فرق نہیں، اگر وہ فقیر ہی ہے تو تکلیف ہے، اور اگر واپس آتا ہے تو اس کی سابقہ اور موجودہ کیفیت میں کوئی فرق نہیں، اگر وہ فقیر ہی ہے تو تکلیف ہے، اور اگر واپس آتا ہے، تو اس کی سابقہ اور موجودہ کیفیت میں کوئی فرق نہیں، اگر وہ فقیر ہی ہوتا جائے کہ وہ قرض نہ ہونا جا ہے۔ اور اگر شبہ کیا جائے کہ وہ قرض نے ہونا جا ہے۔ اور اگر شبہ کیا جائے کہ وہ قرض لے کر جاسکتا ہے، تو اس کا جواب سے ہے کہ اس صورت میں بھی قدرت بقدرہ غیرہ ہوگی، جومعتر نہیں۔

اختیار دیا گیا ہے کہ وہ یا مکہ میں گھہر کرآ کندہ سال کا انتظار کرے یا وطن واپس جا کر دوبارہ آئے، تو اس

<sup>(</sup>٢) ردّ المحتار ج: ٢ ص: ٣٠٨ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>۱) ج: ۳ ص: ۹ ک (طبع مکتبه رشیدیه کوئشه).

<sup>(</sup>۳) ج:۲ ص:۹۰۳ (ایضا)

 <sup>(</sup>۲) ج:۲ ص:۳۲۰ (طبع سعید).
 (۵) سورة ال عمران:۹۷.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٨٦

کا حاصل میہ ہے کہ وہ اگر دونوں میں سے کسی ایک شق کو اختیار کرلے تو جائز ہے، اب اگر ولا فیصلہاً یا خطاً وہاں سے چلا آئے اور ہم اس پر حج فرض ہونے کا حکم لگادیں تو میہ تکلیف ما لا بطاق ہے، کیونکہ صرو وکل اس اس کی وسعت نہیں رکھتا، اور وہ مذکورۃ الصدرآیت کی رُوسے سیجے نہیں۔

اس آیت میں ''اِلّا وُسُعَهَا'' کے الفاظ بطورِ خاص قابلِ غور ہیں، کیونکہ یہاں وسعت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، امکان کانہیں، اس لئے وہ شبہ بھی اس دلیل سے دُور ہوگیا جو پہلی دلیل میں ہوسکتا تھا کہ وہ قرض لے کر جاسکتا ہے۔

" - اور اگر علی سبیل النترّل بیه مان لیا جائے که امکان یا وسعت ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں که مشقت اور حرجِ عظیم ہے، جو: "إِنَّ الدِّیْنَ یُسُرّ" وغیرہ کے خلاف ہونے کے سبب اَ حکامِ شرعیہ میں تخفیف کا باعث بنتا ہے۔

مسئلہُ زیرِ بحث میں بھی کوئی نص موجود نہیں، حتی کہ ائمہ حنفیہ بلکہ مشاکُخ تک ہے کوئی قول منقول نہیں ہے، جبیبا کہ علامہ حامد آفندگ نے اپنے فقاوی میں اس کی تصریح فرمائی ہے: لہم أده الله فی فقاوی ابھی السمعود. (عقود دریہ ج: اص:۱۳)۔ اس لئے یہاں پر باعث بخفیف بننے میں کوئی مانع نظر نہیں آتا۔

خلاصه

غرض بورى بحث سے خلاصہ كے طور پر يہ نتيجہ نكاتا ہے كہ جج صرورہ ادا ہوجاتا ہے، ليكن اس كى وجہ سے كئى فقير پر جج واجب نہيں ہوتا۔ هذا ما ظهر لى بعد بحث و تفتيش و نظر و تفحص كثير، و العلم الصحيح عند الله اللطيف الخبير، اذ هو أعلم بما هو صواب و اليه مصير نا و الحر دعو انا ان الحمد لله رب العلمين و سلام على المرسلين و العاقبة للمتقين.

احقر العباد محمد تقى العثماني غفر الله لهُ وهداهُ الى الصواب

الجواب سيحيح بنده محمد شفيع عفا الله عنه

27/11/PZ711@(T)

<sup>(</sup>۱) في صحيح السخاري، باب الدّين يسرّ ... الخ ج: ١ ص: • ١ (طبع قديمي كتب خانه) عن أبي هريرةً عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ١نّ الـدّين يُسُرّ ولن يشآدَ الدين أحد الّا غلبهُ فسدّدوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والرّوحة وشئ من الدّلجة.

<sup>(</sup>٢) ص: ٣٢ (طبع سعيد). " (٢) ج: ١ ص: ١٦ (طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٣) يوفوي حضرت والا دامت بركاتهم كردج وتضع (تمرين افتاء) كى كاني بي ليا كيا بي إلى المرات والاواري فواز)

ا: - بیماری کی وجہ سے کسی دُوسر نے کو ججِ بدل پر جھیجنے کا حکم ۱۳۵۰،۱۳۵۱۱۵۵۵۵۵۵ ان کی وجہ سے کسی دُوسر نے کو ججِ بدل پر جھیجنے کا حکم ۱۳۵۰،۱۳۵۱۱۵۵۵۵۵۵۵ ان کیا ہوا ہے جج بدل پر نہیں بھیجنا جیا ہے ۔ ۲: - جس شخص نے اپنا جج نہ کیا ہوا ہے ججِ بدل پر نہیں بھیجنا جیا ہے ۔

سوال ا: - پچھلے ماہ ہے عرق النساء کی تکلیف میں مبتلا ہوں، تکالیف برداشت ہے باہر ہیں، زیادہ چل پھر نہیں سکتا ہوں، اس حالت میں اپنی اہلیہ کو حج بدل میں بھیج سکتا ہوں یا نہیں؟ جبکہ ان کا کوئی محرم نہیں؟ ۲: - دونوں کا حج اُوپر کی شکل میں ہوگا یا نہیں؟ یا میرا حج ہوگا اور اہلیہ کو صرف ثواب ملرگا؟

جواب ا: - اگر آپ اتنے بیار ہیں کہ فج خود ادانہیں کر سکتے تو کسی کو فج بدل پر بھیج سکتے ہیں، لیکن کسی ایسے شخص کے ذریعے فجے بدل کروائیں جوخود اپنا فج کر چکا ہو۔ جس شخص نے اپنا فج نہ کیا ہو، ایسے فی بدل پر بھیجا مکروہ ہے، البتہ اگر بھیج دیا تو فج ادا ہوجائے گا۔

اللہ ہے۔ آپ کی اہلیہ نے اگر اپنا حج نہیں کیا تو ان سے اپنا حج بدل نہ کرائیں، ہاں اگر وہ اپنا حج کے بدل نہ کرائیں، ہاں اگر وہ اپنا حج کے بدل پر بھیج سکتے ہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم میں تو انہیں محرَم کے ساتھ حج بدل پر بھیج سکتے ہیں۔

DIM97/9/17

(فتؤى نمبر ١٣٣٠/ ١٣٥)

والدہ مرحومہ کے لئے نفلی حج کا حکم

سوال: - اگر کوئی شخص اپنا جج پہلے کر چکا ہوتو دُوسرے جج کے موقع پر اپنی والدہ مرحومہ کے

والله سبحانه اعلم

لئے جج کرسکتا ہے؟ جواب: - جی ہاں کرسکتا ہے۔

ا: - حج بدل مين تمتع كالإحرام باند صنے كا حكم

٢:- كيا ج بدل كرنے سے ج فرض ہوجاتا ہے؟

سوال ا: - زيد نے ج بدل ميں تمتع كا إحرام باندها تھا، اور سنا ہے كہ حج بدل ميں افراد كا

إحرام ميقات سے باندھنا جائے۔

 <sup>(</sup>١) وفي الشامية ج: ٢ ص: ٥٩٨ (طبع سعيد) حج الفرض تقبل النيابة عند العجز فقط لكن بشرط دوام العجز الى
 الموت الخ

<sup>(</sup>۴،۳،۲) ان مسائل کی مکمل تفصیل اور دلائل کے لئے پچپلافتوی ملاحظہ فر مائیں۔

<sup>(</sup>۵) وفي الغنية ص: ١٤٦ تبرع الولد بالاحجاج أو الحج بنفسه عن أحد أبويه اذا مات وعليه حج الفرض ولم يوص به مندوب اليه جدا. وفي التاتار خانية ج: ٢ ص: ٢٦٣ من مات وعليه فرض الحج ولم يوص به لم يلزم الوارث أن يحج عنه وحج، وأرجو أن يجزيه ان شاء الله تعالى .... الخ. (محمد بيرض أواز)

۲:- اور کیا حج بدل کرنے پر حج فرض ہوجا تا ہے، جبیہ پہے اں پر رب ہے۔ کئے کیا شرائط بیں؟ صورتِ مذکورہ میں احرام تمتع ہے کوئی خرابی آتی ہوتو اس کا کوئی تدارک ہوسکتا ہے کالان dub کے کیا شرائط بیں؟ صورتِ مذکورہ میں احرام تمتع ساج امر اندھنا اگر بھیخے والے (آمر) کی مرضی اور اجازت ہے ہوتو جائز ہے، کیکن اس صورت میں قربانی کی رقم خود حج کرنے والے کے ذمہ ہے، جھیجے والے پر اس کا دینا ضروری نہیں۔اگر جھیجنے والے نے تمتع کی اجازت نہیں دی تھی اور حاجی نے تمتع کرلیا تو یہ جھیجنے والے کے حکم کی مخالفت مجھی جائے گی ، اور اس کا حج ادا نہ ہوگا ، اور جانے والے کے ذمہ ہوگا کہ خرچہ واپس کردے اس لئے فقہاء نے لکھا ہے کہ جیجنے والے کو حیاہتے کہ وہ ہر طرح کے احرام کی مأمور کو اجازت ويد ــــــ و دم القِران والتمتع والجناية على الحاج ان أذن له الأمر بالقِران والتمتع وإلا فيصير مخالفاً فيضمن. (ورمخارمع الثامي ج:٢ ص:٣٣٩) فلو أمره بالافراد أو العمرة فقرن أو تمتع ولو للميّت لم يقع حجه عن الأمر ويضمن النفقة. (عاشية البحر ج:٣ ص: ٦٨)\_ (T ٢: - جس شخص نے اپنا جج نه کیا ہو، اے جج بدل پر نه بھیجنا جا ہے ،لیکن اگر جھیج دیا تو جھیجے والے کی طرف سے حج ہوجائے گا، اور اگر جانے والے کے ذمہ پہلے سے حج فرض نہیں تھا تو تحقیق یہی ہے کہ صرف حج بدل کر لینے ہے حج فرض نہیں ہوگا، تاوقتیکہ خود اس کو استطاعت پیدا نہ ہو۔ ( دیکھئے العقود الدرية ج: اص: ١٦ وشامي ج: ٢ ص: ٢٣٢) \_ (١) والله سبحانه اعلم احقر محمرتقي عثماني عفي عنه DITAL/IT/IC

محمد عاشق الهي

(فتوی تمبر ۱۸/۱۴۵ الف)

کیاضعیف شخص کسی دُوسرے کواپنی جگہ جج کے لئے بھیج سکتا ہے؟ سوال: - کیاضعیف آ دمی اپنے بجائے کسی اور کو حج کے لئے بھیج سکتا ہے؟ جواب: - اگرضعیف آ دمی خود حج کرنے پر قادرنہیں تو وہ کسی ایسے مخص کواپنی طرف ہے حج کرنے کے لئے بھیج سکتا ہے جس نے اپنا حج کرلیا ہو<sup>(ہ)</sup> والثدسبحا نداعكم DIF9Y/IFF (فتوي نمبرا۲ ۲۷/۲۷و)

(۱) ج: ۲ ص: ۱۱۱ (طبع سعید).

<sup>(</sup>۲) ج: ۳ ص: ۹۳ (طبع رشیدیه کوئٹه) نیزاس مئله کی مزیرتفصیل و تحقیق کے لئے امداد الاحکام ج: ۲ ص: ۱۸۲ تا ۱۸۷ ملاحظه فرما ننس \_

<sup>(</sup>٣) كتاب الحج ج: ٢ ص: ١٨ (طبع دار المعرفة، بيروت). (٢) ج: ٢ ص: ١٠٣ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>۵) في الدر المختار ج: ٢ ص: ٥٩٨ (طبع سعيد) حج الفرض تقبل النّيابة عند العجز فقط .... الخ. وفي الهندية ج: ١ ص: ٣٥٧ (طبع رشيديه كوئنه) والأفضل للانسان اذا أراد أن يحجّ رجلًا عن نفسه أن يحجّ رجلًا قد حجّ عن نفسه.

# فصل في المسائل المتفرقة المتعلّقة بالحج المتعلقة بالحج في المسائل المتفرقة المتعلّقة بالحج في المسائل المتفرق مسائل كابيان)

اگرایام جج میں عورت کو حیض آجائے تو وہ کیا کرے؟ سوال: - اگر کوئی عورت جج کرنے چلی جائے اور ایام جج میں حیض آنا شروع ہوجائے تو وہ کیا کرے؟

جواب: - طواف کے ماسوا حج کے تمام کام حالت ِحیض میں کر علق ہے، طواف زیارت پاک ہونے کے بعد کرے۔(۱) ہونے کے بعد کرے۔

#### مسجدِ نبوی میں جالیس نمازیں نہ پڑھنے سے حج میں کوئی فرق نہ ہوگا

سوال: - زید سعودی عرب میں ملازم ہے، اُسے جج کرنے کا موقع مل جاتا ہے، کیکن جج ادا کرنے کے بعد فوراً یا پچھ عرصے کے بعد واپس وطن آنا ہے، جس کی وجہ سے مدینہ منوّرہ میں جالیس وفت کی نمازیں ادانہیں کرسکتا، کیا اسے اگر جچھوڑ دیا جائے تو حج ادا ہوجائے گا؟

جواب: - کوشش تو حتی الامکان یمی کریں کہ چالیس نمازیں کم از کم ہوجا کیں، کیونکہ یہ سعادت عظمیٰ از کم ہوجا کیں، کیونکہ یہ سعادت عظمیٰ ابر بارنہیں ملتی، لیکن اگر کسی مجبوری کی بنا پر جلد واپس آنا ہوتب بھی حج میں کوئی کراہت وغیرہ پیدانہیں ہوتی۔

۱۳۹۸٫۹٫۲۱ه (فتوی نمبر ۲۹/۱۰۷ب)

(١) وفي الهيداية ج: ١ ص: ٢٦٥ (طبع شركت علميه ملتان) (باب التمتع ....) واذا حاضت المرأة عند الاحرام
 اغتسلت وأحرمت وصنعت كما يصنعه الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر لحديث عائشةً. وكذا في فتاوى
 دار العلوم ديوبند ج: ٢ ص: ٣٦٥.

<sup>(</sup>٢) وفي الترغيب والترهيب ج: ٢ ص: ١٣٩ (طبع دار الكتب العلمية، بيروت) عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي أربعين صلوة لا تفوته صلوة كتبت له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئ من النفاق. وكذا في مسند احمد ج: ٣ ص: ٥٥ ارقم الحديث: ١٢٢٠٥ (طبع مؤسسة قرطبة، مصر).

انی جلد دوم جسے کئے رقم دی ہو، اگر اس کا نام قرعہ میں نہ انکلے ماں ماں کا نام قرعہ میں نہ انکلے ماں ماں کا نام قرعہ میں نہ انکلے ماں کا کا کا ماحکم ہے؟

سوال: - کسی شخص نے کسی کورقم دی کہ حج کرو۔ دینے والاشخص حاجی ہے، اس نے کئی سال تک متواتر کوشش کی ،مگر اس کا نام حج کی فہرست میں نه آسکا، پھر ذَرِمبادله زیادہ ہوگیا، ایسی صورت میں اب بہرقم کس کی ہے؟

جواب: - اگریہ رقم دینے والے نے اپی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے حج بدل کے لئے دی تھی تو بیہ واپسی کرنا واجب ہے، اور اگر بطور امداد دی تھی اور ہبہ کر دیا تھا، تو واپسی واجب نہیں۔ والثداعكم ۳۱/۰۱رع۱۳۹<u>۵</u>

کتاب النکاح کھی (نکاح کے مسائل) besturdubooks. Wordpress.com

## ﴿ فصل فی و عدِ النکاح ﴾ (منگنی کے مسائل کا بیان)

#### منگنی کی شرعی حیثیت اور منگنی کے بعدلڑ کی کا نکاح سے انکار کرنا

سوال: – ایک مسلمان عورت یا مردتین دفعه قرآن شریف کو ہاتھوں میں لے کراللہ اور رسول کو گواہ بنا کرعہد کرے کہ زندگی میں اگر شادی کروں گی یا کروں گا تو تم ہے، ورنہ نہیں، اگر دُوسرے مرد ہے شادی کروں تو قرآن میرے خلاف گواہی دے گا، اس عورت نے یا مرد نے تین دفعہ ہاتھ میں ہاتھ لے کرعہد کیا۔ آج سے دو سال پہلے میں نابالغ تھی، میرے والدین سے پلیین نے ان کی حجھولی میں قرآن مجیدر کھ کرا ہے لئے رشتہ ما نگا،اور صاف کہہ دیا کہ میری وُوسری بیوی زندہ ہے،مگراس سے سلوک اچھانہیں ہے، میرا اس ہے قطع تعلق کرنے کا ارادہ ہے۔ بعد میں وہ عید کے موقع پر ہمارے لئے اور تقریباً سب گھر والوں کے لئے کپڑے اور میرے لئے منگنی کی انگوٹھی لے کر آیا، میری والدہ نے والدے کہا کہ: یہ چیزیں قبول کرنا ہو تو سوچ سمجھ کر قبول کرو، کیونکہ میشخص غرض مند ہے۔ میری موجودگی میں میرے والد نے کہا: کوئی بات نہیں ہے، اللہ ما لک ہے۔ میں نابالغ ضرور تھی مگر مجھے تمام با توں کی سمجھتھی ، حیار یا نجے روز کے بعد میری والدہ نے میرے بڑے بھائی کوکہا کہ: پیسامان یلیین لے كرآيا ہے، تيرے والدنے قبول كرليا ہے، ميرے بھائى نے كہا: امال! بيسامان تيرے مشورے ہے آيا ہے، کیونکہ بیتومنگنی کا سامان ہے۔ اور مال کی شان میں بہت گتاخی کی اور کہا کہ: امال! تم بے غیرت ہو۔ اگلے روز کیلین کو پیتہ لگا، اس نے میری والدہ سے حقیقت معلوم کی، میری والدہ نے روکر کہا کہ: میرے لڑے نے آج مجھے بے غیرت کہہ کر بالکل ننگا کردیا ہے۔ یہ بات من کریلیمن نے کہا کہ: جب میں نے مال کہا ہے توسکی ماں سے زیادہ آپ کی عزّت کروں گا۔ رات میں کیلین نے میرے بھائی کی حجولی میں اپنی لڑکی ڈال دی (جس کی عمر نو سال ہے ) کہ اس سے تم اپنے بھائی کی شادی کرلینا، بدلے کے طور پر دیتا ہوں اور اس رشتے کے بدلےتم سے میں کچھنہیں مانگوں گا،تحریرلکھ کر دشخط کرکے دے دیئے ، والد اور والدہ نے پھرمشورہ کیا کہ کیلین کی لڑکی کو یونہی نہیں لیں گے، بلکہ اس کے بدلے میں

فقاوئی عثانی جلد دوم رشته دے دو، پلین کو بلاکر کہا گیا کہ: تم میری چھوٹی لڑکی اپنے لڑکے کے لئے لے لو، اس کولائین نے کہا کہ: اگر رشته دینا ہے تو بڑی لڑکی کا میرے لئے دو، ورنہ میں اپنی لڑکی تو آپ کو دے چکا ہوں۔ میں والدہ کہا کہ: اگر رشته دینا ہے تو بڑی لڑکی کا میرے لئے دو، ورنہ میں ارشتہ دینے پر رضا مند ہوگئے اور میری والدہ نے میرے بڑے بھائی کوصاف لفظوں میں کہا کہ: سوچ لواپنے لئے بڑی لڑکی کا رشتہ ما تگ رہا ہے، مجھی کل مجھ پر الزام نہ دینا کہ ماں نے ہمیں دھوکا دیا، اور پیےطعنہ دینا کہ لڑگی سوکن پر دی ہے۔ عید پرمیرے والدین منتنی کے کپڑے لے کریٹین کے گھر گئے جو کہ پلین نے قبول کر لئے، عید کے بعدیلیین نے اپنی لڑ کی کی منگنی کا اعلان میرے حقیقی ماموں ، بڑے بھائی اور میری والدہ اور دیگر عزیزوں کے سامنے کردیا، وُعائے خیر بھی کی گئی، بعد میں پلیین کی حالت خراب ہوگئی، اس کے رشتہ دار طاقت ورہیں، اس کی لڑکی کو ہے اجازت اپنے گھر لے گئے، بعد میں پلین کی ساس فوت ہوگئی تو پلیین ا پنی لڑکی اور اپنے لڑ کے کو بھی وہاں چھوڑ آیا، تنین حیار دفعہ لینے گیا تو انہوں نے کہا کہ: جب تک مثلّی نہیں تو ڑو گے، بچے واپس نہیں ملیں گے۔ یلیین نے کہا کہ: میں قرآن اُٹھا کرلڑ کی دے چکا ہوں، میرا قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میری زندگی میں میری لڑ کی کا دُوسرا خاوند نہیں ہوسکتا۔ میرے گھر والوں نے یلین کا کچھ ساتھ دیا، کیکن یلین نے یہاں تک کہا کہ: لڑکا ساتھ بھیج دو میں وہیں جا کر شرعی نکاح پڑھوا دوں گا،کیکن میرے باپ اور بھائی نے انکار کردیا، سرگودھا سےمفتی سیّد احمد صاحب ہے فتویٰ منگوایا، انہوں نے لکھ دیا کہ نابالغ لڑکی کا باپ جس جگہ اور جس وقت حیاہے نکاح کرسکتا ہے، میرے بھائی اور باپ نے اس پر بھیٹھکرادیا، میں اب بالغ ہوں اور میں اپنی مرضی کی خودمختار ہوں، اس کے علاوہ میں نے خود تین دفعہ قرآن اُٹھا کرعہد کیا ہے اورعہد مجھےعزیز ہے، اور مجھے قرآن و ایمان عزیز ہے، کیا عہد بورا کرنا جا ہے یانہیں؟ یہ بیان فرمادیں تا کہ سیدھے رائے پر چلنے میں کامیاب ہوجاؤں۔ جواب: -شرعاً منکنی کی حیثیت ایک وعدے کی ہے، جس کا پورا کرنا واجب ہے، اور بغیر کسی عذر کے اس کی خلاف ورزی جائز نہیں، لہذا آپ اب بالغ ہونے کے بعد مختار ہیں کہ اگریلیین ہے نکاح کرنے میں آپ کوکوئی خرابی محسوں ہوتی ہوتو انکار کر سکتی ہیں،لیکن اگر اس میں کوئی خرابی پیدانہیں ہوتی تو اس کے ساتھ کئے وعدے کو پورا کرنا اور اس کے ساتھ نکاح کرلینا جا ہے۔ واللہ سجانہ اعلم (فتوی نمبر۴۸/۹۴۶)

<sup>(</sup>١) وفي الدر المختار كتاب النكاح ج:٣ ص:١٢ وان للوعد فوعد، وفي الشامية ص:١١ لو قال هل أعطيتنيها فقال أعطيت ان كان المجلس للوعد فوعد وان كان للعقد فنكاح. نيز و يَحِيَّ كفايت المفتى ج:٥ ص:٣٨ تا٥١

<sup>(</sup>٢) وفي صحيح البخاري كتاب الإيمان باب علامة المنافق ج: ١ ص: ١ (طبع قديمي كتب خانه) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اية المنافق ثلاث، اذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذا اؤتمن خان.

منگنی کی شرعی حیثیت اور کیامنگنی تو ڑنا جا ئز ہے؟

besturdub, ooks. Wor سوال: - عرض میہ ہے کہ میرے والدین نے پانچ سال قبل میری منگنی اپنے بہت قریب ترین رشتہ داروں میں کی ، اور تین سال ہے میں ملک ہے باہر سعودی عرب میں تھا، اور اب میں ملک واپس آیا ہوں، اور شادی بھی تیار ہے، لیکن میرے والدین اب عین وقت پر شادی کے حق میں نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگرتم نے اس جگہ شادی کی تو، تو ہمارا بیٹانہیں رہے گا، جبکہ میں نے منانے کی بہت کوشش کی ،معززین نے بھی بہت سمجھایا ہے،لیکن وہ نہیں مانتے ، آخر میں مجبور ہو گیا ، اب شریعت مطہرہ کی طرف رُجوع کرتا ہوں، اس رشتہ ٹوٹنے پر دو بھائیوں سے قطع تعلق ہوجائے گا، یعنی میرے والدین اور سسرال میں، میرا خیال ہے کہ میں شادی کرلوں اور والدین کے حقوق بھی ادا کرتا رہوں، اور باقی بھائیوں کی زیادہ خدمت کی ہے اور کرتا رہوں گا، جبکہ والدین اس رشتے کے توڑنے پر زیادتی کر رہے ہیں، کوئی خاص شرعی وجہ بھی نہیں ہے کہ جس پر رشتہ چھوڑ دوں، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں کیا کروں؟ جواب: -منگنی نکاح کا وعدہ ہے، اور جب تک کوئی معقول عذر پیش نہ آئے ، اس وعدے کو یورا کرنا دیانةٔ ضروری ہے، البتہ اگر کوئی معقول عذر پیش آ جائے تومنگنی تو ژی بھی جاسکتی ہے، اب اگر آپ کے والدین کسی معقول عذر کی بناء پرمنگنی ختم کرنا حاہتے ہیں، تو آپ اس پر مصنڈے دِل سے غور کریں، اگر والدین کی بات معقول معلوم ہو اور کوئی عذر سامنے آ جائے، تو آپ ان کے کہنے پڑعمل کرتے ہوئے منگنی ختم کر سکتے ہیں ،لیکن اگر والدین کسی معقول عذر کے بغیر منگنی ختم کرنے پر اصرار کر رہے ہیں، تو آپ کے لئے اس معاملے میں ان کی اطاعت واجب نہیں ہے، ان کوحتی الامکان راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور نکاح کرلیں، لیکن یہ فیصلہ کرنے سے پہلے بیہ بات ذہن میں رکھیں که عموماً والدین اینی اولا د کی بھلائی ہی کی بات سوچتے ہیں ،لہٰذا ان کی بات کوسرسری طور پرنظرا نداز نہ والثدسجانه وتعالى اعلم کرنا جاہئے۔

(فتؤى نمبر ۲۹۵/۹۹۳ج)

منگنی کے بعدا نکار کرنے کا حکم سوال: - زیدنے اپنی دختر کے بارے میں ایک مجلس میں بکرے کہا کہ میں اپنی بٹی آپ کے

<sup>(</sup>١) وفي الدر المحتار كتاب النكاح ج:٣ ص:١١ (طبع سعيد) وان للوعد فوعد، وفي الشامية ص:١١ لو قال هل أعطيتنيها فقال أعطيت ان كان المجلس للوعد فوعد وان كان للعقد فنكاح.

<sup>(</sup>٢) وفيي صحيح البخاري كتاب الإيمان باب علامة المنافق ج: ١ ص: ٠ ١ (طبع قديمي كتب خانه) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اية المنافق ثلاث، اذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذا اؤتمن خان.

ہیٹے کو دیتا ہوں، کیکن نکاح بعد میں ہوگا،صرف بات ہوئی تھی نکاح نہیں ہوا تھا، اب گھریکو اختلافات کی وجہ ہے بکرا نکار کررہا ہے، کیا اب انکار کرنا اس کا ڈرست ہے اور کیا نکاح ہو گیا تھا یانہیں؟

besturdub! جواب: - صورت مسئولہ میں بکر کے لڑ کے کا زید کی دختر سے نکاح منعقد نہیں ہوا تھا، صرف وعد ۂ نکاح ہوا تھا، اب اگر زید نے اپنی لڑکی کی شادی مکریا اس کےلڑکے کو اطلاع دیئے بغیر وُ وسری جگه کردی تو اسے وعدہ کی خلاف ورزی کا گناہ ہوا، لیکن بیدنکاح ؤرست ہوگیا۔ واللہ اعلم وعلمہ اتم واحکم الجواب سيجح احقر محمرتقي عثاني عفي عنه بنده محمدشفع عفاالله عنه 01 MAZ/10/100

(فتوی نمبر ۱۳۲۹/ ۱۸ الف)

#### منگنی کے بعدا نکار کرنے کا حکم

سوال: – دوفریق آپس میں رُوبروامام، رُوبرومجلس پیہ فیصلہ کریں یا بیان دیں کہ میں نے فلاں نام کی لڑک کا رشتہ فلاں نام کےلڑ کے کو دے دیا ہے،مجلس میں پھر دُ عا مانگی گئی اور مٹھائی تقسیم کر دی گئی،اس کے بعد بچھ ناراضگی کی وجہ ہےلڑ کی کا رشتہ دُوسری جگہ دے دیا،ایسا کرنے والوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟

جواب: – نکاح کا رشتہ دے دینا، نکاح کا وعدہ ہے، ادر وعدے کی خلاف ورزی بغیر شدید عذر کے ناجائز ہے، البتہ شدید عذر کی صورت میں گنجائش ہے۔ ' ' ' والثدسبحانه اعلم ۲۲/۲/۱۳۹۸ م (فتوی نمبر ۲۰۷/ ۲۸ الف)

#### معقول عذر کی بناء برمنگنی توڑی جاسکتی ہے

سوال: – ایک صاحب نے اپنے لڑ کے کی منگنی کی ، اورلڑ کے کے والد نے قرآن یاک ہر ہاتھ رکھ کریہ عہد کیا کہ بیلڑ کی تمہاری ہے اورلڑ کا میرا ہے، بیمنگنی کی رسم اس طرح ادا ہوئی تھی ،اب پچھ عرصہ بعد دونوں فریقوں میں کشیدگی ہوگئی، اب لڑکی دالا رشتہ دینے سے انکار کر رہا ہے، اب ہمارے أو پرشریعت کی رُ و ہے کوئی کفارہ لازم تونہیں ہوتا؟

<sup>(</sup>١) وفيي البدرَ السختار كتاب النكاح ج:٣ ص:١٢ (طبع سعيد) وأن للوعد فوعد. وفي الشامية ص:١١ لو قال هل أعطيتنيها فقال أعطيت ان كان المجلس للوعد فوعد وان كان للعقد فنكاح. (٣٠٢). والجيئة: احداد الحفقتين ص:٥٨٣ تا ٥٨٣ موال تمبر ٢٣٣١ تا ٣٢٨.

جواب: - شرعاً منگنی کی حیثیت ایک وعدے کی ہے، اور حتی الامکان وعدے کی ہابندی خواب: - شرعاً منگنی کی حیثیت ایک وعدے کی ہے، اور حتی الامکان وعدے کی ہابندی ضروری ہے، کیا ہے کہ مثلاً لڑکی اس لڑکے سے نکاح پر رضا مند نہ ہولا ہول کے مثلاً لڑکی اس لڑکے سے نکاح پر رضا مند نہ ہولا کا منظم کو کے اخلاق و عادات سے متعلق کچھ ایسی با تیں سامنے آئی ہوں جو پہلے معلوم نہ تھیں، تو منگنی کو تو ایس منظم کو ٹرنا بھی جائز ہے، اور منگنی کے وقت اگر زبان سے کوئی قشم نہیں کھائی تھی تو اس پر کوئی کفارہ بھی واجب نہیں ہے۔

۲۲ ۸۸ ۱۳۹۷ه (فتوی نمبر ۸۶۸ ۸۸ ج)

#### لڑ کے کے طور طریق کا دُرست نہ ہونا، منگنی توڑنے کے لئے معقول عذر ہے

سوال: - علاقہ راجستھان میں سائل کے اجداد کے دور سے ایک قدیم رسم چلی آ رہی ہے کہ ہم لوگ این بچوں کی مالم شیرخوارگی وخورد سالی میں ہی منگئی اس طرح کردیتے ہیں کہ بچوں کورساً چینی چٹادی جاتی ہے، اس رسم کو'' چینی چٹائی رسم'' کہا جاتا ہے، اس طرح دو بچوں کی نسبت طے کردی جاتی ہے اور بلوغت پر ان کا عقدِشر کی کردیا جاتا ہے۔

چنانچہ اسی کہنہ علاقائی رسم کے مطابق سائل نے کراچی میں اپنی شیرخوار دختر جمیلہ (جبکہ اس کی عمر ڈیڑھ سال تھی) کی بشیر پسر بھورے شاہ ساکن نز د بارودخانہ ولایت آباد نمبر امناکھو پیرروڈ کراچی سے (جبکہ اس کی عمر پانچ سال تھی) منگئی طے کردی تھی ، اور رسم چینی چٹائی عمل میں لائی گئی تھی۔ اب دونوں بالغ ہیں، لڑکے کے طور وطریق کو د کچھ کرسائل لڑکی کی منگئی کو نا قابلِ قیام اور رشتہ کمنا کحت کے قابل نہیں سمجھتا ہے ، اور شرعاً اُس سے عقد کرنانہیں چاہتا ہے ، کیا سائل اس نسبت کو منقطع کرنے کا حق دار ہے؟ یا کیا وہ دختر کو سائل کی مرضی کے خلاف اس سے عقد کرنے یا اُس کو زوجہ بنانے کا شرعاً مستحق ہے یا نہیں؟

جواب: - منگنی خواہ زبانی ہو یا عملی ہو (مثلاً صورت مسئولہ میں چینی چٹاکر) وہ نکاح نہیں بلکہ محض نکاح کا وعدہ ہے، جس سے کوئی عقد منعقد نہیں ہوتا '' البتہ وعدے کی خلاف ورزی بلاعذر ناجائز ہے، اور کوئی عذر معقول ہوتو جائز ہے، اور لڑکے کے طور طریق کا دُرست نہ رہنا یا لڑکی کا اس رشتے پر راضی نہ ہونا عذر معقول ہے، اور اُس کی بنا پر اگر آپ منگنی ختم کر دیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، لڑکے والوں کو اس پر شرعاً اعتراض کا حق نہیں پہنچنا۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم میں اُلڑکے والوں کو اس پر شرعاً اعتراض کا حق نہیں پہنچنا۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم (فتوی نہیں کہ ۱۸/۵۵۹)

(ا تا ۴) و نکھنے حوالہ سابقہ صفحہ نمبر ۲۳۰ کا حاشیہ نمبرا تا ۳۔

ress.con besturdubooks. Wordt خِطبہ کسے کہتے ہیں؟ اور منگنی یا سلامتی کے عنوان اجتاع کی شرعی حیثیت

سوال: - شریعت اسلامیہ میں منگنی (یا سلامتی) کا کیا تھم ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ لڑ کے والا کسی لڑکی والے کے ہاں بذاتِ خود یا کسی نمائندہ کے ذریعے نکاح کا پیغام دیتا ہے، اگر لڑکی والا اس پیغام کو قبول کرلیتا ہے تو لڑکے کے ماں باپ یا ذمہ دار حضرات لڑکی کے ماں باپ یا ذمہ دار حضرات سے اوّلا نکاح کے سلسلے میں مہر کی مقدار اور نکاح کی تاریخ وغیرہ کی تعیین کرتے ہیں، گویا نکاح کی بات چیت کی ہوگئی۔اس کے بعد مزید تشہیر کے لئے نکاح کے دن سے قبل لڑکی والوں کے گھر پر منگنی (یا سلامتی) کے نام ہے ایک دن مقرّر کر کے ایک مجلس قائم کرتے ہیں جس میں اپنی اپنی حیثیت کے موافق بچپاس، سویا ہزار دو ہزار آ دمی دونوں طرف کے متعلقین اور رشتہ داروں کو دعوت دی جاتی ہے، مقرّرہ تاریخ میں یعنی سلامتی کے دن جب سب لوگ جمع ہوجاتے ہیں تو ایک شخص کھڑے ہوکر اعلان کرتا ہے کہ بیفلاں اور فلانہ کی سلامتی ہے، فلاں کالڑ کا فلاں سے اور فلاں کیلڑ کی فلانہ ہے اتنے اتنے مہر پر سلامتی ہوگئی ہے، اورلڑ کی کے لئے مہر متعینہ زیورات یا روپیہ وغیرہ لڑ کی والوں کو برسرمجلس سپر د كرديا جاتا ہے، اورلڑ كى والے ان اسباب كواپنى تحويل ميں ليتے ہيں، اور جو سامان لڑ كى كے لئے ديا جاتا ہے زیورات وغیرہ برسرمجلس لڑکی والے اس تمام سامان کی باضابطہ جانچ پڑتال کرتے ہیں اور اہلِ شرکاء میں سے بعض حضرات کو دِکھایا جاتا ہے، اس کے بعد امام صاحب دُعا کرتے ہیں اور لڑکی والوں کی طرف سے تمام شرکائے مجلس کو حسبِ حیثیت ضیافت کرتے ہیں۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ نکاح کا پیغام قبول کرنے کے بعد اور جانبین کی رضامندی سے نکاح کےسلسلے میں مہر کی مقدار اور نکاح کی تاریخ وغیرہ متعین کرنے کے بعد اس طرح سلامتی کے نام سے لوگوں کو جمع کر کے مجلس قائم کرنا جائز ہے یانہیں؟ ہمارے یہاں کے ایک متند عالم جو دارالعلوم دیو بند کے فارغ انتحصیل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جانبین کی رضامندی کے بعد اس طرح سلامتی کے نام ہے مجلس قائم کرنا شرعاً جائز ہے، بلکہ موجب ثواب ہے۔ حدیث شریف میں جے خطبہ کہتے ہیں، وہ ای کو کہتے ہیں۔اس عالم صاحب کا کہنا شرعاصیح ہے یانہیں؟ صورتِ مسئولہ میں جو دوصورتیں پیش کی گئی ہیں، پہلی صورت کو خطبہ کہتے ہیں یا دُوسری صورت کو؟

جواب: - شرعاً خطبه كا حاصل صرف اتنا ب كه مرديا اس كه اقارب، عورت يا اس ك ا قارب کو نکاح کا پیغام دیں، اس غرض کے لئے کوئی اجتماع یا تحائف کا تبادلہ خطبہ کے لئے ہرگز

ضروری نہیں، لہذامنگنی یا سلامتی کے نام سے جس اجتماع کا سوال میں ذکر کیا گیا besturduboo والتدسيحانه اعلم دینا بالکل غلط ہے، بلکہ سنت مجھ کراہیا کرنا بدعت اور واجب الترک ہے۔ 018.8/17/L (فتۇ ئىنمبر ۲۰۷۸ س۵)

#### منگنی خُطبہُ نکاح کے قائم مقام نہیں ہوسکتی

سوال: - میری عمر ۲۷ سال کی ہو چکی ہے، اللہ نے تین فرزند اور بیٹیاں عطا کر رکھی ہیں، تین لڑکوں اور تین بیٹیوں کی شادیوں ہے میرے مالک نے سبکدوش کردیا ہے، اب صرف ایک حچوٹی بچی کا فریضہ ادا کرنا میرے ذمہ باقی ہے، اس لڑکی کی عمر ۲۹ سال ہے، صوم وصلوٰۃ کی پابند ہے، اور اُمورِ خانہ داری میں معقول مہارت رکھتی ہے، والدہ کی وفات کے بعد خاموش رہتی ہے، اور اس کی خاموثی مجھے شاق گزرتی ہے۔

میری رفیقهٔ حیات کا ڈیڑھ سال ہوا کہ وہ انتقال کرگئی اور مناسب رشتہ کی تلاش کرتی رہی اور بیہ حسرت دِل میں لئے چلی گئی، بیٹی کی افسرد گی نے مجھے مجبور کردیا ہے کہ اس کی شادی جلد کر کے ا پے فرض سے سبکدوش ہوجاؤں، چنانچہ لاے واء میں ایک قریبی رشتہ دار کی وساطت سے اس بچی کی منگنی کر دی گئی ، جب لڑ کے کو اُس کے رشتہ دار کے ذریعے پیغام شادی کا بھیجا تو اُس نے جواب دیا کم از کم دوسال تک انتظار کریں ورنہ بصورتِ دیگر آپ جہاں جا ہیں اپنی لڑکی کی شادی کر سکتے ہیں۔ان نا گفتہ بہ حالات میں میراضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ میں اُس لڑکے کی منّت ساجت کروں، کیا رسم منگنی کو خطبۂ نکاح کا مقام دیا جاسکتا ہے؟ اگر کوئی وُ وسرا موز وں لڑ کامل جائے تو کیا ہم أس سے نکاح کر سکتے ہیں منگنی رُکاوٹ تو نہیں ہے گی؟

جواب: -منتنی خطبهٔ نکاح کے قائم مقام نہیں ہوسکتی، اور نہ شرعاً اس سے نکاح منعقد ہوتا ہے، وہ تو محض نکاح کا ایک وعدہ ہے، اور وعدے کی خلاف ورزی کسی عذر کے بغیر جائز نہیں'، ہاں! اگر کوئی عذر ہومثلاً لڑکے میں کوئی عیب جو پہلے معلوم نہیں تھا اب معلوم ہوجائے، یا لڑکی اس رشتے کو

<sup>(</sup>١) وفي الذر المختار كتاب النكاح ج:٣ ص:١١ (طبع سعيد) وان للوعد فوعد. وفي الشامية ص:١١ لو قال هل أعطيتنيها فقال أعطيت ان كان المجلس للوعد فوعد وان كان للعقد فنكاح.

 <sup>(</sup>٢) وفي صحيح البخاري باب علامة المنافق ج: ١ ص: ١ (طبع قديمي كتب خانه) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اية المنافق ثلاث، اذا حدث كذب واذا وعد أخلف واذا اؤتمن خان. (الحديث)

ناپسند کرے تو ایسی صورت میں منگنی توڑ دینا جائز ہے، لیکن اس کی اطلاع فریقِ ثانی کو گڑو پنی ضروری ی خابی بو سرسیان و میکانی و سرسیان و تعالی و میکان و تعالی و میکان و تعالی و میکان و میکان و میکان و میکان و می

(فتؤیٰنمبرا۳۸/۱۴ پ)

منگنی کے عوض لڑکی والوں کا رقم وصول کرنا

سوال: - ایک شخص مسٹی سلمان ایک جگہ اینے بیٹے مسٹی عبدالتار کی مثلّی کر چکا تھا، اورلڑ کی والول کوحسب دستور دو ہزار ایک سورو پیایھی دے چکا تھا،لیکن اُس کے بعدمسمیٰ عبدالستار کو جب اس بات کاعلم ہوا تو اس نے فوراً مجمع میں اعلان کر کے شادی کرنے سے انکار کردیا، پھرتقریباً دو ماہ بعد وہ لڑ کی وفات یا چکی جس کے ساتھ شادی ہونے والی تھی ، اب ہم جب لڑ کی والوں سے اپنے دیئے ہوئے اکیس سورو ہے کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ بیہ کہ کر کہ ہماری بیٹی مرگئی ہے لہٰذا تمہارے پیسے بھی واپس نہیں دیں گے، رقم واپس کرنے ہے انکار کرتے ہیں، کیا بیرقم ہمیں واپس مل عتی ہے یانہیں؟

جواب: - بعض مقامات پر لڑک کی منگنی کے معاوضے میں جو رقم لڑکی والے وصول کرتے ہیں، وہ شرعاً رشوت کے تھم میں ہے، جس کا لینا اور دینا دونوں ناجائز ہیں، للبذالڑ کی کا انتقال ہوتا یا نہ ہوتا، ہر حالت میں لڑکی والوں پر واجب تھا کہ بیرقم واپس کریں۔ ہاں! اگر بیرقم مہر کا جزء بنا کر دی جائے تو بیلڑ کی کو دینی جاہئے تھی، کیکن چونکہ نکاح منعقد ہونے سے پہلے ہی لڑ کی کا انتقال ہو گیا اس لئے اب مہر کا بھی کوئی سوال نہیں رہا، لہٰذالڑ کی والول پر بہرصورت واجب ہے کہ وہ رقم واپس کریں۔

والتدسجانه اعلم 211444110

(فتوي نمبر۲۳۲۹/ ۲۷۵)

<sup>(1)</sup> تتفعيل كے لئے وكيكے: احداد المفتين ص:٥٨٢ تا٥٨٣ المبر٢٣٧ تا ٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) وفي اللَّذِر الممختار كتاب النكاح باب المهر ج:٣ ص:١٥١ (طبع سعيد) أخذ أهل المرأة شيئًا عند التسليم فللزُّوج أن يستردَّه لأنَّه رشوة .. . الخ. وفي الهندية ج: ١ ص:٣٢٧ (طبع ماجديه) ولو أخذ أهل امرأة شيئًا عند التسليم فللزُّوج أن يستردّه لأنّه رشوة ... الخ.

 <sup>(</sup>٣) وفي اللَّذر المنخسار ج: ٣ ص: ١٥١، ولو بعث الى امرأته شيئًا ولم يذكر جهة عند الدَّفع غير جهة المهر فقالت هو أي المبعوث هدية وقال هو من المهر أو من الكسوة أو عارية فالقول له بيمينه.

﴿فصل فی المحرّمات﴾ (کس سے نکاح جائز ہے اور کس سے حرام؟) (قرابت ورضاعت کے رشتوں کا بیان)

#### رضاعی بھیتی اور رضاعی بھانجی سے نکاح جائز نہیں

### بیوی کا دُودھ پینے سے بیوی حرام نہیں ہوتی

سوال: - زید نے اپنی ہیوی کا دُودھ غلطی ہے پی لیا، یا جان بو جھ کر پی لیا، دونوں صورتوں میں یفعل حرام ہے یا مکروہ؟ اور اس سے نکاح تو نہیں ٹوٹنا؟

 <sup>(</sup>١) وفي سنن ابي داؤد، كتاب النكاح، باب يحرم من الرضاعة ج: ١ ص: ٢٨٠ (طبع سعيد) عن عائشة زوج النبي
 صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.

وفي جامع الترمذي، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ج: اص: ٢ ١ (طبع سعيد) عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. وفي المشكوة، كتاب النكاح، باب المحرمات ص: ٢ ٢ عن على أنه قال: يا رسول الله! هل لك في بنت عمك حمزة فانها أجمل فتاة في قريش، فقال له: اما علمت ان حمزة أخى من الرضاعة، وان الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب، رواه مسلم.

#### رضاعی بہن سے نکاح جائز نہیں

سوال: - مساۃ حلیمہ کا ؤودھ محمد عمر اور محمد ہارون نے اکٹھے پیا، مسماۃ حلیمہ، محمد عمر کی پھوپھی ہے، اور محمد ہارون کی حقیقی مال ہے، اس کے بعد مسماۃ حلیمہ کے ہاں ایک لڑکی رشیدہ پیدا ہوئی، کیا رشیدہ کا نکاح محمد عمر کے ساتھ ہوسکتا ہے؟

جواب: – صورت مسئولہ میں مسماۃ رشیدہ ،محد عمر کی رضاعی بہن ہے، لہٰذا اس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہوسکتا۔ کا نکاح نہیں ہوسکتا۔ ۱۳۹۷/۱۳۹۶ھ (فتوی نمبر ۲۸/۱۳۴۳ھ)

#### رضاعی بہن سے نکاح جائز نہیں

سوال: - زبیراحمہ نے شیرخواری کے عالم میں اپنی پھوپھی کا ؤودھ پیاتھا، بید وُودھ صرف دو دن کے لئے پلایا گیا تھا، اب زبیراحمد جوان ہوگیا ہے، اور اس کی منگنی پھوپھی کی لڑکی (ہمشیرہ حمید) سے ہوگئی ہے، اب بیہ شادی شرعاً جائز ہوگی یانہیں؟ اس کے علاوہ حمید کی منگنی زبیر کی بہن سے ہوئی ہے، کیا حمید کی شادی زبیر کی بہن سے جائز ہوگی یانہیں؟

 <sup>(1)</sup> وفي الدر المختار، كتاب النكاح، باب الرضاع ج:٣ ص: ١١١ (طبع سعيد) ولم يبح الارضاع بعد مدته، لأنه جزء ادمى والانتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح.

 <sup>(</sup>٢) وفي الخائية على هامش الهندية ج: ١ ص: ٤ آ٣ (طبع ماجديه كتب خانه) اذا مص الرجل ثدى امرأته وشرب لبنها لم تحرم عليه امرأته لما قلنا انه لا رضاع بعد الفصال.

<sup>(</sup>٣٠٠٣) "حرمت عليكم أمهاتكم .... وأخواتكم من الرضاعة" (الأية) سورة النساء:٢٣.

<sup>(</sup>۵) "واحل لكم ما وراء ذلكم" (الاية) سورة النساء: ۲۵.

ZEII-16185.com besturdubooks.w اغواء کنندہ کی بوئی سے،مغوبہ کے کڑے کا نکاح ڈرست ہے

سوال: - ایک مرد، زید کی منکوحه بیوی کواغواء کر کے لے آیا، اور اپنے پاس دو ماہ تک رکھا، اس سے صحبت بھی کی ، جس کا وہ زبانی بھی اقرار کرتا ہے ،عورت بھی اقرار کر رہی ہے ، ابعورت اپنے خاوند کے پاس ہے، اور وہاں جا کرلڑ کا بیدا ہوا تقریباً ڈیڑھ ماہ بعد، اب ای اغواء کنندہ مرد کی پوتی ہے مغویہ کے لڑکے کا نکاح ہوا ہے، کیا بیشرعاً جائز ہوا؟

جواب: – صورتِ مسئوله میں اگر حرمت کی کوئی اور شرعی وجه نه ہو، تو محض مذکورہ اغواء کی بناء پر نکاح میں کوئی رُ کاوٹ نہیں ہے، اغواء کنندہ کی پوتی ہے مغویہ کےلڑ کے کا نکاح وُرست ہوگیا<sup>()</sup> والتدسبحانه وتعالى اعلم

(فتوی نمبر ۲۳۵۹/۲۳۵)

مرضعہ کی کسی بیٹی سے دُودھ پینے والے کا نکاح نہیں ہوسکتا

سوال: – زید نے بنتِ عدی کا دُودھ پیا، بنتِ عدی کے بطن ہے بہت ہی بیٹیاں ہیں، کیا زید شرعاً بنت عدی کی بیٹیوں میں ہے کسی بیٹی سے شادی کرسکتا ہے؟

جواب: - اگر زید نے ڈھائی سال ہے کم عمر کے اندر بنتِ عدی کا دُودھ پیا ہے تو بنتِ عدى كىكى بينى ــزيدكا تكاح جائز تهين، لـقـولـه عـليـه السـلام: يـحرم من الرضاع ما يحرم من والثدسجانه وتعالى اعلم

01791/1/10 (فتویٰنمبر۲۲/۲۲ پ)

#### ڈوسرے کی منکوحہ سے نکاح کا حکم

سوال: - زید نے ایک عورت اغواء کی ، وُ وسری کسی جگہ بکر سے دو ہزار رویے لے کر نکاح کردیا،عورت کے اغواء ہونے کاعلم نہ بمرکواور نہ ہی گاؤں کےمعزّزین اور نکاح خواں و گواہان کو تھا، عورت کی فروختگی میں ہاشم اور سرور شریک تھے، جو بکر کے گاؤں کے تھے، انہوں نے جان پہچان کا ثبوت دیا کہ ہم زید کو جانتے ہیں، چنانچہ وہ لڑ کی بکر کے گاؤں پہنچی، گاؤں کےمعزّزین اور نکاح خواں کو

<sup>(</sup>١) ويحل لأصول الزاني وفروعه، أصول المزني بها وفروعها. (رد المحتار باب المحرمات ج:٣٠ ص:٣٢).

<sup>(</sup>٢) سنن ترمذي ج: ١ ص:١٦ (طبع سعيد). وكذا في سنن أبي داؤد، كتاب النكاح، باب يحرم من الرضاعة ج: ١ ص: ٢٨٠ (طبع سعيد). وفي الهندية كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٣ (طبع ماجديه) يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعًا .... الخ.

ress.com

کر اور اس کے گھر والوں نے نکاح کے لئے مدعو کیا، عورت سے بیان لیا گیا کہ کئی جوالکی وجہ سے تو نکاح نہیں کر رہی ہو؟ عورت نے رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے نکاح کی اجازت دی، زید عور ہوائی کا اظہار کرتے ہوئے نکاح کی اجازت دی، زید عور ہوائی کا بیوی بتا تا تھا، اور عورت نے بھی اس کو دیور تسلیم کیا، اس واقعے کے تیسرے روز المالالا کی بیوی ہے جو بال اس کے شوہر منشی محمد نے بمعہ پولیس چھاپہ مار کر عورت کو برآ مد کیا اور بتایا کہ بیہ میری بیوی ہے جو بال بج دار ہے۔ ا: -اب فرمایئے کہ زید جس نے عورت کو اغواء کیا وہ وکیل تھا اس کے لئے شرعی تھم کیا ہے؟ ۲: -گواہوں کے لئے شرعی تعزیر کیا ہے؟ ۳: -گواہوں کے لئے شرعی تعزیر کیا ہے؟ ۳: - نکاح خوال جبکہ غیرشادی شدہ ہے اس کے لئے کیا تھم ہے؟ ۲: -گواہوں نے اس فروختگی میں حصہ لیا اور آئیس علم بھی تھا، ان کے لئے کیا سزا ہے؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں بکر ہے اس مغویہ عورت کا جو نکاح کیا گیا، وہ شرعاً بالکل باطل ہے، اور زید جس نے عورت کو اغواء کر کے بکر ہے اس کا نکاح کیا وہ سخت گنا ہگار ہوا، اور جن جن لوگوں نے جان ہو جھ کر اس نکاح میں حصہ لیا وہ بھی سخت گنا ہگار ہوئے، البتہ جن لوگوں نے بے خبری کی بنا پر نکاح میں شرکت کی وہ معذور ہیں، اور مذکورہ گناہ کے لئے شریعت میں کوئی حدمقر تنہیں، قاضی اپنی صوابدید کے مطابق اس پر سزا جاری کرسکتا ہے۔

واللہ سبحانہ و تعالی اعلم معالی اعلم معالی ایک کرسکتا ہے۔

۱۰راار۱۳۹۲ه (فتوی نمبر ۲۵۲۸/۲۷و)

#### کسی غیر کی بیوی سے نکاح کرنے کا حکم

سوال: - ایک آدمی نے اپنی حجوثی لڑکی دُوسرے آدمی کے حجھوٹے لڑکے کے ساتھ نکاح کرکے دے دی، اب ایک تیسرے مولوی صاحب نے خفیہ طور پر اپنے لئے نکاح پڑھوایا، اور اب وہ لڑکا لڑکی تیرہ اٹھارہ سال کے ہیں، اور مولوی صاحب نے اس لڑکی کو اپنے گھر میں رکھا ہے، اور لڑکا اپنی منکوحہ کو طلاق نہیں دیتا، اب سوال یہ ہے کہ مولوی صاحب کا نکاحِ ثانی صحیح ہوا یا غلط؟ اور نکاحِ اوّل مغرسیٰ کی وجہ سے لیکن دونوں کے ولیوں نے کروایا، صحیح ہوا یا نہیں؟

جواب: - پہلا نکاح صحیح ہوا، اور ثانی نکاح مولوی صاحب کا بالکل کالعدم ہے، اے حیاہے

<sup>(</sup>۱) وفي التفسير المظهري ج: ۲ ص: ۲۳ تحت قوله تعالى: "والمحصنت من النساء" عطف على أمهاتكم يعنى حرمت عليكم المحصنت من النساء أي ذوات الأزواج لا يحل للغير نكاحهن ما لم يمت زوجها أو يطلقها وتنقضى عدتها من الوفاة أو الطلاق. وفي الدر المختار ج: ۲ ص: ۲۸ أسباب التحريم أنواع، قرابة، مصاهرة، رضاع .... وتعلق حق الغير بنكاح. وفي الهندية كتاب النكاح الباب الثالث القسم السادس المحرّمات التي يتعلّق بها حقّ الغير ج: ۱ ص: ۲۸۰ (طبع ماجديه) لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة.

<sup>(</sup>٢) و كيم كايت المفتى جواب نمبروا ج: ٥ ص: ٣٥ (جديدا يُديثن وار الاشاعت).

<sup>(</sup>۳) ویکھتے: حاشیہ تمبرا۔

کہ لڑکی فوراً شوہر کے پاس پہنچادے، اور جوشخص جان بوجھ کر دُوسرے کی بیوی کو اپنے پاکا الا کھے وہ besturdubool فاسق ہے، لہٰذا مولوی صاحب کے بیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے جب تک علانیہ تو بہ کا اعلان نہ کرے تڑ واللدسبحانه اعلم تک اس کو امام بنانا جائز نہیں۔ احقر محمرتقي عثماني عفي عنه الجواب سيحيح محمد عاشق اللي

(فتوی نمبر ۱۸/۱۴۳۱ الف)

#### باپ کی منگیتر سے اس کے انتقال کے بعد خود نکاح کرنے کا حکم

سوال: - زید کی بیوی وفات یا گئی، ای بیوی ہے زید کا ایک لڑ کا خالد ہے، زید نے وُ وسری جگہ متکنی کی ، ایجاب وقبول ہو چکا ہے ، اب زید انتقال کر گیا ، کیا زید کا لڑ کا اس عورت سے نکاح کرسکتا ہےجس سے زید نے متکنی کی تھی؟

جواب: - اگرزید نے اس لڑکی سے صرف منگنی کی تھی با قاعدہ نکاح نہیں ہوا تھا، تو زید کے لڑے کے لئے اس سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن اگر نکاح ہوگیا تھا تو جائز نہیں، خواہ رُخصتی نہ ہوئی ہو، اور نکاح کا مطلب بیہ ہے کہ دو گواہوں کی موجود گی میں مرد وعورت میں ہے کوئی، یا ان کا وکیل بیہ کہے کہ: ''میں نے فلاں سے نکاح کیا، یا کرایا'' اور دُوسرا جواب میں کہے: ''میں نے قبول کیا''۔ اور منگنی واللدسبحانه اعلم صرف وعدهُ نكاح كو كهتيه بين\_ احقر محدثقي عثاني عفي عنه الجواب صحيح DITA1/9/1 محمد عاشق الهي عفي عنه

(فتوي نمبر ۲۱۳/۱۹الف)

#### منکوحہ غیر مدخول بہا کی لڑ کی سے شوہر کے نکاح کاحکم

سوال: - مساۃ ہندہ کا شوہر وفات یا گیا اور اسی شوہر سے ایک لڑ کی مسماۃ رابعہ ہے، ہندہ نے دُوسری جگہ شادی کی ، مگرقبل دُخول کے ہندہ وفات پاگئی یاقبل دُخول کے شوہر نے ہندہ کوطلاق دے دی، آیا ای شوہر کا نکاح مسماۃ رابعہ ہے جواس منکوحہ غیر مدخول بہا کی اڑک ہے، ڈرست ہے یانہیں؟ جواب: - صورت ِمسئولہ میں رابعہ کے ساتھ ہندہ کے شوہر کا نکاح وُرست ہے، کیونکہ ہندہ

 <sup>(</sup>۱) وفي الدر المختار ج: ٣ ص: ١٢ وان للوعد فوعد. وفي الشامية ص: ١١ لو قال هل أعطيتنيها فقال أعطيت، ان كان المجلس للوعد فوعد، وان كان للعقد فنكاح.

<sup>(</sup>٢) "ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النِّساء" (الأية) سورة النساء: ٢٢. وفي الهندية ج: ١ ص: ٢٤٣ نساء الأباء والأجـداد من جهة الأب أو الأم وان عـلـوا فهـٰؤ لاء محرّمات على التأبيد نكاحًا ووطأ. وفي الدر المختار كتاب النكاح فصل في المحرّ مات: وتحرم موطوّات ابائه وأجداده وان علم ولو بزنا والمعقودات لهم عليهن بعقدٍ صحيح.

كَ ساته الله كَا دُخُولَ نَهِ مِن مِهُ الله وَا مَوْرَ الله مِن مِهِ الله وَا مُورِ مُن مِن مِهِ وَرَبَا نِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِ حُلَا هِنَّ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى عَلَى

(فتؤي نمبر ١٩/٢١٣ الف)

#### منکوحہ غیر مطلقہ سے کسی غیر کے نکاح کا حکم

100

سوال: - میاں بیوی کے درمیان کسی جھڑے کی وجہ سے لڑکی کے والدین نے لڑکی کو توم کے اختیار میں دے دیا ہے، اور قوم کو پورے اختیارات دے دیئے کہ قوم جو چاہے سوکرے، قوم مالک ہے، اس کے بعد قوم نے ایک شخص کو جو کہ قوم کا صدر بھی ہے، اسے قوم نے اپنا امین سمجھتے ہوئے بطور امانت رکھ دی، لیکن اس امین نے بغیر قوم سے دریافت کئے ہوئے لڑکی کا ذکاح اپنے بھیتیج سالے کے لڑکے سے کردیا کیونکہ اس میں امین کا ذاتی فائدہ تھا، آیا شرع میں اس شخص کو اپنا امین سمجھا جائے یا نہیں؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں جب لڑکی کا نکاح اپنے شوہر سے قائم تھا، تو صدر نے بھتیج سے اس کا نکاح کر کے سخت گناہ کا کام کیا، '' یہ نکاح باطل اور حرام ہے، کڑکی کا نکاح بدستوراپنے شوہر سے قائم ہے، جس شخص نے بیح کرکت کی اسے تو بہ و اِستغفار کرنا چاہئے اور جب تک وہ اپنی اصلاح نہ کر ہے مسلمانوں کو اپنا کوئی ذمہ داری کا عہدہ اسے سونپنا نہیں چاہئے، بشرطیکہ وہ واقعات وُرست ہوں جوسوال میں تحریر کئے گئے ہیں۔

۱۳۹۰/۲۲۳ه (فتوی نمبر۲۳/۲۱ الف)

#### صرف بیتان منہ میں لینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی

سوال: - ہم سات بہن بھائی تھے، تین برادر ایک بہن ہماری ماں مادرزادتھی اور ہم تین بھائی مسمیٰ سلطان محمد خان ، شیر باز ،محمد نواز ان سے چھوٹے تھے، جب میری والدہ نے میرے باپ سے

<sup>(</sup>١) سورة النساء: ٢٣.

<sup>(</sup>٣٠٢) وفي الهندية كتاب النكاح الباب الثالث ج: ١ ص: ٢٨٠ (طبع ماجديه) لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة .... الخ. وكذا في كفايت المفتى ج: ٥ ص: ٢٨٥ (دارالا ثناعت جديم ايُديثن).

وفي الدر المختار ج: ٣ ص: ٢٨ أسباب التحريم أنواع، قرابة، مصاهرة، رضاع .... وتعلق حق الغير بنكاح. نيز و كيض: تنفسيس منظهري ج: ٢ ص: ١٣ تبحت قوله تعالى: "والمحصنت من النساء" (الأية). وفي ردّ المحتار ج: ٣ ص: ١٣٢ اما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة أن علم أنها للغير لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلًا.

شادی کی لازم تین چار ماہ بعداسلامی والد فوت ہوئے، ان کی پر وَرِش دادی کے ذمہ تھی، ڈو کڑھ کہری کا شادی کی لازم تین چار ماہ بعداسلامی والدہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچے تھی، بدن پر خون گوشت کا تنکا جھکاہ ہوں کا ڈھانچے تھی، بدن پر خون گوشت کا تنکا جھکاہ ہوں کہ نے تھا، کبھی کبھی دادی والدہ کی حرمت پوری کرنے کے لئے بچے کو لیتی کیونکہ وہ چیختا چلاتا تھا چپ کرواتی لیکن فتم سے بیتانوں سے دُودھ کہاں پانی بھی نہیں نکلتا تھا، میرے بھائی محمدنواز کی لڑکی جوان ہے، میرا لڑکا جس کی عمر دو سال مادرزاد بچا کے گھر ہیں سال کا شادی شدہ ہے، اولاد سے محروم ہے، میرے بھائی کی لڑکی میرے لڑکے کے ساتھ نکاح میں کوئی خلل تو نہیں جائز ہے؟

جواب: - اگریہ جیج ہے کہ آپ کے لڑکے نے آپ کی والدہ کے صرف بیتان منہ میں لئے سے اور دُودھ نہیں نکلا تھا تو آپ کے لڑکے کی شادی آپ کے بھائی کی لڑک سے ہوسکتی ہے۔ (۱) منے اللہ سے اور دُودھ نہیں نکلا تھا تو آپ کے لڑکے کی شادی آپ کے بھائی کی لڑک سے ہوسکتی ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم

۱۲رار۱۴۱ه (فتوی نمبر۳۲/۱۷۹۳ ج)

#### رضاعی بھانجے سے نکاح کا حکم

سوال: - ہندہ کا رُودھ اس کی حقیقی پوتی نے پیا، تو کیا ہندہ کے حقیقی نواہے بیعنی ہندہ کی سگی بیٹی کے لڑکے ہے اس رُودھ پینے والی لڑکی کا نکاح جائز ہے؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں ہندہ کی پوتی کا نکاح ہندہ کے نواے سے نہیں ہوسکتا کیونکہ پینواسہ لڑکی کا رضاعی بھانجا ہے۔ سینواسہ لڑکی کا رضاعی بھانجا ہے۔

(فتوی نمبر ۲۷/۳۷ و)

#### رضاعی چیاہے نکاح کا حکم

سوال: - جمال خان کے دو فرزند ہیں، غلام علی اور نورالدین۔ غلام علی کی زوجہ زینت کا دُودھ نورالدین نے پیا ہے جنت کے ساتھ، جنت غلام علی کی بیٹی ہے، اب غلام علی کا بیٹا عبدالکریم جو جنت بہن کے بعد غلام علی کے ہاں پیدا ہوا ہے، یہ عبدالکریم اب نورالدین کی بیٹی فاطمہ سے نکاح کرنا

<sup>(</sup>١) وفى الشامية، كتاب النكاح، باب الرضاع ج: ٣ ص: ٢١٢ (طبع سعيد) لو أدخلت الحلمة فى الصبى وشكت فى الأرتضاع لا تثبت الحرمة بالشك. وفى الدر المختار، كتاب النكاح، باب الرضاع ج: ٣ ص: ٢١٢ فلو التقم الحلمة ولم يدر أدخل اللبن فى حلقه أم لا؟ لم يحرم.

<sup>(</sup>٢) "حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم .... وبنات الأخ وبنات الأخت" الأية سورة النساء: ٢٣. وفي الحديث: عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. (جامع الترمذي، ابواب الرضاع، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ج: ١ ص: ١٢). نيز و يحتى: كفايت المفتى (جديدا يُريشُن دارالا ثاعت) ج: ٥ ص: ٢١١، و فتاوى دار العلوم ديوبند ج: ٢ ص: ٢٠٠.

عابتا ہے، کیا بینکاح ہوجائے گا؟

. آگر ۔ علی بر رئیں جو اب: – صورتِ مسئولہ میں اگر عبدالکریم زینت کے بطن سے ہے تو وہ فاطمہ کا رضالگا ہی جیا علی کر دیں ہونے کے سبب فاطمہ کے لئے حرام ہے، اور دونوں میں نکاح نہیں ہوسکتا، اور اگر عبدالکریم زینت کے میسرور س علاوہ غلام علی کی کسی اور بیوی کے بطن سے ہے اور اس نے زینت کا دُودھ بھی نہیں پیا تو فاطمہ اور علام علی کی کسی عبدالكريم كے درميان كوئى رضاعى رشته نہيں ہے، اور حقيقى رشتے ہے وہ اس كے چچا كا لڑ كا ہے، اس لئے عصر الله الله وونول كے درميان نكاح ہوسكتا ہے۔

01711/110

بیوی کوطلاق دینے کے بعد دورانِ عدت اس کی جہن سے نکاح کرنے کا حکم

سوال: - ایک آ دمی کا نکاح ایک عورت ہے ہے، اس کوطلاق دے دی، طلاق دے کر ای جگہ اس وقت اس کی حقیقی بہن ہے نکاح کرلیا، کیا یہ نکاحِ ثانی جائز ہے یا نہیں؟

جواب: - یه نکاح جائز نہیں، جب تک پہلی بیوی کی عدّت ختم نہ ہوجائے (یعنی اے تین مرتبہ حیض نہ آ جائے ، یا اگر اے حیض نہیں آتا تو تنین مہینے پورے نہ ہوجائیں ) اس وقت تک اس کی بهن سے نکاح جائز تہیں ہے، اور ایسا نکاح کالعدم ہوگا، لسما فسی البدائع: و کما لا يجوز للرجل أن يتـزوج الـمـرأة في نكـاح أخـتـها لا يجوز له أن يتزوجها في عدة أختها. (بدائع الصنائع ج: ٢ والثداعكم

احقر محمدتقي عثماني عفي عنه DITAAILIT

(فتوى نمبر١٩/٢٠٣ الف)

الجواب سجيح محمر عاشق البى عفى عنه

<sup>(</sup>١) عن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. (جامع الترمذي، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ج: ١ ص:٢١٦ طبع سعيد). وفي سنن أبي داؤد كتاب النَّكاح باب يحرم من الرّضاعة ج: ١ ص: ٢٨٠ (طبع سعيد) عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. نيز و يَحِيُّ: امداد الفتاوي ج: ٢ ص: ٣ ١٣ (رضائي

 <sup>(</sup>۴) (طبع سعيد) وفي المبسوط للسرخسي، كتاب النكاح ج: ٣ ص: ٣٠٠ (طبع دار المعرفة بيروت) وعدة الأخت تمنع نكاح الأخت. وفي الهداية، كتاب النكاح ج: ٢ ص: ٩٠٩ و ١ ٣١ (طبع شركت علميه) واذا طلّق الرجل امرأته بالنَّا أو رجعيًا لم يجز له أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها.

اجلددوم رضاعی بہن سے نکاح جائز نہیں رضاعی بہن سے نکاح جائز نہیں سے نکاح جائز نہیں سے نکاح جائز نہیں سے نکاح ہائز ہمیں کاری سے نکاح کرنا جاہتا ہے مالاللہ اللہ موال: - زیدی ایک حقیق بھو پھی ہے، زیداس بھو پھی کی لڑی سے نکاح کرنا جاہتا ہے مالاللہ اللہ میں ایک جروسکتا ہے؟ جبکہ زید نے بھو پھی کا چھ مہینے دُودھ بھی پیا ہے، کیا یہ نکاح ہوسکتا ہے؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں زید کی پھوپھی کی لڑکی اس کی رضاعی بہن ہے، اس لئے اس ے نکاح جائز نہیں۔ والثداعكم الجواب صحيح احقر محمرتقي عثماني عفي عنه بنده محمر شفيع عفا الله عنه

۵۱۲۸۸/۱۵ (فتوي نمبر ۱۹/۲۵ الف)

#### بھائی کے لڑکے سے اپنی بوتی کا نکاح کرانے کا حکم

سوال: – ایک عورت ہے، اس کا ایک سگا بھائی ہے، اور اس کا ایک لڑ کا بھائی کے لڑ کے ہے ایے لڑ کے کی لڑکی کا نکاح کرنا جا ہتی ہے، کیا پیرجائز ہے؟

جواب: - بھائی کے لڑکے ہے اپنی پوتی کا نکاح کرنا جائز ہے، بشرطیکہ کوئی دُودھ پینے کا والثدسجانهاعكم رشته نه ہو۔

21/11/097110 (فتؤي نمبر٣١٣/٢١ الف)

#### بیوی کے بیتان منہ میں لینے سے نکاح پراٹر نہیں پڑتا

سوال: - میری شادی ہوئی ہے، میں نے کسی کی غلط باتوں میں آ کراپنی بیوی کی چھاتیاں چوسنا شروع کردیا،لیکن کچھلوگوں نے بتایا ہے کہ اس فعل سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، کیا سیجے ہے؟ جواب: - صورتِ مسئولہ میں آپ کا نکاح نہیں ٹوٹا (۲) وربیوی کے بیتان منہ میں لینا شرعاً ممنوع بھی نہیں، بشرطیکہ اس سے وُودھ منہ میں چلے جانے کا اندیشہ نہ ہو، اگر وُودھ منہ میں چلا گیا تو

 <sup>(</sup>۱) ولا حل بين رضيعي امرأة لكونهما أخوين وان اختلف الزمن، (الدر المختار كتاب النكاح، باب الرضاع ج: ٣ ص: ١٦). وفي الهندية ج: ١ ص: ٣٣٣ (طبع ماجديه) يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من

<sup>(</sup>٢) يه "وأحل لكم ما وراء ذلكم" الأية (سورة النساء: ٣) مين دافل ٢، وكيك فتاوي دار العلوم ديوبند ج: ٧ ص: ١٩٥٠،

 <sup>(</sup>٣) وفي الدر المختار، كتاب النكاح، باب الرضاع ج:٣ ص:٣٢٥ (طبع سعيد) مص رجل ثدى زوجته لم تحرم.

والله على الله الله

ایک ناجائز چیزیینے کا گناہ ہوگا'' کیکن نکاح پھربھی نہیں ٹوٹے گا۔

والله عبی تان الله ۱۳۸۵ والله ۱۳۸۵ و ۱۳۵۷ و ۱۳۵

#### سوتیلی بہن کی یوتی سے نکاح کا حکم

سوال: - کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلے میں کہ میرے والد نے میری سوتیلی بہن کی شادی اینے چیازاد بھائی ہے کی اور اس چیازاد بھائی کا اس عورت ہے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا، اب اس لڑ کے کی ایک لڑ کی ہے جو کہ میری اس سوتیلی بہن کی پوتی لگتی ہے، اب سوال یہ ہے کہ میرا نکاح اس لڑکی کے ساتھ جومیری سوتیلی بہن کی بوتی ہے جائز ہے یا نہیں؟

جواب: - آپ کے لئے اپنی سوتیلی بہن (یعنی باپ شریک) کی پوتی ہے نکاح کرنا حلال تَهِين ٢- قال في العالمگيرية ج: ٢ ص: ٥ في بيان المحرمات النسبية: وكذا بنات الأخ والأخت وان سفلن\_ <sup>(٢)</sup> واللدسبحا نبداعكم احقر محمدتقي عثماني عفي عنه الجواب صحيح محمه عاشق اللهي عفي عنه ۵۱۳۹۰/۱۲/۲۳ (فتوى تمبر ۲۱/۲۳۵ الف)

#### سوتیلے والد کی سابقہ بیوی کی بیٹی سے نکاح جائز ہے

سوال: - ایک شخص نے اپنی بیوی کوطلاق وے دی، جس وقت طلاق دی تھی، اس وقت اس عورت کی لڑ کی پیدا ہوئی جو بعد میں اپنی مال کے ساتھ رہتی تھی ، اور اس شخص نے ایک اور عورت سے نکاح کیا، اور جس عورت سے نکاح کیا تھا، اس کا ایک لڑکا سابق شوہر سے تھا، اب وہ لڑکی اور بیلڑ کا دونوں جوان ہو گئے ہیں، کیا ان کا آپس میں نکاح دُرست ہے؟

<sup>(</sup>١) وفي الدر المختار، كتاب النكاح، باب الرضاع ج:٣ ص: ١ ١١ ولم يبح الارضاع بعد مدته لأنه جزء ادمي والانتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح. وكذا في كفايت المفتى ج: ٥ ص: ٦٢ ١ .

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الهندية، كتاب النكاح الباب الثالث في بيان المحرمات ج: ١ ص: ٢٧٣ (طبع مكتبه رشيديه كوثله) وفيها أيضًا الباب الثالث القسم الأوّل ج: ١ ص:٢٥٣ (طبع ماجديه) وبنات الأحت فهن محرمات نكاحا ووطأ ودواعيه على التأبيد .... الخ. وفي التفسير المظهري ج: ٢ ص: ٥٦ تحت قوله تعالى: "وبنت الأخ وبنت الأخت" يعني فروع الأخت والأخت بناتهما وبنات أبناتهما، وبنات بناتهما، وان سفلن سواء كان الأخ والأخت لأبوين أو لأحدهما. وكذا في معارف القران ج:٢ ص:٣٥٨.

فقط والله الملام عنه المحالية الملام الملام

جواب: - صورتِ مسئولہ میں دونوں کا نکاح ہوسکتا ہے۔ الجواب صحیح بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

رضاعی بہن سے نکاح کا حکم

سوال: - دو سکے بھائی ہیں، بڑے بھائی کے پانچ لڑے اور دولڑکیاں ہیں، چھوٹے بھائی کا ایک لڑکا اور چارلڑکیاں ہیں، بچپن میں چھوٹے بھائی کی بیوی نے اپنی لڑکی کو بڑے بھائی کی بیوی کا دوھ پلایا تھا، اب وہ جوان ہیں، بڑے بھائی کے گھر والے چاہتے ہیں کہ جس لڑکی کو ان کی بیوی نے دوھ پلایا تھا اس کی شادی اپنے لڑکے سے کریں۔ اس لڑکے سے شادی نہیں کر رہے ہیں جولڑکی کو دوھ پلاتے وقت گود میں تھا، بلکہ اس کے بڑے بھائی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لڑکی کی شادی دوھ پلانے والی عورت کی کسی لڑکی سے ہوگئی ہے بانہیں؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں لڑکی نے جس عورت کا دُودھ پیا ہے اس کے تمام لڑکے اس کے رضاعی بھائی ہیں، اور ان سے اس لڑکی کا نکاح نہیں ہوسکتا، خواہ لڑکی کے دُودھ پینے کے وقت وہ شیرخوار ہوں یا نہ ہوں، لہذا محور زہ نکاح شرعاً جائز نہیں۔

۱۳۹۷/۵/۳ (فتوی نمبر۲۸/۳۰۰ الف)

#### دورضاعی بہنوں سے بیک وقت نکاح کرنا حرام ہے

سوال: - نمی الدین نامی ایک شخص کے گھر میں لڑکا نہیں جنتا تھا، تو بہت برس کے بعد اس نے ایک لڑکی کی پر وَرِش کی ، اللہ کے حکم ہے پندرہ دن کے بعد شخص مذکور کی بیوی کو جو حاملہ تھی ایک لڑکی پیدا ہوگئی ، اب دونوں ہمشیر ہوگئے ، رفتہ رفتہ ان میں ہے ایک بالغ ہوگئی تو اس کی نذیر احمد نامی شخص ہے شادی کرادی اور ساتھ دُوسری لڑکی بھی بالغہ ہوئی اور بہنوئی کے گھر میں آگئی ، لوگوں کو جب زنا کا اندیشہ ہوا تو ان کے زجر وتو بہنے پر باپ اُسے اپنے گھر لے گئے ، پھر چند دنوں بعد معلوم ہوا کہ موصوفہ پھر بہنوئی کے گھر گئی ہوگوں کہ موصوفہ پھر بہنوئی کے گھر گئی ہوگئی ہوں ، بعد میں بہنوئی کے گھر گئی ہوگئی ہوں ، بعد میں بہنوئی

 <sup>(1)</sup> وفي الدر المختار كتاب النكاح فصل في المحرمات ج: ٣ ص: ١٣ (طبع ايچ ايم سعيد) أما بنت زوجة أبيه أو
 ابنه فحلال.

<sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار كتاب النكاح، باب الرضاع ج: ١ ص: ٢ ١ و لا حلّ بين رضيعي امرأة لكونهما أخوين وان اختلف النومن. وفي الهندية كتاب الرضاع ج: ١ ص: ٣٣٣ (طبع ماجديه) يحرم على الرضيع أبواه من الرضاع وأصولهما وفروعهما من النسب والرضاع جميعًا .... الخ.

ے پوچھا گیا تو اس نے بھی زنا کا اقر ارکیا، بعد میں داماد نے سسر کو ایک سورو پے جھوٹی بات الکہتے کے لئے دیئے تو باپ نے روپے کے حرص میں کہا کہ بیاڑی رضیعہ نہیں، ایک مجلس طلب کی گئی، اس میں گواہ 1000 کئے دیئے تو باپ نے روپے کے حرص میں کہا کہ بیاڑی کو موصوفہ دایہ کے پاس لے گئی، اس نے لڑک کی بیان میں موقع کہ بیدر ضیعہ نہیں ہے، مگر اس کی خالہ اس لڑکی کو موصوفہ دایہ کے پاس لے گئی، اس نے لڑک کی کے دوف سے جھوٹ بات منہ سے نکالتے ہو، اس پر وہ خاموش رہا، اب شرعاً وسیاسةً کیا تھم ہے؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں جبکہ دومعتر گواہ اس بات کے موجود ہیں کہ ان دونوں لڑکیوں نے ایک ہی عورت کا دُودھ پیا ہے تو ان دونوں سے بیک وقت نکاح کرنا نذیر احمد کے لئے حرام ہے، اور جو گواہیاں رضیعہ نہ ہونے پر لائی گئی ہیں، وہ قابلِ قبول نہیں ہیں، کیونکہ المشبت مقدم علی النافی، نذیر احمد کو جائے کہ فوراً دُوسری لڑکی کو جھوڑ دے اور اس گناہ سے تو بہ و اِستغفار کرے، اور وہ جھوڑ نے نذیر احمد کو جائے کہ فوراً دُوسری لڑکی کو جھوڑ دے اور اس گناہ سے تو بہ و اِستغفار کرے، اور وہ جھوڑ نے پر آمادہ نہ ہوتو عدالت کے ذریعے بھی دونوں میں تفریق کرائی جاسکتی ہے۔ واللہ سجانہ وتعالی اعلم پر آمادہ نہ ہوتو عدالت

(فتوى نمبر۲۱/۶۳۳ الف)

باب شریک بہن سے نکاح کا حکم

سوال: - زید کے پاس دوعورتیں ہیں، زید نے ان دونوںعورتوں کو چھوڑ دیا، پھران دونوں عورتوں کو چھوڑ دیا، پھران دونوں عورتوں کے بہاں کوئی اولاد پیدانہیں ہوئی، البتہ اس کے مرد کی بہلی عورت سے اپنا نکاح کرلیا، ایک عورت کے بہاں کوئی اولاد پیدانہوئی، اب اس لڑکی اس کے مرد کی بہلی عورت سے ایک لڑکا ہے، دُوسری عورت کے بہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی، اب اس لڑکی کا نکاح اُس لڑکے سے ہوسکتا ہے جو اُویر ذکر کیا گیا ہے؟

جواب: - سوال پوری طرح واضح نہیں ہے، اگر مذکورہ لڑکا اورلڑ کی آپس میں باپ شریک بھائی بہن ہیں، تب تو ان کے درمیان نکاح نہیں ہوسکتا، اور اگر دونوں کے ماں باپ بالکل الگ ہیں تو صورتِ مسئولہ میں نکاح جائز ہے، بشرطیکہ کوئی اور سببِ حرمت موجود نہ ہو۔

لیکن بہتر ہے کہ یہی سوال ہر مرد وعورت اورلڑ کے لڑکی کا نام لکھ کر وضاحت سے دوبارہ پوچھ کر پھرعمل کریں۔ پوچھ کر پھرعمل کریں۔ (فتویٰ نمبر ۹۰۹ م

<sup>(</sup>۱) وفي الشامية، كتاب النكاح، باب الرضاع ج:٣ ص:٣٢٣ وهي شهادة عدلين أي من الرجال وأفاد انه لا يثبت بخبر الواحد امرأة كان أو رجلًا. وفي الهندية كتاب الرضاع ج: ١ ص:٣٣٤ (طبع ماجديه) ولا يقبل في الرضاع الا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين عدول.

 <sup>(</sup>٢) وفي التفسير المظهري ج: ٢ ص: ٥٦ (طبع دهلي) تحت قوله تعالى: "حرّمت عليكم أمهاتكم وبنتكم وأخواتكم" تعمّ ما كانت منها لأب أو لأم أو لهما ... الخ.

الجواب فيجيح

بنده محمد شفيع عفي عنه

#### رضاعی پھوپھی سے نکاح جائز نہیں

besturdubooks.wol سوال: – زید کی مال محمودہ کا دُودھ خالد نے پیا، پھر تقریباً سولہ سال بعد خالد کی بیوی کا وُود ه ظفر نے پیا، اب ظفر کا نکاح زید کی حقیقی بہن صاعقہ سے ہوسکتا ہے یانہیں؟ جواب: - صورت ِمسئولہ میں صاعقہ ظفر کے رضاعی باپ کی رضاعی بہن ہوئی، اس لئے ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہوسکتا ، کیونکہ وہ رضاعی رشتے سے ظفر کی پھوپھی ہے، ویحوم من والثداعكم (1) الرضاعة ما يحرم من النسب

احقر محدثقي عثماني عفي عنه

DIMANYL (فتوي نمبر۲۲/۱۹ الف)

#### مزنیہ سے نکاح کرنے کا حکم

سوال: - ایک لڑ کا اورلڑ کی جو باہم رشتہ میں بھائی بہن ہیں، یعنی ماموں کی لڑ کی اور پھوپھی کا لڑکا، ان دونوں میں ناجائز تعلق ہوگیا، جس کے نتیجے میں لڑکی حاملہ ہوگئی، بزرگوں کومعلوم ہونے پر دونوں کی شادی طے کردی ہے، جس کا انعقاد کل ۱۵رجون کو ہے، آپ سے دریافت کرنا ہے کہ آیا ہے شادی جائز ہے؟ اور پیدا ہونے والا بچہ جائز ہوگا؟

جواب: - صورت مسئولہ میں لڑ کے اور لڑ کی نے زنا کر کے سخت گناہ کا ارتکاب کیا ہے، دونوں پر واجب ہے کہ صدقِ دل ہے تو بہ و اِستغفار کریں، اور صورتِ مسئولہ میں دونوں کا باہم نکاح ''' سیح ہوجائے گا'' اور اگر بچیہ نکاح کے چھے مہینے بعد پیدا ہوا تو بچے کو بھی ثابت النسب سمجھا جائے گا۔ واللدسبحانه وتعالى اعلم 01492/4/44 (فتؤی نمبر۲۲/۲۷ پ)

<sup>(</sup>١) سنن أبي داؤد، كتاب النكاح، باب يحرم من الرّضاعة ج: ١ ص: ٢٨٠ (طبع سعيد) و جامع الترمذي ج: ١ ص: ۲۱۵ (طبع سعید).

 <sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار، كتاب النكاح، فصل في المحرمات ج:٣ ص:٣٨ وصح نكاح حبلي من زني. وفي الشامية تحته (وصحَ نكاح حبلي من زني) أي عندهما، وقال أبويوسف: لا يصحّ، والفتوي على قولهما .... الخ.

<sup>(</sup>٣) وفي الدر المختار ج: ٣ ص: ٩٦ لو نكحها الزّاني حلّ له وطؤها اتفاقا والولد له ولزمه النفقة. وفي الشامية تحته قوله والولدلة أي ان جاءت بعد النكاح لستة أشهر مختارات النوازل فلو لأقل من ستَّة أشهر من وقت النكاح لا يثبت النسب ولا يرث منه.

ress.com

نكاح كرلے تو كياحمل كے دوران نكاح موسكتا ہے؟ جواب: - جي بان! نكاح كرسكتا إ والتدسيحا نبداعكم

2/11/10710 (فتوی نمبر۲/۱۶۷ ج)

مزنیہ سے نکاح کے بعد وطی کاحکم

سوال: - ہندہ منکوحہ نے زخصتی ہے قبل زنا کرلیا اور حمل کھہر گیا، اب ہندہ کے والد نے ہندہ کی رُخصتی کردی تو اب ہندہ کے شوہر کو اس سے وطی کرنا جائز ہے یانہیں؟ اگر ہندہ کا شوہر اس سے وطی کرے تو کسی قتم کا گناہ تو نہ ہوگا؟

جواب: - اگر شوہر اس حمل کو اپنی طرف منسوب کرنے ہے انکار کرتا ہے تو جب تک وضع حمل نہ ہوجائے اس کے لئے وطی جائز نہیں۔<sup>(۲)</sup> والثداعكم الجواب صحيح احقر محمدتقي عثماني عفي عنه بنده محمر شفيع عفي عنه DITAL/II/ (فتویٰنمبر ۱۸/۱۳۵۷ الف)

#### رضاعت كاابك مسئله

سوال: - زیداور بکر گو کہ دونوں حقیقی بھائی باپ کی طرف سے نہیں، ماں کی طرف ہے ہیں، یعنی ماں ایک ہے، اور باپ دو، زید پہلے باپ ہے ہے، جبکہ بکر دُوسرے باپ ہے ہے، زید کا انقال ہو چکا ہے، جس نے عمرو کے ساتھ ساتھ اس کی مال کا دُودھ پیا تھا، اب مسئلہ در پیش ہیہ ہے کہ بکر جو کہ دُوسرے باپ کی اولاد ہے، یعنی زید کی مال نے جس دُوسرے خاوند سے نکاح کیا، آیا شریعت کی رُو سے بکر،عمرو کو اپنی بیٹی عقدِ نکاح میں دے سکتا ہے یانہیں؟ براہِ کرم مندرجہ دونوں صورتوں میں الگ الگ وضاحت فر مائیں۔

 <sup>(</sup>١) وفي الدر المختار، كتاب النكاح، باب المحرّمات ج:٣ ص: ٣٨ (طبع ايج ايم سعيد) (وصح نكاح حبلي من زني لا) (حبلي) (من غيره) أي الزّني لثبوت نسبه ... الخ. وفي الشامية تحته أي عندهما، وقال أبويوسف: لا يصحّ، والفتوي على قولهما ... الخ.

<sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار ج: ٣ ص: ٣٨، ٩٩ (و) صحّ نكاح (حبلي من زني) لا حبلي (من غيره) أي الزّني .... (وان حرم وطؤها) ودواعيه (حتَى تضع) متصل بالمسئلة الأولى لئلا يسقى ماؤه زرع غيره.

بالفاظِ دیگر بکر کی بیٹی عمرو کے رضاعی بھائی زید کی بھتجی ہے اور رضاعی بھائی کی نسبی بہن سے بھی نکاح جائز ہے، کے قالوا و تحل اُخت اُخیہ رضاعًا. (شامی ج:۲ ص:۴۸) تو رضاعی بھائی کی بھتجی سے بطریقِ اَوُلی جائز ہوگا، لہذا صورتِ مسئولہ میں عمرو، بکر کی بیٹی سے شرعاً نکاح کرسکتا ہے۔ بھتجی سے بطریقِ اَوُلی جائز ہوگا، لہذا صورتِ مسئولہ میں عمرو، بکر کی بیٹی سے شرعاً نکاح کرسکتا ہے۔ واللہ سجانہ اعلم واللہ سجانہ اعلم واللہ سجانہ اعلم واللہ سجانہ اعلم دورہ بکر کی بیٹی سے شرعاً نکاح کرسکتا ہے۔ واللہ سجانہ اعلم واللہ سجانہ اعلم واللہ سجانہ اعلم دورہ بکر کی بیٹی سے شرعاً نکاح کرسکتا ہے۔ واللہ سجانہ اعلم واللہ سجانہ اعلم دورہ بکر کی بیٹی سے شرعاً نکاح کرسکتا ہے۔ دورہ بکر کی بیٹی سے شرعاً نکاح کرسکتا ہے۔ دورہ بکر کی بیٹی سے شرعاً نکاح کرسکتا ہے۔ دورہ بکر کی بیٹی سے شرعاً نکاح کرسکتا ہے۔ دورہ بکر کی بیٹی سے شرعاً نکاح کرسکتا ہے۔ دورہ بکر کی بیٹی سے شرعاً نکاح کرسکتا ہے۔ دورہ بکر کی بیٹی سے شرعاً نکاح کرسکتا ہے۔ دورہ بکر کی بیٹی سے شرعاً نکاح کرسکتا ہے۔ دورہ بکر کی بیٹی سے شرعاً نکاح کرسکتا ہے۔ دورہ بکر کی بیٹی سے شرعاً نکاح کرسکتا ہے۔ دورہ بکر کی بیٹی سے شرعاً نکاح کرسکتا ہے۔ دورہ بکر کی بیٹی سے شرعاً نکاح کرسکتا ہے۔ دورہ بکر کی بیٹی سے شرعاً نکاح کرسکتا ہے۔ دورہ بلکر کی بیٹی سے شرعاً نکاح کرسکتا ہے۔ دورہ بلکر کی بیٹر کی بیٹی سے شرعاً نکاح کرسکتا ہے۔ دورہ بلکر کی بیٹر کر کی بیٹر کرگی بیٹر کر کی بیٹر کر کر بیٹر کر کر بیٹر کر کی بیٹر کر کی بیٹر کر کر بیٹر کر کر بیٹر کر کر بیٹر کر بیٹر کر کر بیٹر کر بیٹر کر بیٹر کر بیٹر کر بیٹر کر بیٹر کر کر بیٹر کر

#### غیر ثابت النسب لڑکی سے نکاح کا حکم

#### تایازاد بہن کے ساتھ نکاح کا حکم

سوال: - کیا تایازاد بہن کے ساتھ مذہب اسلام میں نکاح کرنا جائز ہے یانہیں؟

الدر المختار باب الرضاع ج: ٣ ص: ٢١٣ الى ٢١٥ (طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) الدر المختار باب الرضاع ج: ٣ ص: ٢١٧.

 <sup>(</sup>٣) كيونك بيمحرمات مين واغل نبين: "واحل لكم ما وراء ذلكم" سورة النساء: ٢٥\_

جواب: – تایازاد بہن کے ساتھ نکاح جائز ہے، بشرطیکہ کوئی اور سببِ حرمت کلانباعت یا besturdub<sup>c</sup> والتدسجانه وتعالى مصاہرت کا نہ پایا جاتا ہو۔

01147/11/9 (فتؤی نمبر۲۷/۲۷۱و)

ess.com

#### رضاعی بہن سے نکاح کا حکم

سوال: - میری خاله کی لڑکی نے اُس وفت میری والدہ کا وُودھ پی لیا جبکه پانچ سال حجھوٹا ایک میرا بھائی، میری والدہ کا وُودھ بیتیا تھا، خالہ کو وُودھ کم تھا، میری والدہ نے وُودھ پلایا، جس لڑکی نے میری والدہ کا دُودھ پیا ہے کیا اُس لڑی ہے میرا نکاح ہوسکتا ہے، جبکہ میں نے اُس کے ساتھ دُودھ ہیں پیا ہے؟

جواب: - اگرآپ کی خالہ کی لڑکی نے آپ کی والدہ کا دُودھ مدتِ رضاعت میں یعنی دو سال سے کم عمر میں پیا ہے، تو وہ آپ کی رضاعی بہن ہوگئی اور اُس کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں ہوسکتا، ' وُودھ خواہ آپ کے ساتھ پیا ہو یا آپ کے جھوٹے بھائی کے ساتھ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔'' والثدسبحا نداعكم

01594/A/TI (فتوی نمبر۱۲۸/۸۲۶ ج)

غیرمطلقہ منکوحہ سے کسی وُ وسر ہے شخص کے نکاح کا حکم

سوال: – قاضی بشیراحمہ کی بیوی بسااوقات اپنے خاوند سے محض بیوتو فی اور سخت مزاجی سے پیش آیا کرتی تھی، لہذا خاوند مذکورہ نے علالت کے باعث منکوحہ سے تنگ آ کر اس کی والدہ کو بلاکر متکوحہ کو گھر بھیج دیا کہ میں فی الحال اس ہث دھرمی کو نا قابلِ برداشت سمجھتے ہوئے آپ کے حوالے کرتا ہوں اور جس طرح آپ صحت یاب ہونے برحکم فرمائیں گی میں تغمیل کروں گا، لہذا ان کی منکوحہ سے ایک دو ماہ بعد فوری طور پر بغیر کسی طلاق کے مولوی عبداللہ نے نکاح کرلیا، کیا ہے پیج ہے یانہیں؟

جواب: - اگر سوال میں درج شدہ واقعات دُرست ہیں اور قاضی بشیر احمد نے اپنی بیوی ز لیخا بی بی کوکوئی طلاق نہیں دی تو وہ بدستور قاضی بشیر احمد کی بیوی ہے، اور مولوی عبداللہ کے ساتھ اس کا

<sup>(</sup>١) وفي الدر المختار كتاب النكاح، باب الرضاع ج: ٣ ص: ١ ١ ٢ (طبع سعيد) ويثبت التحريم في المدّة فقط. وفي الشامية تحته اما بعدها فانه لا يوجب التحريم.

 <sup>(</sup>٢) "حرّمت عليكم أمهاتكم .... وأخواتكم من الرضاعة" (الأية) سورة النساء: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) وفي الدر المختار كتاب النكاح، باب الرضاع ج: ١ ص: ٢١٤ (طبع سعيد) ولا حلّ بين رضيعي امرأة لكونهما أخوين وان اختلف الزّمن.

ZEIL Spress.com تحریریں ہے کار ہیں، قاضی بشیر احمد عدالت کے ذریعے بیوی کو دوبارہ واپس آنے پرمجبور کرسکتا ہے۔ والثدسبحانه اعلم احقر محمرتقي عثماني عفي عنه

01191/0/11 (فتوی نمبر۲۰۲/۲۰۱ پ)

الجواب صحيح بنده محمر شفيع عفي عنه

<sup>(</sup>١) وفي الدر المختار ج:٣ ص:٣٨ اسباب التحريم أنواع، قرابة، مصاهرة، رضاع .... وتعلق حق الغير بنكاح .... الخ. وفي الشامية ج: ٣ ص: ١٣٢ اما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالدخول فيه لا يوجب العدّة ان علم أنها للغير، لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصَّلا.

وفي الهندية كتاب النكاح الباب الثالث ج: ١ ص: ٢٨٠ (طبع ماجديه) لا يجوز للرَّجل أن يتزوَّج زوجة غيره و كذلك المعتدّة .... الخ. نيز و كميح: كفايت المفتى ج: ٥ ص: ٢٨٥. (جديد الديش وارالا شاعت)-

بتایا جاسکے گا۔

# ﴿فصل في أحكام الحرمة المصاهرة (حرمت مصاہرت کے اُحکام)

# بہو سے زنا کرنے سے بیٹے پراس کی بیوی حرام ہوجائے گی

سوال: - اگر کسی شخص کے اپنی بہویعنی لڑ کے کی بیوی کے ساتھ نا جائز تعلقات پیدا ہوجا ئیں اورسسر نے بہو سے صحبت کرلی ہوتو کیا حکم ہے؟ اگر صحبت نہ کی ہوتو کیا حکم ہے؟ جواب: - اگر کوئی شخص اینے بیٹے کی بیوی ہے زنا کرے تو وہ اس کے بیٹے پرحرام ہوجاتی ہے، ایسی صورت میں شوہر پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی سے سے کہہ کر فوراً الگ ہوجائے کہ میں نے تمہیں جھوڑ دیا۔ اور اگر پوری صحبت نہیں ہوئی تو واقعے کی صحیح صحیح تفصیل لکھ کر بھیجئے اُسے دیکھ کر ہی حکم والثدسبحانه اعلم

m1494/4/11 (فۋى نمبر۲۸/۳۳۷ پ)

#### سالی سے زنا کرنے پرحرمت مصاہرت ثابت مہیں ہوئی سوال: - ایک شخص این سالی (بیوی کی بہن) سے زنا کا مرتکب ہوا ہے، کیا اس کا نکاح (محد ریاض،حفرالباطن،سعودی عرب) ٹوٹ گیا یانہیں؟ یا نکاح میں کچھ خلل واقع ہوا ہے یانہیں؟ جواب: - اس شخص نے سخت گناہ کا ارتکاب کیا ہے، جس پر اُے توبہ و اِستغفار کرنا جاہئے، اور آئندہ اُس سالی ہے پردہ کا اہتمام کرنا جا ہے ،لیکن اس عمل ہے اس کی بیوی کے ساتھ نکاح پر کوئی

 (١) وفي الشامية ج:٣ ص:٣٢ (طبع سعيد) قال في البحر: أراد بحرمة المصاهرة الحرمات الأربع حرمة المرأة عـلـي أصـول الـزّانـي وفروعه نسبًا ورضاعًا. وكذا في البحر الرائق ج: ٣ ص: ١٠١، والهندية ج: ١ ص: ٢٧٥ الباب

 <sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار ج: ٣ ص: ٣٤ وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحلّ لها التزوج بانحر الا بعد المتاركة. وفي الشامية تحته: .... وقد علمت ان النكاح لا يرتفع بل يفسد وقد صرّحوا في النكاح الفاسد بأنّ المتاركة لا تتحقّق الا بالقول ان كانت مدخولا بها كتركتك أو خليت سبيلك. نيز و يُحِيَّ: امداد الفتاوي ج: ٢ ص:٣٢٣. (محمدز بيرعفي عنه).

اثر نہیں پڑا، وہ بدستوراس کی منکوحہ ہے۔ (۱)

besturdubooks. Wolfer besturdubooks. Wolfer besturdubooks. Wolfer besturdubooks. (فتوی نمبر۴۹۴/۳۳ الف)

(۱) تاہم سالی کے استبراء بعنی اُس کے ایک حیض گزرنے تک یا اُس کے حاملہ ہونے کی صورت میں اُس کے وضع حمل تک اپنی بیوی ہے جماع کرنا جائز نہیں، بلکہ علیحدہ رہنا واجب ہے۔ دراصل اس مئلے میں کہ مذکورہ صورت میں مزنیہ کا استبراء واجب ہے یامتحب؟ حضراتِ فقہائے کرائم کے مختلف اقوال ہیں، جن کی روشنی میں مختاط یہی ہے کہ مزنیہ کا اعتبراء واجب ہے، تفصیل کے لئے حضرت والا دامت برکاتہم کا مصدقة راقم كا درج ذيل فتوى الماحظة فرماتين:-

ندکورہ مسکے ہے متعلق عبارات میں غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس مسکے میں حضراتِ متقدمین کے مختلف اقوال ہیں۔ چنانچہ امام احمد بن عنبل رحمة الله عليه ہے دوقول مروى ہيں:-

ا:- سالی سے زنا کی صورت میں سالی کے تمن حیض گزرنے تک بیوی سے علیحدہ رہنا واجب ہے، یعنی ندکورہ صورت میں زنا سے عدت، نکاح میں عدت ہی کی طرح ہے۔

۲: - ایک حیض گزرنا داجب ہے۔

٣: - فقہائے حنابلہ نے ایک تیسرے قول کو بطور اختال کے ذکر کیا ہے، جواس کے ضعف کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں کچھ واجب نہیں، بلکہ بعض فقہائے حنابلہ نے یہ تیسرا قول ذکر ہی نہیں کیا۔

في المغنى لابن قدامه تحت رقم المسئلة: ١١٣٩ ج: ٩ ص: ٢٥٩ و ٣٨٠ (طبع دار عالم الكتب رياض) وان زنني بامراة فليس لهُ أن يتزوج اختها حتى تنقضي عدتها وحكم العدة من الزنا والعدة من وطء الشبهة كحكم العدة من النكاح. فان زني بأخت امرأته فقال أحمد يمسك عن وطء امرأته حتى تحيض ثلاث حيض وقد ذكر عنه في المزني بها انها تستبرا بحيضة لأنه وطء في غير نكاح ولا أحكامه أحكام النكاح ويحتمل ان لا تحرم بذلك أختها ولا اربع سواها لأنها ليست منكوحة ومجرد الوطء لا يمنع بدليل الوطء في ملك اليمين لا يمنع أربع سواها.

تنبيه: - اذا وطيء بشبهة أو زنبي لم يجز في العدة أن ينكح أختها ولو كانت زوجته نص عليه وفيه احتمال. (المبدع في شوح المقنع ج: ٤ ص: ٢٦ طبع المكتب الاسلامي بيروت). (وكذا في الفقه الاسلامي وأدلَّته ج: ٤ ص:١٦٥ طبع دار الفكر دمشق).

امام شافعی رحمة الله علیہ ہے استبراء مستحب ہونا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ہاں ملک یمین میں بھی استبراء مستحب ہے۔ (مسعنسی المحتاج ج:٣ ص:١٨٠ طبع دار احياء التراث العربي )\_(وكذا في التهذيب ج:٥ ص:٣٦١ طبع دار الكتب العلمية بيروت)۔

امام مالك رحمة الله عليه كا مسلك اس مسئل مين نبيس مل سكاء جهال تك حنفيه كاتعلق بي توان ك بإن اس مسئل مين دوقول ملتي بين، ایک قول شامی میں نقل کیا گیا ہے کہ انتبراء متحب ہے، یعنی اذا زنی باخت امراته أو بعمّتها أو بخالتها أو بنت أخيها أو أختها بلا شبهة فان الأفضل أن لا يطاء امرأته حتى تستبراً المزنية ... الخ. شامى ج: ٢ ص: ٣٨٠ باب الاستبراء (طبع سعيد). اور يهي قول جمامع الرموز للقهستاني كتاب الكراهية ج: ٢ ص: ٣ ١ ٣ (طبع سعيد) مين بحي نذكور ٢- (وكذا في شرح السملتقى ص: ٢١١ على مجمع الأنهر) مرايك دُوسرا قول استبراء كے واجب ہونے كا بھى ہے جو دراية عن الكامل كى عبارت: لو زنلي باحدى الأختين لا يقرب الأخرى حتى تحيض الأخرى حيضة .... الخ. كعلاوه النتف في الفتاوي كتاب النَّكاح ص: ١٨٩ (طبع دار الكتب العلمية بيروت) مين يول مُرُور ٢٠٠٠

المموانع في النكاح .... والخامس عشر: - اذا وطأ ذات محرم من امرأته ممن لا يحرم عليه بزنا فانه لا يطأ امرأته حتى 

مالی سے زنا کرنے سے بیوی حرام نہیں ہوئی ۱۵۲۵ سالی سے زنا کرنے سے بیوی حرام نہیں ہوئی 1000 میں میں میں میں میں اس کے اسلامالی میں اس کے اسلامالی کی بناء پر نکاری میں کے اسلامالی کے اسلامالی کی بناء پر نکاری برقرار رہتا ہے بیان اس کے اسلامالی کی بناء پر نکاری برقرار رہتا ہے بیان اس کے اسلامالی کی بناء پر نکاری برقرار رہتا ہے بیان اس کے اسلامالی کی بناء پر نکاری برقرار رہتا ہے بیان اس کے اسلامالی کی بناء پر نکاری برقرار رہتا ہے بیان اس کے اسلامالی کی بناء پر نکاری برقرار رہتا ہے بیان برقرار کی بناء پر نکاری برقرار رہتا ہے بیان برقرار کی بناء پر نکاری برقرار رہتا ہے بیان برقائی کی برقرار رہتا ہے بیان برقرار کی برقرار رہتا ہے برقرار کی برقرار رہتا ہے برقرار رہتا ہے برقرار کی برقرار رہتا ہے بیان برقرار کی برقرار رہتا ہے برقرار کی ب سوال: - آیا سالی سے ناجائز تعلقات ہونے کی بناء پر نکاح برقرار رہتا ہے یانہیں جواب: - سالی سے زنا کرنا یا ناجائز مقاربہ کرنا سخت گناہ کا موجب ہے، کیکن اس سے

والثدسجانهاعكم

بیوی حرام نہیں ہوتی ہے۔<sup>(1)</sup>

(فتوی نمبر ۲۸/۸۶ ج)

مزنیہ کی بیٹی سے نکاح جائز تہیں

سوال: - جس عورت سے ناجائز تعلقات رہے ہوں، اس عورت کی لڑکی ہے شادی جائز ہے یانہیں؟ (الرک کا نطفہ مخص مذکور سے نہیں ہے)۔

جواب: - جس عورت سے زنا کیا ہو یا ناجائز طور پر بوس و کنار کیا ہو، اس کی لڑکی ہے نکاح حرام اور باطل ہے، 'خواہ وہ لڑکی زانی کے نطفے سے نہ ہو۔ واللدسبحانه اعلم

DIT94/1/1 (فتوی نمبر ۲۸/۸۲۶)

(بقيه عاشيه صفحة كزشته)......... (تيز علامه عبد الرحمن شيخي زاده آفندي في مجمع الأنهر ج: اص: ٩ ٢٥ (طبع دار السكتب المعلمية بیسروت) میں صرف درایئن الکامل کی عبارت ذکر کی ہے، اُس پر کوئی اشکال وغیرہ ذکر نہیں فرمایا) اس ہے معلوم ہوا کہ حنفیہ کے ہاں ایک قول استبراء کے داجب ہونے کا بھی ہے، لہذا حنابلہ کے ہاں مطلقاً استبراء کے داجب ہونے اور حنفیہ کے ایک قول کے مطابق استبراء واجب ہونے کی بناء پرمختاط بات وہی معلوم ہوتی ہے جو حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمة الله عليه ونؤر الله مرقدہ نے امداد المفتين ص:٥٥٣ ميں تحرير فرمائی ہے کہ کم از کم ایک حیض گزرنے تک بیوی سے علیحدہ رہنے کو واجب قرار دیا جائے ، خاص طور پر جبکہ معاملہ فروج ہے متعلق ہے جس میں احتیاط والے پہلوکو طحوظ رکھنا ضروری ہے۔ یُعمل بالاحتیاط خصوصًا فی باب الفروج. (شامی ج:٣ ص:٣٨ طبع سعيد)\_

في الفقه الاسلامي وأدلَّته ج: ٤ ص: ١٦٥ (طبع دار الفكر دمشق): وان زني الرجل بامرأة فليس لهُ أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها وحكم العدة من الزنا والعدة من وطء الشبهة كحكم العدة من النكاح.

والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمة أتم وأحكم محد زبير عفي عنه

احقر محمرتقي عثاني عفي عنه

الجواب سيح اصغرعلی ریانی

الجواب سيح محمدعبدالهنان

الجواب سيح محمدعبدالله عفي عنه

الجواستحج احقرمحمود اشرف غفراللدليا

(۱) تفصیل کے لئے بچھلافتویٰ اور اُس کا حاشیہ ملاحظہ فرمائیں۔ (مرتب عفی عنہ)۔

<sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار كتاب النكاح فصل في المحرمات ج:٣ ص:٣٢ (طبع سعيد): (و) حرم أيضًا بالصهرية (اصل مزنيته) . . . الخ. وفي الشامية، قال في البحر: أراد بحرمة المصاهرة الحرمات الأربع حرمة المرأة على أصول الزاني وفروعه نسبًا ورضاعًا وحرمة أصولها وفروعها على الزّاني نسبًا ورضاعًا كما في الوطءِ الحلال .... الخ. وكذا في البحر الرائق فصل في المحرمات ج:٣ ص: ١ • ١ ، و الفتاوي الهندية الباب الثالث في المحرمات ج: ١ ص: ۲۷۵ (محمدز بيرتقي عنه).

سے حرمت مصاہرت ہوئی ہے، براہ کرم ذیل کے مسائل کا جواب عنایت فرمائیں۔

ا:- ساس كے ساتھ شہوت سے ہاتھ لگے، يا ساس كى مال كے ساتھ شہوت سے ہاتھ لگے، دونوں صورتوں میں حرمت مصاہرت ہوجاتی ہے یانہیں؟ البتہ شہوت میں مرد کا معیار یہ ہے کہ اس کے آلهُ تناسل میں حرکت آجائے۔

ایک مرتبہ میری ساس نے مجھے جائے کی پیالی دی تو میرا ہاتھ ان کے ہاتھ سے لگا تو فوراً بوجهً شبه دهیان آلهٔ تناسل کی طرف چلا گیا، آلهٔ تناسل میں حرکت نه ہوئی، جبیبا که حرکت بیوی کو ہاتھ لگانے ہے شہوت کے خیال کے ساتھ آنا شروع ہوجاتی ہے، البتہ بطور میری عادت، آلۂ تناسل کی طرف دِل کی دھڑکن ہے بھی خفیف دھڑکن غالبًا دو مرتبہ خیال شہوت ہوا، چونکہ آلۂ تناسل میں حرکت نہ ہوئی تو غالبًا اس ہے حرمتِ مصاہرت کا سوال پیدانہیں ہوتا۔ دو، تین ایام قبل میری ساس کی بوڑھی والدہ محتر مہ نے میرا ہاتھ چوما پھر مٰدکورہ صورتِ حال نپیدا ہوئی، مارے خوف کے آلۂ تناسل کی طرف دھیان رکھا، أس ميں حركت ِجسمانی محسوں نه ہوئی، صرف خفیف دھڑ كن، بہت خفیف دھڑ كن ہوئی،لیكن آلهُ تناسل میں جسمانی حرکت شہوت والی نہ آئی، میری کسی عورت پر نظر پڑجائے تو آلهٔ تناسل کی طرف دِل کی طرف سے ہوتی ہوئی دھڑکن (خفیف) سی دو، تین، چار مرتبہ اندرونی طور پرمعلوم ہوتی ہے۔ یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ شہوت مجھے کافی آتی ہے اور مذکورہ صورت میں وہ حرکت آلئہ تناسل میں نہ آئی سوائے وہ آلہُ تناسل کے سرے تک کی دھڑکن جیسا کہ دھیان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سرے تک دھڑکن جاتی ہے، ساس کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ لگنے اور ان کی والدہ محتر مہ کے بوسہ لیتے وقت خوف سا بھی ہو گیا كه حرمت مصاهرت نه موجائ اور خوف كي وجه سے آلة تناسل ميں حركت نہيں آيا كرتى ، كيا وهو كن شہوت مجھی حائے گی؟

۲:- ایک شخص بیارِ جنسیات ہو اور کسی ہے ہاتھ وغیرہ لگ جانے سے فوراً آلهُ تناسل میں حرکت آ جاتی ہوتو اس شخص کا اگر ہاتھ ساس کے ہاتھ سے لگ جائے اور حرکت تناسل ہوجائے جبکہ ارادہ اُس شخص کا شہوت کا اور بُرائی کا نہ ہو، تو اس بیاری کی وجہ ہے کیا حرمتِ مصاہرت لازم نہ ہوگی کہ ہوگی؟ جواب: - آب وساوس كورُ وركرنے كے لئے "فُلُ أَعُودُ بِسرَبِ النَّاسِ" آخر سورت تك کثرت سے پڑھا کریں، اور جوصورت آپ نے سوال میں لکھی ہے اس سے حرمتِ مصاہرت ثابت

 <sup>(</sup>١) (طبع مكتبه رشيديه كوئثه) وفي الدر المختار ج:٣ ص:٣٣ (طبع سعيد) وحدها فيهما تحرّك الته أو زيادته به يفتلي. وفي الشامية قال في الفتح ثم هذا الحد في حقّ الشّاب .... الخ.

# besturdubooks. Wordpress. con ﴿فصل في المناكحة بالكفّار وأهل الكتاب والفِرَق الضّالة ﴾ ( کفار ، اہلِ کتاب اور گمراہ فرقوں سے نکاح کا بیان )

عیسائی عورت سے نکاح کا حکم

سوال: - میرے ایک عزیز کی شادی ایک عیسائی لڑکی ہے ہوئی ہے، لڑک کا باپ مسلمان ہے اور مال عیسائی، باپ چونکہ ہندوستانی فوج میں میجرتھا اور مذہب کی بیگا تگی، اورشرافت ہے بیگا تگی کی وجہ سے اڑک سے محبت ہوگئی، انہوں نے بزرگوں کی مرضی سے سول میرج کرلی، اڑکی کی مال کہتی تھی کہ میں نکاح نہیں کرنے دوں گی ،لڑ کے کا باپ نکاح کرنے پرمُصرتھا،لڑ کی کے باپ نے کہا کہ: ابھی تو لڑ کی کی ماں کا کہا مان لیس، کیونکہ وہ بہت ضدی ہے، آپ اپنے گھر لے جا کر نکاح پڑھوالیس، چنانچہ ایسا ہی ہوا، سب نے یہی منتمجھا کہ لڑکا مسلمان ہے، لہذا لڑکی بھی مسلمان ہوگی، جب دو بچے پیدا ہو گئے تو معلوم ہوا کہ لڑگی اپنی مال کے مذہب پر ہے، یعنی عیسائی ہے، اورلڑ کی نے بھی اقرار کیا کہ عیسائی ہوں، اب شرعاً کیا بہشادی جائز ہے یانہیں؟

جواب: - عیسائی عورت ہے مسلمان کا نکاح شرعاً منعقد ہوجاتا ہے، شرط بیہ کے عورت واقعةُ عيسائی مذہب پر ہو، آج کل کے عيسائيوں کی طرح نہ ہو جو نام کے تو عيسائی ہوتے ہيں ، اور اُن کے عقائد دہریوں کے عقائد ہوتے ہیں کہ خدا، رسول کسی کونہیں مانتے۔ نیز دُوسری شرط یہ ہے کہ نکاح شرعی طریقے پر دو گواہوں کے سامنے ہوا ہو، اگریپہ دونوں شرطیں موجود ہیں تو وہ نکاح دُرست ہو چکا والتدسبحانهاعكم

01594/5/6 (فتوی نمبراا۳/ ۲۸ ب)

<sup>(</sup>۱) وفي المدر المختار ج: ٣ ص: ٥٦ (طبع ايج ايم سعيد) (وصحَ نكاح كتابية) وان كره تنزيها (مؤمنة بنبي) مرسل (مقرّة بكتاب) منزل وان اعتقدوا المسيح الها. وفي الشامية (قوله مقرّة بكتاب) في النهر عن الزّيلعي، وأعلم أن من اعتقد دينا سماويًا وله كتاب منزل كصحف ابراهيم وشيث وزبور داؤد فهو من أهل الكتاب، فتجوز مناكحتهم. (٢) وينعقد بايجاب من أحدهما وقبول من الأخر .... وشرط حضور شاهدين حرّين او حرّ وحرّتين مكلّفين سامعين قولهما معًا. (الدر المختار كتاب النكاح ج: ٣ ص: ٩ و ٢١ طبع سعيد).

لا مذہب اور شیعہ سے نکاح کا حکم

سوال: - عرض یہ ہے کہ ایک الی لڑی جس کے والدین کا تعلق دیو بندی مسلک ہے ہیں۔ اور لڑکا ان کے ساتھ کی مذہبی تقریب میں شادی ایک ایے لڑکے ہے جس کے والدین شیعہ ہیں، اور لڑکا ان کے ساتھ کی مذہبی تقریب میں شرکت نہیں کرتا۔ نیز نکاح پڑھانے کے لئے قاضی بھی مسلک دیو بندی کا ہی بلایا جائے گا، کیا یہ نکاح جائز ہے؟ نیز یہ لڑکا اور لڑکی دونوں بالغ ہیں، اور لڑکی نیک پارسا، قرآن پاک اور نماز پڑھتی ہے، اور دیو بندی مسلک کی ہے، جبکہ لڑکے کا قول یہ ہے کہ میں نہ شیعہ ہوں، نہ تنی، میں کی مذہبی تقریب میں نہیں جاتا۔ جب ہم نے لڑکے کے گھر کہا کہ لڑکا اگر اخبار میں اور پوری طرح سی ہونے کا اعلان کی سی نہیں جاتا۔ جب ہم نے لڑکے کے گھر کہا کہ لڑکا اگر اخبار میں اور پوری طرح سی ہونے کا اعلان کرے تو کوئی بات شاید بن جائے، لیکن ای وقت اس کی والدہ نے کہا کہ: یہ کیے ہوسکتا ہے کہ لڑکے کا بلا کہ بیاب شیعہ اور میں خود شیعہ ہوں، یہ اعلان کیے کرسکتا ہے؟ اس وقت لڑکے نے بھی اس کی تردید نہیں کی، بلکہ والدہ کی بات سے اتفاق کرلیا۔ ہمارے سامنے اس کے حالات مشکوک ہیں، اس وقت چونکہ رشتے کی بات سے اتفاق کرلیا۔ ہمارے سامنے اس کے حالات مشکوک ہیں، اس وقت چونکہ رشتے کی بات سامنے ہے، اس لئے جو پچھ بھی ہم لکھوا ئیں گے وہ لکھ کر دیدے گا، اور ہمارے ہر سوال کا جواب ہاں ہے دے گا، لیکن ہمیں اس کی باتوں پر اظمینان نہیں، کیا یہ رشتہ ہوسکتا ہے؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں جب لڑکا صراحة سی ہونے کا انکار کر رہا ہے اور اس کے والدین واضح طور پرشیعہ ہیں، تو اب شیعہ ہونے سے انکار کا مطلب یا تو یہ ہوسکتا ہے کہ وہ تقیۃ ایسا کر رہا ہے، اور حقیقت میں وہ شیعہ ہے۔ یا پھر وہ کوئی مذہب ہی نہیں رکھتا، لامذہب ہے۔ اور دونوں صورتوں میں اس کا نکاح سن صحیح العقیدہ لڑکی ہے کرنا جائز نہیں۔ (۱) واللہ سجانہ اعلم

۰۶ر۰ار۰۰۸اه (فتوی نمبر ۳۹/۲۱۵۹ ز)

(۱) اگر لا مذہب ہے یا کفر بیعقیدہ رکھنے والا شیعہ ہے تو ان دونوں صورتوں میں اس کے کافر ہونے کی وجہ سے بیہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔اور اگر کفر بیعقیدہ رکھنے والا شیعہ نہیں تو پھر بھی اس کے ساتھ تنی لڑکی کا نکاح کرنا جائز نہیں ، کیونکہ وہ تنیائر کی کا کفونہیں ہے۔

وفي الشامية كتاب النكاح فصل في المحرمات ج: ٣ ص: ٣ ٢ وبهذا ظهر أن الرّافضي ان كان ممّن يعتقد الألوهية في علي أو انّ جبريل غلط في الوحي أو كان ينكر صحبة الصديق أو يقذف السيّدة الصديقة فهو كافر لمخالفته القواطع المعلومة من الدّين بالضّرورة. وفي البحر الرّائق كتاب السير باب أحكام المرتدين ج: ٣ ص: ١ ٢ ١ (طبع سعيد) ويكفّر من أراد بغض النبي صلى الله عليه وسلم .... وبعد أسطر بقذفه عائشة رضى الله عنها من نسائه صلى الله عليه وسلم فقط وبانكاره صحبة أبي بكر رضى الله عنه. وفي الهندية كتاب النكاح الباب الثالث (طبع ماجديه) ج: ١ ص: ٢٨٦ ولا يجوز تروّج المسلمة من مشرك ولا كتابي. وفي البدائع ج: ٢ ص: ١ ٢ ٢ (طبع سعيد) ومنها اسلام الرّجل اذا كانت المهرأة مسلمة فلا يجوز انكاح المؤمنة الكافر، لقوله تعالى: "ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا" ولأنّ في انكاح المؤمنة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر .... الخ.

# besturdubooks. Wordpress. com قادیانی سے نکاح کا حکم اور کیا مسلمان ہونے کے لئے سر ٹیفکیٹ ضروری ہے؟

سوال: - عرض بیہ ہے کہ ایک شخص جو قادیانی جماعت ہے تعلق رکھتا ہے، کوئٹہ میں جعل سازی اورخور دیرُ د کے مقد مات میں ملوث تھا، فرار ہوکر کراچی آ گیا اور یہاں جعلی ڈاکٹر بن کر ڈاکٹر کیپٹن ایم اے خالد کے نام سے ملیرٹی کراچی میں اپنا کلینک چلانے لگا، حالانکہ بیٹخص نہ ڈاکٹر تھا اور نہ کیبیٹن، بلکہ کوئٹہ میں ایک کلرک کی حیثیت ہے کام کرتا تھا، جہاں اس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے کافی رقم خور دیرُ دکر لی، جس کی وجہ ہے اس کے خلاف جعل سازی، دھوکا دہی، فراڈ اورخور دیرُ د کے متعدّد مقدمات قائم ہوئے، جن سے فرار ہوکر کراچی آگیا، اور وہاں اشتہاری مجرم قرار دے دیا گیا، اپنی مجر مانہ ضرورت کے تحت اپنا نام اور مذہب تبدیل کرتا رہتا ہے، کچھ عرصہ قبل ہمارے مکان سے متصل میری پھوپھی کے مکان میں ظفرہیتال کے نام سے اپنا کلینک چلا رہا تھا، کرایہ وغیرہ کےسلیلے میں جھگڑا شروع ہوا، اور بات عدالت تک جانبیجی، اس نے کرایہ داری کا مقدمہ دائر کردیا، عدالتی معاملات کو سنجالنے کے لئے میرے والد صاحب نے اپنی بہن یعنی میری پھوپھی کی مدد کی ، تو بیخض میرے والد کا دُشمن بن گیا، اورمختلف حیلے بہانے سے دونوں خاندانوں کو تنگ کرتا رہا، میرے والد سے بدلہ لینے کی غاطراس نے روزانہ کالج آتے جاتے ،میرا پیچھا کرنا شروع کردیا ، کئی بارراہتے میںمل کر مجھے اپنی محبت کا یفتین دلاتا رہا، وقتی جذبات میں آ کر میں اس کی باتوں میں آ گئی، اور ایک دن اس نے مجھے ایک ہوٹل پر لے جاکر نکاح نامہ کے سادے فارم پر دستخط کروا لئے ، ساتھ ہی دوا شامپ پیپروں پر بھی دستخط کروالئے، نکاح نامہ کے فارم اور اشامپ ہیپروں کی خانہ پُری بعد میں کی گئی، اس نکاح کا میرے والدین اور کسی دُوسرے رشتہ دار کو کوئی علم نہ تھا، نہ ہی ان کی مرضی شامل تھی، نکاح کی اس کاروائی کے وفت کوئی نکاح خواں یا قاضی موجودنہیں تھا، اور نہ ہی کوئی گواہ موجود تھا، بلکہ اس وفت ہم دوافراد کے علاوہ کوئی تیسرا شخص بھی موجود نہیں تھا، نہ ہی میں نے زبان سے اقرار کیا اور نہ اس نے اپنی زبان سے کچھالفاظ ادا کئے،بس اس کے کہنے پر میں نے فارم پر دستخط کردیئے اور اپنے گھرواپس آگئی،اس کے بعد کی کاروائی کا مجھے علم نہیں تھا، شادی کے تمام گواہوں کے نام اور مہر کی رقم وغیرہ کا تعین بعد میں اس نے اپنی مرضی سے کیا، یہاں تک کہ وُلہن کے گواہوں کے نام کے خانے میں جن افراد کے نام لکھے گئے ہیں، میں ان سے قطعی طور پر ناواقف ہوں، اس کے بعدان کاغذات کے بل بوتے پر وہ مجھے بلیک

یشخص قادیانی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، اوراس کا پورا خاندان کٹر قادیانی ہے، خود کومسلمان فلا ہر کرنے کے لئے اس نے کسی مولوی سے قادیانی مذہب ترک کرنے اور مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ حاص کرلیا، یہ سرٹیفکیٹ اس نے مجھ سے نکاح کرنے سے صرف میں دن پہلے حاصل کیا اور مجھے اس مات کا یقین دلایا کہ وہ مسلمان ہوگیا ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے ایک مسلمان لڑکی سے شادی کر چکا ہے اور اس کے چار بچ بھی ہیں، اس کا اصل نام خالد سیف اللہ ولد عطاء الرحمٰن ہے، جبکہ میرے نکاح نام مجھ عظیم لکھا ہے، اور مسلمان ہونے کے سرٹیفکیٹ میں اس نے اپنا نام مور احمد لکھا ہے، اور اپنے والد کا نام مجھ عظیم لکھا ہے، اور مسلمان ہونے کے سرٹیفکیٹ میں اس نے اپنا نام نور احمد ولد عطاء الرحمٰن ایم اے لکھا ہے۔

میرے خاندان کے دُوسرے لوگوں کو بھی تنگ کرنے کے لئے ان پر جھوٹے مقد مات کردیے اور خلع کا ایک مقدمہ میرے جعلی دستخط سے میری طرف سے خود ہی عدالت میں دائر کردیا ، اور اس کے جواب میں مجھ پر اور میرے گھر والوں پر بے بنیاد جھوٹے الزامات عائد کردیے ، اپنی کاغذی کاروائی کو مزید مضبوط کرنے کے لئے میرا ایک شاختی کارڈ میرے جعلی دستخط سے بنوالیا ، جس میں میرا نام نفیس فاطمہ زوجہ منور احمد درج کروایا ، اس کے علاوہ اپنے ایک دوست مسٹی عبدالرشید کے حق میں نام نفیس فاطمہ زوجہ منور احمد درج کروایا ، اس کے علاوہ اپنے ایک دوست مسٹی عبدالرشید کے حق میں ایک فرضی اور جھوٹا امانت نامہ مالیتی چالیس ہزار روپے میرے جعلی دستخط سے تیار کردیا ، اور بی تمام جعلی دستوں اس جھوٹے دھوکے باز قادیانی سے دستاویزات عدالت میں پیش کردیئے تا کہ کسی بھی طرح میری جان اس جھوٹے دھوکے باز قادیانی سے دستاویزات عدالت میں پیش کردیئے تا کہ کسی بھی طرح میری جان اس جھوٹے دھوکے باز قادیانی کو اغواء نہ چھوٹ سکے ، کوئٹہ کے ادارہ محفظ ختم نبوت کی اطلاع کے مطابق بیشخص وہاں پر بھی ایک لڑکی کو اغواء کرکے اس کا جعلی نکاح نامہ تیار کرچکا ہے ، اب سوال بیہ ہے کہ: -

ا:- نکاح کی بیان کردہ صورتِ حال میں کیا میرا نکاح اس شخص ہے ہوگیا؟ جبکہ نکاح نامہ میں اس نے غلط نام اور ولدیت استعال کیا ہے، اور نکاح کی کاروائی تنہائی میں ہم دوافراد کے درمیان انجام پائی۔۲:- اور کیا بیشخص قادیانی سے مسلمان ہوگیا ہے جبکہ اس نے مسلمان ہونے کے سرشیفکیٹ میں بھی اپنا غلط نام اور ولدیت استعال کی ہے، اور مسلمان ہونے کا سرشیفکیٹ حاصل کرنے سے پہلے میں جو کے تمام کاغذات میں خودکومسلمان ظاہر کرتا رہا ہے، شرعی تھم ہے آگاہ فرمائیں؟

جواب ا: - اگرسوال میں ذکر کردہ واقعات دُرست ہیں تو مساۃ نفیس فاطمہ کا نکاح مذکورہ

شخص خالد سیف اللہ سے نہیں ہوا، نکاح نامہ کے سادہ فارم پرصرف دستخط کردینے سے شرکی کابح منعقد نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لئے کم از کم دوگواہوں کی موجودگی میں ایجاب وقبول ضروری ہے۔ اس کالان کالان کی علاوہ اگر مذکورہ شخص اب بھی قادیانی ہو نے کا سرٹیفکیٹ جھوٹا ہے، تو قادیانی مرد ہے کس کالان کی مسلمان عورت کا زکاح شرعاً ہو، کنہیں سکتا، خواہ دوگواہوں کی موجودگی میں ایجاب وقبول کیا ہو، لہذا اگر سوال میں ذکر کردہ واقعات دُرست میں تو نفیس فاطمہ کو اس کے خلاف خلع کا نہیں، بلکہ انخلاء زیاشوئی کا مقدمہ کرنا چاہئے تھا۔

7:- قادیانی ہے مسلمان ہونا، در حقیقت قلبی عقائد کی تبدیلی اور ان کے اعلان پر موقوف ہے، اگر کوئی شخص قادیانی عقائد سے واقعۂ تائب ہوجائے، اور زبان سے اس کا اعلان کردے تو وہ مسلمان ہوسکتا ہے، خواہ اس کے پاس سر ٹیفکیٹ نہ ہو، اور اگر دِل سے تائب نہ ہوا ہو تو محض جھوٹا سر ٹیفکیٹ بنوالینے ہے مسلمان نہیں ہوسکتا۔

۵ار۸ر۸۴۰۱ه (فتوکی نمبر ۲۵۷ا/۳۹ و)

### شیعہ سے نکاح کا حکم

سوال: - رافضی شیعہ اور اثناعشری میں کوئی فرق ہے تو تحریر کیجے، نیز ایسے عقائد رکھنے والوں سے کسی سنی العقیدہ عورت کا یا مرد کا نکاح جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ خلفائے ٹلاٹٹ پر تبرّا پڑھتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے میرے صحابی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے گویا خدا کو ناراض کیا، ان ارشادات کی روشنی میں نکاح کا کیا تھم ہے؟ جواب: - شیعوں کے بہت سے فرقے ہیں، وہ سب اپنے آپ کوشیعہ اور اثناعشری کہتے ہیں اور اہل سنت ان سب کو رافضی کہتے ہیں، یہ تمام فرقے علی الاطلاق کا فرنہیں ہیں، بلکہ ان میں سے جولوگ حضرے علیؓ کی خدائی کے قائل ہوں یا قرآن کریم کوتح لیف شدہ مانتے ہوں یا اُم المؤمنین حضرت عائش ہوں، یا اس قتم کے کسی اور کا فرانہ عقیدے کے معتقد ہوں وہ تو کا فر ہیں اور ان

 <sup>(</sup>۱) وفي الدر المختار كتباب النكاح ج: ۳ ص: ۹ و ۲۱ وينعقد بايجاب من أحدهما وقبول من الأخر وشرط حضور شاهدين حرين أو حر وحرتين مكلفين سامعين قولهما معًا. وفي الهداية ج: ۲ ص: ۲ ۳ وطبع مكتبه شركت علميه) ولا ينعقد نكاح المسلمين الا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين.

<sup>(</sup>٢) وفي الهندية كتاب النكاح الباب الثالث (طبع ماجديه) ج: ١ ص: ٢٨٢ ولا يجوز تزوّج المسلمة من مشرك ولا كتابي. وفي البدائع ج: ٢ ص: ٢٥٣ (طبع سعيد) ومنها الاسلام في نكاح المسلم والمسلمة. نيز و يَحَيّ كفايت المفتى ج: ٥ ص: ١٩١ (جديرايُريش دارالا شاعت).

ے نکاح نہیں ہوتا، لیکن جولوگ اس قتم کے کفریہ عقا ئد نہ رکھتے ہوں وہ کا فرنہیں ہیں، ان <u>اکھم</u> نکاح تو ہوجا تا ہے مگر مناسب نہیں۔ besturdubor والثدسجانه وتعالى اعلم

01492/10/0 (فتویٰ تمبر۱۰۳۰/۲۸ الف)

# حاجی عثمان کے بیروکار سے نکاح کاحکم

سوال: - ایک شخص حاجی عثمان صاحب کا معتقد ہے، اس کی خانقاہ میں جاتا ہے، اس کے بارے میں دریافت کرنا ہے:

ا:-اس سے رشتہ کرنا جائز ہے یانہیں؟ ٢: - اگررشته کرلیا جائے تو نکاح صحیح ہوجائے گا یانہیں؟

# جواب ازمولا نامفتي عبدالرحيم صاحب مدطلهم دارالافتاء والارشاد

حضراتِ ا کابر مفتیانِ کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جاجی عثمان گمراہ ہے، ۵رشوال ۱۴۰۸ھ کو ا کابر مفتیانِ کرام نے حاجی عثمان کو، دار الا فتاء والارشاد ناظم آباد میں بلاکر اس ہےمفصل گفتگو کی ، اس کے نتیج میں حاجی عثمان کے جونظریات سامنے آئے ان کے بارے میں سب حضرات نے حاجی عثمان کے نام ایک نصیحت نامه اپنے وستخطول ہے روانہ فرمایا، جس کے چندا قتباسات سے ہیں:

ا: - آپ میں بیعت وارشاد کی اہلیت نہیں۔

۲:- آپ نے بیعت وارشاد کا سلسلہ جاری رکھا تو اس سے شدید گمراہی پھیلنے کا سخت خطرہ ہے۔ ٣:-آب كي بعض معتقدات المل حق كمعتقدات ك خلاف بين: ا: - این شخفیق یا استخاره کو بالکل قطعی اور یقینی سمجصنا۔

۲:- ایک خلیفہ کے مشاہدے کی بناء پر ایک صحیح حدیث کا انکار کرنا۔

س:- پیسب انتہائی خطرناک اور گمراہانہ خیالات ہیں، جس سے زندقہ کی راہ کھلتی ہے۔ ۵: - مکاهفه، مشاہده یا اِلہام کی بناء پرشریعت کے کسی بھی حکم یا دلیل کا انکار کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ ٢: - آپ كے خليفه كا مشاہدہ ايك سيح حديث كے خلاف ہوا تو آپ كو كوئى تر دّو پيدانہيں ہوا،

 <sup>(</sup>١) وفي الشامية كتاب النكاح فصل في المحرمات ج:٣ ص:٣٦ وبهذا ظهر أن الرّافضي ان كان ممّن يعتقد الألوهية في عملي أو أنّ جبريل غلط في الوحي أو كان ينكر صحبة الصديق أو يقذف السيّدة الصديقة فهو كافر لـمـخـالـفتـه الـقـواطـع الـمعـلومة من الدِّين بالضّرورة. وفي البحر الراتق، كتاب الجهاد، باب أحكام المرتدين ج:٣ ص: ١٢١ (طبع سعيـد) ويكفر من أراد بغض النبي صلى الله عليه وسلم .... وبعد أسطر وبقذفه عائشة رضي الله عنها من نساته صلى الله عليه وسلم فقط وبانكاره صحبة أبي بكر رضي الله عنه. يُبرُ ويُحِيِّ: كفايت المفتى ج: ٥ ص: ٩٥.

۔۔۔ جو خلیفہ خود آپ کے بقول سالہا سال تک حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان باندھتارہا اس کو اپنی طرف سے نہ صرف'' کامل'' ہونے بلکہ''اکمل'' کے قریب ہونے کی گواہی دی، باندھتارہا اس کو اپنی طرف سے نہ صرف'' کامل'' ہونے بلکہ''اکمل کے قریب ہونے کی گواہی دی، بلکہ اسے بیسند بھی عطاکی کہ وہ''غوث' اور فردکی منزلیں طے کر چکا ہے اور''قطب و حدت'' کے منصب پر پہنچ گیا ہے۔

۱۱۰- نہ مریدین کی اصلاح و تربیت کے بنیادی تفاضوں سے واقفیت ہے۔
۱۱۰- نہ کسی شخ محقق کے ساتھ آپ نے کوئی رابطہ رکھا ہے۔
۱۵:- آپ کے لئے اصلاح اور ارشاد کا سلسلہ جاری رکھنا شرعاً ہرگز جائز نہیں۔
۱۱:- نہ کسی مسلمان کے لئے جائز ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مریدی کا تعلق قائم کرے۔
۱۱:- آپ اپنے غلط خیالات اور غلط طرزِ عمل سے تائب ہوں۔
۱۱:- قانقاہ کا بیہ سلسلہ اور بیعت لینا موقوف کر دیں اور اس کا اعلان کریں۔
۱۹:- وُ وسروں کی اصلاح کی فکر میں پڑنے کی بجائے اپنی اصلاح کی فکر کریں۔
۱۶:- اصلاحِ خلق کا خیال دِل سے نکال کر خالص اپنی اصلاح کے لئے اپنے آپ کوشنخ کے

ress.com حوالے کریں، اور صرف رسمی تعلق کی بجائے اپنے معامعے نوان ہے۔ یہ سیار میں اور ان کا مکمل اتباع کریں، خواہ وہ ہدایات آپ کی اپنی رائے، تحقیق، مکاشفات وغیرہ کے کافتی المالان کا مکمل اتباع کریں، خواہ وہ ہدایات آپ کی اپنی رائے، تحقیق، مکاشفات وغیرہ کے کافتی المالان کا کاملان کا مکمل اتباع کریں، خواہ وہ ہدایات آپ کی اپنی رائے ، تحقیق کی رائے پر پڑچکے ہیں۔ ۲۱: - آپ کے لئے عزّت کا راستہ یہی ہے کہ ازخود اس مشورہ پڑعمل کرلیں۔ حاجی عثمان نے اس نصیحت نامے کی طرف کوئی توجہ نہ دی ، تو آپ کے شیخ نے دوبارہ خلافت سلب کرنے کا اعلان فرمایا، اور حاجی عثمان کو تو بہ کی تلقین فرمائی ہے، وہ اس پر بھی تا ئب نہ ہوا تو شیخ نے تجرير فرمايا:-

> اگر حاجی عثمان تکبر کرے اور فساد کرے تو فساد کو روکنے کے لئے حکومت کے ذريع انتظام كرنابه

> > اس تفصیل کے بعد سوالات کے جوابات لکھے جاتے ہیں:-

۱:- ایسے گمراہ شخص کے مریدیا معتقد سے رشتہ کرنا جا ئزنہیں۔

۲: - کسی ناجائز: اور حرام کام کے بارے میں بید دریافت کرنا کہ کرلیا جائے تو کیا ہوجائے گایا نہیں؟ سخت گناہ ہے، بلکہ اس پر کفر کا خطرہ ہے، اس لئے کہ نفس پرتی کے لئے ارتکابِ حرام میں أحکام شریعت کی تخفیف و تو ہین ہے۔

علاوہ ازیں حاجی عثمان جس ڈگر پر چل رہا ہے، پھراتنے بڑے اکابر علماء ومفتیانِ کرام کے علاوہ خود اپنے شیخ کے سمجھانے پر بھی بازنہیں آ رہا، اس کے اور اس کے مریدین ومعتقدین کا کسی بھی وفت كفرتك بينيج جانا كوئى بعيد نہيں، العياذ بالله اليي حالت ميں اس نكاح كا انجام كيا ہوگا؟ عمر بھرحرام کاری اور اولا د ولد الزنا\_ والثدتعالى اعلم

عبدالرحيم نائب مفتى دارالا فتآء والارشاو ٣/رقع الآخر ٩٠٩١٥

الجواب صحيح الجواب صحيح رشداحر وليحسن دارالافتاء والارشاد، ناظم آباد كراچي جامعة العلوم الاسلاميه بنوري ٹاؤن کراچی

# جواب: - از حضرت مولا نامفتی محمر تقی عثمانی صاحب دامت بر کاتهم

ا:- ہمیں اس بات سے اتفاق ہے کہ حاجی عثمان صاحب کے عقائد سے متعلق جو اُمور جواب میں بیان کئے گئے ہیں، وہ گمراہانہ عقائد ہیں، ایسے گمراہانہ عقائد کے حامل کسی شخص سے یا اس کے کسی پیروکارے نکاح کرنا ناجائز ہے۔ ۲: - اگر نکاح کر بی لیا تو، خواه وه منعقد ہوجائے ، مگر سخت گناه کا کام ہوگا۔
الجواب سیح جے اللہ ملائے کہ وقال اعلم موگا۔
محمد رفیع عثمانی عفا اللہ عنه محمد رفیع عثمانی عفی عنه دارالافقاء دارالعلوم کراچی دارالافقاء دارالعلوم کراچی (فتوی نمبر ۱۱۲۸ میر ۱۳۸۹ میر ۱۳۸ میر ۱۳۸۹ میر ۱۳۸۹ میر ۱۳۸۹ میر ۱۳۸۹ میر ۱۳۸۹ میر ۱۳۸۹ میر ۱۳۸۹

# کا فرشو ہر پر اسلام پیش کرنے کے بعد اگر وہ مسلمان ہوجائے تو بیہ نکاح برقر اررہے گا

سوال: - غیر مذہب کی ایک عورت ہے (یعنی ذکری) اس عورت کا خاوند بھی غیر سلم ہے،
اب وہ عورت مسلمان ہونا جا ہتی ہے اور وہ عورت کہتی ہے کہ میرا خاوند مجھے ناجائز ننگ کرتا ہے، میرا
لڑکا ہر وقت شراب نوشی کر کے تنگ کرتا ہے، لڑکا کوئی کا منہیں کرتا، صبح وشام مجھے سے پیسے مانگنا ہے، اگر
پیسے نہ ملیس تو مجھے مارتا پیٹتا ہے، جس کی وجہ سے میں تنگ آگئی ہوں، اس نے ایک مسلمان شخص سے کہا
کہ مجھے تم کورٹ لے جاؤ، وہاں جا کر میں بیان دوں گی کہ میں مسلمان ہونا جا ہتی ہوں، اس شخص نے
کہا کہ تمہارے شوہر نے طلاق نہیں دی تو میں کیسے نکاح کرلوں، اس کا شرعی علم کیا ہے؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں پہلے عورت مسلمان ہوجائے اس کے بعد عدالت میں وعویٰ دائر کرے، عدالت اس کے شوہر پر اسلام کی پیشکش کرے، اگر شوہر بھی مسلمان ہوگیا تو ان کا نکاح برقرار رہے گا، اور اگر اس نے اسلام قبول کرنے ہے انکار کردیا تو عدالت دونوں کا نکاح فنخ کردے، اس فنخ نکاح کے بعد عورت عدتِ طلاق گزار کرکسی مسلمان سے نکاح کر سکے گی۔

والله سبحانه وتعالی اعلم ۱۲ را ۱۳۹۷ه (فتوی نمبر ۲۸ /۱۳۱ الف)

### كافرشوہر كے نكاح سے نكلنے كاطريقه

سوال: - ایک غیرمسلم عورت مسلمان ہونا چاہتی ہے، اس عورت کا شوہر بھی زندہ ہے، وہ بھی غیرمسلم ہوں ہے۔ وہ بھی غیرمسلم ہے، اس کا ایک لڑکا ہے جو شراب نوشی کرکے مال کو مارتا ہے، عورت شوہر کو کہتی ہے کہ لڑکے کو سمجھاؤ تو شوہر کہتا ہے میں نہیں کہوں گا، آپ جدھر جانا چاہیں چلی جائیں، اس عورت نے لڑکے کو سمجھاؤ تو شوہر کہتا ہے میں نہیں کہوں گا، آپ جدھر جانا چاہیں جلی جائیں، اس عورت نے

<sup>(</sup>۱) اس فتویٰ کے تفصیلی حوالہ جات ای جواب پر دوبارہ آئے ہوئے سوال کے جواب میں لکھے گئے اگلے فتویٰ کے حاشیہ میں ملاحظہ فرمائیں۔(محمدز بیر)

press.com

مسلمان ہوکر کسی مسلمان سے شادی کرنے کا اقرار کرلیا ہے، اس کے جواب میں آپ کلا بکھا ہے کہ ہے نکاح کر سکتی ہے، لوگوں کو بھی اس کے مسلمان ہونے کاعلم ہوگیا ہے، اب اس کو جان ہے مارویں گے، لہٰذا عدّت گزارنا اور عدالت میں مقدمہ پیش کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، کیا یہ عورت مسلمان ہوکرکسی مسلمان سے نکاح کرے، بیصورت جائز ہوگی یانہیں؟

> جواب: - کافرشوہر کے نکاح ہے نکلنے کے لئے بیضروری ہے کہ عدالت میں دعویٰ کرکے شوہر پر اسلام پیش کیا جائے ، وہ انکار کرے تو قاضی تفریق کردے ، اس کے بغیرعورت کا دُوسری جگہ نکاح نہیں ہوسکتا، اورعورت کوشو ہر ہے جان کا خطرہ ہوتو مسلمانوں کی پناہ حاصل کر لے، و ما لم یفر ق المقاضي فهي زوجته. (شامي ج:٢ ص:٣٨٩) ہاں!اگرشوہرنے خودطلاق دے دی ہوتو اسلام لاتے ہی نکاح کر علتی ہے، لیکن محض گھر ہے نکال دینے سے طلاق نہ ہوگی ، تا وقت کیکہ شوہر کے مذہب میں اس کو طلاق نہ سمجھا جاتا ہو۔ اور اگر ملکی قوانین کی رُو سے کوئی ایبا طریق کار موجود نہ ہوجس کے ذریعے عدالت شوہر کو بلاکر اس پر اسلام پیش کرے، تو اُس صورت میں عدّت گزار کر دُوسری جگہ نکاح کی "تنجانش بوكى \_إما الأنه في حكم دار الكفر في هذه الجزئية بخصوصها، واما عملا بمذهب واللدسبحانه اعلم (٢) الأئمة الأخرى عند الضرورة\_

PITTY (فتؤی نمبر ۲۸/۵۸۷ پ)

<sup>(1)</sup> تفصیل کے لئے وکیھئے: تفیر معارف القرآن ج: ٨ ص: ٣١٣ اور حیار ناجزہ ص: ١٠٥٥ وفي الدر المختار ج: ٣ ص: ١٨٨ واذا اسلم أحـد الزوجين المجوسيين او امرأة الكتابي عرض الاسلام على الأخر، فان أسلم فبها والَّا بان أبي أو سكت فرق بينهما، وكذا في الهداية على فتح القدير ج:٣ ص:٢٨٨، والتاتارخانية ج:٣ ص:١٨١، والهندية ج:١ ص: ٣٣٨، وفي اعلاء السنن ج: ١١ ص: ٩٨ .... اذا أسلمت المرأة في دار الاسلام وفيهما دلالة على أنها في نكاح زوجها حتى يعرض عليه الاسلام فيأبي فيفرّق القاضي أو الامام بينهما. وراجع أيضًا للتفصيل فتح القدير ج:٣ ص:١٨٨، والبحر الرائق ج:٣ ص: ٢١١ والنتف في الفتاوي ج: ١ ص: ٩٠٩.

<sup>(</sup>۲) ج: ۳ ص: ۱۸۹ (طبع سعید). (۳) امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن طنبل رحمهم الله بچے نزویک جب کسی غیرمسلم کی بیوی مسلمان ہوجائے تو اس کی عدت گزرنے ہی اس كا نكاح اس كے سابق شوہر ہے خود بخو دفتنج ہوجائے گا۔ فننج كے لئے عدالت ميں جانے كى ضرورت نہيں۔ فسى المعنى لابن قلداهة مع الشرح الكبير ج: ٤ ص: ٥٣٦ (طبع دار الفكر بيروت) بين ب: - اذا اسلم أحد الزّوجين وتخلف الأخر حتّى انقضت علمة المرأة انفسخ النكاح في قول عامّة العلماء ... الخ. اس مئله ك تحقيق اورائمدار بعد ك نداب كي تفصيل ك لئ حضرت والا دامت برکاتهم کا اس موضوع پر عدالتی فیصله ملاحظه فر ما نمین جو ۱۹۸۸ P.L.D و ۱۹۸۸ تا ۲۲ میں موجود ہے۔ (محمد زبیرحق نواز )

# ﴿فصل في الأنكحة الفاسدة والصحيحة (صیحے اور فاسد نکاح کے بیان میں)

جھے ماہ کی حاملہ عورت سے نکاح کا حکم سوال: - كيا جير ماه كي حامله عورت سے نكاح جائز ہے؟ جواب: - اگر حمل کسی سابق شوہر سے ہے تو جب تک ولادت نہ ہوجائے، نکاح وُرست نہیں، اور اگر حمل زنا کا ہے تو نکاح ہوجائے گا<sup>، ''</sup> لیکن اگر نکاح کرنے والا وہ نہ ہوجس سے زنا کیا تھا تو نکاح کے بعدصحبت کرنا اس وفت تک جائز نہیں جب تک بیجے کی ولا دت نہ ہوجائے۔'' والثداعكم ۵۱/۱۱/۱۵ (فتوی نمبر ۱۲/۱۲۳ ج)

ایام حیض میں نکاح جائز ہے سوال: - کیا زمانهٔ ایام حیض میں عقد شرعی ہوسکتا ہے یانہیں؟ جواب: - زمانهٔ حیض میں نکاح تو منعقد ہوجاتا ہے، لیکن چونکہ ایسی حالت میں شوہر کے لئے جماع جائز نہیں ہے، اس لئے ایام حیض میں رخصتی کرنا احتیاط کے خلاف ہے، اور اگر کسی مجبوری ے رُحصتی بھی ہوجائے تو شوہر کو جماع سے پر ہیز لازم ہے۔" واللدسبحانه اعلم الجواب صحيح احقر محمرتقي عثماني عفي عنه بنده محرشفيع عفااللهءنه 01590/15/5

(فتؤی نمبر۲۱/۶۱۵ الف)

<sup>(</sup>۱) کیونکہ ایسی صورت میں وہ عدت میں ہوگی اور حاملہ کی عدت وضع حمل ہے، لبذا وضع حمل ہے بہلے کسی اور ہے اس کا نکاح جائز نہیں، "وَلَا تَغُرْمُوا عُقُدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبُلُغَ الْكِتَبُ أَجَلَهُ" (البقرة: ٢٣٥)\_

وفي الهندية كتاب النَّكَاح، الباب الثالث ج: ١ ص: ٢٨٠ (طبع ماجديه) لا يجوز للرَّجل أن يتزوَّج زوجة غيره وكذا

<sup>(</sup>٢) حواله كے لئے و كيھتے سابقہ ص: ٢٥٧ كا حاشيه نمبرا\_

حواله کے لئے دیکھنے سابقہ ص: ۲۴۸ کا حاشیہ نمبرا۔

<sup>&</sup>quot;فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلَا تَقُرَبُو هُنَّ حَتَّى يَطُهُرُنَ" (الأية) البقرة: ٢٢٢.

# 

سوال: -عرض اینکہ ایک لڑی نے اپنے نکاح کا وکیل ایک شخص کو مقرر کیا جو کہ اس کا محرم نہ تھا، نکاح خواں نے ایجاب وقبول کراتے وقت لڑکی کے وکیل کو مخاطب کرکے یہ الفاظ کیے کہ: فلال لڑکی فلال کی بیٹی، فلال لڑکا فلال کا بیٹا تم نے بعوض اسنے روپے مہر کے قبول کی؟ اس کے جواب میں وکیل نے کہا: ''میں نے قبول کی؟ اس طرح کہو کہ وکیل نے کہا: ''میں نے قبول کیا'' ایک و وسرے آ دمی نے سیج کہنے کی غرض سے کہا کہ: اس طرح کہو کہ تم نے فلال لڑکی فلال کی بیٹی فلال لڑکے کے لئے دی، وکیل نے کہا''دی''، اس کے بعد لڑکے سے قبول کرایا گیا، آیا اس صورت میں نکاح کا انعقاد کس سے ہوا؟ وکیل سے یا لڑکے سے؟

جواب: - صورت مسئولہ میں نکاح خوال نے دُوسری مرتبہ جو جملہ وکیل سے مخاطب ہوکر کہا، اور وکیل نے اس کے جواب میں کہا: ''دی'' اس سے نکاح منعقد ہوگیا، اورلڑکے ہی سے نکاح ہوا، وکیل سے نہیں، یہ اس صورت میں ہے جبکہ لڑکی نے نکاح خوال کو وکیل بنادیا ہو، ورنہ مذکورہ جملے کے بعدلڑ کے سے جوابیجاب وقبول کرایا گیا، اس سے نکاح منعقد ہوگیا۔ واللہ سبحانہ اعلم

۲۲/ار۸۰۴ه (فتو کی نمبر ۳/۱۵۱ الف)

> نکاح منعقد ہونے کے لئے گواہوں کا ایجاب وقبول کوسننا لازم ہے

سوال: - (عقد کے سلسلے میں موصولہ تحریر) میں مسیٰ عبدالرحمٰن خان بن عبدالرحیم خان جو کہ مساۃ صوفیہ افضال بنت افضال اللہ خان کی جانب ہے اس کے نکاح خوانی کی بحمیل کے لئے وکیل مقرر کیا گیا ہوں، شریعتِ اسلامیہ کے مطابق ایجاب کی بحمیل کراچکا ہوں، اور پاکستان دستورمسلم فیملی لاء کے مطابق اس تحریر کو جناب ارشادعلی خان ولد جناب جوادعلی خان کو ارسال کرتا ہوں کہ وہ میرا فریضہ انجام دہی کے لئے نکاح خوانی کے متعلق وکیل کی نیابت قبول کریں اور نکاح خوانی کی مجلس

<sup>(</sup>١) وفي رد المحتار كتاب النكاح ج: ٣ ص: ١١، لو قال هل أعطيتنيها فقال أعطيت ان كان المجلس للوعد فوعد وان كان للعقد فنكاح. وفي ردالمحتار أيضًا ج: ٣ ص: ١٢ (قوله ان المجلس للنكاح) أي لانشاء عقده لأنه يفهم منه التحقيق في الحال فاذا قال الأخر أعطيتكها أو فعلت لزم .... الخ.

<sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار كتاب النكاح ج:٣ ص: ٩ (طبع سعيد) وينعقد متلبسًا بايجاب من أحدهما وقبول من الأخر .... كزوّجت نفسي أو بنتي أو مؤكلتي منك. وفي الشامية (قوله كزوّجت نفسي) أشار الى عدم الفرق بين أن يكون الموجب أصيلا أو وليًا أو وكيلًا.

منعقده لطيف آباد (حيدرآباد) پاکستان مين مسمى معيدالظفر خان عرف مموخان بن جناب عبدالافتيلا خان besturduboc صاحب کو قبولیت کرائیں۔

ا:- یہ کہ میں مہر مؤجل 9 ہزار رو پیپہسکۂ پاکستانی کے بالعوض اپنی مؤکلہمسماۃ صوفیہ افضال دختر افضال الله خان صاحب کو بحق مسمّٰی معیدالظفر خان عرف مموخان بن عبدالرشید خان صاحب کے نکاح وزوجیت میں دیتا ہوں۔

۲: - کہ میں مہرِمؤجل 9 ہزار رو پہیسکہ یا کتانی کے بالعوض اپنی مؤ کلہ مسماۃ صوفیہ افضال دختر افضال الله خان صاحب کو بحق مسمی معید الظفر خان عرف مموخان بن عبدالرشید خان صاحب کے نکاح و زوجیت میں دیتا ہوں۔

٣: - میں مہرِموَ جل ٩ ہزار رو پییسکہ پاکستانی کے بالعوض اپنی مؤ کله مسماة صوفیه افضال دختر افضال الله خان صاحب کومسمی معیدالظفر خان عرف مموخان بن عبدالرشید خان صاحب کے نکاح و عبدالرحمٰن خان، وكيل زوجیت میں دیتا ہوں۔

تحریر بالالڑ کی کے والد کی لکھی ہوئی ہے، اور دستخط عبدالرحمٰن خان صاحب کے ہیں، لہذا معلوم کرنا ہے کہ اس تحریر کے مطابق نکاح خوانی انجام یاسکتی ہے؟

جواب: - نکاح میں پیضروری ہے کہ نکاح کے گواہ ایجاب وقبول دونوں کوسنیں'' لہٰذا پیتحریر انعقادِ نکاح کے لئے کافی نہیں ہے، البتہ بیر کیا جاسکتا ہے کہ لڑکی کا کوئی وکیل بذاتِ خود حیدرآ باو جا کر لڑکی کی طرف سے ایجاب کرے اورلڑ کا اُسی مجلس میں قبول کرے ، اور گواہ ایجاب وقبول کوس لیں۔'' والثدسبحانه وتعالى اعلم

احقر محرتقي عثاني عفي عنه

DITANTIA

الجواب صحيح بنده محدشفيج عفا اللدعنه

## گوا ہوں کافسق انعقادِ نکاح میں مالع نہیں، مگر ثبوتِ نکاح میں مانع ہے

سوال: - کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلے میں ایک شخص نے اپنی لڑکی کی منگنی اینے ایک رشتہ دار کے لڑے سے کردی منگنی کے وقت لڑکی اور لڑکا دونوں نابالغ تھے، پچھ عرصہ کے بعد نااتفاقی ہونے کے سبب لڑکی والوں نے جواب دے دیا کہ ہم تم سے رشتہ کرنا ہی نہیں

<sup>(</sup>٢،١) وفي الدر المختار كتاب النكاح ج:٣ ص:٩ (طبع سعيد) وينعقد متلبسا بايجاب من أحدهما وقبولٍ من الأخر. وفيه أيضًا ج: ٣ ص: ٢١ وشرط حضور شاهدين حرّين أو حرّ و حرّتين مكلّفين سامعين قولهما معًّا.

ress.com علی ہے اور جو کچھ منگنی کے وقت لڑکے والوں نے دیا تھا وہ ان لو واپس سردیا، رور میں کے وقت لڑکے والوں نے دیا تھا وہ ان لو واپس سردیا، رور میں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، کچھ عرصے کے بعدلڑکی والوں نے اس لاک کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، کچھ عرصے کے بعدلڑکی والوں نے اس لاک کا ایسے دو الله کا کہ اس لڑک سے ہمارا نکاح ہے، جس کے ایسے دو الله کا کہ اس لڑک سے ہمارا نکاح ہے، جس کے ایسے دو الله کا کہ اس لڑک سے ہمارا نکاح ہے، جس کے ایسے دو شخصوں کو گواہ مقرر کردیا جن کی سیرت حرام کاری میں بہت زیادہ داغدار ہے، یعنی پر لے درجے کے فاسق و فاجر ہیں، نیز وہ دونوں گواہ جس شخص کا لڑ کا ہے اس کا ایک بھتیجا اور دُوسرا بہنوئی ہے، جو ایک وہاں سے چودہ میل اور دُوسرا سات، آٹھ میل پر رہتا ہے، ان کا دعویٰ بیہ ہے کہ ہم رات کے وقت گئے اور انہوں نے اپنی لڑکی کا نکاح کرکے دیا۔ لڑکی والے حلفاً بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی نکاح کرکے نہیں دیا، بیلوگ فقط ہمیں بدنام کرنے اور ہمارے کام میں روڑے اٹکانے کے لئے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، نیزلڑ کی والوں کے آس پاس والے خواہ ان کے رشتہ دار ہوں یا دُوسری قوم کے آ دمی ہوں، سب یہ کہتے ہیں کہ اس نکاح کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ نیز جس نکاح خواں کا لڑ کے والے نام لیتے ہیں کہ فلال شخص نے نکاح پڑھایا ہے وہ شخص بھی آج سے عرصہ حیار پانچ سال پہلے انتقال کر چکا ہے، حاصل یہ ہے کہ ان کے پاس سوا ان دو گواہوں کے اور کوئی ثبوت، نکاح کانہیں ہے۔اب دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس لڑکی کا نکاح لڑ کے والوں کے دعوے کے مطابق شرعاً ثابت ہوگا یانہیں؟

> ۲: - جس فتم کے بیر گواہ ہیں، اس فتم کے فاسق و فاجر گواہان کی گواہی شرعاً قبول ہے یانہیں، جبکہ وہ خود حرام کاری میں مبتلا ہیں اور بے نکاحی عورتوں کو گھر میں بٹھانے کے عادی ہیں، اگریہ نکاح شرعاً ثابت نہیں تو اس لڑکی کا نکاح وُ وسری جگہ ہوسکتا ہے یانہیں؟

> ٣: -لڑ کے والوں کا بھتیجا اور بہنوئی شرعاً ان کی گواہی معتبر ہے یانہیں؟ نیز اگر شرعاً اس لڑ کی کا نکاح ان گواہوں سے ثابت ہوجائے تو لڑکی والوں کے لئے کیا تھم ہوگا؟ یعنی کیا ان کی قتم پر اعتبار کیا جائے گا یا ان کولڑ کی بیاہ کر دینی ہوگی ، اس کا جواب فقیرحنفی کے مطابق مفصل تحریر فر ما کر بحوالہ کتب فقەمشكورفر ماويں\_

> جواب: -مفتى عالم الغيب نہيں ہوتا، بلكه اس سے جوسوال كيا جائے اس كے علم كے مطابق جواب دے سکتا ہے، معاملہ حلال وحرام کا ہے، اس لئے دونوں فریق خوب سمجھ لیس کہ اگر واقعۃ نکاح ہو چکا تو لڑکی کو بھیجنا لازم ہے ،محض جھوٹی قتمیں کھانے ہے آخرت کا عذاب نہیں ٹل سکتا۔اورا گر نکاح نہیں ہوا تھا تو محض دو جھوٹے گواہ پیش کرنے ہے آخرت کا عذاب نہیں ٹل سکتا، اس لئے دونوں فریقوں کواپی قبراور آخرت کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا جاہئے۔ بیچکم تو دیانت کا ہے، اور اگر معاملہ شرعی عدالت میں جائے تو صورتِ مسئولہ میں چونکہ دونوں گواہ فاسق و فاجر اور جھوٹ بولنے میں مشہور ہیں ،

(فتوی نمبر ۱۲۹۷/۱۳۵ ر) سر ۱۳۰/۱۷۱ ر)

بالغ لڑ کے کی عدم منظوری سے نکاح منعقد نہیں ہوتا

سوال: - ایک نابالغ لڑی کو والدی موجودگی میں چیانے ایک دوسرے فحض کے ساتھ نکاح کرادیا تھا، اورلڑ کے کے باپ نے لڑی کی طرف سے قبول کیا لڑکا اس وقت بالغ تھا، ندلڑ کے کو بیہ پیغام اس وقت بنایا ہے، اور ندز وج نے منکوحہ کو دیکھا ہے، اورلڑ کی نے اس کو دیکھا ہے، اور مین نکاح کے وقت ایک تولہ سونا مہرلڑ کی کے حوالے کردیا، چند ماہ بعدلڑ کی کے والدین نے برما ہے ہجرت کا قصد کرلیا تو لڑ کے کے والدین کو بولا، لیکن انہوں نے انکار کردیا، (اس وقت نکاح نہیں ہوا تھا) اس میں کرلیا تو لڑ کے کے والدین نے لیا، جبلڑ کی ان بن ہونے کی وجہ سے فدکورہ دیا ہوا مہر واپس کردیا گیا اورلڑ کے کے والدین نے لیا، جبلڑ کی کے والدین کراچی آئے تو اس لڑ کے کے چیانے ایک خط برما بھیجا، جس میں لکھا تھا کہ لڑکی کو دُوسرے آدمی کے نکاح میں وے دو، کراچی میں والد نے دُوسرے فخض کے ساتھ نکاح کی بات چیت کرلی تھی، جس کی وجہ سے لڑکی والدین کے گھر سے نکل گراؤی جس وقت بالغ ہوئی تو وہ اس شخص پر راضی نہتی، جس کی وجہ سے لڑکی والدین کے گھر سے نکل کر چلی گئی اور اپنی خوشی سے ایک لڑکے کے ساتھ نکاح کرلیا، اب والدین لڑکی پر زور ڈال رہے ہیں کہ کر چلی گئی اور اپنی خوشی سے ایک باقی ہے، کیا نکاح اوّل ہنوز باقی ہے؟

-:قتع -: عنقیح

ا: - لڑکی کے باپ نے اس نکاح کومنظور کیا تھا بانہیں؟ ۲: - لڑکے نے زبان ہے اس نکاح کومنظور کیا تھا یانہیں؟ ۳: - جس وقت لڑکی بالغ ہوئی، اس وقت اس نے اپنے نکاح کے بارے میں کیا رویہ اختیار کیا؟

(۱) وفي الدر المختار كتاب النكاح ج: ٣ ص: ٢١ الى ٢٣ (طبع سعيد) وشرط حضور شاهدين .... مسلمين لنكاح مسلمة ولو فاسقين) اعلم أن النكاح له حكمان، مسلمة ولو فاسقين) اعلم أن النكاح له حكمان، حكم الانعقاد، وحكم الاظهار، فالأوّل ما ذكره والثاني أنّما يكون عند التجاحد فلا يقبل في الاظهار الاشهادة من تقبل شهادته في سائر الأحكام .... الخ. وفي الدر المختار كتاب الشهادات ج: ٥ ص: ٢٥ م (طبع سعيد) ونصابها لغيرها من الحقوق سواء كان الحق مالا أو غيره كنكاح وطلاق ووكالة .... رجلان أو رجل وامرأتان ولزم في الكل لفظ أشهد لقبولها و العدالة لوجوبه في الينابيع العدل من لم يطعن عليه في بطن و لا فرج. وفي الشامية (قوله العدل) قال في الذّخيرة: واحسن ما قيل في تفسير العدالة أن يكون مجتنبًا للكبائر، و لا يكون مصرًا على الصغائر، ويكون صلاحه أكثر من فساده وصوابه أكثر من خطئه .... الخ.

besturdubooks.wordp ان سوالات کے جواب آنے پر اصل مسئلے کا جواب دیا جائے گا۔ جواب تنقيح:-

ا: - جس وفت چھانے لڑکی کو نکاح دیا تھا اس پر باپ راضی تھا۔

۲: - لڑکے نے زبان ہے اس زکاح کومنظور نہیں کیا بلکہ صرف لڑکے کے باپ نے منظور کیا۔ m: - لڑکی جب بالغ ہوئی، کوئی روبیا ختیار نہیں کیا، صرف لڑ کے کی طرف سے پچھ بات چیت ہوئی تھی اور ایک مہر دیا تھا، پھر واپین کرلیا۔

جواب: - جبکہ لڑ کا بوقت نکاح بالغ تھا اور اس نے نہ خودمجلس میں شرکت کی ، اور نہ بعد میں ا ہے منظور کیا تھا، تو یہ نکاح شرعاً منعقد ہی نہیں ہوا، لہذا لڑکی آزاد ہے، جہاں جا ہے نکاح کر سکتی ہے۔ والله سبحانه وتعالى اعلم

احقر محمرتقي عثماني عفي عنه (فتؤى نمبر٦٥٢/١٩ الف)

الجواب صحيح بنده محمرشفيع عفا اللدعنه

### بالغہلا کی کا نکاح اُس کی اجازت کے بغیر ڈرست نہیں

سوال: - ایک لڑکی بالغہ کا نکاح پڑھایا جائے اور اس میں لڑکی ہے کسی نے نہیں یو چھا اور لڑکی موقع پر موجود بھی نہیں، اور نہ لڑکی کا با قاعدہ شرع کے مطابق کوئی وکیل ہے، کیا اس حالت میں نکاح منعقد ہوجائے گا یائہیں؟

٢: - لڑكى كو جب اس كى اطلاع ملى تو اس نے انكار كرديا، اور اب بھى تقريباً تين سال گزرنے کے بعد بھی انکار کرتی ہے۔

m: -لڑ کا ، جس کے والد نکاح کے دعویدار ہیں ، وہ لڑ کا اس وقت ہیروئن پیتا ہے ، چرس اور ہر فتم کے نشے اور جوئے کا عادی ہے، اور فی الحال اس جرم کی پاداش میں جیل میں بند ہے، کیا مندرجہ بالا تفصیل کے ساتھ بیہ نکاح ہوگیا ہے؟ اگر نہیں ہوا تو ٹچٹرانے کے لئے طلاق تو لینی نہیں پڑے گی؟ اگر نکاح ثابت ہو چکا ہے تو نمبر میں بیان کردہ وجوہات کی بناء براس لڑکی سے شادی کرسکتا ہے یا لڑکی کے والدین کو بیرحق حاصل ہے کہ لڑکی کی شادی نہ کرائیں اور اس سے چھٹکارا حاصل کرلیں۔

جواب: - اگرید دُرست ہے کہ نکاح کے وقت نہ لڑی ہے یو چھا گیا، نہ لڑی نے کسی کو نکاح کا وکیل بنایا، نه نکاح کی اجازت دی اور نه وہ نکاح کے وفت موجودتھی اور بعد میں بھی جب اے نکاح ر الناح الناح الناح الناح الناح الناح الناح الناح الناح الماح الماح الماح الماح الماح الماح الماح الماح الماح الناح الن

## وُ وہرے کے کئے ہوئے نکاح کی عملی اجازت دینے سے نکاح منعقد ہوجائے گا

سوال: - ایک شخص کے لئے اس کے بھائی نے نکاح کردیا، جب وہ آیا تو اس نے انکار کیا اور کہا کہ مجھے تو بالکل معلوم نہیں اور نہ مجھ ہے کسی نے پوچھا ہے، تو کیا بیز کاح سیجے ہے؟ اور اس کے بعد یہ مخض اپنی بیوی کو لینے کے لئے گیا ہے۔

جواب: - صورت مسئولہ میں جب نکاح کا عقد اس شخص کے بھائیوں نے اس کی عدم موجودگی میں کیا تو اگر اس کی اجازت ہے ایسا کیا تھا تو وہ بھائی وکیلِ نکاح ہوگئے اور ان کا ایجاب و قبول کرنا کافی ہوگیا۔اوراگر بھائیوں نے نکاح کرتے وفت اس شخص سے اجازت نہیں لی تھی تو وہ نکاح فضولی ہوا، اور اس کے بعد جب سے مخص اپنی بیوی کو لینے کے لئے گیا تو اس کا جاکر بیوی کو لے آناعملاً نکاح کی اجازت ہے، اس کئے کہ اگر چہ عقدِ نکاح تو تعاطی ہے نہیں ہوسکتا، کیکن فضولی کے کئے ہوئے تكاح كى اجازت عمل سے ہوكتى ہے، قال الشامي رحمه الله: وهل يكون القبول بالفعل كالقبول باللفظ كما في البيع. قال في البزازية . . . أنه يكون قبولًا وأنكره صاحب المحيط وقال الامام ما لم يقل بلسانه قبلت بخلاف البيع . . . وبخلاف اجازة نكاح الفضولي بالفعل لوجود القول شه اهه (شامی ج: ۲ ص: ۲۶۵) - لهذا به نکاح وُرست هوگیا اور اب از سرنو ایجاب وقبول کی ضرورت نہیں، کیکن میتھم اس وفت ہے جبکہ بھائیوں نے عقدِ نکاح گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و

 <sup>(</sup>١) وفي الهندية كتاب النكاح الباب الرابع ج: ١ ص:٢٨٧ (طبع ماجديه) لا يجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير اذنها بكرًا كانت أو ثيبًا فان فعل ذلك فالنَّكاح موقوف على اجازتها فان أجازته جاز وان ردّته بطل .... الخ. وفي الدر المختار، كتاب النكاح، باب الولى ج: ٣ ص: ٥٨ (طبع سعيد) ولا تجبر البالغة البكر على النكاح لانقطاع الولاية بالبلوغ. وفي الهداية كتاب النكاح ج: ٢ ص: ٣ ١ ٣ (طبع شركت علميه) وينعقد نكاح الحرّة العاقلة البالغة برضائها .... الخ.

<sup>(</sup>٢) ردّ المحتار كتاب النكاح قبيل مطلب التزوّج بارسال كتاب ج: ٣ ص: ١٢ (طبع سعيد).

وفي الهندية كتاب النكاح، الباب الرّابع في الأولياء ج: ١ ص: ٢٩٩ (طبع ماجديه) وتثبت الاجازة لنكاح الفضولي بالقول والفعل. كذا في البحر الرّائق.

وفي البحر البرائق كتاب النكاح باب الأولياء والأكفاء ج:٣ ص:٣٣ ا (طبع بيروت وفي طبع مكتبه رشيديه كوثثه ج: ٣ ص: ١١٥) رجل زوَّ ج رجلًا بغير امره فهنَّاه القوم وقبل التهنئة فهو رضا لأنَّ قبول التهنئة دليل الاجازة.

والله سبحات المحارك المحارك المحارك المحارك المحارك المحارك المحاركة المحا

قبول کر کے کیا ہو، اگر کوئی اور صورت ہوئی تھی تو دوبارہ مسئلہ یو چھے لیں۔ الجواب صحيح بنده محمد تثنع عفا الله عنه

(فتوی نمبر ۲۲/۳۶۲ الف)

ress.co

### بالغ لڑکی کا، نکاح کی منظوری دینے کے بعدا نکار کرنا

سوال: - کیا فرماتے ہیں علمائے کرام ومفتیانِ عظام شرعِ متین اس مسئلے کے بارے میں؟ فتویٰ حابتا ہوں۔مسکہ: - اگر فرض کیا کہ ایک عاقلہ، بالغہ اورمسلمان لڑ کی رُو بروئے پنجایت یا عدالت وغیرہ، نکاح کے بعد سے بیان دیتی ہے کہ اُس نے نکاح اپنی بلوغت کی عمر میں اپنی مرضی ہے نہیں کیا تھا، بلکہ اپنی حقیقی ماں کا دِل رکھنے کے لئے کیا تھا، تو اس نکاح کی قرآن وسنت کی روشنی میں کیا حیثیت ہے؟ اور اس بیان کی کیا حیثیت ہے؟ میرے خیال کے مطابق لڑکی کا یہ بیان اُس وفت قابل قبول ہونا جاہے جبکہ لڑک کا نکاح نابالغی کی عمر میں ہوا ہواور لڑکی بالغ ہونے کے بعد بقائمی ہوش وحواس خسہ بیان مٰدکورہ بالا دے،تو پھر قابل قبول نہیں ہونا جاہئے ،فتویٰ صادر کیجئے اور پیجھی تحریر سیجئے کہ ان حالات میں اسلامی قانون کی روشنی میں لڑکی اور اُسے اُ کسانے والوں کے لئے کیا سزا تجویز ہے؟

جواب: - جب لڑکی بالغ ہواور اس نے نکاح کی منظوری دے دی ہوتو نکاح ہوگیا، بعد میں اس كابيكهنا كه ميس نے والدہ كا دِل ركھنے كے لئے كہا تھا، اس سے نكاح پر كوئى اثر نہيں پڑتا، نكاح قائم واللدسبحانهاعكم

01840/8/4 (فتوی نمبر ۱۰/۳۷۳)

# کیا شوہر کوتل کروانے کے بعدعورت کا دُوسری جگہ نکاح ہوجائے گا؟

سوال: - کیا فرماتے ہیں علمائے کرام ومفتیانِ شرعِ متین اس مسکلے کے بارے میں؟ فتو کی جا ہتا ہوں۔مئلہ: فرض کیا اگر میری بیوی اور اُس کے گھر والے وغیرہ بیمحسوں کر لیتے ہیں کہ اب کسی بھی طریقے سے اور بذریعہ عدالت بھی اس خاوند ہے جان نہیں چھوٹ سکے گی تو اگر میری بیوی اور اُس کے گھر والے اپنی لڑکی تعنی میری بیوی کی دُوسری شادی کرنے کے لئے مجھے قتل کروادیتے ہیں تو

<sup>(</sup>١) وفي الهداية كتاب النكاح ج: ٢ ص: ٣١٣ (طبع شركت علميه) وينعقد نكاح الحرّة العاقله البالغة برضائها. وفي الهندية كتاب النكاح الباب الأوّل ج: ١ ص: ٢٦٩ (طبع ماجديه) ومنها رضا المرأة اذا كانت بالغة بكرًا كانت أو ثيبًا .... الخ.

سوال ہیہ ہے کہ ان حالات میں قتل کا گناہ کبیرہ تو میری بیوی اور اُس کے گھر والوں وغیرہ اللاہوگا ہی لیکن کیا مجھے قتل کروانے کے بعد میری بیوی جو بیوہ ہوگی اُس کا نکاح کسی دُ وسرے مرد کے ساتھ جا ۱۹۵۲ المالان کا ہوگا یانہیں؟

یرم (۴۲۰ساھ (فتوی نمبر ۱۱/۳۷۳)

والدكى طرف سے نابالغ لڑكى كاكيا ہوا نكاح دُرست ہے

سوال: - زید نے بگر کے طفل صغیر کے ساتھ اپنی دختر صغیرہ کا نکاح اپنی رضا و رغبت کے ساتھ کر دیا ہے، اب صغیرہ ندکورۃ الصدر حد بلوغت کو پہنچ بچی ہے اور بکر کا طفل صغیر حد بلوغت کو نہیں پہنچا ہے، البتہ جار پانچ سال تک بالغ ہوجائے گا، لہذا زید اب بیہ چاہتا ہے کہ میں اتنی مدت دراز تک اپنی لڑکی بالغہ کو کیسے بٹھائے رکھوں گا۔ شرع شریف میں میرے لئے کوئی نجلت کی صورت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ بلاطلاق اپنی لڑکی کا نکاح کسی نوجوان کے ساتھ کرسکتا ہوں یا بغیر طلاق لئے عقدِ ٹانی نہیں ہوسکتا؟ ایسی مجبوری کی حالت میں دُوسرے اٹمہ کی تقلید کر لینا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں زید نے اپنی نابالغ لڑکی کا جو نکاح بکر کے نابالغ لڑکے کے ساتھ کردیا ہے، وہ شرعاً منعقد ہوگیا ہے، اب لڑکے کے بالغ ہونے تک طلاق کی افتح نکاح کی کوئی صورت نہیں ہے۔

۱۳۹۷/۷/۱۳ه (فتوی نمبر ۲۸/۷۳۷ ب)

نابالغ کے ایجاب وقبول سے نکاح منعقد نہیں ہوتا

سوال: - زید نے اپنی دختر صغیر کا عقد نکاح بکر کے نابالغ لڑکے کے ساتھ مجلسِ عام میں بولایت خود، اپنی رضا و رغبت کے ساتھ کر دیا ہے، اب چونکہ لڑکی بالغ ہوگئ ہے اور بکر کے لڑکے کوکسی حد تک کچھ دیر ہے، یعنی چھ سات برس کے بعد بالغ ہوگا،لڑکی کے بلوغ کے بعد ایک اختلاف پیدا ہوگیا

<sup>(</sup>١) "وَمَنُ يَقُتُلُ مُوْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآوُهُ جَهَنَمُ خَالِدًا فِيُهَا وَغُضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَـهُ عَذَابًا عَظِيْمًا" سورة النساء: ٩٣.

ر٢) وفي الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب الأول فصل فيما يقع طلاقه وفيمن لا يقع طلاقه ج: ١ ص: ٣٥٣ (طبع ماجديه كونثه) يقع طلاق كل زوج اذا كان بالغًا عاقلًا ...... ولا يقع طلاق الصبي وان كان يعقل.

وفي الهداية كتاب الطلاق ج: ٢ ص: ٣٥٨ (طبع شركت علمية ملتان) ويقع طلاق كل زوج اذا كان عاقبًلا بالغًا ولا يقع طلاق الصبي والمجنون والنّائم لقوله عليه السلام: كلّ طلاق جائز الا طلاق الصبي والمجنون ولأنّ الأهلية بالعقل المميّز وهما عديم العقل والنّائم عديم الاختيار .... الخ.

ress.com ہوگیا ہے یا عمداً ایسا کیا گیا ہے کہ صغیر کی زبانی اپنی موجود گی اور سرکر دگی میں ایجاب وقبول کرایا ہے تو شرعاً بيه نكاح منعقد موايانهيس؟

> جواب: - نابالغ كا ايجاب وقبول معترنهين، للهذا الربكرنے اپنے نابالغ بيچ كا نكاح كراتے وفت خود ایجاب وقبول کیا ہے تب تو نکاح سیج ہوگیا، اور اگر خود کرنے کے بجائے نابالغ بیج ہے کرایا ہے تو وہ نکاح صحیح نہیں ہوا۔ <sup>(1)</sup> واللدسبحانداعكم 01194/4/10 (فتؤی نمبر ۲۸/۷۳۷ ب)

#### وٹہ سٹہ کے نکاح کی شرعی حیثیت

خلاصة سوال: - زيدنے عمرے اپنے لڑے کے لئے لڑکی طلب کی ، حسبِ رواج زيدنے عوضاً لڑکی طلب کی ،عمر نے بھی اس کولڑ کی دینے کا وعدہ کیا ، اور عمر کے تین حیارلڑ کے تھے ،عمر نے کہا کہ اگر میرا نمبردوم لڑ کا راضی ہوا تو ان کے ساتھ نکاح کراؤں گا، ورنہ پھراپنے جس لڑکے کو بھی اگر دوں تو تجھ کواعتراض کاحق نہ ہوگا، زید رضامند ہوگیا، زید کی لڑ کی نابالغ تھی، البتہ زید کا لڑ کا اور عمر کی لڑ کی جوان تھے، ان کا نکاح ہوگیا، اب عمر نے اپنے نمبردوم لڑ کے کی شادی دُوسری جگہ کی، زید کی لڑکی بھی جوان ہوگئی، عمر نے مطابق وعدہ لڑکی طلب کی تیسر سے لڑ کے کے لئے، زید کی زوجہ نے رواج کے مطابق منگنی وغیرہ بھی کی ،مگریاور ہے کہ اب تک شرعی نکاح نہیں ہوا ہے، جب زید نے لڑکی ہے اجازت کینی جاہی تو لڑکی نے صاف انکار کر دیا ، زید نے بھی عوضاً لڑکی دینے سے انکار کر دیا ،حکم شرعی کیا ہے؟

جواب: - نکاح میں لڑکی کے بدلے لڑکی کے معاوضے کی شریعت اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لئے صورت ِمسئولہ میں اگر زید کی بالغ لڑ کی عمر کےلڑ کے سے شادی کرنے پر راضی نہیں

 <sup>(</sup>۱) وفي الدر المختار كتاب النكاح باب الولى ج:٣ ص:٥٥ (طبع سعيد) وهو أي الولى شرط صحة نكاح صغير ومجنون .... الخ. وفي الهندية كتاب النكاح، الباب الأوّل ج: ١ ص:٢٦٧ (طبع ماجديه) وأما شروطه فمنها العقل والبلوغ والحرية في العاقد الَّا ان الأوَّل شرط الانعقاد فلا ينعقد نكاح المجنون والصبي الذي لا يعقل.

 <sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار ج: ٣ ص: ٢ • ١، ووجب مهر المثل في الشغار هو أن يزوّجه بنته على أن يزوّجه الأخر بنته أو أخته مشكّلا معاوضة بالعقدين وهو منهي عنه لخلوه عن المهر، فأوجبنا فيه مهر المثل فلم يبق شغارًا. وفي الشامية رقوله هـو أن يـزوّجـه) قـال في النهر: وهو ان يشاغر الرّجل أي يزوّجه حريمته على أن يزوّجه الأخر حريمته ولا مهر الا هذا. وفي الشامية أيضًا قوله وهو منهي عنه لخلوّه عن المهر ...... هو أي النّهي محمول على الكراهة، أي والكراهة لا توجب الفساد .... فيكون الشرع أوجب فيه أمرين الكراهة ومهر المثل .... الخ.

ہے تو اے شادی پر مجبور نہیں کیا جاسکتا<sup>(۱)</sup> چونکہ لڑکی عاقل و بالغ ہے اس لئے اس کی مر<sup>6</sup> کی ہے خلاف besturdubooks والله اعلم بالصواب احقر محمرتقي عثماني عفي عنه 01712/17/5 (فتویٰنمبر۱۳۹۱/۱۸ الف)

ٹکاح کرنا جائز نہیں ہے۔(r) الجواب سيحيح محمه عاشق الهي

# اصل ولدیت ظاہر نہ کرنے کی صورت میں نکاح کا حکم

144

سوال: – مسماۃ مہرالنساءانجم بنت ِسیّدشا کرعلی مرحوم کا نکاح ہمراہ عشرت علی ولد انورعلی ہے ہوا،عشرت علی کے حقیقی والد تو کوئی اور صاحب تھے، انورعلی،عشرت علی کے سوتیلے والد ہیں، کیا شرعاً نکاح میں کوئی سقم ہے؟ اگر ہے تو اس کا مداوا کس طرح ہوسکتا ہے؟

جواب: -عشرت على صاحب كوا بني ولديت بميشه اپنے اصل والد كى بتانی حاہے'، سوتيلے باپ کی طرف نسبت کرنا خلاف واقعہ ہونے کی بنیاد پر جائز نہیں،لیکن اگر نکاح کے وقت غلط ولدیت بنادی گئی مگرعورت یا اس کا وکیل جانتا تھا کہ اس سے مراد کون سے عشرت علی ہیں، تو نکاح دُرست والثدسبحا نبداعكم ہو گیا۔

alroller (فتوی نمبراه ۱۸/۱۸ ج)

#### سولہ سالہ گواہ کی گواہی سے نکاح ڈرست ہوجائے گا

سوال: - ایک آ دمی نے اپنی لڑکی مطلقہ ہے اجازت لے کر اکیلے مکان میں روبرو دو گواہوں کے ایجاب و قبول نکاح کرایا (بغیر خطبہ وغیرہ)، مکانِ مذکور میں صرف حیار آ دمی تھے، باقی عورت وغیره کوئی موجود نه تھا، مکان میں ایک سسر، وُ وسرا شوہراور دو گواہ تھے، گواہوں میں ایک کی عمر ۱۶ سال کی تھی ، جس کے منہ پر داڑھی وغیرہ کے آ ثارنہیں تھے، اس کم عمر والے گواہ کے ہونے سے مذکورہ نكاح وُرست ہے؟

<sup>(</sup>٢،١) وفي الدر المختار كتاب النكاح باب الولى ج:٣ ص:٥٨ (طبع سعيد) ولا تجبر البالغة البكر على النكاح لانـقـطـاع الولاية بالبلوغ. وفي الهندية كتاب النكاح الباب الرابع ج: ١ ص:٢٨٧ (طبع ماجديه) لا يجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير اذنها بكرًا كانت أو ثيبًا .... الخ. وفي الهداية كتاب النكاح، باب في أولياء ج: ٢ ص: ٣١٣ (طبع شركت علميه) وينعقد نكاح الحرّة العاقلة البالغة برضائها .... الخ. (٣) وقال الله تعالى: "أَدْعُوهُمُ لِآبَآئِهِمُ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ. " (سورة الأحزاب: ٥).

ress.con besturdubooks. Word جواب: - دُرست ہے،لڑ کا پندرہ سال کی عمر کو پہنچنے ہے بالغ شار کیا جاتا ۔

احقر محمرتقى عثمانى عفى عنه

21/7/10710

الجواب صحيح بنده محمرشفيع عفااللدعنه

(فتوی نمبر ۲۲/۲۷۹ الف)

# حلالہ کی نیت سے کئے گئے نکاح کی شرعی حیثیت اوراسے مور دِلعنت قرار دینے کا حکم

سوال: – اگر حلاله کرنے والے مرد اورعورت کو ایک دُ وسرے کی نیت کاعلم ہے مگر عقد میں اس کی تصریح نہیں کرتے تو کیا میہ نکاح بھی ناجائز اور مور دِلعنت ہے؟ ''احسن الفتاویٰ''ج:۵ ص:۵۵ا

ایسے نکاح کی حرمت اور مور دِلعنت ہونے کے لئے شرطِ تحلیل کی تصریح ضروری نہیں بلکہ ایک دُوسرے کی نیت کاعلم بھی بقاعدہ "المعروف کالمشروط" اس مين واخل ٢، وهو مفهوم قوله: اما اذا اضمر ذلك لا يكره.

حضرت والاکی اس بارے میں کیا رائے ہے؟

(مولانا) محمد عامر (أستاذ جامعة الرشيد كراچي)

جواب: - اَحوَط تو بیشک وہی ہے جو حضرتؓ نے ''احسن الفتاویٰ'' میں لکھا ہے،لیکن اس کو مور دِلعنت قرار دینامحلِ نظر ہے'' فقہاء کے کلام سے اس کی تائیدنہیں ہوتی ،علم ہونے اور "معروف کالمشروط" ہونے میں بظاہر فرق ہے،معروف اس وقت کہیں گے جب کسی عرف کی بناء پر کوئی بات بغیر صراحت کے بھی مشروط مجھی جاتی ہو،محض متعاقدین کے علم سے بیہ بات حاصل نہیں ہوتی ،تمام حیلِ مباحه میں متعاقدین کوعلم ہوتا ہے مگر اے مشر وطنہیں سمجھا جاتا۔ واللهاعلم

01777779 (فتوی نمبر ۲۲۲/۳)

 (١) وفي الدر المختار كتاب الحجر فصل في بلوغ الغلام (طبع سعيد) بلوغ الغلام بالاحتلام والاحبال والجارية بالاحتلام والحيض والحبل فان لم يوجد فيهما شيء فحتّى يتمّ لكل منهما خمس عشر سنة به يفتي.

وفي الهندية كتاب الحجر الفصل الثاني في معرفة حدّ البلوغ ج:٥ ص: ٦١ (طبع رشيديه) والسن الّذي يحكم ببلوغ الغلام والجارية اذا انتهيا اليه خمس عشرة سنة عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله وهو رواية عن أبي حنيفة

(٢) حواله كے لئے ص: ٣٢٠ كا حاشية نمبرا اور ص: ٣٣٧ كا حاشية نمبرا ملاحظة فرمائيں۔

 (٣) وفي الشامية ج: ٣ ص: ١٣٠ (طبع سعيد) أن المعروف كالمشروط. وكذا في البحر الرّائق ج: ٢ ص: ١٢٨ (طبع دار المعرفة بيروت).

# besturdubooks. Wordpress. com ﴿فصل في الولاية والكفاءة وخيار البلوغ (ولایت، کفاءت (رشتوں میں برابری وہمسری) اور خیارِ بلوغ ہے متعلق مسائل کا بیان )

### معروف بسوءالاختيار كے نكاح كاحكم

سوال: - ایک شخص بدکردار کا ناجائز تعلق ایک پھوپھی زاد رشتہ دار شادی شدہ عورت کے ساتھ تھا، اس ناجائز تعلق کے دوران بچے بھی پیدا ہوئے ، کچھ عرصہ بعد اس شخص نے جس عورت سے ناجائز تعلق رکھا ہوا تھا، اس کی سگی بہن ہے شادی کرلی، جس کے بطن سے لڑکی پیدا ہوئی اور شادی کے بعد اس شخص نے ناجائز تعلقات جو اس عورت ہے قائم کر رکھے تھے قطع کردیئے ، اور اس عورت نے ایک اور غیرقوم کے مرد سے ناجا ئز تعلقات وابستہ کر لئے جس سےلڑ کے اورلڑ کیاں پیدا ہو کیں ، اب وہ پہلا شخص جوا پی عورت کی سگی بہن ہے شادی ہے پہلے تعلق رکھ چکا تھا، چندمعتبر آ دمیوں کے مجبور کرنے یرا بی نابالغدار کی کا عقد سابقه معشوقه کے بطن ہے جو غیرقوم کے مرد کے نطفہ سے لڑ کا پیدا ہوا تھا، کردیا، جب لڑکی بالغ ہوئی اور سارے واقعات سے باخبر ہونے لگی تو لڑکی نے شادی کرنے سے انکار کیا کہ میں اس لڑ کے کے ساتھ شادی نہیں کرنا جا ہتی ۔لڑ کی دیندار اور دین تعلیم بھی رکھتی ہے، اورلڑ کا بدکار کلمہ طیبہ تک نہیں جانتا، اب حسب شرع کیا تھم ہے؟ عقد صحیح ہے یانہیں؟ اگر صحیح ہے اور لڑکی راضی نہیں تو اب كيا طريقه اختيار كرنا جائے؟

جواب: - لڑکی کے باپ کے حالات جو نکاح ہے قبل بیان کئے گئے ہیں، اگر وہ وُرست ہیں تو ان کے پیش نظر اسے معروف بسوء الاختیار کہا جاسکتا ہے، اور اس صورت میں جبکہ لڑ کا لڑ کی کے لئے کسی طرح کفونہیں، اس لئے بعد بلوغ لڑ کی کو خیارِ فننخ حاصل ہے، بشرطیکہ جس وفت آ ٹارِ بلوغ ظاہر ہوں، فوراً بلاتاً خیر زبان ہے کہہ دے کہ میں نے اپنا نکاح فنخ کردیا، اور اس برگواہ بھی بنالے، اور پھر سی مسلمان جج کی عدالت میں دعویٰ دائر کر کے با قاعدہ نکاح فننج کردے۔ و فسی المدر المحتار (لم

<sup>(</sup>۱) بعد میں حضرت مولانا مفتی رشید احمر صاحب رحمة الله علیہ کی تحقیق سامنے آئی کہ اس صورت میں عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں، رہ) بلورین نکاح اصل سے باطل ہے۔ میتحقیق آگے ص:۲۸۹ پر آ رہی ہے۔ (حاشيداز حضرت والا دامت بركاتهم)

يعرف منهما سوء الاختيار) مجانة وفسقا (وان عرف لا) يصح النكاح اتفاقًا وكان سكران فزوّجها من فاسق أو شرير أو فقير أو ذى حرفة دنيئة لظهور سوء اختياره فلا تعارض الشامى والحاصل ان المانع هو كون الأب مشهورًا بسوء الاختيار شفقته المظنونة بحر وقال الشامى والحاصل ان المانع هو كون الأب مشهورًا بسوء الاختيار قبل العقد فاذا لم يكن مشهورا بذلك ثم زوج بنته من فاسق صح وان تحقق بذلك انه سيئ الاختيار شامى. وفيه أيضًا ثم اعلم ان ما مر عن النوازل من أن النكاح باطل معناه انه سيبطل.

والله سبحانه اعلم احقر محمد تقی عثمانی عفی عنه ۱۳۸۸/۱۸هه (فتو کانمبر ۱۹/۵۷ الف)

الجواب صحيح بنده محمد شفيع عفا اللّدعنه

# عجمیوں کے درمیان نسب میں کفاءت کا اعتبار نہیں

سوال: - ایک آ دمی نے عاقلہ بالغہ لڑکی کو اغواء کیا اور اسے ڈرا دھمکا کرنکاح کرلیا، لڑکی کے والدین اس نکاح پر ناراض ہیں، کیونکہ لڑکی آ رائیں قوم سے ہاور لڑکے کا تعلق شخ قوم سے ہے، (شخ سے مراد کھوجہ قوم ہے) اور دونوں قوموں کی شرافت میں فرق ہے، آ رائیں معزز تسمجھے جاتے ہیں اور شخ ذلیل، تو کیا اس صورت میں نکاح ہوسکتا ہے؟

جواب: - آرائیں اور کھوجہ دونوں عجمی تسلیں ہیں، اور عجمیوں کے درمیان نسب میں کفاءت کا اعتبار نہیں ہے، اور مذکورہ نکاح چونکہ عاقلہ بالغہ نے اپنی اجازت و رضامندی سے کیا ہے اس لئے نکاح شرعاً منعقد ہوگیا، اب اگر لڑکی یا اس کے رشتہ دار نکاح فتح کرنا چاہتے ہیں تو سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ لڑکے سے طلاق حاصل کریں، قبال فی المدر السمختار واما فی العجم فتعتبر راستہ نہیں ہے کہ وہ لڑکے سے طلاق حاصل کریں، قبال فی المدر السمختار واما فی العجم فتعتبر حریبة واسلاما. (شامی ج:۲ ص:۳۱۹)۔

احتر مجمد شفیع عفا اللہ عنہ المجمد منطق عفا اللہ عنہ بندہ مجمد شفیع عفا اللہ عنہ بندہ مجمد شفیع عفا اللہ عنہ (نوئی نمبر ۱۲۲/۱۰۳)۔

(۱،۱) فتاوى شامية ج: ٣ ص: ٢١، ١٤ (طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) وفي الشامية ج: ٣ ص: ٨٤ (طبع سعيد) فالنسب معتبر في العرب فقط واسلام الأب والجد في العجم فقط، والحرية في العجم فقط،

<sup>(</sup>٣) فتاوى شامية ج:٣ ص:٨٨ (طبع ايچ ايم سعيد).

# besturdubooks.word حضرت فاطمه رضی الله عنها کی اولا د، آلِ رسول ہے ؓ اور کیا سید کا نکاح غیرسید میں ہوسکتا ہے؟

سوال: - زید کہتا ہے کہ سیّد کوئی قوم نہیں ، کیونکہ نسب نرینہ اولا د سے چلتی ہے ، اور حضور صلی الله علیه وسلم کا کوئی لڑ کا صاحبِ اولا دنہیں تھا۔ کیا زید کا پیے کہنا سیجے ہے؟ اور کیا سید کا نکاح غیرسیّد میں ہوسکتا ہے؟

جواب: - زید کا خیال غلط ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولا د آلِ رسول ہے۔ اور غیرسیّد تو بہت ی قومیں ہوسکتی ہیں،بعض سادات کی کفو ہیں اوربعضنہیں، اور غیر کفو میں لڑکی اور اولیاء دونوں کی مرضی سے نکاح تو ہوجا تا ہے، مگر بہتر بیہ ہے کہ نکاح کفو میں ہو۔ والله سبحانه وتعالى اعلم (فتوی نمبر ۱۰۲۹/۲۹ ج)

### سوءِ اختیار ثابت کئے بغیر باپ، دادا کا کیا ہوا نکاح فننخ نهيس ہوسکتا

سوال: - زید بعمر ۵ سال کا، سعیدہ بعمر۲ سال سے نکاح ہوا، بالغ ہونے پر سعیدہ نے نکاح کوتشلیم کرنے ہے ہی انکار کر دیا، زید نے نوٹس کے ذریعے سعیدہ کی رُخصتی کا مطالبہ کیا، تو سعیدہ نے نوٹس کے جواب میں زید کواینے فیصلے ہے آگاہ کیا اور عدالتِ عالیہ سے درخواست کی کہ اس کے اس حق کوتشلیم کیا جائے اور نکاح منسوخ قرار دیا جائے، سات سال کی مقدمہ بازی کے بعد عدالت نے اس حق کوتشلیم کرلیا اور اس بات کی تصدیق کردی که نکاح منسوخ ہوگیا ہے، اس کے خلاف اپیل کی جو مستر د ہوگئی، اب فر مائیں کہ نکاح شرعاً منسوخ ہوگیا یانہیں؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں اگر سعیدہ کا نکاح خود اس کے باپ نے کیا تھا تو اب بالغ ہونے کے بعد سعیدہ کو اسے فنخ کرنے کا اختیار نہیں ہے، تاوفتیکہ وہ سوء اختیار کو ثابت نہ کرے۔

<sup>(</sup>۱) سادات کی کفوقوموں میں صدیقی، فاروقی،عثانی،علوی،عباسی، زبیری، یعنی شیوخ قریش وغیرہ شامل ہیں،تفصیل کے لئے دیکھئے: كفايت المفتى ج: ٥ ص: ٢٠١ (طبع دارالاشاعت جديدالديش)-

 <sup>(</sup>٢) وفي المبسوط كتاب النكاح ج: ۵ ص: ٢٦ (طبع دار المعرفة بيروت) واذا تزوّجت المرأة غير كفي فرضي به احد الأولياء جاز ذلك.

 <sup>(</sup>٣) وفي الهندية (ج: ١ ص: ٢٨٥) فان زوجهما الأب والجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما وان زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار. وفي البحر الرائق كتاب النكاح باب الأولياء ج:٣ ص:٢٨ ا (طبع بيروت وفي طبع مكتبه رشيديه كوئثه ج:٣ ص:١٢٠).

> والله سبحانه وتعالی اعلم احقر محمد تقی عثانی عفی عنه اارار۱۳۸۸ه (فتوی نمبر ۱۹/۳۱ها

الجواب صحيح بنده محمر شفيع عفا الله عنه

### باپ كاكيا ہوا نكاح فنخ نہيں كيا جاسكتا

سوال: - سمی رحیم بخش نے اپنی حقیقی لڑی کا نکاح بحالت نابالغی بھم ۱۹۰۹ سال کے خوثی و رضامندی کے ساتھ شیرمحمد کے ساتھ کردیا، کچھ عرصہ بعد سمی شیرمحمد باہر چلا گیا اور عدم الخبر ہوا، عرصہ چار پانچ سال کے بعد لڑی کے باپ نے عدالت میں شخیخ نکاح کا دعویٰ دائر کردیا، عدالت میں مقدمہ سات آٹھ ماہ چلتا رہا، اس دوران عدالت نے شیرمحمد مذکور کے وارثوں کو تھم دیا کہ وہ شیرمحمد کو تئین ماہ کے اندر اندر حاضر عدالت کریں، ورنہ تھم شخیخ کردیا جائے گا، چنانچہ اس قلیل وقت میں لڑکے کو عدالت میں حاضر نہ کیا جاسکا تو عدالت نے شخیخ نکاح کا تھم دے دیا، شخیخ سے قبل عدالت نے سرکاری طور پر شیرمحمد کو تلاش نہیں کیا، نہ تو عدالت نے کوئی نوٹس دیا اور نہ کوئی اعلان یا اخبار میں اشتہار دیا، تمنیخ کے بعد کو وسری شادی کی اجازت دے دی گئی، چنانچہ بعد تین ماہ عدت گزار نے کاڑی کے باپ نے اس کی دوسری شادی کی اجازت دے دی گئی، چنانچہ بعد تین ماہ بعد شیر محمد مذکور آگیا، اور اس نے اپنی شادی ایک اور اس نے اپنی گوئی مطالبہ کیا، مگر لڑی کے والد نے انکار کردیا اور کہا کہ لڑی دُوسرے شخص محمد شفیع کے گھر رہے گی، یوئ کہ عدالت نے نکاح کی اجازت دے دی میں اجازت دے دی ہوئی عدالت نے نکاح کے اور اب تک بھند قائم ہے، لہذا اب صورت کیوئکہ عدالت نے نکاح کی اجازت دے دی دی ہوئی کیا در اب تک بھند قائم ہے، لہذا اب صورت

 <sup>(</sup>۱) وفي الهندية (ج: ۱ ص:۲۸۵) فان زوجها الأب والجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما وان زوجهما غير الأب والجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما وان زوجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار. وفي البحر الرائق كتاب النكاح باب الأولياء ج: ٣ ص:١٢٨ (طبع بيروت وفي طبع مكتبه رشيديه كوئته ج: ٣ ص:١٢٨).

<sup>(</sup>٢) رجر نقل فآدي مين بيه فيصله موجود نبين ب، سوال وجواب سے معلوم ہوتا ہے كه عدالت نے فنخِ نكاح كا فيصله كيا تھا۔ (محمد زبير)۔ (٣) اللدر المنختار ج: ٣ ص: ٢٢ - ٩ ٢ (طبع ايج ايم سعيد).

ند کوره میں کیا نکاحِ اوّل منسوخ ہوگیا یانہیں؟

MAM

مدورہ یں میں تاہ ہوں ہوں ہوں ہو ہیں ہے۔ جو فیصلہ منسلک تھا، اس میں فنخِ نکاح خیارِ بلوغ کی میں منکور کیا ہے۔ اس سوال کے ساتھ عدالت کا جو فیصلہ منسلک تھا، اس میں فنخِ نکاح خیارِ بلوغ کی میں ان تنقیحات کے بعد مندرجہ ذیل اُمور ثابت ہوئے، ا: ۔لڑک کی سندہ کی گئیں، ان تنقیحات کے بعد مندرجہ ذیل اُمور ثابت ہوئے، ا:۔لڑک کی نامنظور کرنے کے لئے کا نکاح خود باپ نے کیا تھا، ۲:۔لڑک نے آ ثارِ بلوغ ظاہر ہوتے وقت نکاح کو نامنظور کرنے کے لئے کوئی اقدام نہیں کیا۔

البذا اوّلاً تو بین کاح چونکہ باپ کا کیا ہوا ہے (اور اس کے سببی الاختیار ہونے کا دعویٰ لڑکی نہیں کرتی ) اس لئے اس میں لڑکی کو خیار بلوغ سرے سے حاصل ہی نہیں ہے، کہما ہو مصرح فی سانو کتب الفقہ ، وُوسرے اگر حاصل ہوتا تب بھی لڑکی نے خیار بلوغ کے حق کو استعمال کرنے کا وقت گزار دیا، للبذا شرعاً خیار بلوغ کی بناء پر عدالت کو نکاح فنخ کرنے کا اختیار نہیں تھا، اور شریعت کی رُو سے اس کا فنخ نکاح سجے نہ ہوا، للبذا محمد شفیع سے اس کا فکاح باطل و کا لعدم ہے، اور اصل خاوند شیر محمد سیرستور لڑکی کا شوہر ہے، البتہ اگر محمد شفیع لڑکی کے ساتھ صحبت کرچکا ہوتو جب تک اسے تین چین نہ برستور لڑکی کا شوہر ہے، البتہ اگر محمد شفیع لڑکی کے ساتھ صحبت کرچکا ہوتو جب تک اسے تین چین نے آجا کیں شیر محمد کے لئے اس سے صحبت کرنا جائز نہیں۔

الجواب صحبح کے اس سے صحبت کرنا جائز نہیں۔

الجواب صحبح عفا اللہ عنہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

۱۶۸۸/۶/۴ (فتوی نمبر۱۹/۳۱۲ الف)

### ثیتبہ کے نکاح کے لئے اس کی صراحناً رضامندی شرط ہے

سوال: - کتاب تجرید سیح بخاری کے صفحہ: ۱۲ پر بید حدیث نظر سے گزری، اُمید ہے کہ آپ
اس کے بارے میں پوری تشریح فرما ئیں گے (نابالغہ کو بالغ ہونے پر فنخ نکاح کا اختیار) حضرت خنساء
بنت حذام انصار بیرضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے والد نے میرا نکاح کسی شخص سے کردیا، اس سے قبل
میری ایک مرتبہ شادی ہو چکی تھی، کنواری نہ تھی، اور اس نکاح سے میں خوش نہ تھی، میں حضور صلی اللہ علیہ
وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ نے نکاح کو ناجائز قرار دیا اور لوٹا دیا .... الخے۔ اس کے علاوہ دیگر
کتب سے میں بلوغ اور اختیار فنخ نکاح پر روشنی ڈال کر مشکور فرما ئیں۔

جواب: - بیر حدیث صحیح ہے، اور ای کی بناء پر اسلامی فقہ میں بیہ بات تسلیم شدہ ہے کہ جو

 <sup>(</sup>١) وفي الهندية ج: ١ ص:٣٨٥ (طبع ماجديه) فان زوجهما الأب والجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما.
 وفي البحر الرائق كتاب النكاح باب الأولياء ج:٣ ص:٣٠١ (طبع رشيديه كوئثه) ولهما خيار الفسخ بالبلوغ في غير
 الأب والجد .... الخ.

#### اولیاء کی رضامندی کے بغیرلڑ کی کاغیرکفو میں نکاح کرنا

سوال: - خلاصہ سوال کا بیہ ہے کہ باپ کی مرضی کے خلاف میری لڑکی نے ایک جگہ ایک ایسے آدمی سے نکاح کیا ہے جو نیک سیرت نہیں ہے، مزید براں اس کے پہلے سے ایک بیوی اور جار بچ بھی موجود ہیں، گھر میں جھگڑ ہے وغیرہ کی بناء براب اس لڑکی کو میں عاق کرنا جا ہتا ہوں، رہنمائی کیجئے۔ جواب: - سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی نے جس شخص سے شادی کی ہے، اس کولڑکی کا باب این این کی کو بیا اور شرعاً لڑکی کو بیا اختیار نہیں ہے کہ وہ باپ کی اجازت و رضا مندی کے باب این این کہ وہ باپ کی اجازت و رضا مندی کے

(١) وفي الدر المختار ج: ٣ ص: ٢٢ .... بل لا بدّ من القول (كالثّيب) البالغة .... الخ.

 <sup>(</sup>۲) وفي صحيح البخارى ج: ۲ ص: ۱ ۵۷ (طبع قديمي كتب خانه) باب اذا تزوّج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود،
 عن خنساء بنت حذام الأنصارية أنّ أباها زوّجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فردّ نكاحها.

<sup>(</sup>٣) وفي الهندية كتاب النكاح الباب الرابع ج: ١ ص:٢٨٥ (طبع ماجديه) فان زوّجهما الأب والجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما وان زوّجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار ..... ويشترط فيه القضاء.

وكذا في البحر الرائق كتاب النكاح باب الأولياء ج:٣ ص: ٢٠ ا (طبع رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>٣) وفي الدر المختار كتاب الحجر، فصل في بلوغ الغلام ج: ٦ ص: ٥٣ و الجارية بالاحتلام والحيض والحبل فان لم يوجد فيهما شيء فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة، وبه يفتى.

وفي البحر الرائق ج: ٨ ص: ٨٥ باب الحجر بلوغ الغلام بالاحتلام والاحبال والانزال ...... والجارية بالحيض والاحتلام والحبل، ويفتى بالبلوغ فيهما بخمسة عشرة سنة. وكذا في البدائع ج: ٤ ص: ١١١.

بغیر غیر کفو میں نکاح کرے، لہذا اگر وہ مخص واقعۃ کفونہیں ہے، تو اس کا یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہو کہ ہو ہے۔ داروں کو جائے کہ وہ کڑی کو نرمی سے سمجھائیں کہ یہ نکاح دُرست نہیں ہوا، اور اس کے ساتھ رہ کر وہ کر اسلامالی کے ساتھ رہ کر وہ کر اسلامی جرام کی مرتکب ہوگی، لسما فی الدر المختار: فلا تبحل مطلقۃ ٹلاٹا نکحت غیر کفؤ بلا رضا ولی بعد معرفتہ ایاہ فلیحفظ، رشامی ج: ۲ ص: ۹۰ میں)۔ لیکن عاتی کرنے کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ باپ کوکس حال میں یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی اولا دکو اپنی میراث سے محروم کرے۔

والله سبحانه اعلم احقر محمر تقی عثمانی عفی عنه ۱۳۸۸/۲/۱۲ (فتوی نمبر ۱۹/۲۲۳ الف)

الجواب صحيح بنده محمر شفيع عفا الله عنه

## نابالغہ کا نکاح باپ نے کیا ہوتو بعد میں خود باپ وہ نکاح مسخ نہیں کرسکتا

سوال: - زید نے اپنی نابالغہ لڑکی کا نام بکر کے ساتھ اپنے وکیل ہے کرایا اور ایجاب وقبول کی مجلس کے اندر مؤکل (بیعنی باپ) موجود تھا، اور مہر اور خطبہ بھی پڑھا گیا، چند سال بعد زید اپنی لڑکی کے نکاح کے ایجاب وقبول ہے انکار کرتا ہے، مگر پہلے نکاح کے وکیل اور گواہ موجود ہیں، اور اقرار بھی کرتے ہیں، اب زید اور اس کے معین فی ہذا عند الشرع کیا تھم رکھتے ہیں؟ اور جس مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا وہ کیا تھم رکھتا ہے؟

جواب: - صورت مسئولہ میں اگر نابالغ لڑکی کا نکاح کفو میں مہر کے ساتھ کیا گیا ہے تو یہ
نکاح منعقد ہوگیا، اب زیدکواس نکاح کے فنخ کرنے کا اختیار نہیں ہے، البتہ لڑکی کو بلوغ کے وقت یہ
اختیار ہوگا کہ اگر وہ چاہے تو بالغ ہوتے ہی فوراً اس نکاح کو نامنظور کردے، اس صورت میں نکاح فنخ
ہوجائے گا، لما فی اللدر المحتار: وإن المورّج غیر ہما أی غیر الأب وأبيه ولو الأم أو القاضی

 <sup>(</sup>١) وفي الدر المختار كتاب النكاح (باب الولى) ج: ٣ ص: ٥٦ ويفتى في غير الكفو بعدم جوازه أصلا وهو المختار للفتوى لفساد الزمان. وفي المبسوط (باب الاكفاء ج: ٥ ص: ٢٥ طبع دار المعرفة بيروت) واذا زوّجت المرأة نفسها من غير كفؤ فللأولياء أن يفرّقوا بينهما، لأنّها الحقت العار بالأولياء.

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ج: ٣ ص: ٥٥ (طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٣) وفي الدر المختار ج: ٣ ص: ٣٠٠ كتاب الطلاق وأهله زوج عاقل. وفي الشامية احترز بالزّوج عن سيّد العبد
 ووالد الصغير.

أو وكيل الأب ... لا يصبح المنكاح من غير كفؤ أو بغبن فاحش أصلاً، وان كلابي من كفؤ
وبمهر المثل صبح ولهما خيار الفسخ. (ثامي ج:۲ ص:۳۲۰،۳۱۹) والله بجانه وتعالى المم الممثل صبح ولهما خيار الفسخ. (ثامي ج:۲ ص:۳۲۰،۳۱۹) احتراب صبح الجواب صبح الجواب صبح عفي عنه المحال المحادث الم

ess.com

## بچین میں نکاح کی صورت میں بلوغت کے بعدلڑکی کو خیارِ بلوغ حاصل ہوگا

سوال: - زید نے اپنی نابالغ لڑکی کا ایجاب وقبول کرانے کے لئے بکر کے لڑکے کے ساتھ، ایک شخص کو وکیل بنایا، وکیل زید نے (مؤکل) کے رُوبروا بجاب وقبول کرلیا، نکاح خوانی بھی ہوگئی، چند عرصہ کے بعد لڑکی نے انکار کردیا (یعنی جوان ہونے کے بعد)، اور زید نے بھی انکار کردیا، وکیل اور گواہ اقرار کرتے ہیں ایجاب وقبول کا۔ کیا اس صورت میں زیدا پنی بیٹی کا نکاح رُوسری جگہ کرسکتا ہے؟ اور جس مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا تھا اس کے پیچھے نماز کیسی ہوگی؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں زید کی لڑکی کا نکاح بکر کے لڑکے کے ساتھ منعقد ہوگیا، البتہ لڑکی کو خیارِ بلوغ حاصل ہے، جس کی تفصیل اس وقت بتائی جاسکتی ہے جب مندرجہ ذیل سوالات کا جواب آپ لکھ کر بھیج دیں: -

ا: - جب زید کی لڑ کی پر آثارِ بلوغ (حیض) ظاہر ہوئے تو اس نے اپنے نکاح کے بارے میں کیا روبیا ختیار کیا؟

٣: - لركى نے بالغ ہونے كے كتنے عرصے كے بعد نكاح سے انكار كيا ہے؟

والله سبحانه اعلم ۲ را ر۱۳۸۸ ه

(١) الدر المختار كتاب النكاح باب الولى ج: ٣ ص: ٢٤ الى ١٩ (طبع سعيد).

وفى الهندية كتباب النكاح الباب الرابع ج: اص: ٢٨٥ (طبع مكتبه ماجديه) وان زوّجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما النحيار اذا ببلغ .... النخ. وكذا في البحر الرائق كتاب النكاح باب الأولياء ج: ٣ ص: ١٢٨ (طبع بيروت، وفي طبع مكتبه رشيديه كونته ج: ٣ ص: ١٢٨).

 <sup>(</sup>٢) وفي الهندية كتاب النّكاح الباب الرّابع ج: ١ ص: ٢٨٥ (طبع ماجديه) وان زوّجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار اذا بلغ .... الخ.

# ZKII-Goress.com besturdubooks.W لڑ کی نے بالغ ہوتے ہی اپنا خیار استعمال نہ کیا تو بعد میں فٹنخ نکاح کا اختیار نہیں

سوال: - لڑکی نابالغہ کا نکاح چیا نے کردیا، جب تقریباً بائیس سال کی ہوئی تو اس نے تنتیخ نکاح کا دعویٰ دائر کیا کہ میرے چھانے میری مرضی کے مطابق نکاح نہیں کیا، اب کیا یہ نکاح قابلِ سنخ ہے یانہیں؟

جواب: - لڑکی کو خیارِ بلوغ کے تحت فنخِ نکاح کاحق اس وقت حاصل تھا جب اس پر بلوغ کے آثار (حیض) ظاہر ہوئے تھے، جب اس نے اس وقت نکاح فٹخ نہیں کیا تو اس کے بعد سالہا سال گزر جانے پروہ خیارِ بلوغ کاحق استعال نہیں کرعتی۔<sup>(1)</sup> والثدسجانهاعكم احقر محمرتقي عثاني عفي عنه الجواب سيحيح

01511/1

بنده محمر شفيع عفا الله عنه

اولیاء کی رضامندی سے غیرقوم میں نکاح کرنے کا حکم

سوال: - مساة بي بي حنيف سيّد خاندان ت تعلق ركھتي ہے، اور جوان العمر ہے، وہ ايك غیرقوم سے نکاح کرنا جا ہتی ہے، کیا اس کو بیحق حاصل ہے؟

جواب: - اگرلز کی کے اولیاء غیرقوم میں شادی کرنے پر راضی ہوں اورلژ کی بھی راضی ہوتو بلاشبہ وہ نکاح کر سکتی ہے، اور اگر اولیاء راضی نہیں ہوں تو غیرقوم کی تفصیل لکھئے کہ جس قوم میں لڑ کی شادی کرنا جا ہتی ہے وہ کون سی قوم ہے؟ اور اولیاء اس کے ساتھ نکاح کرنے پر کیوں راضی نہیں ہیں؟ واللدسبحانه اعلم تب جواب دیا جاسکے گا۔

احقر محرتقي عثماني عفي عنه

الجواب سيجيح بنده محدشفيع عفااللدعنه

DITAMINE

(١) وفيي قاضي خان كتابُ النّكاح فصل في الخيارات ج: ١ ص: ٢٨٦ (طبع ماجديه) واذا بلغت وهي بكر فسكتت ساعة بـطـل خيارها فان اختارت نفسها كما بلغت واشهدت على ذلك صحّ. وفي الدر المختار ج: ٣ ص: ٣٠ (ولا يسمتــد الــي اخــر الــمــجـلــس) وفي الشامية تحتهُ أي مجلس بلوغها أو علمها بالنكاح كما في الفتح: أي اذا بلغت وهي عالمة بالنكاح أو علمت به بعد بلوغها فلا بدّ من الفسخ في حال البلوغ او العلم فلو سكتت ولو قليلًا بطل خيارها ولو

 (٢) وفي الهداية كتاب النكاح ج: ٢ ص: ٣١٣ (طبع شركت علميه) وينعقد نكاح الحرّة العاقلة البالغة بوضائها. وفي البحر الرائق، كتاب النكاح، باب الأولياء ج:٣ ص:١١١ (طبع بيروت وفي طبع مكتبه رشيديه كولثه ج:٣ ص: ٩ • ١) نـفـذنـكاح حرّة مكلفة بلا ولي، لأنها تصرّفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة بالغة .... وانما يطالب الولى بالتزويج كيلا تنسب الى الوقاحة .... الخ وفي الهندية كتاب النّكاح الباب الأوّل ج: ١ ص: ٢٦٩ (طبع ماجديه) ومنها رضاء المرأة اذا كانت بالغة بكرًا كانت أو ثيبًا .... الخ. بالغ لڑکی اینا نکاح خود کرسکتی ہے

besturdubooks. Wordpress. com سوال: - میرے والد صاحب میں بہت می بُری، خراب عادتیں موجود ہیں، جو ہمارے کئے تکلیف کا باعث ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری عزتوں کی حفاظت میں رُکاوٹ بھی ہیں۔ نشے کے عادی ہیں، گھر میں خرچ نہیں دیتے، والدہ کے ساتھ گالی گلوچ کے ساتھ بات کرتے ہیں، کئی مرتبہ اُنہوں نے خودکشی کے لئے نشہ آور دوائیں کھائی ہیں، مگر خدا نے ہر مرتبہ بچایا، خاندان والوں نے اُن کو خاندان سے نکال دیا ہے، اچھی ہے اچھی نوکری والدصاحب کوملتی ہے، مگر چھے سات ماہ ہے زیادہ نوکری نہیں کرتے ، کچھ نہ کچھ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ نوکری سے علیحدہ کردیئے جاتے ہیں۔سات آٹھ ماہ پہلے کی بات ہے کہ اچانک رات کو گھرے غائب ہوگئے، رات بھرنہ آئے، دُوسرے دن ہارے گھریرآ دمی آنے لگے اور کہنے لگے کہ: تمہارے والد نے ہم ہے کئی ہزار روپیہ باہر بھجوانے کا لیا ہے، وعدہ کرکے بلایا ہے، کہاں ہیں؟ ان تمام واقعات کی روشنی میں اب بیسوال ہے کہ: میری ایک حچوٹی بہن ہے، اُس کی عمرہما سال ہے، اُس کی شادی کی بات چیت چل رہی ہے، اب تک میرے ماموں سر پرست ہیں، ہمارا خرچ بھی برداشت کرتے ہیں، والدصاحب کو بتایا کہ میں اپنی بہن کا رشتہ فلاں جگہ کرنا جا ہتا ہوں، وہ بولے کہ میری مرضی کے بغیر لڑکی کی شادی نہیں ہو عمتی ہے اور میں سے شادی ہونے نہیں دوں گا۔ کیا شرعاً سرپرست، والد کی اجازت کے بغیر ہمارا نکاح کر سکتے ہیں یانہیں؟ جواب: - صورتِ مسئولہ میں اگرلڑ کی عاقل بالغ ہے تو وہ اپنا نکاح خود کر علتی ہے، بشرطیکہ جس لڑ کے سے نکاح کرے وہ خاندانی ،نسبی اور دینی اعتبار ہے اُس کا کفو ہو، الیی صورت میں باپ ے اجازت لینا ضروری نہیں، کیکن بہتر ہے کہ اُس کو بھی کسی طرح راضی کرلیا جائے۔

> والثدسجانه وتعالى اعلم 01594/1/12 (فتؤي نمبر۴۵/۲۵ الف)

 <sup>(</sup>۱) وفي الهداية، كتاب النكاح ج: ٢ ص: ٣١٣ (طبع شركت علميه) وينعقد نكاح الحرّة العاقلة البالغة برضائها وان لم يعقد عليها ولي بكرًا كانت أو ثيبًا.

وفي البحر البرائق، كتاب النكاح، باب الأولياء ج:٣ ص:١١ (طبع بيروت وفي طبع مكتبه رشيديه كوئثه ج:٣ ص: ٩ • ١ ) نـفـذنـكـاح حـرّة مكلّفة بلا ولى لأنها تصرّفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة بالغة .... وانما يطالب الولى بالتّزويج كيلا تنسب الى الوقاحة .... الخ. وكذا في الهندية، كتاب النكاح، الباب الأوّل ج: ا ص: ٢٢٩ (طبع ماجديه).

حضرت مفتی رشیداحمد صاحب رحمة الله علیه کے رساله "کشف الغبالا عن مسئلة سوء الاختیار" کے بارے میں حضرت والا دامت برکاتهم کی رائے ملا<sup>000</sup>ا

سوال: - جناب مفتى محمرتقى عثماني صاحب دام ظلهم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته-

حضرت سے گزارش بیہ ہے کہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب وامت برکاتہم کا رسالہ "کشف المعباد عن مسئلة سوء الاختياد" کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تحریر فرمادیں تا کہ آئندہ کام آسکے، اور دارالا فتاء میں محفوظ رہے۔

جواب:-

#### نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ، أَمَّا بَعُدُ!

احقر نے احسن الفتاویٰ جلد پنجم میں حضرت مولا نامفتی رشید احمه صاحب دامت بر کاتہم کاتحریر فرموده رساله "كشف الغبار عن مسئلة سوء الاختيار" كامطالعه كيا، اورمتعلقه عبارات يرغوركيا، حضرت مفتی صاحب دامت برکاتهم نے اس رسالہ میں جو تحقیق فرمائی ہے، وہ دُرست ہے، اس کے مطابق سوء الاختیار کی صورت میں جو نکاح غیر کفو یا غین فاحش کے ساتھ کیا گیا ہو وہ اصلاً ہی باطل ہے اور غیرمنعقد ہے، لہٰذا اس کے فنخ کے لئے قضاءِ قاضی کی ضرورت نہیں، البنتہ جو نکاح کفو میں ہو، یا مہرِ مثل کے ساتھ ہو، وہ منعقد ہوجا تا ہے،لیکن اس صورت میں بھی کوئی نا گوار اور نا قابلِ برداشت صورتِ حال ہو، مثلاً عمر میں بہت زیادہ فرق ہو، جس کی وجہ ہے لڑکی کا شوہر کے ساتھ نباہ نہ ہوسکتا ہو، تو وہاں بھی سوءِ اختیار واضح ہونے کی صورت میں لڑکی کو خیارِ بلوغ ملنے برغور کرنا جا ہے ،لیکن اس صورت میں عدالت سے نکاح فٹنخ کرانا بھی ضروری ہونا جاہئے، جبیبا کہ اس رسالے کے آخر میں درج ہے۔ اور اس کی ایک بنیاد بیبھی ہوسکتی ہے کہ باپ، دادا کی شفقتِ مظنونہ کی وجہ سے انعقادِ نکاح کا جو حکم تھا، وہ سوءِ اختیار واضح ہونے کی صورت میں جب غیر کفو یاغین فاحش کی صورت ہوتو مرتفع ہوگیا، اب باپ، دادا اور ولی غیر أب برابر ہو گئے، کہ دونوں کا کیا ہوا نکاح غیر منعقد قرار پایا، تو کفو اور مہرمثل کی صورت میں بھی جب سوءِ اختیار واضح ہوتو باپ کا حکم ولی غیراً ب جبیہا ہونا حاہے کہ اس میں خیارِ بلوغ ملتا ہے، تو یہاں بھی ملنا چاہئے، لیکن یہ بات فی الحال حتمیٰ نہیں محض ایک خیال ہے اور مزید تحقیق والتدسبحا نبراعكم کی ضرورت ہے۔

۵۱۲۱۲۱۱۱۵ م ۱۰۰۱ کا ۱۰۰۰ ress.com

باپ، دا دا کے کئے ہوئے نکاح میں لڑکی کے خیارِ بلوغ

پ، دادا کے گئے ہونے نکار میں رہ ۔ یہ وادا کے گئے ہونے نکار میں رہ سے بیت میں موال: - والد نے لڑی کا نکاح الیں جگہ یا خاندان میں کرایا جہاں پردہ کا کوئی انتظام نہیں کا کا تکاری ہے۔ موال : - والد نے اس کی شادی ہے۔ اس کی شادی ہے۔ اس کی شادی ہے۔ اس کی شادی ہے۔ اور نہ لڑکی اور اس خاندان کے رہن سہن میں مطابقت ہے، اس لڑکی کے والد نے اس کی شادی ہے سلے لڑکی کے ماموں کو کہہ دیا تھا کہ آپ اپنے لڑکے کی شادی اس لڑکی کا بٹہ دے کر کرلو، مگر اس میں ایک شرط یہ ہے کہ مہاجرین سے رشتہ نہ کرنا، مگراڑ کی کے والد نے خود اس سے خلاف کیا اوراڑ کی کا نکاح مہاجر ہے کردیا، اور ان کا کاروبار کا شتکاری ہے۔ ۳: - لڑکی نے بلوغ برخود ہی نکاح منخ کرنا منظور کیا۔۳: -لڑکی بالغ ہونے پر ایک دن بھی اپنے شوہر کے ہاں آبادنہیں ہوئی۔تو کیا اس صورت میں تکاتی ہے؟

> جواب: - باپ، دا دا کے کئے ہوئے نکاح میں لڑکی کو خیارِ بلوغ صرف اس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ باپ فاسق و فاجر ہو یا لا کچی ہو،اوراس کا سوءِ اختیار معروف ومشہور ہو، اوراس نے غیر کفو میں نکاح کیا ہو، اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ اس نے یہ نکاح محض لا کچ کی بنایر کیا تھا، بلہ یر نکاح کرنا بوجہ رواج عام کے اس کی کافی وجہ نہیں ہے، اس لئے مذکورہ صورت میں خیار بلوغ کی بناء پر نکاح فنخ کرنے کی گنجائش معلوم نہیں ہوتی ، اب اگر دونوں میں نبھاؤ کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے، تو سوائے اس کے کوئی صورت نہیں کہ شوہر سے معاوضہ وغیرہ کے ذریعے طلاق حاصل کی جائے۔ واللہ اعلم احقر محمدتقي عثاني عفي عنه الجواب سيحج

015010151

بنده محمرشفيج عفااللدعنه

(فتؤی نمبر ۲۲/۲۹۱ پ)

بالغ لڑکی ، والدین کی مرضی کے بغیر نکاح کرسکتی ہے یا تہیں؟

سوال: – مساۃ گلزار دختر ملکی امان عمر ۲۰ سال نے حلفی بیان دیا ہے کہ میری عمر تقریباً ۲۰ سال ہے، میں میرمحد سے شادی کرنا جا ہتی ہوں، میں نے اپنی مرضی سے اینے والدین کا گھر چھوڑا ہے، مجھے کسی نے اغواء نہیں کیا، میرے والدین میری مرضی کے خلاف شادی کرنا چاہتے ہیں، اس لئے اُن کا گھر چھوڑ دیا ہے۔

جواب: - استفتاء میں سوال کی وضاحت نہیں ہے، اگر یہ یو چھنا مطلوب ہے کہ مذکورہ بالغ لڑکی اینے والدین کی مرضی کے بغیر نکاح کر شکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہتریہی ہے کہ

<sup>(</sup>١) وفي رد المحتار كتاب النكاح، باب الولى ج: ٣ ص: ٢٦ و ٢٧ (طبع سعيد) لو عرف من الأب سوء الاختيار لسفهه أو لطمعه لا يجوز عقدة اجماعًا. نيز و كيح مابقة فتوى ـ

والدین کی مرضی حاصل کر کے نکاح کرے، تا ہم چونکہ وہ بالغ ہے اس لئے اگر والدین کی مرضی لاپھیے بغیر اللہ ہے اس کے اگر والدین کی مرضی کاح کیا تو وہ اس کے اس کے اگر والدین کی مرضی طریقے سے نکاح کرلے گی تو نکاح منعقد ہوجائے گا، البتہ غیر کفو میں نکاح کیا تو وہ اس کا کہ کہا ہے کہ والد کی مرضی کے بغیر منعقد نہیں ہوگا۔

والد کی مرضی کے بغیر منعقد نہیں ہوگا۔

والد کی مرضی کے بغیر منعقد نہیں ہوگا۔

۱۲۷۰۱۷۱۱ (فتوی نمبر ۲۵/۲۴۳۱)

# باپ، دادا کا کیا ہوا نکاح ،لڑکی بلوغ کے بعد فنخ نہیں کرسکتی

سوال: - زید نے اپنی جھ سالہ لڑکی کا نکاح ایک نابالغ لڑکے سے کردیا، لڑکی ابھی حد بلوغت کونہیں پینچی تھی کہ اس کو اپنے نکاح کاعلم ہوگیا، تو اس نے ناخوشی کا اظہار کیا، اور بالغ ہونے کے بعد بھی وہ اس بات پرمصر ہے کہ مجھے وہ نکاح منظور نہیں، کیا اس صورت میں لڑکی کا والد اس کا نکاح دورہی وہ اس بات پرمصر ہے کہ مجھے وہ نکاح منظور نہیں، کیا اس صورت میں لڑکی کا والد اس کا نکاح دورہی وہنے ہوجائے گایانہیں؟

جواب: - باپ، دادا کا کیا ہوا نکاح لڑی بلوغ کے بعد بھی فنخ نہیں کر عتی، لہذا وہ نکاح دُرست ہو چکا ہے، اورلڑی کے انکار سے فنخ نہیں ہوگا، البتہ اگرلڑی بالغ ہونے کے بعد بید دعویٰ کرتی ہو کہ میرے باپ نے کسی لالچ کی وجہ سے میری خیرخواہی کے برخلاف میرا نکاح کردیا تھا تو ایسی صورت میں اس لالچ کی تفصیل لکھ کر مسئلہ دوبارہ معلوم کرلیا جائے، اس صورت کا حکم اسی وقت بتایا جائے گا۔

۱۱ر۱۳۹۷هاه (فتوی نمبر ۲۸/۳۲۱ الف)

# باپ كاكيا ہوا نكاح فتنخ نہيں كيا جاسكتا

سوال: - زید نے اپنی رفیقۂ حیات زیب الہی کی سفارش پر اپنے بہنوئی کے طفل ِ صغیر کے ساتھ اپنی صغیرہ نابالغہ لڑکی کا عقدِ نکاح مجلسِ عوام وخواص میں برضا و رغبت کر دیا، اب لڑکی جوان ہوگئ

 <sup>(</sup>۱) وفي الهداية، كتاب النكاح ج: ۲ ص: ۳۱۳ (طبع شركت علميه) وينعقد نكاح الحرّة العاقلة البالغة برضائها.
 وفي البحر الرائق، كتاب النكاح، باب الأولياء ج: ۳ ص: ۱۱ (طبع بيروت و في طبع مكتبه رشيديه كوئله ج: ۳ ص: ۱۰ ولي نفذ نكاح حرّة مكلّفة بلا ولي، لأنها تصرّفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة بالغة.

<sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار، كتاب النكاح (باب الولي) ج: ٣ ص: ٥٦ و ٥٧ ويفتي في غير الكفو بعدم جوازه أصلًا وهو المختار للفتوي لفساد الزمان. وفي المبسوط باب الاكفاء ج: ٥ ص: ٢٥ (طبع دار المعرفة بيروت) واذا زوّجت المرأة نفسها من غير كفؤ فللأولياء أن يفرّقوا بينهما، لأنّها الحقت العار بالأولياء.

<sup>(</sup>٣) وفي الهندية كتاب النكاح، الباب الرّابع ج: ١ ص: ٢٨٥ (طبع ماجديه) فان زوّجهما الأب والجد فلا خيار لهما بعد بلوغهما. وفي البحر الرائق، كتاب النكاح، باب الأولياء ج: ٣ ص: ١٢٨ (طبع بيروت وفي طبع مكتبه رشيديه كوئثه ج: ٣ ص: ١٢٨) ولهما خيار الفسخ بالبلوغ في غير الأب والجد .... الخ.

ress.com

ہے، لڑکا ابھی تک جوان نہیں ہوا ہے، البتہ دس سال تک جوان ہوجائے گا، اب زید یہ عذر پیلا کرتا ہے کہ سے ، لڑکا ابھی تک جوان نہیں ہوا ہے، البتہ دس سال تک جوان ہوجائے گا، اب زید یہ عذر پیلا کرتا ہے کہ میں نے برضا و رغبت اپنی دختر صغیرہ نابالغہ کا نکاح نہیں کیا ہے، اور اتنی طویل مدّت کی زحمت کا متحمل بھی نہیں ہوسکتا (کہ مزید دس سال لڑکے کے بالغ ہونے کا انتظار کروں)، لہذا عدالتِ عالیہ میں دعویٰ دائر کرکے اپنی لڑکی کی طلاق لینا جا ہتا ہوں، اور دُوسری جگہ اُس کا نکاح کردینا چا ہتا ہوں، آج دعویٰ تعنیخ نکاح کا رائج ہوگیا ہے، کیا بہشر عا دُرست ہوگا؟

جواب: – باپ کے کئے ہوئے نکاح میں عدالت کے ذریعے فنخِ نکاح کا کوئی سوال نہیں، شرعاً ایبا فنخِ نکاح معتبر نہ ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

۱۳۹۷/۷۱۳ه (فتوی نمبر ۲۸/۷۳۵ پ)

اولیاء کی رضامندی کے بغیر غیر کفو میں نکاح کا حکم

سوال: - ایک شخص بنام احمد جس کی لاکی ہے، جب لاکی عاقل بالغ ہوگئ تو احمد نے پانچ چھ گواہوں کے سامنے اپنی لاکی اپنے الجھ کے اور ہوائی ہے متلقی کروانے کا زبانی اقرار کیا اور واقعی وعدہ کیا، اور چان کی جس کا نام غلام قادر ہے اس نے قبول کیا، اور متلقی کی شرائط کو گواہوں کے رُوبر وقبول کیا، چیازاد بھائی جس کا نام غلام قادر ہے اس نے قبول کیا، اور متلقی کی شرائط کو گواہوں کے رُوبر وقبول کیا، اس کے بعدلڑک کی مال لوگوں کے ورغلانے نے خاوند کا گھر چھوڑ کرلڑکی کو لے کرائی کے گھر چلی گئ، وہال پہنچ کرلڑک کی مال کہنچ گل کہ جہاں میرا خاوند میری لڑکی دینا چاہتا ہے، وہاں میں راضی نہیں ہوں، اور لڑکی گئ مخص ہے، کیونکہ وہ لڑکا پہلے ہے شادی شدہ ہے، جس غیرقوم کے گھر مال اور لڑکی گئ تھی اُس غیرقوم نے لوگوں کے مشورے سے لڑکی کا نکاح احمد کی مرضی کے خلاف کروادیا، جس لڑک ہوا کہ ہوا وہ احمد اور احمد کی بیوی کے ماموں کا لڑکا ہے، اس کے بعد احمد ایپ دو سگے لڑکے بھائی کیا تھوٹر کر اپنی بیوی اور لوگوں سے ناراض ہوکر سندھ چلا گیا، کیونکہ یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہوا تھا، نکاح کے وقت لڑکی نے نکاح کا ولی ماموں کو بنایا، ماموں نے ولی بن کر نکاح پڑھوایا، یہ خلاف ہوا تھا، نکاح کے وقت لڑکی نے نکاح کا ولی ماموں کو بنایا، ماموں نے ولی بن کر نکاح پڑھوایا، یہ گھر والے، احمد کی بیوی اور ماں اور دادی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، باقی احمد کے باپ اور دادا کا نب چودہ پندرہ پشت گزرنے کے بعد اس دُومرے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، باقی احمد کے بعد اس دُوم ہے ملتا ہے، آیا یہ نکاح جائز ہوا پانہیں؟

 <sup>(</sup>۱) وفي الفتاوي الهندية، كتاب النكاح، الباب الرّابع ج: ۱ ص: ۲۸۵ (طبع ماجديه) فان زوّجهما الأب والجد فلا خيار لهما بعد بـلوغهما وان زوّجهما غير الأب والجد فلكل واحد منهما الخيار .... الخ. وكذا في الشامية ج:٣
 ص : ١٨٠

) جلد دوم تنقیح:-ا:-احمد کی لڑکی نے جس مرد سے نکاح کیا ہے، وہ قومی اور خاندانی اعتبار سے احمد کا کفو ہے یہ کا کالان کالان کی شادی بیاہ اندان میں شادی بیاہ نہیں؟ لعنی کیا دونوں خاندانوں میں اتنا فرق ہے کہ ایک خاندان، دُوسرے خاندان میں شادی بیاہ کرنے کو عرفاً عار اور عیب سمجھتا ہو؟ یا اتنا فرق نہیں ہے اور دونوں خاندانوں میں بغیر کسی عار کے شادی بیاہ ہوتے ہیں؟

> ۲: - کیا دینداری کے اعتبار ہے احمد کے گھرانے اور اُس مرد کے گھرانے میں فرق ہے؟ ان دوسوالات کا جواب اس کاغذ پر لکھ کر بھیجئے ، ان سوالات کا جواب آنے پر اصل مسئلے کا محمرتقي عثماني جواب دیا جائے گا۔

> > جواب تنقيح:-

وہ مرد اور اس کے گھرانے میں اتنا فرق دینداری کے اعتبار سے ہے کہ احمد اور احمد کے گھرانے موحد ہیں، اور جس مرد سے احمد کی لڑ کی کا نکاح کیا گیا وہ مرد اور اُس کے گھرانے بدعتی ہیں، اور اُن میں مشرکانہ صفتیں بھی ہیں، چند صفتیں یہ ہیں: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھتا ہے، مشکلات میں پیرکو یکارتا ہے، مرنے کے بعدعہد نامہ کو قبر میں وفن کرتا ہے، نمازِ جنازہ پڑھ کر دائر ہ بنا کر اسقاط کرتا ہے، احمد ان باتوں کے خلاف ہے۔

جواب: - صورتِ مسئولہ میں احمد کی لڑکی کا نکاح جس شخص سے کیا گیا، وہ احمد کا کفونہیں بالما في رد المحتار: فانهم قالوا لا يكون الفاسق كفوًا لبنت الصالحين. (شامى ج: ٢ ص: ۳۲۰ باب الا کے ف ای اور فتق اعتقادی فتق عملی ہے اشد ہے، لہذا مذکورہ صورت میں احمد کی رضامندی کے بغیر جو نکاح کیا گیا وہ باطل ہے، احمد کی لڑ کی کو جاہئے کہ وہ فوراً اُس شخص ہے الگ بوجائي، لما في الدر المختار: وله اذا كان عصبة الاعتراض في غير الكفوء ما لم تلد منه، ويفتيٰ بعدم جوازهٖ أصلًا وهو المختار للفتويٰ لفساد الزمان. (شَامُ ج:٢ ص:٣٩٧)\_ والتدسبحا نداعكم 211/1/497/10 (فتوي نمبر ۲۵۳/۲۵۳ ه)

فتاوى شامية ج: ٣ ص: ٨٩ (طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) وفي حلبي كبير شرح المنية ص: ١٥ (طبع سهيل اكيدُمي لاهور) .... فاسق من حيث الاعتقاد وهو أشد من الفسق من حيث العمل.

<sup>(</sup>٣) الدر المختار ج:٣ ص:٥٤،٥٢ (طبع سعيد)

besturdubooksaword ہندوستان میں مقیم لڑ کی ، یا کشان میں کسی سے نکاح ۔ ا پنا وکیل مقرر کرسکتی ہے

سوال: - نفس مسئلہ یوری طرح واضح نہ ہوسکا، لہذا وضاحت کے لئے معاملے کی نوعیت بیان کرتا ہوں \_

لڑ کی ہندوستان میں ہے، جہاں شریعتِ اسلامیہ کے مطابق ایجاب کی پیمیل ہو چکی ہے، وکیل مقرر شدہ جناب عبدالرحمٰن خان صاحب نے جو ہندوستان میں مقیم ہے، ارشاد علی خان صاحب جو یا کستان میں مقیم ہے، کو بذریعہ تحریر ہذا اپنا وکیل نامزد کیا تا کہ وہ نکاح خوانی کی مجلس منعقدہ لطیف آباد (حیدرآباد) میں نکاح خوانی کے متعلق وکیل کی نیابت قبول کرے، ایسی صورت میں معلوم کرنا ہے کہ جناب ارشادعلی خان صاحب لڑ کی کے وکیل کی حیثیت سے لڑ کی کی طرف سے ایجاب کر سکتے ہیں اور مجلس منعقدہ لطیف آباد (حیدرآباد) میں لڑے کے قبول کرنے پر نکاح کی پیمیل شریعت اسلامیہ کے مطابق ہوگی؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں ارشادعلی خان صاحب لڑکی کی طرف ہے ایجاب کر سکتے ہیں، بشرطیکہ لڑکی ان کو وکیل بنانے پر راضی ہو۔ والثداعكم الجواب سيحج احقر محرتقي عثاني عفي عنه بنده محرشفيع عفا اللدعنه DITAA/T/TI

## کیا غیر کفو میں نکاح نہیں ہوتا؟ اور کفو میں نکاح کی شرعي حيثيت اورحكمت

سوال: - کیا نکاح اینے کفو میں کرنا ضروری ہے؟ اس کے بغیر کسی اور خاندان میں نکاح نہیں ہوسکتا؟ کفومیں نکاح کیوں کرنا جائے؟ اور اپنے خاندان ہی میں نکاح کی کوشش کرنا کیسا ہے؟ جواب: - نکاح ہر ذات میں دونوں خاندانوں کی رضامندی ہے ہوسکتا ہے، کیکن کفو میں نکاح کرنا اس لئے بہتر ہوتا ہے کہ اس میں عموماً طبیعتیں مل جاتی ہیں ، اگر اس خیال ہے اپنے کفو میں نکاح کی کوشش کی جائے تو شرعا کوئی حرج نہیں۔

<sup>(</sup>۱) و کیھے حوالہ سابقہ ص: ۲۸۷ کا حاشیہ نمبر ۲ اور ص: ۳۰۵ کا حاشیہ نمبرا و۲\_

<sup>(</sup>٢) يدفقوى حضرت والا دامت بركاحهم نے ايك جواني خط ميں تحرير فرمايا۔

# ﴿فصل في الجهاز والمهر ﴾ (جهيزاورمهر سے متعلق مسائل كابيان)

#### نکاح میں مہرمقررنہ کیا ہوتو کیا تھم ہے؟

سوال: - ایک آ دمی کی شادی ہوئی تقریباً دوسال ہوگئے، اس کو بیہ پیتنہیں کہ حق مہر کیا چیز ہوتی ہے؟ نہ اس نے دیا، وہ آ دمی پنجاب کا ہے، دیہاتی ہے، اب اس کومعلوم ہوا ہے کہ حقِ مہر دینا ضروری ہے، اب وہ کیا کرے؟

جواب: – اگر نکاح کے وقت کوئی مہر مقرّر کیا گیا ہوتو مقرّر کی ہوئی مقدار اور تفصیل کے مطابق مہر ادا کردیا جائے، اور اگر کوئی مہر مقرّر نہ ہوا ہوتو ہوی کے خاندان کی عورتوں کا عام طور پر جتنا مہر مقرّر ہوتا ہے، مثلًا بہنوں کا، اُتنا مہر واجب ہوگا جے مہرِ مثل کہا جاتا ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم مہر مقرّر ہوتا ہے، مثلًا بہنوں کا، اُتنا مہر واجب ہوگا جے مہرِ مثل کہا جاتا ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم دیر مقرّر ہوتا ہے، مثلًا بہنوں کا، اُتنا مہر واجب ہوگا جے مہرِ مثل کہا جاتا ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم دیر مقرّر ہوتا ہے، مثلًا بہنوں کا، اُتنا مہر واجب ہوگا جے مہرِ مثل کہا جاتا ہے۔ واللہ سبحانہ اعلی دیر اور سبحانہ اعلی دیر کا سبحانہ اعلی کا سبحانہ اعلی کیر کیا ہوتا ہوتا ہے، مثلًا بہنوں کا، اُتنا میر مقرر کی کا سبحانہ اعلی کی کا سبحانہ اعلی کیر کا سبحانہ اعلی کیا ہوتا ہے۔ ایکٹر کا سبحانہ اعلی کا سبحانہ اعلی کا سبحانہ اعلی کا سبحانہ کیا گوئی کیا گوئی کیر کا سبحانہ کی کے دور کیا کی کا سبحانہ کا سبحانہ کیا گوئی کیر کا سبحانہ کی کا سبحانہ کی

#### مہر دینا واجب ہے

سوال: - جنابِ عالی! گزارش ہے کہ محمد فرید خان ولد شیر زمان قوم سَتی ، خصیل کوہ مری ، ضلع راولپنڈی نے اپنی بیوی کوطلاق دی ، جبکہ پانچ کڑے اس سے ہیں ، اب بات بیہ ہے کہ عدالت نے لکھا ہے کہ اس کا مہر حق داری باقی ہے ، اب مہر حق داری جناب زمین ، مکان ، باغ وغیرہ کا ہے ، محمد فرید خان کی بیوی افراز جان بی بی اپنا مہر کا حق وصول کرنے کی شریعت میں حق دار ہے یا نہیں ؟ ضروری بات بیہ کی بیوی افراز جان بی بی اپنا مہر کا حق وصول کرنے کی شریعت میں حق دار ہے یا نہیں ؟ ضروری بات بیہ ہے کہ ایک سال چھ ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے ، افراز بی بی کے لئے شرعی فتو کی جاری کیا جائے ، تا کہ سب وطن میں دین کا قانون جاری ہوجائے۔

جواب: - اگرمحد فرید خان نے طلاق دینے سے پہلے بیوی کومہرا دانہیں کیا تھا، تو اس پر واجب ہے کہ فوراً طے شدہ مہرا داکرے، خواہ وہ مہرنقد روپے کی شکل میں ہویا زمین یا باغ کی شکل

 <sup>(</sup>۱) وفي الدر المختار ج: ۳ ص: ۱۰۸ (طبع ايج ايم سعيد) (وكذا يجب) مهر المثل (فيما اذا لم يسم) مهرا.
 وفي الشامية قوله فيما اذا لم يسم مهرا أي لم يسمّه تسمية صحيحة أو سكت عنه نهر.

قاویٰ عثمانی جلد دوم (۲۹ مرا الله بیجوں کا نفقہ بھی اس کے ذمے واجب ہے کالام کا کہ کالام کی میں ہو، فوراً اداکرنا واجب ہے۔ اور نابالغ بیجوں کا نفقہ بھی اس کے ذمے واجب ہے اللہ سجانہ اعلم کالام کا کھی اسل کے ذمے واجب ہے۔ اور نابالغ بیجوں کا نفقہ بھی اس کے ذمے واجب ہے۔ اور نابالغ بیجوں کا نفقہ بھی اس کے ذمے واجب ہے۔ اور نابالغ بیجوں کا نفقہ بھی اس کے ذمے واجب ہے۔ اور نابالغ بیجوں کا نفقہ بھی اس کے ذمے واجب ہے۔ اور نابالغ بیجوں کا نفقہ بھی اس کے ذمے واجب ہے۔ اور نابالغ بیجوں کا نفقہ بھی اس کے ذمے واجب ہے۔ اور نابالغ بیجوں کا نفقہ بھی اس کے ذمے واجب ہے۔ اور نابالغ بیجوں کا نفقہ بھی اس کے ذمے واجب ہے۔ اور نابالغ بیجوں کا نفقہ بھی اس کے ذمے واجب ہے۔ اور نابالغ بیجوں کا نفقہ بھی اس کے ذمے واجب ہے۔ اور نابالغ بیجوں کا نفقہ بھی اس کے ذمے واجب ہے۔ اور نابالغ بیجوں کا نفقہ بھی اس کے ذمے واجب ہے۔ اور نابالغ بیجوں کا نفقہ بھی اس کے ذمی میں میں اس کے ذمی کا نفتہ بھی کو نماز کی کا نفتہ بھی کا نفتہ بھی کی کا نفتہ بھی کے نفتہ بھی کا نفتہ بھی کا نفتہ بھی کا نفتہ بھی کی کے نواز کا نفتہ بھی کی کا نفتہ بھی کی کا نفتہ بھی کا نفتہ بھی

# ا: - برادری کا مہر کی مقدارمقرّر کرنا ، اور مہر کے ذکر کے ساتھ کئے گئے نکاح پر رضامندی مهر پر بھی رضامندی متصوّر ہوگی ۲: - شوہر اور لڑ کی کے والدین کی طرف سے لڑ کی کو دیئے گئے سامان کا حکم

سوال ا: - ہماری میمن برادری میں عورتوں کا مہر بوقت ِ نکاح اس وقت ۵۰۰ روپے مقرّر ہے، قبل ازیں ۱۲۵ روپے اور اس سے پہلے ۲۵ روپے تھا، بیرقم برادری کی مجلسِ عامہ کی جانب سے مقرّر کی جاتی ہے، کیا مردوں کا یا ایک تمیٹی کا عورتوں ہے پوچھے بغیر مہر مقرّر کرنا شرعاً سیجے و جائز ہے؟ نیز کیا عورت کی رضامندی ضروری ہے؟

۲: - وُلْهِن كومردكى طرف سے يا دُولها كے خاندان كى طرف سے سونے كے زيورات ديئے جاتے ہیں، اگر طلاق ہوگئی تو زیورات واپس لئے جاتے ہیں، اس پر مطلقہ کاحق نہیں گردا نا جاتا، نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ عورت کے پاس کچھ نہیں رہتا، وہ بے سروسامانی کی حالت میں میکے سدھارتی ہے، اگر مطلقہ صاحب اولا دہوتو اور بھی زندگی اجیرن ہوجاتی ہے، دین میں ایسی مطلقہ کو کیا رعایت حاصل ہیں؟ جواب ا: - مہرمقرّر کرنے کے لئے عورت کی رضامندی ضروری ہے،لیکن نکاح کے وفت

جب اس سے اجازت کی جاتی ہے اُس وقت پیر کہا جاتا ہے کہ:''تمہارا نکاح فلاں شخص ہے اپنے مہریر کیا جارہا ہے'' اگر اس نے اس وقت رضامندی وے دی تو مہر پر بھی رضامندی ہوگئی، جہاں تک

 <sup>(</sup>١) وفي الدر المختار، كتاب النكاح، باب المهرج: ٣ ص: ٢٠١ وتجب .... عند وطء أو خلوة صحت من الزوج أو موت أحدهما أو تزوَّج ثانيًا في العدة أه وفي الشامية ج:٣ ص:٣٠ ا واذا تأكد المهر بما ذكر لا يسقط بعد ذلك وان كانـت الـفـرقة من قبـلهـا، لأن البـدل بعد تأكده لا يحتمل السقوط الا بالابراء. وفي الهندية كتاب النكاح الباب السابع الفصل الثاني ج: ١ ص:٣٠٣ (طبع ماجديه) والمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة، الدّخول والخلوة الصحيحة، وموت أحد الزوجين سواء كان مسمّى أو مهر المثل حتّى لا يسقط منه شئ بعد ذلك الا بالابراء من صاحب الحق. (٢) وفي الفتاوي الهندية، كتاب الطلاق، الباب السابع عشر في النَّفقات ج: ١ ص: ٥٦٠ (طبع ماجديه كو ثنه) نفقة الأولاد الصّغار على الأب لا يشاركه فيها أحد.

وفي الـدر الـمـختار، كتاب الطّلاق، باب النّفقة ج:٣ ص:٢١٢ (طبع سعيد) وتجب النفقة بأنواعها على الحرّ لطفله يعم الأنثى والجمع الفقير الحر. وفي الشامية تحت (قوله الفقير) أي ان لم يبلغ حدّ الكسب .... الخ.

فقاویٰ عثمانی جلد دوم برادری کی طرف سے مہر کے تعین کا تعلق ہے، عورت اس کی پابند نہیں ہے، بلکہ اگر چاہے تو 0 میں کا میں کی میں کا میں کی میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کا میں کا میں کی کا میں کی کی میں کی کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کا میں کی کی کا میں کی کی کا میں کی کی کا میں کی کی کا میں کی

اور جدائی کے وقت شوہر واپس لے سکتا ہے، کیکن اس پر مہر کی ادائیگی واجب ہے اور لڑکی کو اس کے والدین کی طرف سے جو کچھ چڑھایا گیا ہو وہ اس کی ملکیت ہے، جو جدائی کے وقت اپنے ساتھ لے جا عتی ہے، خلاصہ بیر کہ طلاق کے بعد شوہر کی طرف سے ایک تو مہر کی ادائیگی واجب ہے، بشر طیکہ وہ یہلے ادا نہ کیا ہو، دُوسرے عدّت کے دوران اس کا نفقہ واجب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس کے والثدسجانهاعكم ذمے واجب تہیں ہے۔

(فتؤی نمبر۱۸۰۳/۳۳ ج)

# میکے اور سسرال کی طرف سےلڑ کی کو دیا گیا سامان کس کی ملکیت ہے؟

سوال: – میری جینیجی جس کوتین طلاقیں دی گئی ہیں، وہ اپنے گھر واپس آگئی ہے، اور طلاق کے وقت میری جھینجی جو کپڑے اور زیور پہنے ہوئی تھی ، اُس کے ساتھ آئی ، اور وہ تمام جہیز کا سامان جو لڑکی کے والدین نے شادی پراُس کو دیا تھا، اور وہ تمام سامان جو کہ اُس کے سابقہ شوہر نے اور اُس کے والدین نے (بیعنی سابقہ شوہر کے) شادی پر دیا تھا یہ سب سامان سابقہ شوہر کے پاس ہے۔ طلاق مؤرخہ ۸؍۸؍۲ ۱۹۷ء کو دی گئی تھی، بہرحال جو سامان سابقہ شوہر اور سابقہ شوہر کے والدین نے شادی کے موقع پر دیا تھا وہ کس کی ملکیت ہے؟

 <sup>(1)</sup> وفي الدر المختار كتاب الهبة ج: ۵ ص: ۱۸۸ (طبع سعيد) وشرائط صحتها في الموهوب أن يكون مقبوضًا .... وركهنا هو الايجاب والقبول .... وحكمها ثبوت الملك للموهوب لهُ .... وتصح بايجاب كوهبت ونحلت .... الخ. (٢) وفي رد المحتار ج: ٣ ص: ٥٨٥ (طبع سعيد) ان الجهاز ملك المرأة وأنّه اذا طلّقها تأخذه كله واذا ماتت

 <sup>(</sup>٣) وفي الـدر المختار، كتاب النكاح، باب المهر ج: ٣ ص: ١٠٢ (طبع سعيد) وتجب ..... عند وطء أو خلوة صحّت من الزّوج أو موت أحدهما أو تزوّج ثانيًا في العدّة .... الخ. وفي الهندية، كتاب النكاح، الباب السابع، الفصل الثاني ج: ١ ص:٣٠٣ (طبع ماجديه) والمهر يتأكُّد بأحد معان ثلثة الدَّخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزّوجين سواء كان مسمَّى أو مهر المثل حتّى لا يسقط منه شئ بعد ذلك الا بالابراء من صاحب الحق .... الخ.

<sup>(</sup>٣) وفي الفتاوي الهندية، كتاب الطّلاق، الباب السابع عشر في النفقات، الفصل الثالث في نفقة المعتدّة ج: ا ص:٥٥٧ (طبع ماجديه) المعتدّة عن الطّلاق تستحق النّفقة والسكني كان الطّلاق رجعيًّا أو باتنًا أو ثلثًا حاملًا كانت المرأة أو لم تكن، كـذا في فـتاوي قـاضي خان. وفي الدّر المختار، كتاب الطّلاق، باب النفقة ج:٣ ص: ٩٠٩ (طبع سعيد) وتجب لمطلّقة الرّجعي والبائن والفرقة بلا معصية .... الخ.

#### مهرعورت کے لئے''اعزازیہ' ہے یا''عوض''اور''اُجرت''

(حضرت والا دامت برکاتهم کے مضمون''مهرِشری کی حقیقت'' کے تناظر میں حضرت مولا ناعتیق الرحمٰن سنبھلی مظلم کا سوال سوال: - مکرمی ومحتر می جناب مولا نامحمرتقی عثمانی زید مجد ہم السلام علیکم ورحمة الله و برکانة

ارنومبر کے'' جنگ' (لندن ایڈیشن) میں آل محترم کا کالم'' مہرِشرعی کی حقیقت' کے عنوان سے نکلا تھا، میں نے اس کو اس وقت سے سامنے رکھا ہوا تھا، اس لئے کہ اس نے ایک کئی سال پُرانا سوال تازہ کردیا تھا، مگر اس سلسلے میں جولکھنا مقصود تھا اس کی نوبت آتے آتے اتنا وقت لگ گیا۔

 <sup>(</sup>۱) وفى الدر المختار، كتاب الهبة ج: ۵ ص: ۲۸۸ (طبع سعيد) وشرائط صحتها فى الموهوب أن يكون مقبوضًا غير مشاع مميزًا غير مشغول .... وركنها هو الايجاب والقبول .... وحكمها ثبوت الملك للموهوب له .... وتصحّ بايجاب كوهبت ونحلت .... الخ.

<sup>(</sup>۲) وفى الشامية ج: ۵ ص: ۸۸: والعرف فى الشرع له اعتبار لِذا عليه الحكم قد يدار. (۳) وفى الشامية ج: ۳ ص: ۵۸۵ (طبع سعيد) فانّ كل أحد يعلم أن الجهاز ملك المرأة وأنّه اذا طلّقها تأخذه كلّه واذا ماتت يورث عنها .... الخ. نيز يُكاورسرال كاركى كوديج كامان كه نكوره هم كى مزير تفصيل كه كه و يحيّم: امداد المفتين ص: ۵۲۰ و ۵۲۱. (محمرز بير)

مضمون میں یہ تعبیر پاکربھی یہی اِشکال ہوا، اور کوئی جواب اس کا وہاں نظر نہ آیا۔ سیح کی گھراپنے مضمون میں یہ تعبیر پاکربھی یہی اِشکال ہوا، اور کوئی جواب اس کا وہاں نظر نہ آیا۔ سیح کی نوعیت اگر''اعزاز ہے' کی ہوتو پھر آ گے کوئی اِشکال نہیں ہوتا، چا ہے زوج کی کا مورت میں اس کے لئے ''کہ ما مالی حیثیت کی کمزوری کی بناء پر کتنا ہی کم تر ہو، کیکن اجراورعوض کی صورت میں اس کے لئے ''کہ ما جاز ان یکون ثمنًا وقیمہ گہ لشیءِ" کا کافی ہونا یا مالکیہ اور حنفیہ کے مطابق تین ورہم یا دس ورہم کا کافی ہونا، اس میں تو اللہ معاف کرے اپنی ناقص عقل کے مطابق، عورت کی بڑی بے وقتی کا پہلونکاتا ہے، جونا، اس میں تو اللہ معاف کرے اپنی ناقص عقل کے مطابق، عورت کی بڑی بے وقتی کا پہلونکاتا ہے، جبکہ شریعتِ الہی یقینا اس سے بری ہے، کاش! آپ کے ذریعہ اس مسئلے میں مدد ملے، والسلام آپکائن اورمحب

آپ کامخلص اورمحتِ عتیق الرحمٰن سنبھلی (لندن) رجب ۱۳۱۲ھ

> جواب: - بگرامی خدمت جناب مولا ناعتیق الرحمٰن سنبه علی صاحب مدطلهم العالی السلام علیکم ورحمة الله و بر کانه

آنجناب کا گرامی نامہ باعثِ افتخار ومسرّت ہوا، اتفاق سے میں پچھ عرصے سے کمر کے مہرے کی تکلیف میں ہوں، جس کی بناء پر بیٹھ کر کام نہیں کر پار ہا، اس لئے لیٹے لیٹے لیٹے بیہ سطور اِملا کرار ہا ہوں اور براہِ راست مکا تبت کا شرف حاصل نہیں کرسکا، اُمید ہے کہ معذور قرار دیں گے۔

مهر کے لئے ''اعزازی' کی تعییر اختیار کرتے وقت میرے ذہن میں صاحب ہدایہ کی ایک عبارت تھی جس میں وہ فرماتے ہیں: ''شم المهر واجب شرعًا ابانة لشرف المحل' نیز چند سطرول کے بعد فرماتے ہیں: ''ولأنه حق الشرع وجوبًا اظهارًا لشرف المحل، فیقدر بمالهٔ خطر'' اور علامہ ابن مام رحمہ الله فرماتے ہیں: ''واما انه ابانة لشرفه فلعقلیة ذلک أذ لم یشرع بدلًا کالشمن والأجرة والا لوجب تقدیم تسمیته، فعلمنا ان البدل النفقة، وهذا لاظهار خطره، فلا یستهان به، واذًا فقد تأکد شرعًا باظهار شرفه مرة باشتراط الشهادة، ومرة بالزام المهر'' (فتح القدیر مع الکفایة ج: ۳ ص ۲۰۵)۔

نصوص شرعیہ پرغور کرنے ہے بھی میہ بات واضح ہوتی ہے کہ مہر کی دو حیثیتیں ہیں، ایک حیثیت ہیں ہوئی ہے کہ مہر کی دو عقد نکاح کا لازمی تقاضا ہے، اور اس طرح اس میں عوض ہونے کی ایک مشابہت ہیں۔ اس حیثیت کے لحاظ سے قرآنِ کریم میں اس پر "اُجُورُ اُف نَّ" کے لفظ کا اطلاق کیا گیا ہے، لیکن روم عرف حیثے میں کسی مادی چیز کا معاوضہ ہیں ہے، بلکہ وہ عورت کے اعز از دُوسری طرف حقیقت ہے ہے کہ وہ ٹھیڑھ عنی میں کسی مادی چیز کا معاوضہ ہیں ہے، بلکہ وہ عورت کے اعز از

مُلَّا علی قاریؒ کی بیعبارت تقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:-

لعنی مہرکو "صُداق" اور "صَـدُقه" اس کئے کہتے ہیں کہ صدق کے اس مادّے میں '' سے معنی ہیں، اور مہر سے بھی چونکہ شوہر کا اپنی بیوی کی طرف سچا میلان ظاہر ہوتا ہے، اس کئے اس مناسبت سے مہرکو "صدق" کہنے لگے۔ (معارف القرآن ج:٢ ص:٢٩٩ طبع ادارة المعارف كراجي)

نیز قرآنِ کریم نے اس کے ساتھ "نِحُلَة" کا لفظ استعمال کیا ہے، جوعطیہ کو کہتے ہیں اور إمام ابوبكر بصاص رحمة الله عليه اس كى تشريح كرتے ہوئے فرماتے بيں: "انما سمى المهر نحلة، والنحلة في الأصل العطية والهبة في بعض الوجوه، لأن الزوج لا يملك بدله شيئًا، لان البضع في ملك المرأة بعد النكاح كهو قبله، الاترى أنها لو وطنت بشبهة كان المهر لها دون الزوج، فانما سمى المهر نحلة لأنه لم يعتض من قبلها عوضا يملكه، فكان في معنى النحلة الّتي ليس باذائها بدلا، وانما الذي يستحقه الزوج منها بعقد النكاح هو الاستباحة لا الملك" (أحكام القرآن للجصاص ج: ٢ ص: ٥٤)\_ (٢)

تقریباً یمی بات اِمام رازی رحمة الله علیه نے بھی تحریر فرمائی ہے، (تفسیر کبیر ج: ۹ ص: ۱۸۰) قرآنِ كريم كى اس تعبير اور إمام بصاص اور إمام رازى كى اس تشريح سے بيد بات واضح ہوتى ہے كه اصلا مهرکسی بدل کا معاوضہ نہیں ہے، بلکہ عقد کا ایک ایبا تقاضا ہے جس کا منشامحل عقد کی تکریم اور اعزاز ہے، البیتہ چونکہ اس کے بعض اُحکام ایسے ہیں جو عام طور پر معاوضوں کے ہوتے ہیں،مثلاً پیر کہ عورت اس کا مطالبہ کرسکتی ہے اور اسے شوہر کے ذمے ؤین قرار دیا گیا ہے، وغیرہ، اس لئے اس مشابہت کی وجہ ہے قرآن کریم میں بعض جگہاہے'' اُجور'' ہے تعبیر کیا گیا۔

اور معاوضے کے اُحکام جاری کرتے وقت بعض فقہائے کرام نے بھی اس مشابہت کی وجہ ے اے ملک بضع کا بدل کہہ دیا ہے، لیکن جس طرح اس تعبیر میں'' ملک'' کا لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ اس سے مرادحقِ انتفاع ہے، اسی طرح ''بدل'' کا لفظ بھی من کل الوجوہ حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ مذکورہ مشابہت کی وجہ ہے مجازاً پہتجبیر اختیار کی ، جس کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں:-

ا) سورة النساء: ٣.

) جلد دوم ا: - عقدِ معاوضہ میں بدل کا تعین عقد کی صحت کے لئے شرط ہوتا ہے، کیکن نکاح میں المبریکی المبریکی ادارہ میں المبریکی المبریکی المبریکی المبریکی ہوجاتا ہے اور مہرِ مثل واجب ہوتا ہے۔

المحدد معاوضہ میں بدل کا تعین عقد کی صحت کے لئے شرط ہوتا ہے۔

المحدد معاوضہ میں بدل کا تعین عقد کی صحت کے لئے شرط ہوتا ہے۔

المحدد معاوضہ میں بدل کا تعین عقد کی صحت کے المبریکی واجب ہوتا ہے۔

المحدد معاوضہ میں بدل کا تعین عقد کی صحت کے لئے شرط ہوتا ہے۔

المحدد معاوضہ میں بدل کا تعین عقد کی صحت کے لئے شرط ہوتا ہے، کیکن نکاح میں المبریکی واجب ہوتا ہے۔

المحدد معاوضہ میں بدل کا تعین عقد کی صحت کے لئے شرط ہوتا ہے، کیکن نکاح میں المبریکی واجب ہوتا ہے۔ تعیین کوئی ضروری نہیں، نکاح اس کے بغیر بھی ہوجا تا ہے اور مہرمثل واجب ہوتا ہے۔ ہوتی ،لیکن نکاح میں اگر پیشرط لگادی جائے کہ کوئی مہر نہ ہوگا تو نکاح ہوجا تا ہے ، اور مہرِمثل واجب ہوتا ہے۔

> ٣: - معاوضات میں شرعاً بدل کی کوئی کم ہے کم یا زیادہ سے زیادہ مقدار مقرر نہیں ہوتی ،کیکن مہر کی کم ہے کم مقدار کم از کم حنفیہ اور مالکیہ کے پہال مقرّر ہے۔

س: - عقو دِمعاوضہ میں اگرمعقو د علیہ دُ وسرے فریق کے حوالے نہ کیا جائے تو عوض واجب الا داء

نہیں ہوتا، کیکن نکاح میں اگر رُخصتی ہے پہلے ہی طلاق ہوجائے تو نصف مہر پھر بھی واجب ہوتا ہے۔

اس جیسے اور بھی متعدد اُموریہ بات ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں کہ مہر میں عوض ہونے کی مشابہت ضرور ہے، لیکن عوض کے تمام أحكام اس میں موجود نہیں، بلكه حقیقت بير ہے كه وہ ایك ''اعزاز یہ' ہے،لیکن اس کی ادائیگی شوہر کے ذمے شرعاً لازم ہے، اور بیوی کواس کے مطالبے کاحق بھی حاصل ہے، معاوضے کے مشابہ اور تکریم پر مبنی ہونے کی دونوں حیثیتوں کو تعبیر کرنے کے لئے مجھے ''اعزازیہ'' ہے بہتر کوئی اور لفظ نہیں ملا، اور بیتو آپ کے علم میں ہے کہ''اعزازیہ'' بھی بعض اوقات واجب الا داء اور لائقِ مطالبہ ہوتا ہے۔

جہاں تک دس درہم یا تین درہم کی بے قعتی کا تعلق ہے، سوبیہ بات میں اینے مضمون میں عرض کرچکا ہوں کہ عورت کا اصل حق شرعاً مہرمثل ہے، البتہ اگر وہ خود اپنا حق کسی وجہ ہے کم کرنا جا ہے تو کم ہے کم ایس حد شریعت نے مقرر کردی ہے کہ فی الجملہ معتدید ہو، اور چونکہ بیکم سے کم حدہے، مہر ک مطلوب مقدار نہیں ، اس لئے اس بیس بے قعتی کا کوئی پہلونہیں۔

besturdubooks. Wordpress.com ﴿فصل في أحكام الوليمة ﴾ (ولیمہ کے مسائل)

#### وليمه كي شرعي حيثيت اوراس كا وقت ِمسنون

سوال: - ذي استطاعت ير وليمه كرنا سنت مؤكده ب يا غيرمؤكده؟ اوراييا وليمه جو نكاح کے دس دن یا جاریانج دن کے بعد کیا جائے یہ بھی مسنون و جائز ہوگا یانہیں؟ اور ایسے ولیمہ کے کھانے کے لئے جانا جائز ہے یانہیں؟ اور ولیمہ کب تک کیا جاسکتا ہے؟

جواب: - ولیمه کرنا سنتِ مؤکدہ ہے، اس کا وفت ِمسنون زفاف کے بعد ہے، جس قدرجلد کیا جائے اتنا ہی سنت سے قریب ہوگا، جار پانچ دن کے بعد ولیمہ کیا جائے تو سنتِ ولیمہ ادا ہوجائے والثدسجانداعكم

#### ولیمه کا مسنون وقت کون سا ہے؟

سوال: - رُلہن، عصر کے وقت حار ہج لائی گئی، نکاح سات ہجے شام کو منعقد ہوا، آیا سات اور جار بجے کے درمیان طعام ولیمہ میں شار ہوگا یانہیں؟ زید کہتا ہے کہ ولیمہ بعد الدخول اور بعد النكاح ہى سنت ہے، اور بكر كہتا ہے كہ بعد الدخول اور بعد النكاح اور بعد الزفاف تمام سنت ہيں، كيونكه: قال في الفتح: وقد اختلف السّلف في وقتها عند العقد أو عقبه أو عند الدّخول أو عقبه أو موسع من ابتداء العقد اللي انتهاء الدخول على أقوال. انتهلي. والفرق بينهما ان عند يشترط فيه الحضور \_معلوم بواكه لفظ "عند" عقد كے بعد اور ماقبل كو بھى شامل ہے، كما فى الحديث: انه قالت ثلث اوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلّي فيها وان لا نقبر موتانا عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند الاستواء. جزئية ومنع عن الصلوة وسجدة التلاوة وصلوة الجنازة عند طلوع الشمس وعند الغروب والاستواء ١١٠ = بحى معلوم بواكة 'عند' عام ب، نیز وُلہن نے اپنے آپ کوعقدِ نکاح کے لئے سپر د کیا تو بیمتمام وقت عقدِ نکاح کے لئے صالح ہے۔ نیز نکاح صدقہ اور ہبہ سے ہوسکتا ہے، جب وُلہن یا ولی نے شوہر کو زوجہ پر تسلط دیا تو تملیک اور قبضہ بھی

<sup>(</sup>۱) حوالے اور تفصیل کے لئے اگلافتویٰ اور اُس کے حواثی ملاحظہ فر مائیں۔ (مرتب عفی عنہ )۔

besturdubooks. Sport آیا، ایجاب وقبول کی ضرورت نہیں، جیسے کہ حیلہ کے اندر ہے، تو طعام مذکور بھی'' ولیمہ'' میں (عارے سات تک)۔

جواب: - وليمه كا وقت ِمسنون بعد الدخول ٢- قال السبكي: والمنقول من فعل النبي صلى الله عليه وسلم انَّها بعد الدِّخول، وفي حديث انس رضي الله عنه عند البخاري وغيره التصريح بأنَّها بعد الدَّخول لقوله اصبح عروسا بزينب فدعا القوم. (بـذل المجهود ج:٢ ص: ٣٢). السنة في الوليمة أن تكون بعد البناء وطعام ما قبل البناء لا يقال له: وليمة عربية. r) (فیض الباری ج:۳ ص:۳۰۰).

جن حضرات نے عند العقد اور عقب العقد ولیمہ کومسنون کہا ہے، ان کا مطلب بیمعلوم ہوتا ہے کہ ان اوقات میں ولیمہ کرنے سے سنت ولیمہ اوا ہوجاتی ہے، جس طرح مسواک کے مسئلے میں ( کہ برش كرنے سے سنت سواك ادا ہوتى ہے، سنت آلدادانہيں ہوتى )، اسى طرح يہاں سنت وليمدادا ہوگئى، مگر سنت ِ وفت ادانہیں ہوئی، یعنی ولیمہ وفت ِمسنون میں ادا نہ ہوگا،کیکن عقدِ نکاح سے پہلے'' ولیمہ'' کی کوئی اصل نہیں، اس کے جو دلائل بیان کئے گئے ہیں وہ تمام محلِ نظر ہیں، "عند" اور "لدی" کا فرق اس وقت ہوتا ہے جبکہ "عند" مکان میں مستعمل ہو،ظرف کے وقت اطلاق قبل کے معنی پرنہیں ہوتا، عند طلوع، بعد الطّلوع، عند الغروب، عند الاصفرار مين برّا فرق ہے۔ نہ "هبه" ــــ تكاح كا منعقد ہونا بیمعنی رکھتا ہے، فالحاصل ان النکاح ینعقد بالهبة اذا کان علیٰ وجه النکاح، بحر (r) والثدسجانهاعكم

0111/1/11/10 (فتوی نمبر ۱۸/۱۳۲۸ الف)

 (١) بذل المجهود كتاب النكاح ج: ٣ ص: ٣٢ (طبع مكتبه قاسميه ملتان). وكذا في نيل الأوطار ج: ٢ ص: ١٥٠. (٢) طبع مكتبه اسلاميه شارع كانسى، كوثثه.

حضورِ اقدس صلی الله علیه وسلم ہے شب ز فاف کے بعد ولیمہ کرنا ٹابت ہے، جیسا کہ درج ذیل حدیث بخاری میں تصریح ہے، اور یہی جمہور کا مسلک ہے، تاہم درج ذیل مختلف اقوال کی بناء پرسنت ولیمہ نکاح کے بعد یا رخصتی ہے قبل یا بعد سی بھی وقت میں کر لینے ہے ادا ہوجاتی ہے۔ وفي الصحيح للبخاري ج: ٢ ص: ٧ ١٦ باب الوليمة حق .... وكان أوّل ما أنزل في مُتبنّي رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب ابنت جحش أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسًا فدعا القوم فأصابوا من الطّعام . . . . الحديث. وفيي هـامشـه: وقـد اختلف السّلف في وقتها، هل هو عند العقد أو عقبه أو عند الدّخول أو عقبه؟ .... واستحب مالك كونها أسبوعًا. وفي اعلاء السنن ج: ١١ ص:١٢ حديث انس في هذا الباب صريح أنّها أي الوليمة بعد الدّخول لقوله فيه أصبح عروسًا بزينب فدعا القوم. وفي التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول، للشيخ منصور على ناصف ج: ٢ ص: ٢٧٩ فيصريب الحديث ان الوليمة كانت صباح ليلة الدّخول فيكون وقتها بعد الدّخول عند الجمهور. وقال جـمـاعة عند الدّخول وقال اخرون عند العقد، والظّاهر ان وقتها موسع من العقد الى الدّخول ففي أيّ وقت عملت كفي لأنَّها نوع من اعلان النَّكاح ومن أنواع البرّ والاكرام، والله اعلم. وفي المرقاة تحت رقم الحديث: • ٣٢١ ج: ٢ ص:٣٦٦ (طبع مكتبه حقانيه پشاور) قيل انها تكون بعد الذخول، وقيل عند العقد، وقيل عندهما، واستحب أصحاب مالك أن تكون سبعة أيام والمختار أنه على قدر حال الزوج. وكذا في فتح الباري ج: ٩ ص: ٩٩١. و فتح الملهم ج: ٣ ص: ٣٨٩. و أوجز المسالك ج: ٣ ص: ٣١٨. تيزوكم فتاوئ دار العلوم ديوبند ج: ٧ ص: ١٦٤.

(٣) البحر الرائق ج: ٣ ص: ٨٤ (طبع ايج ايم سعيد). وفي الشامية (قوله كهبة) أي اذا كانت على وجه النكاح.

besturdubooks. Wordpress. com ﴿فصل في متفرّقات النّكاح والمسائل الجديدة المتعلّقة بالنّكاح ( نکاح کے جدید اور متفرق مسائل کا بیان )

# ٹیلی فون پر نکاح کی شرعی حثیت

سوال: - ٹیلی فون پر آج کل نکاح ہوتا ہے، کیا بیؤرست ہے اور نکاح ہوجا تا ہے؟ جواب: - نکاح میں چونکہ بیضروری ہے کہ دو گواہ مجلسِ نکاح میں حاضر ہوں اور ایجاب و قبول دونوں سنیں<sup>(۱)</sup>اس لئے ٹیلی فون پر نکاح وُرست نہیں ہوتا، اگر وُ وسرے شہر یا ملک میں نکاح کرنا ہو تو اس کا سیح طریقہ بیہ ہے کہ اس شہر میں کسی شخص کو اپنے نکاح کا وکیل مقرر کردیں، وکیل اس کی طرف سے دُوسرے فریق کے ساتھ دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کرے، اس طرح نکاح صحیح والثدسجانه وتعالى اعلم ہوجائے گا۔

01501/10/17 (فتوی نمبر۱۲۱۲ ج)

خطبہ نکاح ایجاب وقبول سے پہلے ہو یا بعد میں؟

سوال: - بوقت ِ نكاح خطبهُ نكاح ايجاب وقبول سے پہلے پڑھنا سنت ہے يا ايجاب وقبول

کے بعد پڑھناسنت ہے؟

جواب: - خطبهٔ نکاح کا ایجاب وقبول سے پہلے پڑھنا سنت ہے۔ واللہ سجانہ اعلم 01501/11/50 (فتوی نمبر ۴۸ ۱/۲۳ ج)

 (١) وفي الدر المختار، كتاب النكاح ج:٣ ص:٩ وينعقد بايجاب من أحدهما وقبول من الأخر، وفيه أيضًا ج:٣ ص: ٢١ وشوط حضور شاهدين حرّين أو حرّ وحرّتين مكلفين سامعين قولهما معًا. وفي الهداية ج: ٢ ص: ٢٠٠ (طبع شركت علميه) ولا ينعقد نكاح المسلمين الا بحضور شاهدين حرّين عاقلين بالغين مسلمين. وفي الهندية كتاب النكاح، الفصل الأوّل ج: ١ ص: ٢٦٨ ومنها سماع الشاهدين كلامهما معًا. هكذا في فتح القدير.

 (٣) وفي الدر المختار ج:٣ ص: ٨ ويندب اعلانه وتقديم خُطبة. وفي الشامية (وتقديم خُطبة) بضم الخاء ما يذكر قبل اجراء العقد من الحمد والتشهد .... الخ. وفي البحر الرائق كتاب النكاح ج:٣ ص: ١٨ (طبع مكتبه رشيديه كوئثه) يستحب أن يكون النكاح ظاهرًا وأن يكون قبله خطبة. آ زاد شخص جارتک شادیاں کرسکتا ہے

besturdubooks.word سوال: - موجودہ زمانے میں غلامی کا نظام ختم ہو چکا ہے،صرف غلامی اور آتا کا نام رہ گیا ہے، ایک غلام کے گھر میں دو بیویاں ہیں، جو پہلے سے نکاح میں لاکر گھر میں رکھے ہوئے ہے، اب ان دوعورتوں کے علاوہ اس نے ایک آ زادعورت ہے تیسری شادی کرلی ہے، جو کہ اس کے خاندان سے نہیں ہے، وہ تو خودعبد ہے،لیکن تیسری بیوی حر ہے، کیا بیہ نکاح صحیح ہوا؟ اکثر فقہ کی کتابوں میں دیکھا گیا ہے کہ ایک عبد دوعورتوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتا ہے۔

> جواب: – آج کل شرعی غلاموں اور باندیوں کا وجودنہیں ہے، اگر کسی شخص کے آباء واجداد غلام رہے ہوں تو محض اتنی بات ہے وہ غلام نہیں ہوتا، آج کل سب احرار ہیں،للندا حیار تک بیویاں رکھنا والثدسجانه وتعالى اعلم ان کے لئے جائز ہے۔'

01194/1/1 (فتؤي نمبر١١/ ٢٨ الف)

ثيلى فون برنكاح كاحكم

سوال: - ٹیلی فون پر نکاح ہوسکتا ہے یانہیں؟ بصورتِ اوّل کن شرطوں کے ماتحت؟ جواب: – ٹیلی فون پر نکاح نہیں ہوسکتا، کیونکہ دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب وقبول اس میں شرعی شرا نط کے مطابق ممکن نہیں۔ البتہ غیرمما لک میں رہنے والے اگر نکاح کرنا چاہیں تو اس کی ہیہ صورت ممکن ہے کہ جس شہر میں لڑکی موجود ہواس شہر کے کسی آ دمی کولڑ کا اپنا وکیل بنادے اور اس سے کہہ دے کہ میرا نکاح فلاں لڑ کی ہے کر دو، اب بیہ وکیل دو گواہوں کی موجود گی میں لڑ کی یا اس کے وکیل والثدسجانه وتعالى اعلم کے ساتھ ایجاب وقبول کر لے۔

(فتوی نمبر۱۱/۱۳۲ ج)

#### دوعیدوں کے درمیان نکاح بلاشبہ جائز ہے

سوال: - کئی آ دمیوں کی زبانی سننے میں آیا ہے کہ عیدالفطر اور عیدالاصحیٰ کے درمیان شادی کرنا منع ہے اور جائز نہیں ہے، اگر دونوں عیدوں کے درمیان کوئی شادی کرلیتا ہے تو اس کو ۲۵ررمضان

 <sup>(</sup>١) قال الله تعالى: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلْتَ وَرُبْعَ." سورة النساء: ٣.

 <sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار كتاب النكاح ج:٣ ص: ٩ وينعقد بايجاب من أحدهما وقبول من الأخر، وفيه أيضًا ج:٣ ص: ٢١ وشرط حضور شاهدين حرّين أو حرّ وحرّتين مكلفين سامعين قولهما معًا. وفي الهداية ج: ٢ ص: ٣٠ ٣ (طبع شركت علميه) ولا ينعقد نكاح المسلمين الا بحضور شاهدين حرّين عاقلين بالغين مسلمين.

وفي الهندية كتاب النكاح الفصل الأوّل ج: ١ ص:٢٦٨ ومنها سماع الشاهدين كلامهما معًا. هكذا في فتح القدير.

404

المبارك كونكاح برُهانا برُتا ہے، كيا يہ تھے ہے؟

besturdup besturdup جواب: - شرعی اعتبار سے بیہ بات قطعی بے بنیاد اور لغو ہے کہ دوعیدوں کے درمُ جائز نہیں،خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہے شوال کے مہینے میں ہوا ہے۔ ایسی بے بنیاد باتوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہئے ، دوعیدوں کے درمیان نکاح باجماع اُمت جائز ہے، اور اس کے لئے ۲۷ ررمضان کو نکاح پڑھنے کی بھی کوئی قیدنہیں ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم (فتوی نمبر ۱۸/۹۱۸ ج)

# خصتی کے انکار سے نکاح ختم نہیں ہوگا رُحستی کے انکار سے نکاح ختم نہیں ہوگا

سوال: - محد عمر نے اینے بھانجے یامین کی شادی شہداد پور میں محمہ پوسف کی لڑ کی کے ساتھ کی ، اور اس کے بدلے میں محمد عمر نے اپنی لڑکی کی شادی محمد پوسف کے لڑکے کے ساتھ کی ، اس شادی کا پس منظریہ ہے کہ محمد عمر نے جب اپنے بھانج کی منگنی محمد پوسف کی لڑ کی کے ساتھ کی تو اس وقت محمد یامین کی عمر حیالیس سال تھی ، اور لڑکی کی عمر تقریباً سولہ سال تھی ، تو محمد عمر نے بدلے میں اپنی لڑ کی جو کہ آ ٹھ نو سال کی تھی محمد یوسف کے لڑ کے کے نکاح میں دینا قبول کی اس کی عمر دس گیارہ سال تھی ، اب جب محمد یامین نے شادی کی ، واپسی پرمعلوم ہوا کہ یامین نے اپنے سسر کو ڈھائی ہزار روپے بھی دیئے ہیں، اس لئے کہ محمد یوسف جلدی شادی کردے، اور کوئی شخص رُ کاوٹ نہ ڈالے، جب محمد عمر کو پہتہ چلا کہ یامین نے پیے دیئے ہیں تو میں لڑکی بدلے میں کیوں دوں؟ محدیامین کی شادی کے دوروز بعد محدیوسف ا پنے لڑکے کی بارات لے کر آگیا، لوگوں نے محمد عمر کو بہت سمجھایا، مگر نہ مانا، لوگوں نے کہا تو پھرمحمد یوسف اپنی لڑکی لے جائے گا اور طلاق لے لے گا اور تمہارے بھانجے یامین کے بیسے بھی ڈوب جائیں گے، لہذاتم اپنی اڑک کا نکاح کردو، لہذا بھائیوں کے سمجھانے پر محد عمر نے کہا چلو نکاح کردیتا ہوں، کیکن لڑ کی جب تک جوان نہ ہوگی اے سرال نہ جھیجوں گا، بھائیوں نے کہا کہ وہ تو بعد کی بات ہے، للمذا با قاعدہ قاضی کے ذریعے ایجاب وقبول ہوا اور مہر ۳۲ رویے ۸آنے مقرّر ہوا، گواہوں کے سامنے لڑکی کی طرف سے محمد عمر نے قبول کیا، شادی کو دس بارہ سال ہو چکے ہیں، لڑکی بالغ ہو چکی ہے، اب محمد یوسف مرحوم جس کا انتقال ہو چکا ہے، کے بھائیوں نے محمد عمر کولڑ کی رُخصت کرنے کو کہا، تو محمد عمر کہتا ہے کہ

<sup>(</sup>١) وفي مشكّوة المصابيح، كتاب النكاح، باب اعلان النكاح والخطبة والشرط ج: ٢ ص: ٢٥١ (طبع قديمي كتب خانه) عن عائشةً قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبني بي في شوال، فأيُّ نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني. رواه مسلم. وفي حاشية المشكُّوة تحته: فأي نساء انما قالت هذا ردًا على أهل الجاهلية فانهم كانوا لا يرون اليمن في التزوج والعرس في أشهر الحج.

میں ہمیشہ یہی کہتا رہوں گا کہ میری لڑکی کا نکاح نہیں ہوا ہے، دس برس میں دونوں فریقوں کھی ہوئی گین وین نہیں رہا، پھر پنچایت ہوئی، لوگوں نے کہا کہ ہمارے سامنے نکاح ہوا ہے، محمد عمر کہتا ہے کہ بھا پیلوگ کا ملائی کہ ہمارے سامنے نکاح ہوا ہے، محمد عمر کہتا ہے کہ بھا پیلوگ کا ملائی کا نہیں ہوا، فتو کی منگوالو کہ نکاح ہوا ہے یا نہیں؟
جواب: - صورتِ مسئولہ میں جب محمد عمر نے اپنی لڑکی کا نکاح باضابطہ دو گواہوں کے سامنے قاضی کے ذریعے ایجاب وقبول کرکے دے دیا تو نکاح منعقد ہوگیا، اور اس نے رخصتی کرنے سامنے قاضی کے ذریعے ایجاب وقبول کرکے دے دیا تو نکاح منعقد ہوگیا، اور اس نے رخصتی کرنے سے جو انکار کیا تھا، اس سے نکاح کے انعقاد پر کوئی فرق نہیں ہوتا، لہذا اس پر واجب ہے کہ وہ لڑکی کی رخصتی کرے یا شوہر سے طلاق حاصل کرے۔

واللہ سجانہ وتعالی اعلم

۱۲۹۲۲۹۱۱ه (فتوی نمبر ۲۷/۲۳۲۱)

# وُوسری شادی کے لئے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں

سوال: - مطلقہ عورت کا دُوسرا نکاح ۱۰ ماہ ۱۸ دن کے بعد ہوا، پہلی بیوی کی موجودگی میں پہلی بیوی کی موجودگی میں پہلی بیوی سے دُوسرا نکاح کرنے کی شرعی طور پراجازت کی ہواور پہلی بیوی اس بات پر بھی آمادہ ہو کہ ساتھ رہیں، کیا یہ نکاح دُرست ہے؟

جواب: - اگر شوہر کو بیاطمینان ہو کہ وہ ایک سے زائد بیویاں رکھنے کی صورت میں شرعی طور پرعدل وانصاف قائم رکھے گا تو وہ پہلی بیوی کی موجود گی میں دُوسرا نکاح کرسکتا ہے، اور اس کے لئے پہلی بیوی ہے اجازت لینا بھی ضروری نہیں۔

۳۲/۱۸۰۹سه (فتوی نمبر ۳۲/۱۸۰۹ ج)

# ہندو مردہ کے جلنے کا منظر دیکھنے سے نکاح نہیں ٹوٹا

سوال: - ایک روز دِل میں خیال آیا کہ ہندواپنا مردہ کس طرح جلاتے ہیں، دیکھنا چاہئے،
ایک بڑے زمین دار ہندو کا انتقال ہوگیا، زید ہید دیکھنے کے لئے مسان گھاٹ چلا گیا، وُور چھپ کر دیکھنا
رہا، چندسال گزر جانے کے بعد زید نے اپنے دوستوں ہے اس کا ذکر کیا، ایک دوست نے کہا کہ تمہارا
نکاح فنخ ہوگیا، لہٰذا آپ وُوسرا نکاح کریں۔ کیاشرعاً بیدوُرست ہے؟

<sup>(1)</sup> وفي الدر المختار، كتاب النكاح ج: ٣ ص: ٩ (طبع سعيد) (وينعقد) (بايجاب) من أحدهما (وقبول) من الأخر. (٢) "فانكحوا ما طاب لكم من النسآء مثنى وثلث وربع" سورة النساء: ٣. وفي الدر المختار ج: ٣ ص: ٤ ومكروها لخوف الجور. وفي الشامية .... وترك الشارح قسما سادسًا ذكره في البحر عن المجتبى وهو الاباحة ان خاف العجز عن الايفاء بموجبه أي خوفًا غير راجح والًا كان مكروها تحريمًا لأنّ عدم الجور من مواجبه.

جواب: - غیرمسلموں کی مذہبی اور معاشرتی رسموں میں دیکھنے کے لئے بھی شرکاں نہیں ا besturdubool عاہے ، کیکن ایسا کرنے سے نکاح نہیں ٹوٹنا ، لہذا صورتِ مسئولہ میں زید کا نکاح فنخ نہیں ہوا۔ والتدسجانه وتعالى اعلم 01597/14/51

(فتويٰ نمبر ۲۲۲۲/۲۵)

## شوہر کو بھائی یا باپ کہنے سے نکاح پراٹر نہیں پڑتا

سوال: – شوہر اور بیوی کے جھگڑے میں بیوی نے اپنے شوہر کو بھائی باپ کہا، اور بعد میں افسوں کرنے لگی، کیونکہ وہ غصے میں بولی تھی، اب شرعی حکم کیا ہے؟

جواب: - بیوی کو ہرگز نہ جاہئے کہ وہ اپنے شوہر کو بھائی یا باپ کہے،لیکن اس طرح کہنے ے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، وہ بدستور میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں۔ واللہ سبحانہ اعلم

(فتوی نمبر۱۰۳۴/ ۲۸ ج)

# لڑکی کی شادی کم سے کم کتنی عمر میں کر سکتے ہیں؟

سوال: -لڑکی کی شادی کم ہے کم کتنی عمر میں کر کتے ہیں؟ از رُوئے شرع جواب ہے مطلع فرما کیں۔ جواب: - شادی کے لئے کوئی عمر مقرر نہیں، ہر عمر میں نکاح کرنا جائز ہے، مگر بہتریہ ہے کہ بلوغ کے بعد نکاح کیا جائے۔ والتدسبحانه وتعالى انتكم بنده محرتقي عثاني عفي عنه بنده محمرشفيع عفااللدعنه 21 TAA/T/TT

# بیوی کی طرف سے شوہر کو کا فر کہنے پر نکاح نہیں ٹوٹا

سوال: – ایک شخص اپنی بیوی سے ناراض ہوکر اپنے اوز ار وغیرہ لے کر چلا گیا، بیوی کو غصہ آیا تو گھرکے کپڑے جلادیئے اور کہنے لگی: '' کافر چلا گیا'' اور کئی دفعہ ایسا کہا،عورت کو اپنے خاوند کے متعلق کسی دُوسری عورت ہے تعلق کا شبہ ہے ، کیا عورت کا اپنے شو ہر کو کا فر کہنے ہے نکاح ٹوٹا یانہیں؟ جواب: - ہیوی نے اپنے شوہر کو کافر کہہ کر سخت گناہ کا ارتکاب کیا، اُسے جاہئے کہ اس پر

(1) و نکھئے: فتاویٰ دارالعلوم دیو بند باب الظہار ج: ۱۰ ص:۲۱۱\_

<sup>(</sup>٢) وفي مشكُّوة المصابيح ج: ٢ ص: ١ ٣١ (طبع قديمي كتب خانه) عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيِّما رجل قال لأخيه كافر، فقد باء بها أحدهما. متفق عليه. وفيه أيضًا بعدةٌ رقم الحديث: ٣٨١٣ سباب المسلم فسوق وقتاله كفرٌ.

تو بہ و اِستغفار کرے اور شوہر ہے بھی معافی مائگے ، کیکن اس سے نکاح نہیں ٹوٹا ، نکاح برقر ار<sup>ON</sup>طلا besturdubo0 والتدسيحانه وتعالى اعلم

014941416

(فتوی نمبر۵۵۵/۲۸ پ)

ڈوسری شادی کے لئے کیملی بیوی سے اجازت لینا ضروری مہیں سوال: – اگر کوئی شخص ایک ہے زائد نکاح کا خواہش مند ہوتو کیا پہلی بیوی ہے اجازت

لینا ضروری ہے یا صرف برابری کرنا ضروری ہے اجازت لینائہیں؟

جواب: – پہلی بیوی ہے اجازت لینا ضروری نہیں، البتہ بہتر ہے، کیکن بیویوں کے درمیان ہر طرح ہے انصاف رکھنا لازمی ہے، اگراس میں ذرا بھی بے انصافی کا خطرہ ہوتو دُوسری شادی جائز نہیں۔'' والتدسبحانه وتعالى اعلم

(فتؤی نمبر۲۰/۲۰ \_)

ا: - شادی میں فائر نگ کی رسم واجب الترک ہے ۲: - ناجائز رُسومات والى شادى ميس مقتداءعلماءكو شرکت نہیں کرنی جاہئے

سوال: - شادی میں لوگ فخر واشتہار کے لئے فائرنگ کرتے ہیں، فائرنگ کی بیرہم تبذیر ہے یا تہیں؟

۲: - کیا ایسی شادی بیاه جس میں رُسومات ہوں اس میں کسی کی شرکت اور خاص کر علماء کی شرکت جائز ہے؟

جواب! - فائرَنگ کی بیرسم فضول خرچی بھی ہے اور متعدد منکرات پر مشتل ہونے کی وجہ ہے واجب الترک ہے۔

۲: - جس شادی میں شرعی منکرات ہوں اس میں مقتداء علماء کوشرکت نہ کرنی جا ہے ۔ واللدسبحا نبداعكم OIMIT/I/A

(فتوی نمبر ۵۸/۲۲)

 (۱) وفي الـدر المختار كتاب النكاح ج: ٣ ص: ٧ (ايج ايم سعيد) (ومكروها لخوف الجور) فان تيقنه حرم ذلك، وفي الشامية (قوله فان تيقنه) أي تيقن الجور حرم لأن النكاح انِّما شرع لمصلحة تحصين النفس وتحصيل الثواب وبالجور يأثم ويرتكب المحرمات فتنعدم المصالح لرجحان هذه المفاسد. بحر، وترك الشارح قسما سادسًا ذكره في البحر عن المجتبي وهو الاباحة ان خاف العجز عن الايفاء بموجبه اهـ. أي خوفا غير راجح والَّا كان مكروها تحريمًا لأن عدم الجور من مواجبه .... الخ. شوہر کتنا عرصہ بیوی سے جدا رہ سکتا ہے؟

besturdubooks. Worde (ملازمت یا تعلیم وتبلیغ کے لئے عرصہ دراز تک بیوی ہے جدا رہنے ہے متعلق مولانا ڈاکٹر عبدالوا حدصاحب مدظلۂ کے سوال کا جواب) سوال: - بخدمت جناب مولا نا عبدالله ميمن صاحب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مزاج گرامي!

آنجناب کی ارسال کردہ کتابوں کے ہدیہ کی تیسری قبط موصول ہوئی، جو کہ اصلاحی خطبات اور بیوی کے حقوق پرمشتمل تھی ، اس انتہائی عنایت اور کرم فر مائی پر بہت ہی مشکور وممنون ہوں اور دُ عا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جناب کی جان و مال اورعلم وعمل میں برکت عطا فرما ئیں۔

جناب کے ہدیہ کی مناسبت ہے ایک سوال نوک قلم پر آگیالیکن اس کا جواب جناب کے اور حضرت مولا ناتقی عثانی مدخلاء کے طیبِ خاطر پر موقوف کرتا ہوں۔

رسالہ'' بیوی کے حقوق'' میں مولانا مدخلائے نے تح بر فر مایا:-

فقہاء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ مرد کے لئے جارمہینے سے زیادہ گھر سے باہر ر ہنا بیوی کی اجازت اور اس کی خوشد لی کے بغیر جائز نہیں۔

مفہوم مخالف ہے بیہ نکلا کہ بیوی کی اجازت ہے سال دوسال کے لئے باہررہ سکتے ہیں۔ اُردو کی بعض کتابوں میں تو یہ مسئلہ ایسے ہی لکھا ہے لیکن کیا عربی فتاوی اور فقہ کی کتابوں میں بھی حنفیہ کے نزدیک مسئلے کے اس طرح ہونے کی تصریح موجود ہے؟ بیتصریح تو موجود ہے کہ بیوی کی رضامندی اورخوش دِ لی ہے وطی کو جار ماہ ہے زائد مؤخر کرسکتا ہے،لیکن اس سے پیمطلب نکالنا کہ کوئی شخص جوان بیوی سے اجازت لے کر سال دو سال اور زائد مدّت کے لئے باہر جاسکتا ہے مشکل ہے۔ پھر اِ کا دُ کا کوئی واقعہ ایسا ہوتو شاید غیر معمولی حالات پر محمول کرلیا جائے ،لیکن موجودہ دور میں بڑے یمانے پر ملازمت، تعلیم اور تبلیغ کے لئے اس طرح نکلناسمجھ سے باہر ہے۔

بہرحال اگراپیا کوئی حوالہ جناب مولا نا مدخلۂ سے حاصل کرکے روانہ کریں تو بڑا احسان ہوگا۔ علاوہ ازیں اگر ایسا کوئی حوالہ موجود ہے تو پھر اس کی کیا تو جیہ ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیتھم جاری فرمایا کہ مجاہدین جار مہینے ہے زیادہ گھر ہے باہر نہ رہیں ، اور بیتھم کیوں نہ دیا کہ جار مہینوں سے زیادہ کے لئے ہیویوں سے اجازت لے کر نکلا کریں۔

میں نے اپنے اشکال کا خلاصة تحریر کیا ہے، اگر اس بارے میں کوئی رہنمائی میسر آجائے تو

besturdubooks. Work آ خر میں ایک مرتبہ پھرشکریہ قبول فر مائیں ۔مولا نا مدخلاۂ کی خدمت میں سلام پیش فر مائیں ۔' والسلام عليكم (مولانا ڈاکٹرعبدالواحد) جامعه مدنيه لاجور

> جواب:-گرامی قدر مکرتم السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

آنجناب کا گرامی نامه مولانا عبدالله میمن صاحب کے نام موصول ہوا، اور آنجناب نے جس پہلو کی طرف متوجہ فر مایا، اس پرغور کیا، آپ نے دُرست فر مایا ہے کہ جار ماہ سے زائد گھرے باہر رہنے کے جواز کے لئے صرف بیوی کی اجازت اورخوش دِلی کافی نہیں ہونی جاہئے ، اس مسکلہ میں فقہاء کی کوئی تصریح تونہیں ملی ،سوائے درمختار کی اس عبارت کے:

> ويسقط حقها بمرة ويجب ديانةً احيانًا ولا يبلغ مدّة الايلاء الا برضاها. اس کے تحت علامہ شامیؓ نے فتح القدیر کی مندرجہ ذیل عبارت نقل کی ہے:-ويجب ان لا يبلغ به مدة الايلاء الا برضاها وطيب نفسها به.

(۱) (در مختار مع شامی ج:۳ ص:۲۰۲)

لکین پیمسئلہ حقِ جماع ہے متعلق ہے، اور اس میں پیتصریج ہے کہ عورت اپنی رضامندی سے ا پنا پیچق ترک کرسکتی ہے،لیکن پیدؤرست ہے کہ مطلق سفر کے بارے میں فقہاء کرائم کی کوئی تصریح احقر کی نظر ہے بھی نہیں گزری، کیکن حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے علیٰ اختلاف الروایات جار مہینے یا پانچ مہینے یا چھ مہینے تک سفر پر رہنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے،لیکن ظاہریہی ہے کہ یہ عورت کے حق کی وجہ سے ہے، اور پیر جب اس کا حق ہے تو وہ اس سے دست بردار بھی ہو کمتی ہے، رہا ہی معاملہ کہ حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ نے بیہ کیوں نہیں فرمایا کہ بیوی کی اجازت سے سیاہیوں کو جیار ماہ سے زائد کے سفر پر بھیجا جاسکتا ہے، تو اس کے بارے میں بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ کواپنے لشکر کے سیاہیوں کے لئے ایک ضابطہ مقرّر کرنا تھا کہ ان کو کتنی مدّت کے بعد واپس بلایا جائے، اس کے لئے انہوں نے حیار ماہ کی مدّت علی الاطلاق مقرّر فرمادی، چنانجیران کے الفاظ میہ منقول ہیں کہ: -

press.com besturdubooks. Words لا احبس الجيش اكثر من هذا. (سنن بيهقي، كتاب السير ج: ٩ ص

فكتب عمر ان لا تحبس الجيوش فوق أربعة أشهر.

(مصنف عبدالرزاق ج: ٤ ص: ١٥٢ ، ١٥٢)

چونکہ سیاہیوں کے لئے کوئی نہ کوئی مدّت مقرر کرنی ہی تھی ، اس لئے آپ نے چار ماہ کی مدّت علی الاطلاق مقرّر فرمادی، اور اس تدقیق کی ضرورت نہیں سمجھی کہ کس کی بیوی اس سے زائد کے لئے راضی ہے، اور کس کی بیوی راضی نہیں۔

البنته بیرساری تفصیل اس صورت میں ہے جبکہ گھر سے باہر رہنے میں کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، جہاں فتنے کا اندیشہ ہو، وہاں صرف بیوی کی اجازت گھر ہے باہر رہنے کے لئے کافی نہیں، اور فتنے کے اس دور میں اس طرزِعمل کی ہرگز حوصلہ افزائی نہ ہونی چاہئے۔ آپ کا بیفر مانا بھی بجا اور وُرست ہے کہ احیاناً ضرورت کے مواقع پر طویل سفر اختیار کرنا اور بات ہے اور اس عمل کومعمول بنالینا دُ وسری بات ہے۔ اور چونکہ ایس صورت میں فتنے کے امکانات بہت قوی ہوجاتے ہیں، اس لئے اس سے احتراز ہی کرنا جائے۔خلاصہ بیا کہ جہاں فتنے کا ظن غالب ہو وہاں تو بیوی کی اجازت کے ساتھ بھی سفر اختیار کرنا جائز نہیں، اور اس میں مدّت کی کوئی قید نہیں، اور جہاں ظن غالب نہ ہو،لیکن معتدیہ احمّال ہو وہاں بھی حتی الامکان اس سے احتراز ہی لازم ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ فقہاء کرام نے حیار ماہ کا جو ذکر فرمایا ہے وہ عوارض ہے قطع نظر کرتے ہوئے محض عورت کے حق کی بنیاد پر فرمایا ہے، لیکن جہاںعوارضِ فتنہ موجود ہوں ، وہاں اس تفصیل برعمل ہونا جاہئے جو اُو برعرض کی گئی۔

هذا ما ظهر لي والله سبحانه وتعالى اعلم والسلام محمرتقي عثماني

<sup>(</sup>١) طبع نشر السُّنَّة ملتان.

<sup>(</sup>٢) ناشر مجلس علمي.

<sup>(</sup>m) بیفتوی حضرت والا دامت برکاتهم نے جوالی خط میں تحریر قرمایا۔

# 

besturdubooks. Wordpress.com

ř

# ﴿باب ایقاع الطّلاق ﴾ (طلاق دینے اور طلاق واقع ہونے کا بیان)

# پاگل بن اور نبیند کی حالت میں طلاق کا تھم نابالغ کی طلاق کا تھم

سوال: - کیا فرماتے ہیں علمائے کرام ومفتیانِ شرع متین اس مسئلے کے بارے میں؟ فتویٰ جاہتا ہوں (فقیر حفی کی روشنی میں)۔

مسئلہ: - اگر کوئی مسلمان بالغ شخص جنون کی حالت میں، پاگل پن کی حالت میں یا نشے کی حالت میں اپنی بیوی حالت میں یا غضے کی حالت میں یا غداق سے یا دھمکی دینے کے انداز میں اپنی بیوی کو تلاق دے دیتا ہے تو کیا طلاق ہوجاتی ہے یا نہیں؟ یا اگر ایک نابالغ خاوندا پنی بیوی کو طلاق دے دے تو کیا طلاق ہوجاتی ہے یا نہیں؟ یا اگر ایک شخص قریب المرگ ہواور وہ حالت ِنزع میں اپنی بیوی کو طلاق ہوجاتی ہے کہ نہیں؟

مدہوش کی طلاق کا حکم

سوال: - زید دوراتوں کا جاگا ہوا بسلسلہ نوکری اپنی اُن تھک محنت سے فارغ ہوکر جب گھر

(٢٠١) وفي تنوير الأبصار كتاب الطّلاق ج: ٣ ص: ٣٥٣ لا يقع طلاق المولى على امرأة عبد والمجنون والصبى .... والمدهوش. وفي الهندية ج: ١ ص: ٣٥٣ (طبع رشيديه كوئته) ولا يقع طلاق الصبى وان كان يعقل والمجنون والنائم والمبرسم والمغمى عليه والمدهوش .... الخ. وفي البدائع ج: ٣ ص: ١٠٠ ومنها ان لا يكون معتوها ولا مدهوشًا ولا مبرسمًا ولا مغمى عليه ولا نائمًا فلا يقع طلاق هؤلاء لما قلنا في المجنون .... الخ. وفي شرح الوقاية باب ايقاع الطّلاق ج: ٣ ص: ٣٠ (طبع سعيد) لا طلاق صبى ومجنون ونائم. وكذا في البحر الرائق ج: ٣ ص: ٣٠ وفتح القدير ج: ٣ ص: ٣٠ ص والمجنون والنائم. والمجنون والنائم.

ress.com

ی کیفیت میں بھائیوں سے تکرار کرنے لگا اور ای حالت میں زید اپنی ہیوی کو تین مرتبہ ہے زائد طلاق دیتا ہے، کیا وہ جنون اور غصے کی حالت میں دی ہوئی طلاق دُرست ہے؟ زید دو گھنٹے کے بعد جا گا تو ان کی حالت بدلی ہوئی تھی اور اینے کئے ہوئے پر پریشان نہیں بلکہ روتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے کئے ہوئے میں میرے دِ ماغ کا وخل نہیں ، مجھے علم نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے؟

> جواب: - جوابِ تنقیح کے بیانات ہے معلوم ہوا کہ طلاق کے وقت شوہر کے ہوش وحواس معطل تھے اور وہ اینے قابو میں نہیں تھا، یہاں تک کہ اس نے والدین کو بھی نہیں پہچانا، اب اگر شوہریہ حلفیہ بیان دے کہ جس وقت اس نے طلاق کے الفاظ زبان سے نکالے اس وقت اسے معلوم نہ تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے؟ اور اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ تو صورتِ مسئولہ میں طلاق واقع نہیں ہوتی اور اس والغضبان لا يلزم فيه ان يكون بحيث لا يعلم ما يقول بل يكتفي فيه بغلبة الهذيان واختلاط الجد بالهزل كما هو المفتى به في السكران على ما مرّ ولا ينافيه تعريف الدّهش بذهاب العقل فان الجنون فنون (شامي ج.٣ ص:٢٣٣طبع جديد)\_(١) والثدسجانه وتعالى اعلم احقر محمر تقى عثانى عفا الله عنه الجواب صحيح

01191/6/0 (فتوی نمبر۲۲/۸۵۲پ)

بنده محمر شفيع عفا الله عنه

## طلاق واقع ہونے کے لئے عدالت کے تصدیق نامے کی ضرورت تهين

سوال: - ایک لڑکی جے تین طلاقیں دے دی گئی تھیں، اس لڑکی کے لئے دوبارہ شادی كرنے كى صورت ميں عدالت ہے كى فتم كے سرطيفكيٹ كى ضرورت ہے؟ كه طلاق كب عدالت ميں Confirm ہوئی، کیونکہ سابقہ شوہر نے 1976-10-13 کو چیئر مین کونوٹس دے کر طلاق دی ہے کہ اس نے اپنی بیوی کوطلاق دے دی ہے اور طلاق کنفرم Confirm کی جائے عدالت ہے ابھی طلاق کنفرم نہیں ہوئی اور تاریخ پیشی 1977-2-7 مقرّر ہوئی ہے۔

<sup>(</sup>١) تحت مطلب في طلاق المدهوش (طبع سعيد).

) جلد دوم المحال المحا کے بعد تین مرتبہ ایام ماہواری گزار کرعورت جہاں جا ہے نکاح کر عمق ہے۔ واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم

# محض دِل میں طلاق کا خیال آنے سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی

سوال: - عرض اینکه زید نے ایک کتاب کا مطالعہ کیا جس میں نکاح وطلاق کے مسائل درج تھے، اور زید ایک شادی شدہ مرد ہے وہ اس بارے میں کافی مختاط ہوگیا، احتیاط اس حد تک بڑھ گیا کہ آرام وسکون بھی ختم ہوگیا، بھی دِل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر بیوی نے فلاں کام کیا تو طلاق، صرف خیال آتا ہے، منہ سے ایسانہیں کہتا، بھی وُوسرا خیال آتا ہے کہ اگر میں نے فلاں کام کیا تو بیوی کو طلاق، پھر توبہ کرتا ہے اور خدا ہے مغفرت حابتا ہے کہ اے خدا میرے دِل کو ان خیالات ہے یاک كردے -عرض بيہ ہے كہ طرح طرح كے خيالات ان كے دِل ميں آتے ہيں اور توبہ كرتا ہے، بلكہ بعض اوقات ایسا بھی خیال آتا ہے کہ اگر تو بہ کی تو طلاق، پھر تو بہ بھی کی، اور خدا ہے پھر معذرت جا ہی۔ جنابِ عالی! کیا ان خیالات ہے جوصرف دِل ہی میں ہوتے ہیں اور منہ پرنہیں لاتے ، زید کے نکاح میں فرق تو نہیں آیا؟ نیز خدانخواستہ اگر زید کے دِل میں بیہ خیال پیدا ہوجائے کہ اگر بیوی نے روٹی پکائی تو طلاق، اور بیوی نے روٹی ایکائی تو کیا اس سے نکاح میں فرق آتا ہے یا نہیں؟ زید ہر وفت اپنے ذہن ہے جھگڑتا ہے کہاس کے ذہن میں بیر خیالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟

جواب: - محض دِل میں خیال آنے ہے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک کہ طلاق کے الفاظ زبان سے نہ کہے جائیں'' لہذا زید کے ول میں جو خیالات آئے ہیں ان سے ان کے نکاح پر کوئی ار نہیں پڑامطمئن رہیں۔ والثدسجانه اعلم

018+1/L/11 (فتوی نمبر۱۳۴۳/۳۹ه)

## حالت ِحمل میں طلاق واقع ہوجاتی ہے

سوال: - میرے اور میری بیوی کے درمیان جھگڑا ہوگیا تھا اور میں نے اپنی بیوی کو لفظ

 <sup>(</sup>۱) وفي الـدر الـمختار كتاب الطّلاق ج: ٣ ص: ٢٣٠ (طبع سعيد) (وركنه لفظ مخصوص) وفي الشّامية (قوله وركنه لفظ مخصوص) هو ما جعل دلالة على معنى الطّلاق من صريح أو كناية .... وأراد اللّفظ ولو حكمًا ليدخل الكتابة المستبينة واشارة الأخرس .... الخ. وفيه أيضًا ج:٣ ص:٢٣٤ (طبع سعيد) وأراد بما اللَّفظ أو ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة أو الاشارة المفهومة .... لأنّ ركن الطّلاق اللّفظ أو ما يقوم مقامة ممّا ذكر كما مرّ.

طلاق تحریر میں لکھ کر دیا، اُس وقت میری بیوی حاملہ تھی، میں آپ سے معلوم کرنا جیا ہٹا میں ایک طلاق ہوئی یانہیں؟

جواب: - حالت ِ حمل میں بھی طلاق ہوجاتی ہے، لہذا طلاق واقع ہوگئی، کس قسم کی طلاق ہوئی؟ ہوئی؟ کس قسم کی طلاق ہوؤئی؟ ہے ہول وہ لکھ کر بھیجئے تو ان کا حکم بتایا ہوئی؟ میہ بات طلاق کے وقت جو الفاظ جتنی مرتبہ آپ نے کہے ہوں وہ لکھ کر بھیجئے تو ان کا حکم بتایا جا سکے گا۔

۵۱رور۱۳۹۷ه (فتوی نمبر ۴۸/۹۵۲ج)

## رسمی طلاق دینے سے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے

سوال: - مسٹی عبداللہ نے عقدِ ٹانی کذبانو ہے کیا، شادی کے بعد دُلہن کو دُولہا نے اپنی جگہ پدری میں رکھا اور میکے میں داخل نہیں ہوسکا تھا، کیونکہ عبداللہ کی پہلی زوجہ کے ورثاء نے اس کو ڈانٹا اور جبراُ عبداللہ ہے طلاق دِلوادی، یعنی طلاق کی رسم پوری کرائی، میں (سائل) اس کے پاس گیا اس نے حبراُ عبداللہ ہے طلاق دِکھی۔ کیا بیطلاق ہوگئ یانہیں؟

جواب: - اگرسوال میں درج شدہ واقعات صحیح ہیں تو مساۃ کذبانو پر طلاق واقع ہوگئ ہے، اور طلاق کے بعد اگر اس کو تین مرتبہ ماہواری آ چکی ہوتو اس کی عدّت بھی ختم ہوگئ، اب جہاں جا ہے نکاح کر سکتی ہے۔

احقر محمد تقی عثانی عنه ۱۳۸۸/۶/۸

(فتويٰ نمبر ٢٣٣/ ١٩ الف)

الجواب صحيح محمد عاشق الهي عفي عنه

#### نا مجھی اور مفلسی کی وجہ سے دی گئی طلاق بھی ہوجاتی ہے سوال: - میری شادی مساۃ حینہ ہے کاراگست ۱۹۲۱ء کو ہوئی، سال ڈیڑھ کے بعد کچھ

 <sup>(</sup>١) وفي الهداية كتاب الطلاق باب طلاق السنة ج:٢ ص:٣٥٦ (طبع شركت علميه ملتان) وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع.

 <sup>(</sup>٢) عن أبى هـريـرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدّهن جدّ وهزلهن جـدّ: النكاح
 والطّلاق والرّجعة. (جامع الترمذي باب ما جاء في الجد والهزل في الطّلاق ج: ١ ص:٢٢٥ طبع سعيد).

وكذا في أبي داؤد (باب في الطّلاق على الهزل ج: ١ ص:٣٠٥ طبع حقانيه ملتان) وكذا في الدّر المختار ج:٣ ص:٢٣٥ والبحر الرائق ج:٣ ص:٣٣٣.

 <sup>(</sup>٣) وفي الدر المختار باب العدة ج:٣ ص: ٥٢٠ (طبع سعيد) ومبدأ العدّة بعد الطّلاق وبعد الموت على الفور
 وتنقضى العدّة وان جهلت المرأة بهما.

معمولی جھڑے ہوئے، کچھ معاثی تنگی کے باعث میرا دِ ماغ خراب ہوگیا تھا، اس در میان ٹھی بعض احباب جو اس عقد ہے نے ناخوش تھے در میان میں ہو کر علیحدگی کے چکر میں پڑگئے، اور مسماۃ ندکورہ کو کہ کالان کا ایک طلاق نامہ بھی ورغلایا، ایک دن مجبور ہوکرٹاؤں کمیٹی لے جاکر معہ دوگواہان کے رُوبرو تین طلاق کا ایک طلاق نامہ ککھواکر مجھ ہے دستخط کروا گئے، مسماۃ ندکورہ نے مہر بھی معاف کردیا، میں نے تاہمجی اور مفلسی کے باعث بیح کہ سماۃ ندکورہ نے خوش نہ تھی، مگر ان لوگوں کے رُعب کی وجہ سے ساکت بیح کہ ہوگئی، اس وقت سے اب تک میں اور وہ دونوں پریشان ہیں، قانونی طور پر چیئر مین نے نہ مجھ سے بیان لیا اور نہ مسماۃ حسینہ سے بیان لیا، اگر لیتا تو ہم انکار کرتے، اب ہم لوگ ایک دُوسرے سے ملئے کو تیار ہیں اور مسماۃ ندکورہ کا کوئی گفیل بھی نہیں ہے، اب اگر کوئی صورت ہوتو تحریر فرا کرمنون فرماویں۔

جواب: - صورتِ مسئولہ میں حسینہ پر تین طلاقیں واقع ہو گئیں، اب آپ کے لئے بغیر حلالہ کے حلال نہیں ہو علی ۔ اللہ اعلم

احقر محمر تقی عثمانی عفی عنه ۱۸۱۰/۱۳۸۸ه

محمد عاشق اللي عفي عنه

الجواب صحيح

شوہر کے گھر سے چلی جانے والی عورت کوطلاق دینے کا حکم اور طلاق دینے کا صحیح طریقہ

سوال: - ایک شخص نے وُوسری شادی پہلی عورت کی رضامندی سے کی، وُوسری شادی کے ایک سال بعد پہلی عورت میں رشتہ داروں ایک سال بعد پہلی عورت میں باراض ہوکر، شوہر نے واپس لانے کی بہت کوشش کی، رشتہ داروں کو بطور جرگہ بھیجا، لیکن واپس نہ آئی، اب اس واقعہ کو پانچ سال گزر گئے ہیں، اب اگر اس کا شوہر طلاق دیدے تو کیا کوئی حرج ہے؟

جواب: - اگرسوال میں درج واقعات دُرست ہیں تو شوہر کو چاہئے کہ اوّلا اپنے طرز عمل پر نظر ڈال کرید دیکھے کہ اس کی پہلی بیوی کے چلے جانے کا سبب اس کی کوئی ناانصافی تو نہیں ہے؟ اگر ناانصافی ہوتو اس کو دُورکرے، اور اس کو واپس لانے کی کوشش کرے، اگر وہ پھر بھی واپس نہ آئے تو اس کو تحریری طور پر متنبہ کرے کہ اگرتم واپس نہ آئیں تو تمہیں طلاق دے دُوں گا، اس کے باوجود وہ واپس نہ آئے تو پھر چاہے تو اے طلاق دیدے کہ اگرتم طریقہ یہ ہے کہ

<sup>(</sup>۱) حوالد کے لئے دیکھتے بچھلے صفحہ کا حاشیہ نمبر ۲ اور ص:۳۷۹ کا حاشیہ نمبر ۲۔

 <sup>(</sup>٢) وفي الشّامية ج:٣ ص: ١٣٨ (طبع سعيد) السنة اذا وقع بين الزوجين اختلاف أن يجتمع أهلهما ليصلحوا بينهما فان لم يصطلحا جاز الطّلاق والخلع .... الخ.

جب عورت حیض سے پاک ہوتو اُسے صرف ایک طلاق دے کر چھوڑ دیا جائے، عدت گڑھ ہے کے بعد besturdubooks www. وہ خود نکاح سے خارج ہوجائے گی، تین طلاقیں بیک وقت دینا گناہ ہے۔

(فتوی نمبر۱۸۸۰ ج)

محض وہم سے طلاق واقع نہیں ہوتی

سوال: - مسمّٰی اکبرخان نے عرصہ جارسال ہوئے کہ شادی کی تھی، خانگی تعلقات انتہائی خوشگوار رہے تھے، اچا تک اکبرخان کو وہم کا مرض لاحق ہوگیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دی ہے، اور بیمرض اکبرخان کے بیان کے مطابق اس حد تک ہے کہ اگر ایک کام کا تصوّر ذہن میں آیا اور وہ نہ ہوسکا تو یہ جھنے لگتا ہے کہ اس کام کے نہ ہونے کی وجہ سے میری بیوی پر طلاق بائن پڑجائے گی، چنانچہ اکبرخان کے سسرال والے اس رویے سے تنگ آ کر اکبرخان کی بیوی کو اپنے گھر لے گئے ہیں ، ا کبرخان کہتا ہے کہ شریعت میں مجھ جیسے وہمی آ دمی کے لئے کوئی خلاصی کا قانون ہے؟ بیوی سے جدائی بھی برداشت نہیں، کیونکہ صاحبِ اولا دہوں اور اس حالت میں بیخوف بھی رہتا ہے کہ کہیں عذابِ خداوندی کا شکار نہ ہوجاؤں۔ کیا میں اگر حقِ طلاق اپنی منکوحہ کو سونپ دُوں تو شرعاً جائز ہے؟ علاوہ ازیں کوئی اورصورت ہو کہ جس ہے وہم و گمال کی صورت میں بھی بیمعتوب نہ ہوتو ارشا دفر مائیں۔ جواب: - اگر اکبرخان نے زبان ہے بھی طلاق نہیں دی تو طلاق کے محض وہم ہوجانے ے طلاق واقع نہیں ہوتی، اکبرخان کو جاہئے کہ وہ بیہ وہم دِل سے نکال کر اطمینان ہے بیوی کو گھر میں رکھے اور اُس کے ساتھ رہے، اور اپنے وہم کا علاج کرائے۔طلاق کا حق بیوی کو دینے سے بیوی کو تو طلاق کا حق مل جاتا ہے، کیکن شوہر کا حق طلاق ختم نہیں ہوتا، لہذا مذکورہ وجہ سے بیوی کو حقِ طلاق والثدسبحا نبداعكم وینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کاحل تو وہم کا علاج کرانا ہی ہے۔ 0159K/1/6

(فتوی نمبر۵۴۵ مرم س)

<sup>(</sup>٢،١) وفي مصنف ابن أبي شيبة ج: ٣ ص: ٥ عن ابراهيم قال: كانوا يستحبّون أن يطلقها واحدة ثم يتركها حتّى تحيض ثلثة حيض. وفي الدر المختار ج: ٣ ص: ٣٠٠ (طبع سعيد) وأقسامه ثلثة حسن وأحسن وبدعي .... طلقة رجعية فقط في طُهر لا وطئ فيه وتوكها حتى تمضى عدّتها أحسن .... الخ. وفي الهداية ج: ٢ ص:٣٥٣ (طبع شركت علميد ملتان) فالأحسن أن يطلّق الرّجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي

 <sup>(</sup>٣) وفي الـدر الـمختار كتابُ الطّلاق ج: ٣ ص: ٣٠٠ (طبع سعيد) (وركنهُ لفظ مخصوص) وفي الشّامية (قوله وركنه لفظ مخصوص) هو ما جعل دلالة على معنى الطّلاق من صريح أو كناية .... وأراد اللّفظ ولو حكمًا ليدخل الكتابة المستبينة واشارة الأخرس .... الخ. وفيه أيضًا ج:٣ ص:٢٣٧ (طبع سعيد) وأراد بما اللَّفظ أو ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة أو الاشارة المفهومة .... لأنّ ركن الطّلاق اللّفظ أو ما يقوم مقامه ممّا ذكر كما مرّ.

<sup>(</sup>٣) وفي الدّر المختار كتاب الطّلاق باب تفويض الطّلاق ج:٣ ص:٥١٣ (طبع سعيد) قال لها: "اختاري أو امرك بيدك" ينوى تفويض الطّلاق او "طلقي نفسك" فلها أن تطلق في مجلس علمها به .... الخ.

ن جلددوم مذاق، غصے اور حمل کی حالت میں طلاق واقع ہوجاتی ہے اللہ علاق کی حالت میں طلاق ہوجاتی ہوئی میں اللہ علاق کہ میں موتی ہوگیا ہے، میں موتی ہوگیا ہے، میں موتی ہوگیا ہے، کسی کے طلاق دینے کا واقعہ یا شرعی حکم بیان کرنے سے طلاق نہیں ہوتی معلوم بیکرنا تھا کہ آئندہ اگر میں نے طلاق کا لفظ زبان ہے ادا کیا خواہ غضے میں ہو یا سنجیدگی میں ، اس بارے میں بید دریافت کرنا ہے کہ ا: - اگر عورت حمل ہے ہوتو کیا طلاق ہوسکتی ہے؟ ۲: - اگر ذکراً یا مٰدا قا طلاق کا لفظ زبان ہے ادا ہوجائے تو کیا وہ اس مسئلے پر صادق آتا ہے؟ ۳: - آپ کے جواب میں اس جملے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، ذرا تصریح فرمادیں وہ جملہ بیہ ہے: ''اگر آئندہ تیسری مرتبہ میری زبان ے لفظِ طلاق نکل گیا خواہ وہ غضے میں ہو یا سنجیدگی میں ہر حالت میں آپ کی بیوی آپ پرحرام ہوجائے گی اور دوبارہ نکاح بھی بغیر حلالہ کے نہ ہوسکے گا۔''

جواب ا: - جي ٻان! حالت ِحمل مين بھي طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ ('' r: - مٰداق میں طلاق وینے سے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ <sup>(r)</sup>

m: - طلاق کا لفظ زبان ہے نکلنے کا مطلب سے ہے کہ آپ اپنی بیوی ہے ہیکہیں کہ میں نے تہمیں طلاق دی، یاتمہیں طلاق ہے، یا کسی اور ہے کہیں کہ میری بیوی کومیری طرف سے طلاق ہے، اس مفہوم کے جملے خواہ غصے میں کہے جائیں یا مٰداق میں یا حالت ِحمل میں، بہرحال اُن سے طلاق واقع ہوجائے گی۔ کہذا اس قتم کے جملوں سے احتیاط رکھیں ، ہاں! اگر کسی اور شخص کے بارے میں آپ پی<sub>ہ</sub> نقل کریں کہ فلاں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، یا طلاق دینے کا شریعت میں بیچکم ہے، تو اس ے طلاق واقع نہ ہوگی۔ <sup>(۵)</sup> חודוודףדות (فتؤی نمبر۴۷۹۳/۲۲ و)

(١) وفي الهداية كتاب الطِّلاق باب طلاق السنَّة ج:٢ ص:٣٥٦ (طبع شركت علميه، ملتان) وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع.

(٣٠٢) وعبن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدّهن جدّ وهزلهن جدّ: النّكاح والـطُـلاق والـرَجعة. (جامع الترمذي باب ما جاء في الجد والهزل في الطّلاق ج: ١ ص:٢٢٥ طبع سعيد) وأبو داؤد باب في الطُّلاق على الهزل ج: ١ ص: ٥٠ ٣ طبع حقانيه ملتان). وفي الدّر المختار كتاب الطَّلاق ج: ٣ ص: ٢٣٥، ٢٣٢ ويلقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عبدًا أو مكرها أو هازلًا لا يقصد حقيقة كلامه. وفيه أيضًا ج:٣ ص:٣٣٢ بخلاف الهازل والاعب فانَّه يقع قضاءً وديانةً لأن الشَّارع جعل هزله به جدًا. وفي البحر الرَّائق كتاب الطُّلاق ج:٣ ص:٣٣٣ ولم يشترط أن يكون جادًا فيقع طلاق الهازل به والاعب للحديث المعروف ثلاث جدهن جد وهزلهن جد .... الخ. وفي الهندية ج: ١ ص: ٣٥٣ وطلاق والاعب والهازل به واقع. وكذا في فتح القدير ج: ٣ ص: ٣٣٣. (٣، ٥) وفي الشَّامية كتاب الطَّلاق باب الصّريح مطلبٌ في قول البحر ان الصّريح يحتاج في وقوعه ديانة الي النيّة ج: ٣ ص: ٢٥٠ (طبع سعيد) (قوله أو لم ينو شيئًا) لما مرّ أن الصّريح لا يحتاج الى النيّة ولـٰكن لا بدّ في وقوعه قضاء وديانة من قصد اضافة لفظ الطّلاق البها عالمًا بمعناة ولم يصرفه الى ما يحتمله كما افاده في الفتح وحققة في النّهر احترازًا عمّا لو كرّر مسائل الطّلاق بحضرتها أو كتب ناقـًلا من كتاب امرأتي طالق مع التلفّظ أو حكى يمين غيره فانّه لا يقع أصلًا ما لم يقصد زوجته ... الخ. (محرز برح تواز) اجلددوم کے ساتھ سفر کرنے والی نافر مان بیوی کی اصلاً مع الله می کا معلام میں کی اصلاً مع میں کا علم اور طریقہ مان میں کا محکم اور طریقہ مان کی میں کا محکم اور طریقہ کے محکم اور طریقہ کی کا محکم اور طریقہ کی کا محکم اور طریقہ کی کا محکم کے مح

دو، کچھ روز کے بعد پھریہ کہا کہ: میرے بخطے بھائی نے پرمٹ بنواکر بھیج دیا ہے آپ مجھے خرچہ دیں، سیٹیں بک کراکر سوار کرادیں۔ چنانچہ زید نے خرجہ دے کر اور سیٹیں بک کراکر سوار کرادیا، وہ کراچی آ گئیں، کراچی ہے کسی غیرمحرَم کے ہمراہ عراق تفریح کے لئے چلی گئیں، پھرای غیرمحرَم کے ساتھ جمبئی تفریح کے لئے چلی گئیں، تقریباً ایک ماہ بعد واپس کراچی آ گئیں۔اس کے بعد زید بھی کراچی آیا، تمام مذکورہ بالا حالات معلوم ہوئے، اس کے مجھلے بھائی نے جو برمث انڈیا بنوا کر بھیجا تھا اُس میں ہندہ کو بیوہ ظاہر کیا گیا تھا، وہ خود بھی اپنے آپ کو بیوہ ظاہر کرتی ہے، زید کے کچھ مہمان لا ہور ہے آئے ہوئے تھے تو زید نے غیرمحرَم سمجھ کر ایک کمرہ علیحدہ دے دیا، وہ دو تین روز وہاں رہتا رہا، ایک روز رات میں زید کمرے میں گیا تو دیکھا کہ مسہری برآ منے سامنے غیرمحزَم اور زید کی دھوکے باز بیوی کمبل اوڑ ھے بیٹھی ہوئی محوِ گفتگو ہے،مسہری صرف اتنی کمبی ہے کہ غیرمحرَم جیسے پیر پھیلائے ہوئے تھا وہ شرم پر پھہرتا، دو روز کے بعدمہمان چلا گیا، تو میں نے اپنی بیوی کو بُرا بھلا کہا، اس نے قرآن کی قشم کھائی، حالانکہ زید کے سامنے کا واقعہ تھا۔شرعاً اس کا حکم صا در فرمائیں۔

جواب: - صورتِ مسئولہ میں اگر سائل کا بیان صحیح ہے تو عورت نے سخت گنا ہوں کا ار تکاب کیا ہے، اے فوراً توبہ کرنی حاہی اور اپنے شوہر سے معافی مانگنی حاہیے، شوہر کو حاہیے کہ وہ پہلے اپنی بیوی کواس کی خطا کار بوں پر نرمی ہے سمجھائے ، اگر نہ مانے تو اس ہے الگ سونے لگے، اگر اس پر بھی وہ راہِ راست پر نہآئے تو تأویب کے لئے اتنا مارنے کی بھی اجازت ہے جس سے نشان نہ پڑتے، اس کے باوجود اصلاح نہ ہوتو فریقین کے اہل خاندان کو جمع کرکے خرابیوں کی اصلاح کرائیں، پھر بھی اصلاح نه ہوتو شوہر اگر ایسی ہیوی کونہیں رکھ سکتا تو طلاق دیدے، لیکن تین طلاقیں بیک وقت دینا

(١) وَالَّتِينُ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. الأية. (سورة النساء:٣٣) تَفْصِلُ ك لئے دیکھئے: تفییر معارف القرآن ''نافر مان بیوی اور اس کی اصلاح کا طریقہ''ج:۲ ص:۳۹۹۔

<sup>(</sup>٢) وان حِفْتُمُ شِقَاق بَيْنِهِمَا فَابُعَثُوا حَكُمًا مِن أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنْ أَهْلِهَا اِنْ يُريدُا اِصْلَاحًا يُوفِق اللهُ بَيْنَهُمَا. (سورة النساء:٣٥) وفي ردّ المحتار باب الخلع ج:٣ ص: ١٣٣ (طبع سعيد) السنة اذا وقع بين الزوجين اختلاف أن يجتمع أهلهما ليصلحوا بينهما فان لم يصطلحا جاز الطَّلاق والخلع. وفي الدرّ المختار ج:٣ ص:٥٠ (طبع سعيد) ألا اذا حافًا أن لَّا يـقيـمـا حـدود الله فلا بأس أن يتفرِّقا. وفي ردّ المحتار .... لأنّ التّفريق حينتذ مندوب بقرينة قوله فلا بأس لكن سيأتي اوّل الطلاق انه يستحب لو مؤذية أو تاركة صلوة ويجب لوفات الإمساك بالمعروف.

ناجائز كے، اس سے يربيزكر ، هكذا أمرنا الله تعالى في القوان الكويم ورسول الله الله الله besturduboo عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة المعروفة\_

011941419 (فتؤی نمبر۲۲/۲۲ پ)

# لوگوں کا طلاق دینے پر اُ کسانے اور بلاوجہ طلاق دینے کا حکم

سوال: -لڑکی کے والدین اپن لڑکی کو پیسے کمانے کی خاطر لوگوں کو ٹھگتے ہیں ، نکاح شرعی طور یر جائز ہوتا ہے،لڑکی کو چھڑانے کے لئے اُکساتے اور غلط بیان دلائے جاتے ہیں، تا کہ ان جھوٹے بیانوں سے لڑکی کوآ زاد کرالیا جائے ،لڑکی کے والدین جیسا کہ پہلے دوشو ہروں سے طلاق حاصل کر چکے ہیں، تیسرے شوہر سے بھی کرنا چاہتے ہیں، جبکہ شوہرا پی بیوی کو چھوڑنے پر ہرگز تیارنہیں۔اپنے لئے پیے کمانے کی خاطر مظلوم لڑ کیوں کے ساتھ بیہ کاروبار چلا رہے ہیں، ان حالات میں قرآن وسنت کی روشنی میں شہر کے قاضی ، چیئر مین شہر کولڑ کی کے والدین اورلڑ کی کوسزا دینے کا حق ہے یا نہیں؟

جواب: – جب تک شوہرخود طلاق نہ دے اس وقت تک وہ اس کی بیوی رہے گی ، اور شوہر کو جاہئے کہ لوگوں کی بے بنیاد باتوں میں آ کراپی بیوی کو طلاق نہ دے، اور جولوگ خواہ مخواہ شوہر کو طلاق دینے پر بلاوجہ اُ کسائیں وہ گناہگار ہیں، اگر کوئی شرعی قاضی ہوتو وہ ایسے لوگوں کوتعزیراً سزا بھی واللدسبحا نداعكم دے سکتا ہے۔

01001/17/10 (فتوی نمبر ۳۲/۱۸۰۹ ج)

## طلاق مكرَه كاحكم

سوال: - طلاقِ مکرَہ کے بارے میں زید کہتا ہے کہ واقع نہیں ہوتی، اور دلیل میں مشکوۃ کی

 (۱) وفي سنن النسائي كتاب الطّلاق ج: ۲ ص: ۹۹ (طبع قديمي كتب خانه كراچي) أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلَّق امرأته ثلث تطليقات جميعًا فقام غضبانًا ثم قال: ايُلْعَبُ بكتاب الله وأنا بين أظهر كم؟ حتّى قام رجل وقال: يا رسول الله! ألا أقتله؟. وفي الهندية كتاب الطلاق الباب الأوّل ج: ١ ص: ٣٣٩ .... ان يطلّقها ثلاثًا في ظهر واحد بكلمة واحدة أو بكلماتٍ متفرّقة .... فاذا فعل ذلك وقع الطّلاق وكان عاصيًا .... الخ.

 (٢) وفي سنن أبي داوُد كتاب الطلاق باب في كراهية الطلاق ج: ١ ص: ٢٩٦ (طبع سعيد) عن محارب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحلّ الله شيئًا أبغض اليه من الطّلاق (وبعدة). عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال الي الله عزّ وجلّ الطّلاق. وفي الشامية ج:٣ ص:٢٢٨ (طبع سعيد) وأمّا الطّلاق فانّ الأصل فيه الحظر بمعنى أنّه محظور الا لعارض يبيحه وهو معنى قولهم الأصل فيه الحظر والاباحة للحاجة الى الخلاص فاذا كان بلا سبب أصلًا لم يكن فيه حاجة الى الخلاص بل يكون حمقًا وسفاهة رأى ومجرّد كفران النعمة واخلاص الايذاء بها وبأهلها وأولادها ..... فحيث تجرّد عن الحاجة المبيحة لهُ شرعًا يبقى على أصله من الحظر .... الخ.

فقاوئی عثمانی جلد دوم می اعلاق" پیش کرتا ہے جبہ حفیوں کے نز دیک طلاق مگر ملاہ قع ہوجاتی صدیث: "لا طلاق و لا عتاق فی اغلاق" پیش کرتا ہے جبہ حفیوں کے نز دیک طلاق مگر ملاہ قع ہوجاتی مدیث ہے دلیل ہے؟

الف: - قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدّهن جدٌّ وهزلهنّ جدٌّ النّكاح والطّلاق والرَّجعة. اخرجه الترمذي وقال حسن غريبٌ وقد اخرج الجصاص في أحكام القران عن سعيـد بن الـمسيّب عن عـمـر قـال: أربـع واجبـات على كل من تكلّم بهنَ العتاق والطّلاق والنّكاح والنذر.

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ محض تلفظ طلاق موجبِ وقوع طلاق ہے،خواہ نیت وارادہ ایقاع طلاق کا نہ ہو، اور اکراہ میں بھی یہی صورت ہوتی ہے۔

ب: - عن صفوان بن عمران الطائي أن رجلًا كان نائمًا فقامت امرأته فأخذت سكينًا فجلست على صدره فقالت: لتطلَّقني ثلاثًا أو لأذبحنَّك، فطلَّقها ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فـذكـره له ذلك، فقال: لا قيلولة في الطّلاق. أخرجه الامام محمدٌ والعقيليّ . (مرقاة المفاتيح ج: ٢ ص: ٢٨٨).

اور علامه ظفر احمد عثانی رحمه الله نے ''اعلاء السنن' ج:۱۱ ص:۱۲۵ میں اس بات پر ولائل دیئے ہیں کہ بیرحدیث سنداً قابلِ استدلال ہے۔

ج: - مصنف عبدالرزاق میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے مروی ہے کہ وہ مکر َہ کی طلاق كووا قع قرار ديتے تھے، اوريہي مذہب مصنف عبدالرزاق ميں امام شعبيٌّ ، امام نخعيٌّ ، حضرت قنادُهُ اور حضرت ابو قلا ہہ ہے بھی مروی ہے۔

اور ابوداؤد کی حدیث: "لا طلاق و لا عساق فی اغلاق" کی توجیه حنفیه بیرکرتے ہیں که "اغــــلاق" كالفظ اكراہ كے معنى ميں صريح نہيں ہے، بلكہ اس كے معنى غلبةٍ عقل كے بھى ہيں، لہذا اس كا

<sup>(</sup>١) سنن أبي داوُد ج: ١ ص: ٣٠٥ (طبع مكتبه حقانيه ملتان).

<sup>(</sup>٢) جامع التّرمذي باب ما جاء في الجدّ والهزل في الطّلاق ج: ١ ص:٢٢٥ (طبع سعيد) وأبو داؤد باب في الطَّلاق على الهزل ج: ١ ص: ٣٠٥ (طبع حقانيه ملتان).

<sup>(</sup>٣) ان الفاظ سے بیروایت'' اعلاء اسنن'' جُ'اا ص : ۷۷ (طبع اداراۃ القرآن) میں نقل کی گئی ہے، جبکہ چند الفاظ کے تغیر کے ساتھ '' مرقاة المفاتيح'' ج:٦ ص: ٢٨٨ (طبع مكتبه امداديه ملتان) اور''لسان الميز ان'' ج:٣ ص:١٢٣ اور''نصب الرابي' ج:٣ ص:٣٣٢ ميس بهي

<sup>(</sup>٣) و يكفئة: اعلاء السنن ج: ١١ ص: ١٤٤ ( طبع ادارة القرآن كرا جي )\_

<sup>(</sup>۵) و تکھئے: ''مصنف عبدالرزاق'' ج:٦ ص:٦ ٣٠ تا ٣١١ (طبع مجلس علمی) اور ''اعلاء السنن'' ج:١١ ص:١١٤ اور 'مسنن ابی واؤد' ج:١

والله سبحانه وتعالی اعلم ۱۳۹۷/۹۷۷ هـ (فیق کی نمبر ۲۸/۹۲۴ ج)

#### نا فرمان بيوی کوطلاق دينے کا حکم اور طلاق دينے کا صحیح طریقه

سوال: - ایک نیک، دین دار مسلمان نے ایک مسلمان عورت سے چھ سال پہلے شادی کی،
اُس سے دو بچے ہیں،عورت مذکورہ شادی کے بعد بچھ دنوں تک نماز پڑھتی رہی، جب بچہ بیدا ہوا نماز
پڑھنا چھوڑ دیا اور بے پردہ بازار میں جانے گئی، مرد کی نافرمانی کرنے گئی، حکم نہیں مانتی، مردنماز پڑھنے
کو کہتا ہے، پردہ کرنے کو کہتا ہے مگرعورت نہیں مانتی، فارغ اوقات میں قرآن تلاوت کرنے کو کہتا ہے،
اور شوہر کہتا ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہوگی لاکر دُوں گا مگر بے پردہ مت رہ، اللہ اور اس کے رسول کے
دین کے مطابق چلو، لیکن وہ نہیں سمجھتی، اس لئے مرد چاہتا ہے کہ دُوسری شادی کرلے اور اس عورت کو
طلاق دیدے، لیکن میہ عورت طلاق نہیں لیتی اور نہ طلاق لینا منظور کرتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کی
زندگی خراب ہوگی، کیا تھم ہے؟

جواب: - بیوی کوطلاق دینے کوحدیث میں "أب بعض السمباح" فرمایا گیا ہے، یعنی بدکہ مباحات میں بید کہ مباحات میں بید تعالیٰ کوسب سے زیادہ ناپبند ہے، لہذاحتی الامکان اس بات کی کوشش کرنی حیائے کہ منکوحہ کوطلاق نہ دی جائے۔قرآنِ کریم کا تھم یہ ہے کہ اگر عورت نافر مانی کرتی ہوتو پہلے اسے

<sup>(</sup>۱) و کیھئے: اغلاق کے معنیٰ کی توجیہ اور اس کے معنیٰ میں مختلف اختالات کی تفصیل ''اعلاء اسنن'' ج:۱۱ ص:۱۸۰ (طبع ادارۃ القرآن کرا حی)۔

 <sup>(</sup>٢) وفي حاشية اعلاء السنن ج: ١١ ص: ١٤٨ (طبع ادارة القرآن كراچي) قال الشيخ العثماني رحمة الله عليه:
 قلت وعلى هذا فحديث عائشة رضى الله عنها: "لا طلاق ولا اعتاق في اغلاق" منسوخ ولعله كان قبل الهجرة.

<sup>(</sup>٣) وفي سنن أبي داوُد كتاب الطّلاق باب في كراهية الطّلاق ج: ١ ص: ٢٩٦ (طبع سعيد) عن محارب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحلّ الله شيئًا أبغض اليه من الطّلاق (وبعدة) عن ابن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال الى الله عزّ وجلّ الطّلاق.

(فتوی نمبر۲۲/۲۸ پ)

press.com

نری سے سمجھاؤ، اگر بازند آئے تو اپنے سونے کی جکہ اس سے اللہ مرور اللہ مارنے کی حدیث مارنے کی حدیث مارنے کی حدیث نہ ہوتو تا دیو ہوتو تا دیو ہوتو تا دیو ہوتو کے رشتہ داروں میں سے معلم میں مراد توہم اور بیوی دونوں کے رشتہ داروں میں سے معلم میں مراد توہم اور بیوی دونوں کے رشتہ داروں میں سے ایک ایک آ دمی کو پیج میں ڈال کر تنازعے کا تصفیہ کیا جائے۔قرآن مجید میں ہے کہ اگر فریقین اصلاح كرنا جابيں گے تو الله تعالى دونوں كے لئے بھلائى كى صورت پيدا كردے گا۔ كہذا طلاق دينے سے پہلے اصلاح کے لئے یہ تمام اُمور انجام دینے ضروری ہیں، اگر ان سے اصلاح ہوجائے تو طلاق کا اقدام نہیں کرنا جاہئے، کیکن اگر اصلاح کی کوئی اُمید باقی نہ رہے تو بہرحال! شریعت نے مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے، اور بچوں کی وجہ ہے بیاختیار شرعاً ساقط نہیں ہوتا، البتہ بچوں کی عام مصلحت چونکہ بلاشبہ اس میں ہے کہ طلاق نہ دی جائے ، لہذا طلاق کا اقدام شخت مجبوری کے بغیر نہیں کرنا جاہئے ، اور طلاق دینے کا عزم کرلیں تو اس کا بہتر طریقہ بیہ ہے کہ جس ُطہر میں بیوی ہے جماع نہ کیا ہواس میں اے صرف ایک طلاق دی جائے ' عدت گزرنے کے بعد وہ خود بخو د نکاح سے نکل جائے گی۔' اور دُوسری شادی شرعاً جائز ہے، کیکن پہلی ہیوی کی موجودگی میں دُوسری شادی کے جواز کے لئے شرط میہ ہے کہ انسان کواپنے اُوپر پورا اعتماد ہو کہ میں دونوں ہیو یوں کے درمیان ہراعتبار سے مکمل برابری کا سلوک اور انصاف کرسکوں گا، اگر بے انصافی کا ذرا بھی خطرہ ہوتو پھر دُوسرا نکاح شرعاً بھی جائز نہیں، اور چونکہ آج کل بیویوں کے درمیان برابری کا سلوک بہت مشکل ہوتا ہے، اس لئے دُوسری شادی کا اقدام بھی ا نتہائی ضرورت کے موقع پر کرنا چاہئے ، ہاں! اگر پہلی بیوی کوطلاق دے کر دُوسرا نکاح کرے تو یہ جائز ہے اور بچوں کی وجہ ہے اس کی ا بازت ختم نہیں ہوتی۔ والثدسبحانهاعكم 01467/1/1

(٢) وَإِنْ جِنْفُتُمْ شِنْقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابُعَثُوا حَكَمًا مِنْ آهُلِهِ وَحَكَمًا مِنْ آهُلِهَا إِنْ يُرِيْدَا اِصْلَاحًا يُوقِقِ اللهُ بَيْنَهُمَا. الأية. (سورة النساء:٣٥)

<sup>(</sup>۱) وَالْمِسِيُ تَحَافُونَ نُشُوزَهُنَ فَعِظُوُهُنَّ وَاهْجُووُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضُرِبُوهُنَّ. الأية. (سورة النساء: ۳۳) تفصيل ك لِنَّ وَكِيْتِ تَقْيِر مِعارف القرآن' نافر مان يوى اوراس كى اصلاح كاطريقة' ج:٣ ص:٣٩٩\_

<sup>(</sup>٣) وفي ردّ المحتار باب الخلع ج:٣ ص: ١٣٨ (طبع سعيد) السنّة اذا وقع بين الزوجين اختلاف أن يجتمع أهلهما ليصلحوا بينهما فان لم يصطلحا جاز الطّلاق والخلع .... الخ. وفي الدّر المختار ج:٣ ص: ٢٢٩ (طبع سعيد) بل يستحب لو مؤذية أو تاركة صلوة وفي الشّامية (قوله ومفاده) اى مفاد استحباب طلاقها .... الخ.

<sup>(</sup>١٥، ٥) ويكفئ حواله سابقه ص: ٣٢٠ كا حاشيه نمبراوا

 <sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار كتاب النكاح ج: ٣ ص: ٤ ومكروهًا لخوف الجور فان تيقَنه حرّم ذلك. وفي ردّ المحتار تحته: قوله ومكروهًا أي تحريمًا بحر. (قوله فان تيقَنه) أي تيقن الجور حرم لأنّ النكاح انما شرع لمصلحة تحصين النفس وتحصيل الثواب، وبالجور يأثم ويرتكب المحرّمات فتنعدم المصالح لرجحان هذه المفاسد بحر .... الخ.

ا جلد دوم محض طلاق کا خیال آنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ۱۹۵۳ میں کہ دید کو ۱۹۵۰ میں کا دیم اور ایک کا دیم اور ایک کا دیم اور ایک کا دیم اور ایک کا دیم کا دیم کا دیم کا دید کو اور ایک کا دیم کا دید کو اور ایک کا دیم کا دید کو اور ایک کا دید کا دید کو اور ایک کا دید کو اور ایک کا دید کو کا دید کو کا دید کو کا دید کا دور ایک کا دید کو کا دید کا دید کو کا کا دید کو کا دید کا دید کو کا دید کار عرصہ چھے ماہ سے وہم اور وسوسہ کی بیماری ہے، اور وہ سیہ کہ زید کوعرصہ چھے ماہ سے اکثر طلاق کا وہم اور وسوسہ ہوجاتا ہے۔ اکثر غیرارادی طور پر طلاق کی سوچ آتی ہے، توجہ إدهر أدهر كرنے كے بعد پھر ا جا نک یہی طلاق کی غیراختیاری سوچ آ جاتی ہے، اور اس میں اتنی شدّت ہوتی ہے کہ باتیں کرتے وفت ایبامحسوس ہوتا ہے کہ طلاق کے الفاظ نکل رہے ہیں، حالانکہ زید کا قطعی اس قتم کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اب ای حالت میں ایک دفعہ اچا نک غیرارادی طور پر مسلط خیال کی وجہ سے طلاق کا تلفظ ہوجا تا ہے، فوراً زیدکلمہ پڑھتا ہے کہ ایبا تو نہیں ہوسکتا، برائے مہر بانی فرمائیں کچھ واقع تو نہیں ہوگا؟ برائے مہربانی ہے بھی بتا ئیں کہ اس وہم کا علاج اور اس ہے بیخے کا کیا طریقہ ہے؟ اکثر و بیشتر اسی وسوے کا

> جواب: - اگرسوال میں بیان کردہ واقعات وُرست ہیں تو پیہ بات ذہن میں رکھنی جا ہے کہ محض طلاق کا خیال آنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی'،اسی خیال کے دوران اگر کوئی لفظ بھی اس طرح زبان ہے نکل جائے کہ اے بولنے والا خود بھی نہ سن سکے تو اس ہے بھی طلاق نہیں ہوتی ، اور اگر الفاظ اس طرح زبان ہے ادا ہوئے کہ یقینی طور پر خود بھی سن لیا تو اس صورت میں مسئلہ دوبارہ پوچھے کیں ، اور یو چھتے وفت وہ الفاظ ککھیں جو زبان ہے ادا ہوئے اور انہیں خود سنا، نیزیہ بھی ککھیں کہ کیا اس طرح اور الفاظ بھی غیراختیاری طور پر زبان ہے نکلتے رہتے ہیں یانہیں؟ اور وہم کی بیاری وُ ورکرنے کے لئے کسی والثدسبحانه وتعالى اعلم طبیب یا ڈاکٹر ہے رُجوع کریں۔

(فتویٰنمبرے۹/۵۳۳۹)

#### نشے کی حالت میں طلاق کا حکم

سوال: – از رُوئے شرعِ محمدی ایک شخص غلام مصطفیٰ نامی نے شادی کی ، اور بیوی کوعرصہ نو ماہ تک رکھا، پھر والدین کے سامنے کہا کہ: میں نے بیوی کو چھوڑ دیا، طلاق دیدیا میں نہیں رکھتا۔ والدین کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارالڑ کا چرس وغیرہ نشے کا عادی تھا، ہم نے سمجھا کہ بیسب کچھ بکواس کی شکل میں

 <sup>(</sup>١) وفي الـدر الـمـختار ج:٣ ص: ٢٣٠ (طبع سعيد) (وركنه لفظ مخصوص) وفي الشامية تحته هو ما جعل دلالة عـلني مـعني الطّلاق من صريح أو كناية ...... وأراد اللّفظ ولو حكمًا ليدخل الكتابة المستبينة واشارة الأخرس .... البخ. نيز و يكھنے سابقة ص:١٦٧ كا حاشيه نمبرا\_

اس نے کہد دیا، مگر وہ دو ماہ گزر کرعورت کی طرف رُجوع نہیں کرتا اور اپنا سامان اُٹھا کر آپ کیا ہور کدھر باہر جا کر از عرصہ دو سال سے غائب ہے، باہر جاتے وقت ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کا و ماغی تواز 4000 خراب ہے۔ اب اس کی بیوی والدین کے کہنے کے پیشِ نظر مطلقہ ہے، اور دُوسری جگہ یہ نکاح کر سکتی ہے؟ مہر بانی فرماکر وضاحت فرماکیں۔

جواب: - صورتِ مسئولہ میں اگر غلام مصطفیٰ نے واقعی اپنی بیوی کے بارے میں وہی الفاظ کہے تھے جوسوال میں مذکور ہیں اور وہ اس وقت مجنون نہیں تھا، خواہ نشے میں ہو، تو اس کی بیوی پر طلاق واقع ہو چکی ہے، اور جس وقت شوہر نے وہ الفاظ کہے تھے اس کے بعد سے تین ایام ماہواری پورے ہونے پر بیوی کی عدت پوری ہوگئ۔ بہرصورت! عدت کے پورے ہونے کے بعد مذکورہ عورت وُ وسری مگہ نکاح کر عتی ہے۔

۱۳۹۸٫۲۸۸ه (فتوی نمبر۱۰/۲۹ ب)

ز بردستی طلاق کے الفاظ کہنے سے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے سوال: - کیا فرماتے ہیں علائے کرام ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلے کے بارے میں؟ فتویٰ

حيابتنا ہوں۔

مسئلہ: - جناب مفتی صاحب! آپ نے میری درخواست مؤرخہ 1999-06-30 کی پشت پر بیتح ریر کیا تھا کہ میں فقیر خفی کی روشنی میں طلاق کی بابت بو چھنا جا ہتا ہوں کہ اگر زبرد ہی بھی طلاق کی بابت زبان سے کہلوا دیا جائے تو فقیر خفی کی رُو سے طلاق ہوجاتی ہے۔

مفتی صاحب! میں فقیر خفی کی اس بات ہے متفق نہ ہوں ، کیونکہ خاوند بے جپارے کا کیا قصور ہے؟ اُس سے تو زبرد سی طلاق کے الفاظ کہلوائے گئے ہیں۔

میرے علم کے مطابق فقد شافعی ، فقد مالکی ، فقد خلبلی اور فقہ جعفریہ والے فقیہ بھی نیک اور شقی اوگ سخے ، اگر اِن میں سے کسی بھی فقہ کی رُو ہے ''زبردی طلاق کے الفاظ خاوند سے زبان سے کہلوانے سے طلاق واقع نہیں ہوتی '' تو اگر ایک حفی مسلمان جیسے میں ہوں وہ متعلقہ فقہ یا فقہ ہائے مذکورہ بالا کے اِس مسئلے سے اتفاق کرتے ہوئے زبردی زبان سے کہلوائے گئے الفاظ کو طلاق کا واقع

<sup>(</sup>٢٠١) وفي الدر المختار ج: ٣ ص: ٢٣٩ (طبع سعيد) أو سكران ولو بنبيذ أو حشيش أو أفيون أو بنج زجرًا به يفتى تصحيح القدوري ... الخ. وفي الهندية كتاب الطّلاق فصل في من يقع طلاقه وفيمن لا يقع طلاقه ج: ١ ص: ٣٥٣ (طبع ما جديه) وطلاق السكران واقع اذا سكر من الخمر أو النبيذ، وهو مذهب اصحابنا رحمهم الله تعالى كذا في المحيط ... ومن سكر من البنج يقع طلاقه و يحدّ لفشو هذا الفعل بين الناس و عليه الفتوى في زماننا ... الخ.

ہونا نہیں سمجھتا تو کیا ایک حنفی مسلمان کے لئے اسلام ایسا دین نہیں ہے کہ جس میں ذرّہ برابر ملک ظلم ہو، besturduboc لہٰذا میں بالکل اس بات ہے متفق نہیں ہوں، آپ واضح فرمائیں۔

جواب: - آپ نے فقہ حنفی کے مطابق جواب مانگا تھا، فقہ حنفی کے مطابق دارالا فتاء سے جو جواب دیا گیا وہ سیجے ہے، حنفی فقہ میں زبردتی طلاق کے الفاظ کہنے ہے بھی طلاق ہوجاتی ہے۔ <sup>(1)</sup> والثدسبحانه وتعالى اعلم

2/7/07710 (فتوى نمبر۳/۱۳/۳)

#### شادی سے پہلے زنا کرنے کے بعد تو بہ کرنے والی عورت كوطلاق دينے كاحكم

سوال: - ایک لڑ کی جو بڑے اچھے گھرانے کی شریف لڑ کی ہے، نیک سیرت،نماز روزے کی یا بند ہے، ایک ایسے ہی لڑ کے سے شادی ہوگئی ہے، ہیں سال کی عمر میں، تین ماہ تک خوشی سے زندگی بسر کرتے رہے، تین ماہ کے بعدلڑ کے نے لڑکی ہے کہا کہ سچ بتا تو نے بھی کسی کے ساتھ بدفعلی تو نہیں کی؟ اس پرلڑی نے کہا کہ آج سے جارسال قبل ایک لڑے سے میں نے بدکاری کی تھی جس کا کسی کوعلم نہیں۔اس دن سےلڑ کا اپنی ہیوی ہےنفرت ظاہر کرتا ہے اور طلاق کا ارادہ رکھتا ہے، کیا اس حالت میں طلاق دینا سیح ہے؟

جواب: - توبہا گرصدقِ دِل کے ساتھ کی جائے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم بھی دِل میں ہوتو اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمادیتا ہے،لہٰذا اگرلڑ کی توبہ کرچکی ہےاور اَب اس کے حالات دُرست ہیں تو فقظ والتداعكم شوہر کو بھی درگز رکرنا جا ہے ، اوراس بناء پر طلاق نہ دینا جا ہے ۔ احقر محمرتقي عثاني عفي عنه الجواب سيحج محد عاشق الهي عفي عنه DIFAAITY

(فتوی نمبر ۱۹۵/ ۱۹ الف)

 <sup>(</sup>١) وفي الدر المختار مع رد المحتار كتاب الطّلاق ج:٣ ص:٣٥ (طبع سعيد) ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولـو عبـدًا أو مكـرهًـا فـانّ طلاقه صحيح .... الخ. وفي الهندية ج: ١ ص:٣٥٣ (طبع ماجديه كوئته) يقع طلاق كل زوج اذا كان بالغًا عاقبًلا سواء كان حرًّا أو عبدًا طائعًا او مكرهًا.

besturdubooks. Wordpress.com

## ﴿فصل في الطّلاق الصّريح﴾ (طلاقِ صریح کا بیان)

## ايك طلاق رجعي كاحكم

سوال: - كيا فرمات بين علمائه دين ومفتيانِ شرعِ متين ذيل كي صورت ميں كه كچھ لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا کہتم اپنی بیوی کوطلاق دے دو، میں نے بحالت مجبوری ایک طلاق دے دی، پھراس کے بعد انہوں نے مجھ سے دستخط کرا لئے جس کامضمون مجھےمعلوم نہیں تھا، کیا ایسی صورت میں طلاق واقع ہوگئی؟

جواب:- اگر سوال میں درج کئے ہوئے واقعات دُرست ہیں تو آپ کی بیوی پر ایک طلاقِ رجعی واقع ہوگئی ،جس کا حکم یہ ہے کہ جس دن آپ نے زبان سے طلاق دی تھی اس دن کے بعد بیوی کو تین مرتبدایام ماہواری گزرنے سے پہلے اگر آپ زبان سے بیہ کہددیں کہ:''میں نے طلاق سے رُ جوع کرلیا'' تو عورت بدستور آپ کی بیوی رہے گی'' کیکن اگر رُ جوع کئے بغیر عورت کو تین مرتبہ ماہواریاں گزر گئیں تو نکاح ختم ہوجائے گا، البتہ اس کے بعد دونوں کی رضامندی ہے نکاح ہو سکے والثدسجانه وتعالى اعلم

01511/1/15 (فتؤيٰ نمبر ۲۳۸/ ۱۹ الف)

#### دوطلاقیں دینے کے بعدرُ جوع کا بہتر طریقہ سوال: - کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلے میں کہ: شوہر بیوی کے درمیان گھریلو

 (١) وفي الهداية كتباب الطّلاق باب الرّجعة ج:٢ ص:٣٩٣ (طبع شركت علميه ملتان) واذا طلّق الرّجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدّتها. وفي الشامية ج:٣ ص: ٩٩٩ (طبع ايج ايم سعيد كمپني) والمستحب ان يراجعها بالقول فافهم. وفي الهندية ج: ١ ص:٣٦٨ (طبع رشيديه كوئثه) فالسُّني ان يراجعها بالقول. (٢) وفي الهداية بـاب الرّجعة ج:٢ ص:٣٩٣ اذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عـدتها رضيت بذلك أو لم ترض، لـقـولـه تـعالى: فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفِ، من غير فـصل و لا بـدّ من قيام العدّة لأن الرَّجعة استندامة النملك الاتنزي انَّه سنمني امساكًا وهو الابقاء وانَّما يتحقق الاستدامة في العدَّة لأنَّه لا ملك بعد انـقـضـانهـا.... الـخ. وفـي فـقه السنة كتاب الطّلاق بحث حكم الطّلاق الرّجعي ج: ٢ ص:٣٢٣ (طبع دار الكتاب العربي، بيروت) فاذا انقضت العدّة ولم يراجعها بانت منه .... الخ. جھڑے میں شوہر نے اپنی بیوی سے بحالتِ غصہ دو دفعہ الفاظ دُہرائے کہ:''میں مُخِصِے طلاق 9 ہول'' جھڑے میں شوہر نے اپنی بیوی سے بحالتِ غصہ دو دفعہ الفاظ دُہرائے کہ:''میں مُخِصِے طلاق ویا ہُوں ہوں'' کیا دو دفعہ مندرجہ بالا الفاظ کہنے سے طلاقِ صرح کیا مغلّظہ ہوگئی یا طلاقِ بائن ہوئی؟ اگر طلاقِ بائن ہوگی تو شوہر کب تک بیوی سے رُجوع کرسکتا ہے؟ اگر رُجوع کرسکتا ہے تو کیا نکاح ضروری ہے؟

جواب: - اگر سائل کا یہ بیان دُرست ہے کہ اس نے صرف دو مرتبہ طلاق کے ندکورہ بالا الفاظ کیے ہے، تین مرتبہ نہیں کہ تھے، تو صورتِ مسئولہ میں اس کی بیوی پر دو طلاقیں رجعی واقع ہوگئ ہیں، جس کا تھم یہ ہے کہ طلاق دینے کے وقت سے عورت کو تین مرتبہ ماہواری آنے تک اس کی عدت ہے، اس عدت کے دوران شو ہر اگر چاہے تو طلاق سے رُجوع کرسکتا ہے، اور رُجوع کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ دو گواہوں کے سامنے بیوی سے یہ کہہ دے کہ میں نے تجھ سے رُجوع کرلیا، اس کے بعد وہ دونوں حسب سابق میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں۔ البتہ آئندہ طلاق دینے سے تخت احتیاط لازم ہے، کیونکہ اگر ایک مرتبہ بھی طلاق دے گا تو بیوی اس پر ہمیشہ کے لئے حرام ہوجائے گی، اور آپس میں دوبارہ نکاح بھی بغیر طلاق دے کہ ہوں، اگر شوہر نے تین مرتبہ الفاظ طلاق کہ کہ کر غلط بیانی سے یہ فتوی حاصل کرلیا تو اس کی ذمہ داری مفتی پرنہیں، ایبا کرنے سے وہ عمر بھر حرام کاری میں مبتلا رہے گا ورجھوٹ کا وبال الگ ہوگا۔

۱۳۹۸/۱۲هه (فتوی نمبر۲۹/۴۳۳ الف)

## '' جاؤمیں نے تحجے طلاق دیا'' دومر تبہ کہنے کا تھم اور رُجوع کا بہتر طریقہ

سوال: - ایک شخص نے جھگڑے کی حالت میں اپنی بیوی سے دومرتبہ بیہ الفاظ کہے کہ:'' جاؤ میں نے تجھے طلاق دے دیا، جاؤمیں نے تجھے طلاق دے دیا۔'' آیا اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوگئی؟

(٢) وفي الهداية كتاب الطلاق باب الرّجعة ج:٢ ص:٣٩٣ (طبع شركت علميه) واذا طلّق الرجل تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في العدّة.

<sup>(</sup>١) وفي الدّر المختار باب العدّة ج: ٣ ص: ٢١٦ (طبع سعيد) وهي في حق حرّة بعد الدّخول حقيقة أو حكمًا ثلاث حيض كوامل .... الخ.

<sup>(</sup>٣) في الدر المختار ج:٣ ص: ١٠٠ وندب اعلامها بها .... وندب الاشهاد بعدلين. في الشامية تحت قوله ولو بعد الرجعة بالفعل .... فالسنى أن يراجعها بالقول ويشهد على رجعتها ويعلمها. وفي الهندية ج: ١ ص: ٣١٨ (طبع رشيديه كوئنه) فالسنى أن يراجعها بالقول ويشهد على رجعتها شاهدين.

رس حوالے کے لئے آ گے صفحہ ۳۱۳ کا فتوی اور حواثی نمبرا تا ملاحظہ فرما کیں۔ (محدز بیرحق نواز)

صورت ِمسئولہ میں اس شخص کی بیوی پر دوطلاقیں رجعی واقع ہوگئیں، جن کا حکم یہ ہے کہ اگر شوہر جا ہے تو عدت کے دوران (بعنی طلاق کے وقت سے تین ماہواریاں گزرنے سے پہلے پہلے) بیوی سے رُجوع كرسكتا ہے، اور رُجوع كا طريقہ بيہ ہے كہ دو گواہوں كى موجود كى ميں اس سے بيركہہ دے كہ ميں نے تم ے رُجوع کیا''، اس کے بعد وہ دونوں پھر میاں بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں، اور اگر رُجوع کے بغیر عدت گزر گئی تو بعد میں باہمی رضامندی ہے نیا مہرمقرر کرکے نکاح ہوسکتا ہے، کیکن خواہ رُجوع کیا جائے یا دُوسرا نکاح، دونوں صورتوں میں شوہر کو صرف ایک طلاق کا حق باقی رہ گیا، یعنی اب اگر وہ صرف ایک مرتبہ بھی طلاق دیدے گا تو ہیوی مغلظہ ہوکر حرام ہوجائے گی اور حلالہ کے بغیر دُوسرا نکاح بھی نہ ہوسکے گا، لہذا آئندہ طلاق کا لفظ استعال کرنے سے بہت احتیاط رکھے۔ واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم (فتؤی نمبر ۲۸/۷۵۰ پ)

#### '' میں نے تجھے طلاق دی'' کے الفاظ ایک مرتبہ کہنے کا حکم اور رُجوع کرنے کا طریقہ

سوال: – میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر جو بیان دیتا ہوں وہ میرےعلم کے مطابق بالکل ٹھیک ہے، میرا اور میری بیوی کا جھگڑا لڑکے کے اُویر ہوا، میں نے لڑکے کا گلا دبایا تھا، پھر میں نے اس کو چھوڑ کر کہا کہ: ''میں نے مجھے طلاق دی'' اس کے بعد اس نے کہا: ''نہیں ایبانہیں ہوسکتا'' اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور میں صوفے پر بیٹھ گیا، پھراس کی والدہ آئی تو میں نے اس کو بتلا یا کہ میں نے تمہاری لڑکی کوطلاق دے دی ہے، اب اس کو لے جاؤ، پھراپنے والد کو بتلا یا کہ میں نے نفیسہ کو طلاق وے دی ہے، آپ ان کے گھر والوں سے فیصلہ کرلیں، میرے خیال میں یہ تھا کہ میں نے اس کو تین مرتبہ طلاق دے دی ہے،لیکن میں نے دو دن تک سوچا پھر اپنی بیوی سے پوچھا، بلکہ اس نے قرآن مجید اُٹھایا، اس نے بھی یہی کہا کہتم نے ایک مرتبہ طلاق دی تھی، وُوسری مرتبہ

<sup>(</sup>۱) و مکھنے حوالہ سابقہ ص: ۳۳۰ کا حاشیہ نمبرا د۲۔ (٢) و يكھنے حوالہ سابقہ ص: ٣٣١ كا حاشيه نمبر٣\_

<sup>(</sup>٣) د تکھئےصفحہ: ٣١٨ کا حاشیہ نمبر۲ اور الکلےصفحہ: ٣٣٣ کا حاشیہ نمبر۵۔ (۴) کا خوتی اور حواثی نمبر ۱ تا ۳۔

میں نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا، چنانچہ مجھے اپنی بیوی کی بات پر بھی یقین ہے، اس مسئلے میں الاری طور besturdub يرطلاق واقع ہوئی یانہیں؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں اگر سائل کا بیان دُرست ہے اور واقعةُ سائل نے اپنی بیوی کو صرف ایک مرتبہ ہی طلاق دی تھی اور بعد میں بیوی کے والدین کو اسی طلاق کی خبر دی ' نئی طلاق دینا مقصود نہ تھا، تو اس کی بیوی پرِ ایک طلاقِ رجعی واقع ہوئی ہے، جس کا حکم یہ ہے کہ عدّت کے دوران اگر شوہر رُجوع کرنا جاہے تو کرسکتا ہے، جس کی بہتر صورت میہ ہے کہ دو گواہوں کے سامنے بیوی سے میہ کہہ دے کہ: ''میں نے تم ہے رُجوع کرلیا ہے''،اور اگر عدت گزرنے تک رُجوع نہ کیا تو عدت یوری ہونے پر بیوی بائنہ ہوجائے گی بعنی از سرنو نکاح کئے بغیر اس کے نکاح میں نہ آسکے گی۔ ' پیرواضح رہے کہ شوہر رُجوع کرے یا عدت کے بعد نیا نکاح کرے تو اب اسے صرف دو طلاقوں کا اختیار باقی ہوگا، بعنی اگر آئندہ اس نے صرف دومر تبہ طلاق کے الفاظ کہہ دیئے تب بھی وہ مغلّظہ ہوجائے گی اور پھر بغیر والثدسجانه اعلم حلالہ کے نکاح نہ ہوسکے گا ،لہذا آئندہ سخت احتیاط لازم ہے۔

(فتؤی نمبر ۲۱/۱۲۹۳ و)

## ایک طلاق رجعی کے بعد طلاق کی خبر دینے سے مزید طلاق واقع نہیں ہوگی ، زبان سے رُجوع کرنے اور اس برگواہ بنانے کا حکم

سوال: - میں نے اپنی بیوی کو غضے میں کہہ دیا کہ:''تم سب رشتہ داروں کے گھر چلی جاؤ مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میں نے تمہیں طلاق وے دیا''اس کے بھائیوں نے کہا کہ: اے طلاق دے دو، میں نے جواب دیا کہ: ''میں نے اسے طلاق دے دیا ہے'' پھر تیسری مرتبہ بیوی کے چیا سے کہا کہ: ' میں نے اس کو طلاق دے دی ہے'، شرعاً کتنی طلاقیں ہو کیں؟

جواب: - صورت مسئولہ میں جب آپ نے اپنی بیوی کے بھائی اور چیا سے یہ کہا کہ: ''میں نے اسے طلاق دے دی ہے'' تو اگر آپ کی نیت نئی طلاق واقع کرنے کی نہیں تھی بلکہ بیوی کو دی

<sup>(</sup>٢،١) وفي الشامية ج:٣ ص:٣٩٣ واذا قال: أنت طالق، ثم قيل له: ما قلت؟ فقال: قد طلقتها، أو قلت هي طالق، فهيي طالق واحدة لأنه جواب، كذا في كافي الحاكم. وفي الهندية ج: ١ ص:٣٥٥ ولو قال لامرأته: أنت طالق، فقال لهُ رجل: ما قلت؟ فقال: طلَّقتها، أو قال: قلت هي طالق، فهي واحدة في القضاء. كذا في البدائع.

<sup>(</sup>م) و یکھنے:حوالہ سابقہ ص:۳۳۱ کا حاشیہ نمبر۳۔ (٣) و يكفئ حواله سابقه ص: ٢٠٣٠ كا حاشيه نمبرا و٢-

 <sup>(</sup>۵) في الدر المختار ج: ٣ ص: ٩ ٠ ٩ (طبع سعيد) وينكح مبانة بما دون الثلاث في العدّة وبعدها بالاجماع.

ہوئی ایک طلاق کونقل کرنامقصودتھا تو آپ لی بیوی پرایک حلابِ رو میں سے سے کر لیس تو آپ کا گھری اللہ کا کہ کا کار کہ عدت یعنی تین مرتبہ ایامِ ماہواری کے گزرنے ہے پہلے اگر زبان سے رُجوع کرلیس تو آپ کا گھری کا کارلیس کی عدت کی تھی تو اللہ کارلیس کے گزرنے ہے کہ کھی تو اللہ کارلیس کی میں کار بھی بنالیس۔اور اگر نیت تین طلاقیس دینے کی تھی تو کارلیس کار بھی بنالیس۔اور اگر نیت تین طلاقیس دینے کی تھی تو بدستور قائم رہے گا، بہتر ہیہ ہے کہ اس رجعت پر گواہ بھی بنالیں۔ اور اگر نیت تین طلاقیں دینے کی تھی تو طلاقِ مغلظ واقع ہوگئی اور آپ کی بیوی حلالہ کے بغیر آپ کے لئے ہرگز حلال نہیں ہوسکتی۔ <sup>(۳)</sup> واللدسبحانه اعلم

احقر محمر تقى عثماني عفى عنه (فتوی نمبر ۱۹/۶۳۷ الف)

بنده محرشفيع

'' میں نے تم کوطلاق دی'' دومر تنبہ کہنے کا حکم اور رُجوع کا طریقہ

سوال: - ایک شخص گھریلو تنازعے کی وجہ ہے اپنی منکوحہ کو ایک ہی مجلس میں پہلے یہ کہتا ہے کہ: ''اگرتم نے زبان بندنہ کی تو میں تم کو طلاق دے دُوں گا'' اور اُس کے فوراً بعد دومرتبہ کہہ دیتا ہے کہ: ''میں نے تم کو طلاق دی'' اب وہ شخص اپنی بیوی ہے رُجوع کرنا جا ہتا ہے، اس سلسلے میں شریعت اور قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب باصواب ہے مطلع کریں۔

جواب: - اگریہ سیجے ہے کہ اُس شخص نے پہلی باریمی الفاظ کے تھے کہ: "اگرتم نے زبان بند نہ کی تو میں تم کو طلاق دے دُوں گا'' اور اس کے بعد صرف دو مرتبہ بیہ کہا کہ:''میں نے تم کو طلاق دی' تو اس کی بیوی پر دو طلاقیں رجعی واقع ہوگئی ہیں، جن کا حکم پیر ہے کہ عدت یعنی تین مرتبہ ایام ماہواری گزرنے سے پہلے پہلے شوہر رُجوع کرسکتا ہے، جس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ دو گواہوں کے سامنے بیوی سے بیہ کہہ دے کہ: ''میں نے تم سے رُجوع کرلیا''، اور اگر عدت گزرگئ تو پھر باہمی رضامندی سے نیا مہرمقرر کرکے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے، لیکن واضح رہے کہ اب شوہر کوصرف ایک طلاق کا اختیار رہ گیا ہے، اب اگر ایک مرتبہ بھی طلاق دی تو بیوی مغلّظہ ہوکر حرام ہوجائے گی اور حلالہ کے بغیر دُ وسرا نکاح بھی نہیں ہو سکے گا۔ <sup>(۷)</sup> والله سبحانه وتعالى اعلم الجواب صحيح احقر محمرتقي عثاني عفا اللدعنه محمدر فنع عثاني عفي عنه 01194/4/17

(فتوی نمبر ۸۵٪ ۲۸ ج)

<sup>(</sup>٢) ويكفئة: حوالدسابقد ص: ٣٣١ كا حاشية نمبر٣-

<sup>(</sup>۴) و یکھئے: حوالہ سابقہ ص:۳۳۰ کا حاشیہ نمبرا و۲۔

<sup>(</sup>٢) حوالہ کے لئے ص:٣٤٣ كا حاشيه نمبرا ملاحظہ فرمائيں۔

<sup>(1)</sup> ويكفيَّة: حواله سابقه ص: ٣٣٠ كا حاشيه نمبرا و٢-

<sup>(</sup>m) و یکھئے: ص:۳۱ کا فتویٰ اور حواثی نمبرا تا ۳۔

<sup>(</sup>٥) ويكفئ: حوالدسابقه ص: ٣٣١ كا حاشي نمبرس

 <sup>(</sup>۷) د یکھئے: ص:۳۱۲ کا فتوی اور حواثی نمبرا تا ۳۔

کو ناراضگی کی وجہ ہے ایک طلاق وے دی، مؤرخہ ۲۸ رابریل ۷۷۷ء کو،مسمیٰ سلیمان اپنی بیوی کو ایک طلاق دیئے کے بعد رُجوع کرنے کے لئے متعدّد بار محلے کے مرد اورعورتوں کو بلانے کے لئے بھیج چکا ہے، مگر فدوی کے سسرال والوں نے بھیجنے ہے انکار کردیا ہے، ایسی صورت میں عورت کو تنین طلاقیں ہوجاتی ہیں یانہیں؟

جواب: - اگر واقعةُ صرف ايك طلاق دى تقى، تين مرتبه طلاق كا لفظ نهيں كہا تھا تو عدّت کے دوران (لیعنی طلاق دینے کے بعد سے تین ماہواری گزرنے سے پہلے پہلے) شوہر رُجوع کرسکتا ے، جس کا بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ دو گواہوں کے سامنے یہ کہہ دے کہ: ''میں نے طلاق سے رُجوع کرلیا''،''کیکن اگر گواہوں کے بغیر کہہ دیا تب بھی رُجوع صحیح ہوگیا، اس کے بعد بیوی پرِ واجب ہے کہ وہ شوہر کے پاس واپس آجائے، بیوی کے میکے والے اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، البتہ اگر طلاق کے بعد تین ماہواریاں آ چکی ہوں اور شوہر نے رُجوع نہ کیا ہوتو باہمی رضامندی ہے نیا نکاح ہوسکتا ہے، شو ہرعورت کو واپس آنے پر مجبور نہیں کرسکتا ، اور پیہ جواب ای صورت میں ہے جبکہ طلاق صرف ایک دی والثدسجانه وتعالى اعلم ہو، تین طلاقیں دے دی ہوں تو پیچکم نہیں ہے، خوب اچھی طرح سمجھ لیں۔

(فتوی نمبر ۱۰۵۷/۲۸ ج)

ایک طلاق رجعی کے بعد رُجوع کا بہتر طریقہ اور حاملہ کی عدّت سوال: -مسمّٰی قاسم عمر ۸۵ سالہ نے اپنی زوجہ مسماۃ خدیجہ بائی بنت گل محمد کو حالت ِغصہ میں دس جولائی ۲ کاء او ایک طلاق دے دی، جبکہ اس کی بیوی موجود نہیں تھی، دونوں الگ الگ رہ رہے

ہیں، کیکن صلح کرنے کی نیت کرتے ہیں، اس کا شرعی حکم ارشاد فرمائیں۔

جواب: - اگریہ دُرست ہے کہ مسمّٰی قاسم نے اپنی بیوی کو صرف ایک طلاق دی تھی تو ہیہ طلاقی رجعی ہے، جس کا حکم ہیہ ہے کہ عدت کے دوران شوہر رُجوع کرسکتا ہے، جس کا بہتر طریقہ ہیہ ہے کہ دو گواہوں کے سامنے میہ کہہ دے کہ میں نے طلاق سے رُجوع کرلیا، اور عدت تین ماہ نہیں، بلکہ تین

<sup>(</sup>٣٠٢) و يكيئ : حوالد سابقه ص: ٣٦١ كا حاشيه نمبر ٢ و٣-

<sup>(</sup>۵) و مکھنے: حوالہ سابقہ ص: ۳۳۰ کا حاشیہ نمبرا و۲۔

<sup>(1)</sup> ويكفئة: حواله سابقه ص: ٣٣٠ كا حاشية نمبرا و٢-

<sup>(</sup>۴) حوالہ کے لئے ص:۳۷۳ کا حاشیہ نمبرا ملاحظہ فرمائیں۔

 <sup>(</sup>۲) و یکھنے: حوالہ سابقہ ص:۳۳۱ کا حاشیہ نمبر۲ و۳۔

حیض ہے، اور اگر بیوی حاملہ ہوتو بچے کی پیدائش ہے، عدت کے بعد رُجوع نہیں ہوگا البتہ باہمی رضامندی سے نیا مہر مقرّر کرکے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے، آئندہ طلاق دینے میں احتیاط رکھے ہوگا اب اگر دوطلاق بھی دیدے گا تو بیوی مغلظہ ہوجائے گی اور دوبارہ نکاح بھی نہ ہوسکے گا۔

والله سبحانه اعلم ۱۳۹۲/۱۰/۲۰ھ (فتوی نمبر ۲۷/۲۳۰۷ ه)

### دومرتبہ ''طلاق دیا'' کے الفاظ کہنے کا حکم

سوال: - میں نے ایک مرتبہ غضے کی حالت میں اپنی بیوی کو دو طلاق کہا، طلاق اس طرح کہا: ''طلاق دیا، طلاق دیا، اُس کے بعد بہت پشیمان ہوکراُسی وقت بیوی کی خوشامد کی اور معافی مانگ کراپئے گھر آٹھ روز تک نہایت خوش اور محبت ہے رہ کر میکے چلی گئی، گھر لاکر میں نے بیوی کو کہا کہ میں نے تیرا نام کہہ کر تو نہیں کہا، میکے میں بھی ہم دونوں نہایت محبت اور خوش سے ملتے رہتے ہیں، چھ بی اور میاں بیوی اب بھی ہر روز محبت سے ملتے رہتے ہیں، میں نے کوئی تحریب میں اس کولکھ کر نہیں دی جس سے طلاق ہوجاتی ہے، اب اس کا شرعی حکم کیا ہے؟

جواب: - اگر میصحیح ہے کہ طلاق صرف دو مرتبہ دی تھی، تین مرتبہ نہیں، تو آپ کی بیوی پر دو طلاقیں رجعی واقع ہوگئ ہیں، جن کا حکم میہ ہے کہ عدت (یعنی تین مرتبہ ایام ماہواری) گزر چکی ہو تو رُجوع نہیں ہوسکتا، لیکن باہمی رضامندی سے نئے مہر پر دوبارہ زکاح ہوسکتا ہے۔ (م)

بہرصورت! رُجوع کریں، یا نیا نکاح کریں، آئندہ آپ کوصرف ایک طلاق کا اختیار رہے گا،
یعنی اگر آئندہ ایک مرتبہ بھی طلاق دے دی، خواہ زبانی ہو یا تحریری، غضے میں ہو، یا مذاق میں، بیوی
آپ پرحرام ہوجائے گی اور حلالہ کے بغیر دُوسرا نکاح بھی نہ ہو سکے گا۔

(۱۵)
مردار ۱۳۹۷ھ ونتوالی اعلم
مردار ۱۳۹۷ھ ونتوں نہر ۱۳۹۷ھ ونتوں نہر ۱۳۹۷ھ ونتوں نہر ۱۳۹۷ھ ونتوں نہر ۱۳۹۷ھ

<sup>(</sup>١) ويكفئ حواله سابقه ص: ١٣٣١ كا حاشيه نمبرا-

<sup>(</sup>٢) ويكفئ حواله ص: ١١١ كا حاشيه نمبرا\_

<sup>(</sup>٣) ويكفيّ: حواله سابقه ص:٣٣٣ كا حاشيه نمبره-

<sup>(</sup>٣) حوالد كے لئے ص: ٣١٣ كا حاشية بسرا ملاحظة فرماكيں۔

۵) حوالہ کے لئے آ گے ص: ۹ سے کا حاشیہ نمبر ۲ ملاحظہ فرمائیں۔

<sup>(</sup>٢و٤) حواله كے لئے ص: ٣١٨ كا حاشية نمبر ٦ ملاحظ فرمائيں۔

<sup>(</sup>۸) حوالہ کے لئے آ گے ص:۳ام کا فتویٰ اور حواثی نمبرا تا ۳ ملاحظہ فرمائیں۔

## لوگوں کے دباؤ کی بناء پراپنی بیوی کے بجائے اس کی بہن کا نام لے کرطلاق دینے کا حکم

besturdubooks.word سوال: - ایک شخص سلطان کا نکاح مسماۃ صاحبزادی کے ساتھ ہوا، اور برادری نے اس کو مجبور کیا کہتم اس لڑکی کو طلاقیں دے دو، سخت مجبوری کی وجہ ہے اُس کو کہنے لگے کہ:''تم صاحبزادی کو طلاقیں دے دو' سلطان کہتا ہے کہ میری بیوی کا نام صاحبزادی ہے، اور اُس کی دُوسری بہن کا نام نواب زادی ہے، میرا ارادہ بیہ ہوا کہ برادری کے دباؤ سے چکے جاؤں اور اپنی بیوی کوطلاق دینے سے بھی یج جاؤں، اُنہوں نے کہا کہ اس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ (اُس وقت لڑکی کا والدموجودنہیں تھا) اور دُ وسرے لوگوں کو اس کا نام نہیں آتا تھا، انہوں نے سلطان سے بیو چھا کہ تیری بیوی کا کیا نام ہے؟ اُس نے جان بوجھ کرنواب زادی کہا، اُنہوں نے کہا اس کوتو طلاق دیدے، سلطان نے کہا کہ میں نے کہا کہ:''نواب زادی کو چھوڑا ہے'' تین مرتبہ کہا، وہ خوش ہوگئے ،گھر آ کر اُس نے دو تین آ دمیوں سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی صاحبزادی کو طلاق نہیں دی ہے بلکہ نواب زادی کُو دی ہے، ان لوگوں ہے بیخے کے لئے فرضی طور پر چھوڑا کا لفظ استعمال کردیا ہے۔اس کا شرعی حکم کیا ہے؟

> جواب: - اگر سوال میں درج شدہ تمام واقعات سیج ہیں تو سلطان کے مذکورہ جملے ہے اُس کی بیوی پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی<sup>(۱)</sup> وہ بدستور سلطان کے نکاح میں ہے، البتہ آئندہ اس قتم کی باتوں ے احتیاط کرنا جائے اور دباؤ کا خطرہ ہوتو پہلے ہے کسی مفتی عالم سے ایسا طریقتہ یو چھے لیں جس ہے دباؤ بھی ختم ہوجائے اور طلاق بھی واقع نہ ہو، کیونکہ اس طرح بعض صورتوں میں طلاق ہو بھی جاتی ہے۔ والثدسبحا نبداعكم

01194/9/10 (فتوی نمبر ۲۸/۹۳۵ ج)

### ''چل تھے طلاق ہے، طلاق ہے' الفاظ کا حکم

سوال: – بیان حق نواز ولد فیض قوم بلوچ 1980-7-6 بروز ہفتہ کا واقعہ ہے، میرے اور میری بیوی کے درمیان جھکڑا ہوا، میری بیوی ناراضگی کی وجہ سے اپنی ہمشیرہ شادی شدہ کے گھر چکی گئی اور میری ساس بھی آئی ہوئی تھی، میں اپنی سالی کے گھر گیا اور اپنی ساس کو سمجھانے لگا کہ خدا کے لئے تو

 <sup>(</sup>١) في الهندية ج: ١ ص: ٣٥٨ ولو قال امرأته الحبشية طالق ولا نية له في طلاق امرأته وامرأته ليست بحبشية لا يقع عليها وعلى هذا اذا سمى بغير اسمها ولا نية له في طلاق امرأته. وفي الهندية ج: ١ ص:٣٥٨ قال امرأته عمرة بنت صبيح طالق و امر أته عمرة بنت حفص و لا نية له لا تطلق امر أته .... الخ.

طلاق ہے، طلاق ہے'' موقع پر میری بیوی، میری سالی نذیران، مریم، سکینه، میری زوجه موجود تھیں، نذیرال، مریم سکینہ کے بیانات میں سہ طلاق کا ذکر ہے ،حق نواز کی سالی نے ۱۲ طلاق کا ذکر کیا ہے ، جو کہ حق نواز کی مخالفت میں پیش پیش ہے، اس طرح حق نواز کی سالی بھی اپنی والدہ کی حمایت میں ہے، صرف دوعورتیں غیر جانبدار ہیں۔

> جواب: - صورتِ مسئولہ میں اگر حق نواز کا بیان دُرست ہے تو اس کی بیوی پر دوطلاق واقع ہوگئی ہیں، جن کا حکم یہ ہے کہ اگر عدت کے دوران حق نواز نے رُجوع نہ کیا تو عدت گزرنے پر اس کی بیوی بائنہ ہوجائے گی، اور جہاں جا ہے نکاح کرسکتی ہے، البتہ عدت کے دوران حق نواز کو رُجوع کرنے کا حق حاصل ہے، اگر اس نے رُجوع کرلیا تو وہ بدستور حق نواز کی بیوی رہے گی، البتہ آئندہ اگر اس نے ایک مرتبہ بھی طلاق دی تو وہ ہمیشہ کے لئے اس پر حرام ہوجائے گی ، اور بغیر حلالہ کے حلال نہ والله اعلم ۲۱ ررمضان السارك ۴۰۰۰ ه

(فتوی نمبر ۲۱/۱۲۶۱)

#### '' میں آپ کی لڑکی کوطلاق دے رہا ہوں'' کے الفاظ کا حکم

سوال: - '' آج میں آپ کی لڑکی کو طلاق دے رہا ہوں، میرے اس کو طلاق دینے کے وجوہات سے ہیں، اس نے میری بے عزتی دولڑ کے ذات گوجر سالا اور بہنوئی کے پاس ہے کرائی، اس بے عزتی کی وجہ صرف اس کی بدمعاشی تھی ، کیونکہ اس نے ان کے ساتھ نا جائز تعلقات رکھے تھے، میں نے اس کواس بات سے منع کیا، مگر اس نے میری پروا تک نہیں کی، آپ کی لڑکی کے کئی قتم کے فوٹو بھی اس لڑکے کے پاس ہیں جو کہ اس نے مجھے دِکھائے بھی تھے، مگر میں بات برداشت نہ کرسکا، اس لئے میں نے اس کو طلاق طلاق کامضم ارادہ کرلیا ہے۔'' کیا اس صورت میں طلاق واقع ہوگئی؟

جواب: - مندرجہ بالاتحریرے لکھنے والے کی بیوی پر ایک طلاقِ رجعی واقع ہوئی، جس کا حکم یہ ہے کہ شوہر عدت کے دوران رُجوع کرسکتا ہے، 'اور عدت کے بعد باہمی رضامندی ہے دوبارہ نکاح

<sup>(</sup>١) و مکھنے حوالہ سابقہ ص: ٣٣٠ کا حاشیہ نمبر۲۔ ٍ (٢) و نکھنے حوالہ سابقہ ص:٣٣٠ کا حاشیہ نمبرا و۲\_

<sup>(</sup>m) حوالہ کے لئے آ گے ص:۳۱۲ کا فتوی اور حواشی نمبرا تا ۳ ملاحظہ فرما ک

<sup>(</sup>٣) وفي الهداية كتاب الطّلاق باب الرجعة ج:٢ ص:٣٩٣ (طبع شركت علميه) و إذا طلّق الرّجل امرأته تطليقة رجعيّة أو تطليقتين فلهُ أن يراجعها في عدّتها .... الخ.

(فتوی نمبر ۲۱/۵۷۹ الف)

''میں نے آپ کی بیٹی کو طلاق دی'' اور''میں انہیں طلاق دیتا ہوں'' الفاظ کا حکم

سوال: - ۲۵ رنوم رکوم ری زوجہ خالدہ بیگم اور اُن کی والدہ بغیر میری اجازت کے اپنے بہنوئی کے یہاں چلی گئیں، جبکہ اُن کوکورنگی ہے جاکر کیڑے لانے تھے، میں دفتر ہے تقریباً کے بجے گھر پہنچا، معلوم کرنے پر چھوٹے سالے نے بتایا کہ امی اور باجی کورنگی گئی ہوئی ہیں، رات کے 9 بجے ہیں، بہنچا کہ لاحق ہوئی، چھوٹا بچہ ساتھ ہے، بہرحال ہا 9 بجے اسکوٹر پر اپنے بہنوئی کے ساتھ آئیں، میں غضے کی وجہ ہے بینگ پر لیٹ گیا، ساڑھو کے جانے کے بعد میں نے بیوی کو کافی ڈاغا کہ کیڑے لینے نہیں گئیں اور بہن کے گھر چلی گئیں، اس پر انہوں نے کہا کہ: رُخیانہ بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ملنے گئے تھے۔ میں گھر سے اُٹھ کر جانے لگا تو میرے سسر نے مجھے روکنے کی کوشش کی، میں غضے میں تھا، میں نے اُن سے کہہ دیا کہ ا: - میں نے آپ کی بیٹی کو طلاق دی۔ ۲: - میں انہیں طلاق دیتا ہوں - اور پھر میری زبان سے بہددیا کہ ا: - میں نے آپ کی بیٹی کو طلاق دی۔ ۲: - میں انہیں طلاق دیتا ہوں - اور پھر میری زبان سے بہددیا کہ اصرار ہے کہ تہارا یہ فیصلہ غلط ہے، بیوی دو ماہ کی عاملہ بھی ہے، جواب سے مطلع فرما ئیں تا کہ شریعت کے مطابق عمل کرسکوں -

جواب: - اگر آپ نے سوال کے مطابق صرف دو مرتبہ ہی طلاق کے الفاظ استعال کئے تھے، تین مرتبہ نہیں تو آپ کی بیوی پر دو طلاقیں رجعی واقع ہوگئی ہیں، جن کا حکم ہیہ ہے کہ عدت کے دوران آپ رُجوع کر سکتے ہیں، جس کا طریقہ سے کہ دو گواہوں کی موجود گی میرن زبان سے ہیہ کہ دیں کہ: ''میں نے اپنی بیوی کی طلاق سے رُجوع کرلیا''، اس کے بعد وہ بدستور آپ کی بیوی رہیں گی، لیکن آئندہ آپ کو صرف ایک طلاق کا حق باقی رہی گا، یعنی آئندہ آگر ایک مرتبہ بھی آپ کے منہ سے لیکن آئندہ آگر ایک مرتبہ بھی آپ کے منہ سے

<sup>(1)</sup> حوالہ کے لئے ص:۳۷۳ کا حاشیہ نمبرا ملاحظہ فرما کیں۔

<sup>(</sup>٢) ويكفئة: حواله سابقه ص: ٣٣٠ كا حاشيه نمبرا و٢-

طلاق نکل گئی خواہ غضے میں ہو یا سنجیدگی ہے ہر حالت میں آپ کی بیوی آپ پر حرام ہوجا کہیں گی، اور دوبارہ نکل گئی خواہ غضے میں ہو یا سنجیدگی ہے ہر حالت میں آپ کی بیوی آپ پر حرام ہوجا کہیں گی، اور دوبارہ نکاح بھی بغیر حلالہ کے نہ ہوسکے گا، لہذا آئندہ طلاق کے معاملے میں انتہائی احتیاط ہے 60% المحال ا

۱۳۹۲/۱۲/۸ (فتوی نمبر ۲۵/۲۵۸۲ و)

''میں تخصے طلاق دیتا ہوں'' دومرتبہ کہنے کا حکم اور رُجوع کا بہتر طریقہ

سوال: -مسمّٰی محمد تقی ولد حاجی عبدالغنی مرحوم ساکن 4-C 52/8 لانڈھی کالونی کراچی نے دو ماہ قبل اپنی منکوحہ بیوی نور جہاں بیگم دُختر نواب بیگ کو غضے کی حالت میں اور مکان ہے باہر سڑک پر کھڑے ہوکر دو بالغ گواہوں کی موجودگی میں اور مکان کی طرف منہ کرکے جیسے کہ وہ اپنی بیوی ہے مخاطب ہو دومرتبہ بلند آ واز میں پیے کہا کہ:''میں مجھے طلاق دیتا ہوں، میں مجھے طلاق دیتا ہوں۔'' بیوی نے کہا کہ: میں نے شوہر کے طلاق دینے کے جملے بالکل نہیں سنے۔نور جہاں بیگم اپنے والدنواب بیگ کے گھر رہتی ہیں اور میاں بیوی میں جدائی ہوگئی ہے، اگر طلاق نہیں ہوئی تو کیا کفارہ کچھ واجب ہے؟ جواب: - اگریہ صحیح ہے کہ سمٹی محمر تقی نے صرف دو مرتبداین بیوی کو بیہ جملہ کہا ہے کہ: ''میں تخفیے طلاق دیتا ہوں''، تین مرتبہ نہیں کہا تو اس کی بیوی پر دو طلاقیں رجعی واقع ہوگئی ہیں، جن کا حکم پیہ ہے کہ عدت کے دوران ( یعنی طلاق کے بعد ہے تین مرتبہ ایام ماہواری گزرنے ہے پہلے پہلے ) اگر شو ہر رُجوع کرنا جا ہے تو کرسکتا ہے، اور رُجوع کا بہتر طریقہ بیہ ہے کہ دو گواہوں کے سامنے اپنی بیوی سے بیہ کہہ دے کہ:''میں نے تمہاری طلاق ہے رُجوع کرلیا''<sup>(\*)</sup> اور عدّت گزرنے کے بعد شوہر رُجوع تو نہیں کرسکتا البتہ باہمی رضامندی ہے نئے مہر پر دُوسرا نکاح ہوسکتا ہے، اور اس کا کفارہ کوئی نہیں۔ واضح رہے کہ شوہر رُجوع کرے یا نیا نکاح، ہر صورت میں اب اسے صرف ایک طلاق کا اختیار رہ جائے گا، اور آئندہ ایک مرتبہ بھی طلاق دی تو بیوی بالکل حرام ہوجائے گی اور حلالہ کے بغیر دُوسرا نکاح بھی نہ ہو سکے گا۔ <sup>(1)</sup> والثدسجانه وتغالى اعلم 21194/10/10 (فتوی نمبر ۲۱ ۱۰/ ۲۸ ج)

<sup>(</sup>٢) حوالہ کے لئے دیکھئے ص:٣١٢ کا فتویٰ اور حواثی نمبرا تا ٣-

<sup>(</sup>٣) حواله کے لئے دیکھنے ص:٣٣١ کا حاشیہ نمبر٣\_

<sup>(</sup>٦) و یکھنے ص:۳۱۲ کا فتویٰ اور حواثی نمبرا تا ۳۔

 <sup>(</sup>١) و كفيح: حواله سابقه ص: ٣١٨ كا حاشيه نمبراً.

<sup>(</sup>٣) حواله كے لئے و كيھنے ص:٣٠٠ كا حاشية نمبرا وا\_

<sup>(</sup>۵) حوالہ کے لئے دیکھنے ص:۳۷۳ کا حاشیہ نمبرا۔

# ''طلاق دیتا ہوں''الفاظ کا حکم اور زبان سے رُجوع کا طریقہ''

besturdubooks.word سوال: - ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق نامہ بھیجا، جن کے الفاظ یہ ہیں: ''میں محمد انور ولد گل محمد عثمانی باوانی مسماة مهرالنساء وُختر عثمانی نورمحمه باوانی کوطلاق دیتا ہوں، وہ اب میری بیوی نہیں ہے۔'' اس طلاق نامے یر دو گواہوں کے دستخط بھی موجود ہیں، اس طلاق نامے کو مدنظر رکھتے ہوئے شرعی فیصلے سے ممنون فر ماویں۔

> جواب: - صورت ِمسئولہ میں مہرالنساء پر ایک طلاق رجعی واقع ہوگئی ہے، جس کا حکم یہ ہے کہ عدت بعنی طلاق کے بعد ہے تین مرتبہ ایام ماہواری گزرنے کے بعد وہ جہاں جاہے نکاح کر علق ہے،لیکن شوہر کو اختیار ہے کہ وہ عدت گزرنے سے پہلے پہلے اگر جاہے تو رُجوع کرسکتا ہے، اگر زبان سے کہد دے کہ:''میں نے طلاق سے رُجوع کرلیا'' تو مہرالنساء دوبارہ اس کی بیوی بن جائے گی''لیکن عدّت گزرنے کے بعداس کو بیاختیار باقی نہ رہے گا۔ فقظ والتداعكم احقر محمرتقي عثماني عفي عنه الجواب سيحج محمد عاشق الهيءفي عنه DITALITIO

## " میں نے اُسے چھوڑ دیا" کہنے کا حکم

سوال: - ایک نابالغہ بچی کا ۳-۴ سال کی عمر میں نکاح کردیا گیا، بعد ازاں وہ مردجس سے اس نابالغه کا نکاح ہوا تھا، اُس نے رُوبروگواہوں کے بیہ کہہ دیا کہ: ''میں نے بیرشتہ نہیں لیا، جدهرمرضی ہو وہ شادی کرلیں، کیونکہ لڑکی مجھے پیند نہیں ہے۔'' گواہ موجود ہیں جو بیا گواہی دیتے ہیں کہ اس مرد نے ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ بمعہ اہل خانہ کے اعلانیہ کہا کہ: ''میں نے اسے چھوڑ دیا، جدھر جا ہیں دے دیں۔" کیا اس لڑکی کا نکاح اس مرد سے رہایا نہیں؟ بچی جوان ہے عصمت کا خطرہ ہے، مذکورہ بالا بیان حلفیہ ہے۔

جواب: - اگریہ بیان دُرست ہے کہ مرد نے رُخصتی سے پہلے ہی اُس منکوحہ کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے کہ: ''میں نے اُسے چھوڑ دیا'' تو صورت مسئولہ میں اس کی بیوی برطلاق بائن واقع

<sup>(</sup>٢) و كحية حواله سابقه ص: ٣٣١ كا حاشه نمبر٣-

<sup>(</sup>١) و مي حواله سابقه ص: ٣٣٠ كا حاشيه نمبرا و٢\_

<sup>(</sup>٣) حواله ك لئي و كلف ص:٣٣٣ كا حاشه نمبره

ہوگئی ہے، اور چونکہ رُضتی نہیں ہوئی، اس لئے اس پر عدت بھی واجب نہیں، وہ جہاں چا کھن کاح کرعتی ہوگئی ہے، اور چونکہ رُضتی نہیں ہوئی، اس لئے اس پر عدت بھی واجب نہیں، وہ جہاں چا کھن کاح کرعتی ہے، لیکن واضح رہے کہ بیہ جواب اس صورت میں ہے کہ جبکہ شوہر نے واقعۃ بیدالفاظ کے ہوں کہ کاملی کے مطابق جواب دیا جائے گا۔
نے اُسے چھوڑ دیا''اگر کوئی اور الفاظ کے ہوں تو وہ لکھ کر جھیجئے ان کے مطابق جواب دیا جائے گا۔
واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

واللد بالمراه ما ۱۳۹۸ مراه (فتویلی نمبر ۲۹/۷۲۳ پ

میمنی زبان میں'' میں تم کورجاء دیتا ہوں'' کے الفاظ کا حکم

سوال: - محمد طیب نے اپنی بیوی کو غضے کی حالت میں پیدلفظ کہے: ''میں تمہیں اجازت دیتا ہوں'' اور اس سے مراد اس کی طلاق تھی ، اب شریعت میں طلاق ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر ہوتی ہے تو کون سے طلاق ہوتی ہے؟ (اور بیدالفاظ گجراتی زبان میں ''میں تم کورضا دیتا ہوں'' تین مرتبہ کہا ہے )۔

مطلاق ہوتی ہے؟ (اور بیدالفاظ گجراتی زبان میں ''میں تم کورضا دیتا ہوں'' تین مرتبہ کہا ہے )۔

تنقیح : ۔

جوابِ تنقيح:-

جھڑے کے درمیان بیوی نے شوہر سے کہا کہ: تم مجھ کو رضا دے دو، اس پر شوہر نے تین مرتبہ کہا کہ: '' میں تم کو رضا دیتا ہوں'' رضاء کے معنی اجازت کے بھی آتے ہیں، جیسے شادی میں کہیں جانا ہوتو بیوی رضا چاہتی ہے، اُس وقت بھی شوہر کہتا ہے کہ: '' میں تم کو رضا دیتا ہوں'' لیکن یہ جس موقع کی بات ہے اُس وقت اُس سے طلاق ہی کی نیت تھی اور اُس کے لئے ہی یہ الفاظ استعال کئے گئے ہیں۔

جواب: -تحریری و زبانی جوابِ تنقیح ہے، نیزمیمنی زبان کے دُوسرے اہلِ زبان سے تحقیق کرکے معلوم ہوا کہ میمنی زبان میں لفظ''رجا'' کے معنی اگر چہددُوسرے بھی ہوتے ہیں،لیکن طلاق کے سوا دُوسرے معنی مراد لینے کے لئے قرینہ یا دلالت حال کی ضرورت ہے، اور کسی قرینے یا دلالت حال کے بغیر اگر کوئی شوہرا پنی ہیوی سے کہے کہ: ''میں نے تم کورجا دے دی ہے' تو اس سے طلاق ہی کے معنی

<sup>(</sup>۱) وفي ردّ المحتار كتابُ الطّلاق باب الكنايات ج: ٣ ص: ٢٩٩ (طبع سعيد) فانّ سرّحتك كناية لكنه في عرف الفرس غلب استعماله في الصّريح فاذا قال: "رها كردم" أي سرّحتك يقع به الرّجعي مع انّ اصله كناية أيضا، وما ذاك اللّا لأنّه غلب في عرف الفرس استعماله في الطّلاق، وقد مرّ أن الصّريح ما لم يستعمل اللّا في الطّلاق من أيّ لغة كانت .... الخ. فيز و يُحيّ الداد الفتاوي ج: ٣١٥ ص: ٣١٣ ، اداد المقتين ص: ١١٢ ، اداد الاحكام ج: ٢ ص: ٣٨٣ ، اورا عص: ٣١٣ كافتوي لـ

سمجھے جائیں گے، اور یہ علامت اس لفظ کے صریح طلاق ہونے کی ہے، اور اس کی نظیر آردو کہاں، ''جھوڑ دیا'' ہے، اور فارس میں ''رہا کردم'' '' کہ اگر یہ طلاق ہونے کی ہے، اور اس کی نظیر آردو کہ کہ ہوگئی دیا'' ہے، اور فارس میں ''رہا کردم'' '' کہ اگر یہ طلاق کے سوابو لے جائیں تو طلاق ہی کے معنی ہوگئی ہوگئی ہوگئیں، اور محمد طیب کی ہیں، لہذا صورتِ مسئولہ میں تینوں طلاقیں چونکہ صریح ہیں اس لئے تینوں واقع ہوگئیں، اور محمد طیب کے لئے حلال نہیں ہوگئی، اور نہ بیوی مغلظہ ہوگئی، جس کا حکم ہیہ ہوگئی، اور نہ واللہ کے بغیر دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔

ملالہ کے بغیر دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔

احقر محمرتی عثانی عفا اللہ عنہ الجواب صحیح الجواب صحیح الجواب صحیح التی عثانی عفا اللہ عنہ الجواب صحیح الجواب صحیح الحق محمرتی عثانی عفا اللہ عنہ المحمد الجواب صحیح الحواب صحیح الحقال عثانی عفا اللہ عنہ المحمد الجواب صحیح الحق محمد الحقر محمرتی عثانی عفا اللہ عنہ المحمد الحواب صحیح الحق محمد الحقر محمرتی عثانی عفا اللہ عنہ المحمد الحواب صحیح الحواب صحیح الحق محمد الحقر محمدتی عثانی عفا اللہ عنہ المحمد الحواب صحیح الحواب صحیح الحواب صحیح الحقال علم الحقر محمدتی عثانی عفا اللہ عنہ الحواب صحیح الحواب صحیح الحواب صحیح الحواب صحیح الحواب صحیح الحواب صحیح الحق محمد الحقر محمدتی عثانی عفا اللہ عنہ الحواب صحیح الحداث اللہ میں اللہ الحداث ا

DIT99/7/0

محدر فيع عثاني عفا الله عنه

(فتوی نمبر۲۸/۳۷۷)

'' ایک طلاق دیے رہا ہوں'' الفاظ سے ایک طلاقی رجعی واقع ہوگی سوال: - ہماری ہمٹیرہ انشین اعجاز جو کہ محمد یوسف کے نکاح میں تھی،محمد یوسف کے اس لیٹر پرجس میں اس نے اس کوطلاق دی ہے کیا پر چے کے حساب سے جو تاریخ اس نے دی ہے تاریخ گزر

جانے براس کوطلاق ہوگئی ہے یانہیں؟

جواب: - جس تاریخ کومحہ یوسف نے مسلکہ پرچہ تحریر کیا، اس تاریخ کواس کی ہوی افشین اعجاز پر ایک طلاقِ رجعی واقع ہوگئی، جس کی عدت تین مرتبہ ایام ماہواری گزرنا ہے، اگر عدت کے دوران محمہ یوسف نے اس طلاق ہے رُجوع نہیں کیا تو عدت گزرنے پرافشین اعجاز اس کے نکاح سے فارج ہوکر کسی دُوسری جگہ نکاح کرنے کے لئے آزاد ہوگی، البتہ اگر یہ میاں بیوی جا ہیں تو آپس میں دوبارہ نئے مہر پر نئے ایجاب وقبول کے ساتھ عدت کے بعد بھی نکاح کر سے ہیں۔

والله سبحانه وتعالی اعلم ۲۱ ررمضان السارک ۱۳۱۸ هه (فتوی نمبر ۴ ۲۹۵/۷)

#### طلاق نامه

میں مجمد یوسف ولدمحمود احمد نے تمہارے اور تمہارے والدین کے پیدا کئے ہوئے نامناسب حالات اور نازیبا اور جابرانہ سلوک اور زبردتی اور بار بارتمہاری اور تمہارے والدین کی طرف سے طلاق کی بلا جواز اور ناجائز ما تگ کی وجہ

(۱) وفي الدر المختار ج: ٣ ص: ٢٥٢ (طبع سعيد) ... فيقع بلانية للعرف. وفي الشامية (قوله فيقع بلانية للعرف) أي فيكون صريحًا لا كناية ...... وقد مرّ اأن الصريح ما غلب في العُرف استعمالهُ في الطّلاق بحيث لا يستعمل عرف الله فيه من أيّ لغة كانت، وهذا في عرف زماننا كذلك فوجب اعتباره صريحًا كما أفتى المتأخّرون في "انت علىّ حرام" بانّه طلاق بائن للعُرف بلانية مع أنّ المنصوص عليه عند المتقدّمين توقّفه على النّية.

۳،۲) لفظ ''حجوز دیا' کے طلاق صریح ہونے ہے متعلق تفصیل کے لئے دیکھتے ص:۳۱۵ کا فتوی اور اس کا حاشیہ نمبرا و۴، اور اگلے صفحہ ۳۲۳ کا فتوی اور اس کا حاشیہ نمبرا۔

(۵،۴) حوالہ کے لئے دیکھنے ص:۳۲ کا فتوی اوراس کے حواثی نمبرا تا ۳۔ (۷) دیکھئے حوالہ سابقہ ص:۳۳۰ کا حاشیہ نمبر۲۔

(۲) و کیھئے حوالہ سابقہ ص: ۳۳۱ کا حاشیہ نمبرا۔ (۸) حوالہ کے لئے و کیھئے ص: ۳۷۳ کا حاشیہ نمبرا۔

less.com ے فیصلہ کیا ہے کہ میں تمہیں بطور تنبیہ ایک طلاق شریعت کے حکم کے مطابق ؤوں، کیونکہ تم لوگوں کی ملاق ہے تحریری میں تو طلاق کونفرت کی نظر ہے دیکھا جاتا ہے، اور کوئی بھی باشعور آ دمی اس لفظ کوا بنی زبان ہر لا نا بھی گوارانہیں کرتا، اور سب سے بڑی بات میہ کہ جائز اور حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند اللہ تعالیٰ کو طلاق ہے۔

ایک طلاق میں اس لئے دے رہا ہوں کہ ہوسکتا ہے مستقبل قریب میں تم راہِ راست پر آ جاؤ، اور غیروں کی باتوں میں اپنے کے بجائے میری فرمانبردار ہوجاؤ اور میری باتیں سنو اور سمجھ جاؤ، اور فی الحال جو حچھوٹے حجھوٹے مسائل اور فضول کی باتوں ہے جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں انہیں دُور کردو، یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ تم ابھی شرعا اور قانو نا میری منکوحه بیوی ہو۔

اس لئے بطور پہلے قدم کے میں تمہیں ایک طلاق دے رہا ہوں کہ ہوسکتا ہے کہ اس تنبیہ یا Warning کی وجہ سے انشاء اللہ تعالیٰ تم اپنا روبیہ بدل ڈالواور میرے ساتھ ایک اچھی اور خوشگوار زندگی مستقبل قریب میں بسر کرنے کے لئے راضی ہوجاؤ، کیکن اگرتم نے نفی میں اس بات کا جواب دیا تو میں تم ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ناطہ توڑنے پر مجبور ہوجاؤں گا۔ مجھے اُمید ہے کہتم اس معاملے کو شجیدگی اور فراخدلی ہے زیرِ نظر رکھوگی، میں تمہارے جواب کا ایک مہینے تک انتظار کروں گا، فقط۔

۳ رتومبر ۱۹۹۷ء تین مرتبہ لفظ''حچیوڑا'' استعمال کرنے کا حکم سوال: - زید نے بحالت عصدا بی بیوی کو یہ الفاظ کہے: ''حچھوڑا، حچھوڑا، حچھوڑا'' کیا ان الفاظ ہے طلاق ہوگئی؟

جواب: - سائل سے زبانی معلوم ہوا کہ طلاق کے ماحول کے پیش نظر'' حجھوڑا'' کی اضادنت زوجہ ہی کی طرف تھی، اور'' جچھوڑا'' ہمارے عرف میں طلاقِ صریح ہے' لہٰذا صورتِ مسئولہ میں طلاقِ مغلّظ واقع ہوگئی، اب حلالہ کے بغیر ہرگز حلال نہیں ہوسکتی۔ والتداعكم

DIFAA/F/11 (فتوی نمبر ۱۹/۲۳۱ الف)

(١) في الشامية ج: ٣ ص: ٢٩٩ (طبع ايج ايم سعيد) بخلاف فارسية قوله سرحتك وهو "رها كردم" لأنّه صار صـريــحًـا في العرف على ما صرّح به نجم الزاهدي الخوارزمي في شرح القدوري ...... فان سرحتك كناية لكنه في عرف الفوس غلب استعماله في الصّريح، فاذا قال "رها كردم" أي سرحتك يقع به الرجعي مع ان اصله كناية أيـضًـا وما ذاك الَّا لأنَّه غلب في عرف الفرس استعماله في الطّلاق وقد مرَّ ان الصريح ما لم يستعمل الا في الطّلاق من أي لغة كانت.

وفيها أيضًا ج: ٣ ص: ٢٥٢ (طبع ايج ايم سعيد) (قوله فيقع بلانيّة للعرف) أي فيكون صريحًا لا كناية .... وقد مرّ ان الـصـريح ما غلب في العرف استعماله في الطّلاق بحيث لا يستعمل عرفًا الا فيه من أيّ لغة كانت، وهذا في عرف زماننا كـذالك فـوجب اعتبـاره صـريـحُـا كـمـا افتـي الـمتـأخّـِرون فـي انت عليّ حرام بأنّه طلاق بائن للعرف بلانيّة مع ان المستصوص عليه عند المتقدّمين توفّقه على النيّة. فيزو يمين الداد الفتاوي ج:٢ ص: ٣٢٥، امداد المعتين ص: ١١٢، الداد الاحكام

## ایک مرتبه طلاق کا لفظ کہنے کا حکم

besturdubooks.wordP سوال: - ایک آ دمی نے اپنے غیظ وغضب کی حالت میں زبان سے طلاق کا لفظ حچوڑ دیا، یعنی طلاق کهه دیا، عدد استعمال نهیں کیا، اب مذکوره صورت پر طلاق واقع ہوگی یانہیں؟ اگر ہوگی تو <sup>کنت</sup>ی واقع ہوگی؟

> جواب: - اگر سوال میں درج شدہ واقعہ دُرست ہے اور طلاق کا لفظ ایک سے زائد مرتبہ استعال نہیں کیا تو مذکورہ صورت میں اس کی بیوی پر ایک طلاقِ رجعی ہوگئی، جس کا حکم یہ ہے کہ عدّت کے دوران بعنی تین ماہواریاں گزرنے ہے پہلے اگرشو ہر چاہے تو رُجوع کرسکتا ہے، جس کا بہتر طریقہ رہ) ہیہ ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں بیوی سے میہ کہہ دے کہ:''میں نے تم سے رُجوع کیا''،اور علات گزرنے کے بعد دونوں کی رضامندی سے نئے مہریر نیا نکاح ہوسکتا ہے، البتہ دونوں صورتوں میں اب اس کوصرف دو طلاقوں کا اختیار باقی رہے گا، یعنی آئندہ اگر اس نے صرفِ دومرتبہ بھی طلاق دی تو بیوی مغلّظ ہوکر حرام ہوجائے گی، پھر حلالہ کے بغیر نیا نکاح بھی نہ ہوسکے گا، لہٰذا آئندہ طلاق کے معاملے واللدسبحانهاعكم میں انتہائی احتیاط سے کام لے۔ (فتؤي نمبرا/٢٩ الف)

> > '' طلاق دے دُوں گا'' کے الفاظ سے طلاق تہیں ہوتی

سوال: - تین ماہ قبل میرے سسر مجھ ہے اپنی لڑکی مسماۃ حمیدہ بیگم دختر نکا خان کے نام دباؤ ڈال کر زرعی اراضی لکھوانا جا ہتے تھے، میں نے انکار کردیا اور کہا کہ:''الیی صورت میں تمہاری لڑگی کو طلاق دے دُوں گا''،اور کچھنہیں کہا،اس وفت غصے کی حالت میں تھا،آیا طلاق ہوئی یانہیں؟

جواب: - اگر واقعةُ وہي خط كشيرہ الفاظ كے تھے جوسوال ميں لكھے ہيں، ليعني'' طلاق دے دُوں گا'' تو ان ہے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی'<sup>(۵)</sup> لیکن آئندہ طلاق کے الفاظ بولنے میں سخت احتیاط

<sup>(</sup>٢) و يكيح حواله سابقه ص:١٣٣ كا هاشيه نمبر٣-(1) و مجيئة حواله سابقه ص: ٣٣٠ كا حاشيه نمبرا و٢-

<sup>(</sup>۴) حوالہ کے لئے ویکھنے ص: ۴۱۲ کا فتوی اور اس کا حاشیہ نمبرا تا ۳۔ (٣) حواله كے لئے ص: ٣٢٣ كا حاشية نمبرا ويكھئے۔

 <sup>(</sup>۵) وفي الفتاوي تنقيح الحامدية كتاب الطّلاق ج: ١ ص: ٣٨ (طبع مكتبه رشيديه كونته) صيغة المضارع لا يقع بها الطّلاق الّا اذا غلب في الحال كما صرّح به الكمال بن الهمام.

و في الـدّر المختار كتاب الطّلاق باب تفويض الطّلاق ج:٣ ص: ٩ ١ ٣ (طبع سعيد) .... بخلاف قوله طلّقي نفسك فقالت أنا طالق، أو أنا اطلَّق نفسي، لم يقع لأنَّه وعد .... الخ.

ress.com لازم ہے،اوراگرالفاظ بچھاور بولے تھے تو الفاظ ٹھیک ٹھیک یا دکر کے لکھیں اور دو ہارہ م وباره مسته ۱۳۹۰ و باره مسته ۱۳۹۰ و باره مسته ۱۳۹۹ و باره مسته ای ای اید ای ای ای ای اید ای ای

#### طلاق کی تعداد میں شک ہوتو کیا تھم ہے؟

سوال: - قریباً <del>| ہ</del>م سال قبل میں (محمود شوکت)، میری بیوی اور ایک بیٹی عمر ۲ ماہ کے ہمراہ سسرال میں قیام پذیرتھا،میرااپنا گھر پنجاب میں ہے، یہاں کراچی میں رہنے کی وجہ ہے مجھے اکثر گیس ٹریبل کی تکلیف ہوا کرتی تھی۔ ایک روز مجھے شدید تکلیف کا دورہ ہوا، اور اسی دوران ایک معمولی بات کی وجہ سے چھوٹی سالی سے تکرار کر بیٹھا، اُس کی باتوں کواپنی تو ہین سمجھتے ہوئے اپنی بیوی سے اُلجھا، اس سے پیشتر بیوی سے تعلقات اچھے تھے اور کوئی جھگڑا نہ تھا،لیکن اُس وقت شدید غصے کے عالم میں اور ا پنے مرض کی تکلیف میں مبتلا ہوتے ہوئے نادانی میں تحریراً طلاق لکھ دی، پیمل صرف سسرال پر دباؤ ڈا لنے کے لئے کیا تھا،اس لئے مجھے طلاق کی تعداد کا کامل یفتین نہیں ہے کہ کتنی دفعہ دی ہے۔ دُوسرے روز اپنی حرکت پراس قدر پریشان ہوا اور اینے سسر صاحب ہے اپنی پشیمانی کا اظہار کیا، بیوی ہے بھی معافیٰ مانگی، اُس کواپنے ہمراہ پنجاب چلنے پر آمادہ کیا، میرے بار بار اصرار پر میری بیوی نے معاف کردیا، چونکہ اپنی بیوی سے تعلقات ختم کرنے پر آمادہ نہیں تھا، اس لئے میں اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر اینے بھائی کے گھر چلا گیا، اور لیٹر بھی (طلاق نامہ) پھاڑ دیا، اس واقعے کے چوتھے روز میں خودمفتی شفیع صاحب مرحوم کی قیام گاہ پہنچا، اُنہوں نے تعداد کے یقین کے بارے میں پوچھا،کین میں خود بھی تعداد کے بارے میں یقین نہ رکھتا تھا، اور اُسی دن اپنی بیوی اور بچی کو لے کر پنجاب چلا گیا۔

آج اُس واقعے کو گزرے ہوئے تقریباً 🗝 سال گزر چکے ہیں،لیکن میرے سرصاحب اب تک مطمئن نہیں ہوئے ہیں، اور اُنہوں نے مجھ سے اور اپنی بیٹی سے تعلقات منقطع کر لئے ہیں، پیہ حالات ہمارے خاندان کی رُسوائی کا موجب بنے ہوئے ہیں، ہمارے حالات اور میری نیت کو دیکھتے ہوئے ہمیں شرعی فیصلہ دیں تا کہ ہم اپنی آئندہ زندگی سکون سے گزار سکیں۔ نہ ہی میری بیوی کو تعداد کا یقین ہے کہ کتنی مرتبہ کھی ہے، دو دفعہ یا تین دفعہ۔

. جواب: – صورتِ مسئولہ میں محمود شوکت اور فرحت دونوں کو پوری احتیاط اورغور وفکر کے ساتھ یاد کرنا جا ہے کہ کتنی طلاقیر لکھی تھیں؟ اور جو دُوسرے لوگ اس وفت موجود تھے یا انہوں نے تحریر پڑھی تھی اُن سے بھی شخفیق کرنی جاہئے ، اگر خود یاد آ جائے یا کسی وُ وسرے پڑھنے والے کے بیان سے سیدگمان غالب قائم ہوجائے کہ تین طلاقیں دے دی تھیں، تو فرحت اپنے شوہر پرحرام ہوگی ہیں۔ برتین طلاقیں واقع ہوگئیں، اور حلالہ کے بغیر دونوں کے درمیان دُوسرا نکاح بھی نہیں ہوسکتا، دونوں پر فرگل 1000 ملائی ہے کہ فوراً ایک دُوسرے سے علیحدگی اختیار کرلیں، اور جتنا عرصہ طلاق کے بعد ساتھ گزرااس پر تو بہ و استخفار کریں، لیکن اگر غور وفکر اور تحقیق کے بعد بھی یاد نہ آئے کہ کتنی طلاقیں کہھی تھیں اور نہ کسی طرف گمان غالب ہوتو صورت مسئولہ کا تھم ہیے کہ محمود شوکت کی بیوی پر دوطلاقیں رجعی واقع ہوگئ ہیں اور چونکہ محمود شوکت نے عملاً ان سے رُجوع کرلیا ہے اس لئے فرحت بدستوراس کی بیوی ہے، البتہ اب محمود شوکت کو صرف ایک طلاق کا اختیار باقی ہے، یعنی اب اگر وہ ایک طلاق بھی دیدے گا خواہ غصے میں دے تو اُس کی بیوی اُس پرحرام ہوجائے گی اور طلالہ کے بغیر ہرگز حلال نہ ہوگی۔ دے یا غذاق میں دیتو اُس کی بیوی اُس پرحرام ہوجائے گی اور طلالہ کے بغیر ہرگز حلال نہ ہوگی۔ مام معاملہ نازک ہے، اور اس کو تر دو پیدا ہوگیا ہے، اور بعض فقہاء الی صورت میں بھی تین طلاقوں کے معاملہ نازک ہے، اور اس کو تر دو پیدا ہوگیا ہے، اور بعض فقہاء الی صورت میں بھی تین طلاقوں کے وقوع کا فتو کی دیتے ہیں، لہٰذا اختیاط ای میں ہے کہ وہ بہرصورت بیوی سے علیم گی اختیار کرلے، اور

والدليل على كل ذلك ما يأتي

اس کی عدت گزار کر بیوی کسی اور جگہ نکاح کرلے، پھراگر کسی وجہ ہے دُوسرا شوہرخود طلاق دیدے تو

اس کی عدت کے بعد محمود شوکت بھی اس سے نکاح کر سکے گا۔

١: - قال الله تعالى: "فَاِنُ طَلَّقَهَا فَكَلا تَحِلُّ لَهُ مِنُ ۚ بَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوُجًا غَيُرَهُ. "

۲:- عن على رضى الله عنه قال: سمع النبى صلى الله عليه وسلم رجلًا طلّق البتة فغضب وقال: تتخذون ايات الله هزوًا أو دين الله هزوًا أو لعبًا؟ من طلق البتة الزمناه ثلاثًا لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره . . . وفي حديث ابن عمر قال: قلت: يا رسول الله! أرأيت لو طلّقتُها ثلاثًا، قال: اذًا عصيت ربك وبانت منك امرأتك. (المغنى لابن قدامة ج: ٤ ص: ١٠٠٠).

وقد أخرج البيهقي قصة طلاق الحسن بن على امرأتهُ ثلاثًا وفيه حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم.

"- قال ابن نجيم: شك أنه طلق واحدة أو أكثر بنى على الأقبل كما ذكره الاسبيجابي الله الزوج عزمت على الاسبيجابي الله ان يستيقن بالأكثر أو يكون أكبر ظنه على خلافه وان قال الزوج عزمت على أنّه ثلاث يتركها. (الاشباه والنظائر، مجتبائي ج: اص: ١٨، القاعدة الثالثة).

٣: - وعن الامام الثاني اذا كان لا يدري أثلاث أم أقلّ يتحرّي وان استويا عمل بأشد

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) كتاب الطَّلاق تحت مسئلة ١٢٣٨ ج:١٠ ص: ٣٣٢ (طبع دار عالم الكتب رياض).

الاشباه والنظائر الفن الأول القاعدة الثالثة ص: ١٩ (طبع ادارة القرآن كراچي و ص: ٢٣ طبع قديمي كتب خانه).

ذلك عليه اشباه عن البزازية قال طوعلى قول الثانى افتصر وسى ذلك عليه اشباه عن البزازية قال طوعلى قول الثانى افتصر وسى بالاحتياط خصوصًا في باب الفروج اه. قلت ويمكن حمل الأول على القضاء والثاني المحال المحال المحتياط خصوصًا في باب الفروج اه. قلت ويمكن حمل الأول على القضاء والثاني المحال المحتياط خصوصًا في باب الفروج اه. قلت ويمكن حمل الأول على القضاء والثاني المحتياط المحتياط خصوصًا في باب الفروج اه. قلت ويمكن حمل الأول على القضاء والثاني المحتياط المحتياط خصوصًا في باب الفروج اه. قلت ويمكن حمل الأول على القضاء والثاني المحتياط المحتياط خصوصًا في باب الفروج اله. قلت ويمكن حمل الأول على القضاء والثاني المحتياط خصوصًا في باب الفروج اله. قلت ويمكن حمل الأول على القضاء والثاني المحتياط المحتياط خصوصًا في باب الفروج اله. قلت ويمكن حمل الأول على القضاء والثاني المحتياط خصوصًا في باب الفروج اله. قلت ويمكن حمل الأول على القضاء والثاني المحتياط خصوصًا في باب الفروج اله. قلت ويمكن حمل الأول على القضاء والثاني المحتياط خصوصًا في المحتياط خصوصًا في المحتياط المحتياط خصوصًا في المحتياط المحتياط خصوصًا في المحتياط المحتيا

آخر میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ مفتی کوعلم غیب نہیں ہوتا، اُس کے سامنے جیسا سوال کیا جائے گا، وہ اُس کے مطابق جواب دے گا۔ سوال کی صحت کی ذمہ داری سائل پر ہے، اور چونکہ معاملہ حلال وحرام کا ہے، اور ہرشخص کو آخرت میں اپنی جواب دہی کرنی ہے، لہذا بہت احتیاط اورغور وفکر کے ساتھ بیہ متعین کیا جائے کہ کتنی طلاقیں دی تھیں؟ اگر ذرا بھی گمان غالب تین طلاقوں کا ہوتو دونوں کا ساتھ رہنا ہر گز جا ئز نہیں ہے۔ والثدسجانه وتعالى اعلم

01591/1/11 (فتوی نمبر ۲۹/۸۰۵ پ)

'' میں نے اس کی بہن کو جھوڑا'' کے الفاظ دو مرتبہ کہنے کے بعد طلاق کی خبر کسی کو دینے سے مزید طلاق نہ ہونے کا حکم اور رُجوع کا طریقہ سوال: - زید کی مارپیٹ سالے سے ہورہی ہے، میرا میاں بیوی کا کوئی جھگڑانہیں، میں نے طلاق دی تھی اور میری ہیوی اندر کمرے میں تھی، میں نے دو دفعہ سالے کو یہ کہہ دیا: ''میں نے اس کی بہن کو چھوڑا'' فوراً ایک عورت نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، یہی عورت اس بات کی گواہ ہے، میں نے سالے کی وُکان پر جا کرغل مجایا: ''میں اس کی بہن کو چھوڑ آیا ہوں'' اب تو یہ بتلا کر میں نے اور کئی جگہ بھی کہا، یہ بات آٹھ روز پہلے کی ہے، ان لوگوں نے میری بیوی کی چوڑیاں بھی اُتار کیس، کیا اس صورت میں طلاق ہوگئی؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں سائل کی بیوی پر دوطلاقیں واقع ہوگئی ہیں، ان دوطلاقوں کے بعد سالے کی دُ کان پر جو الفاظ سائل نے یعنی: ''میں اس کی بہن کو جھوڑ آیا ہوں'' پیرطلاق جدید کا انشاء نہیں بلکہ سابق دوطلاقوں کی خبر ہے، اُردومحاورے کے لحاظ ہے'' حجھوڑ آیا ہوں'' کا یہی مفہوم ہے، اور سائل سے زبانی دریافت کیا گیا تو اس نے بھی اسی مراد کا اظہار کیا ہے، لہذا اس جملے سے تیسری طلاق واقع نہیں ہوئی۔ تین مرتبہ ایام ماہواری سے پہلے پہلے اگر شوہر طلاق سے رُجوع کرنا جا ہے تو کرسکتا (٢) اور رُجوع كا بہتر طريقه بيہ ہے كه دو كواہوں كى موجودگى ميں بيوى سے كہے كه: "ميں نے تمہارى

<sup>(</sup>۱) ردّ المحتار قبیل باب طلاق غیر المدخول بها. ج:۳ ص:۲۸۳ (طبع سعید). (۲) حوالہ کے لئے دیکھئے ص:۳۱۵ کا فتوکی اور اس کا حاشیہ نمبرا دیم، اور پچھلے صفحہ:۳۴۴ کا فتوکی اور اس کا حاشیہ نمبرا۔

<sup>(</sup>٣) ويكفئ حواله سابقه ص: ٣٣٠ كا حاشيه نمبرا و٢\_

الطّلاق ess.com فآویٰ عثمانی جلد دوم میستوراس کی بیوی ہوگی، کیکن طلاق دے دی تو بیودگل ہالیکل طلاق سے رجوع کرلیا''، اس کے بعد وہ بدستوراس کی بیوی ہوگی، کیکن طلاق دے دی تو بیودگل ہالیکل اسلام کالاق سے رجوع کرلیا''، اس کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکے گا۔ واللہ اعلم میں ہوسکے گا۔ واللہ اعلم میں موسکے گا۔ واللہ اعلم میں موسکے گا۔ ویارہ نکاح بھی نہیں ہو سکے گا۔ ویارہ نکاح بھی نہیں ہو سکے گا۔ ویارہ نکاح بھی نمانہ موسکے گا۔ ویارہ نکاح بھی میں موسکے گا۔ ویارہ نکاح بھی نہیں ہو سکے گارہ ہوں نہیں ہو سکے گا۔ ویارہ نکاح بھی نہیں ہو سکے گارہ ہوں نہیں ہو سکے گارہ ہوں نہیں ہوں نہیں ہوں نہیں ہوں نکاح بھی نکاح بھی نہیں ہوں نکاح بھی نہیں ہوں نکاح بھی نہیں ہوں نکاح بھی نے بھی نکاح بھی نکام نکاح بھی نک بنده محدشفيع عفاالله عنه

(فتؤی نمبر۲۲/۸۹۵ پ)

الفاظ''طلاق لےلؤ' کاحکم "المرأة كالقاضي" كامطلب عد دِطلاق میں زوجین کے اختلاف کا

( زوجین میں الفاظ اور وقوعِ طلاق میں اختلاف کے فیصلے اور تحکیم کی شرعی حیثیت ہے متعلق حضرت مولانا سیاح الدین کا کاخیل کے سوال کامفصل و مدل جواب)

سوال: - مندرجہ ذیل مئلے کے بارے میں شخفیقی اور کتبِ فقہ حنفی کے حوالوں کے ساتھ جوات تح بر فر مائے ، بڑی مہر بانی ہوگی۔

ایک لڑکی کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے اپنے شوہر نے دو دفعہ طلاق دی تھی، جس کے بعد بھی مجھے یاس رکھا، مجھےمعلوم نہیں تھا کہ طلاق کن الفاظ سے واقع ہوتی ہے اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس لئے میں نے والدین سے کوئی ذکر نہیں کیا، اور شوہر کے ساتھ رہتی رہی، کچھ عرصہ بعداُس نے ایک دفعہ غصے میں آ کرایک دم تین مرتبہ طلاق دے دی، مجھے اس کاعلم نہیں تھا کہ اس طرح کہنے ہے عورت مرد یر مستقل حرام ہوجاتی ہے، اس لئے نہ عام طور ہے کسی کو اس کا ذکر کیا اور نہ مجھی کہ مجھے تین طلاقیں ہو چکی ہیں اور میں اُس شوہر برحرام ہو چکی ہوں ، البتہ اپنی والدہ سے اس کا ذکر کیا تھا، مگر ڈرتھا کہ والدصاحب کو داماد کی ایسی با توں اور غضے کاعلم ہوجائے تو اس سے ناراض ہوگا جھگڑا ہوجائے گا،اس لئے والد کونہیں بتایا، اور والدہ نے بھی اس کا ذکرنہیں کیا، کچھ عرصہ بعد کسی اور سے یہ مسئلہ معلوم ہوا، اور بہشتی زیور دیکھے کرخود بھی اس کاعلم ہوا کہ ایسی صورت میں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے اورعورت اس مرد کے لئے حرام ہوجاتی ہے، اس لئے خوف خدا کی بنا پر میں اب اس مرد کے پاس نہیں رہ عتی ، اور اب اُس نے والد کو بھی بیہ واقعہ بتادیا ہے، (لڑکی کا خود لکھا ہواتفصیلی بیان آپ ملاحظہ فرمایئے )۔اس کے جواب میں شوہر کہتا ہے کہ ہاں میں نے پہلی دفعہ غصے میں آ کر کہا تھا: ''مجھ سے طلاق لے لو' پھر نادم ہوا اور اس کو میں نے طلاق سمجھا ہی نہیں تھا، پھر ایک دُوسرے موقع پر غصے میں آ کر کہا کہ: '' طلاق

<sup>(</sup>۱) و كليخ حواله سابقه ص: ۳۳۱ كا حاشيه نمبر۳\_

کے لؤ' اور اس کو بھی میں نے طلاق نہیں سمجھا اور بیوی کو اپنے پاس رکھا، پھر ایک موقع پر تکھیج میں آ کر طلاق ہوں کو ڈرانے وحمکانے کے ارادے سے کچے، (شوہر کا اپنا تحریر کو ڈرانے وحمکانے کے ارادے سے کچے، (شوہر کا اپنا تحریر کو ڈرانے وحمکانے کے ارادے سے کچے، (شوہر کا اپنا تحریر کو ڈرانے وحمکانے کے ارادے سے کچے، (شوہر کا اپنا تحریر کو ڈرانے کو ڈرانے وحمکانے کے ارادے سے کچے، (شوہر کا اپنا تحریر کو ڈرانے کو ڈرانے وحمکانے کے ارادے سے کچے، (شوہر کا اپنا تحریر کو ڈرانے وحمکانے کے ارادے سے کچے، (شوہر کا اپنا تحریر کو ڈرانے وحمکانے کے ارادے سے کچے، (شوہر کا اپنا تحریر کو ڈرانے وحمکانے کے ارادے سے کچے، (شوہر کا اپنا تحریر کو ڈرانے وحمکانے کے ارادے سے کچے، (شوہر کا اپنا تحریر کو ڈرانے وحمکانے کے ارادے سے کچے، (شوہر کا اپنا تحریر کو ڈرانے وحمکانے کے ارادے سے کچے، (شوہر کا اپنا تحریر کو ڈرانے وحمکانے کے ارادے سے کچے، (شوہر کا اپنا تحریر کو ڈرانے وحمکانے کے ارادے سے کچے، (شوہر کا اپنا تحریر کو ڈرانے وحمکانے کے ارادے سے کچے، (شوہر کا اپنا تحریر کو ڈرانے وحمکانے کے ارادے سے کچے، (شوہر کا اپنا تحریر کو ڈرانے وحمکانے کے ارادے سے کچے، (شوہر کا اپنا تحریر کو ڈرانے وحمکانے کو ڈرانے وحمکانے کے ارادے سے کھے، (شوہر کا اپنا تحریر کو ڈرانے وحمکانے کو ڈرانے وحمکانے کے ارادے سے کے، (شوہر کا اپنا تحریر کو ڈرانے وحمکانے کو ڈرانے وحمکانے کے ارادے سے کھور کو ڈرانے کو ڈر

اب صورتِ حال میہ ہے کہ لڑکی کہتی ہے کہ میرا نکاح ٹوٹ گیا ہے، میں اس شوہر کے ہاں نہیں رہ سکتی۔لڑکا کہتا ہے کہ میں نے طلاق نہیں دی ہے، کیونکہ میں نے ان الفاظ کوطلاق سمجھا ہی نہیں، اور اگر آخری الفاظ کوطلاق قرار بھی دیا جائے تو بس دو دفعہ کہا ہے، اور میں رُجوع کر چکا ہوں، اور بیوی کو اس کے بعد بھی اپنے پاس بیوی بنا کر رکھا تھا، اب بھی وہ میری بیوی ہے۔ ان دونوں نے تحریری بیان دے کرایک عالم دین کو اس بارے میں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے، جو وہ فیصلہ کریں گے دونوں مانیں گے، اس کا والد بھی کہتا ہے کہتی واضح ہوجانے کے بعد شریعت کا فیصلہ مانوں گا، اور جو بھی فیصلہ مانیں گے، اس کا والد بھی کہتا ہے کہتی واضح ہوجانے کے بعد شریعت کا فیصلہ مانوں گا، اور جو بھی فیصلہ شرعی طور پرصادر کردیا جائے میں اُسے تسلیم کروں گا۔

اس معاملے میں خصوصی اہمیت پر سے طے کیا گیا ہے کہ دُوسرے علمائے کرام اور مفتیانِ اَ حکامِ شرعی کی خدمت میں پیش کرکے اُن ہے بھی استفادہ کیا جائے ، اور پھر اُن فآویٰ کی روشیٰ میں کوئی فیصلہ کیا جائے ، للہٰذا آپ ہے بھی عرض ہے کہ مندرجہ بالاصورت میں شرعی حکم کیا ہے؟

ا: - کیا دوطلا قیں صرف واقع ہوئی ہیں اور مردرُ جوع کر کے بیوی کور کھ سکتا ہے؟

۲: - یا تین طلاقیں واقع ہوئی ہیں اور حرمتِ مخلظہ ثابت ہوئی ہے؟

سا: - اگر وہ مردقتم کھا کر کہے کہ میں نے صرف دوطلاقیں دی ہیں تو اس کے حلف کا اعتبار کرکے اس کا قول معتبر قرار دیا جائے گایا نہیں؟

۳: - ظاہر ہے کہ گواہ تو بالکل موجود نہیں ، تو اس صورت میں قضاءً و دیائۂ تھم ایک ہے یا مختلف؟
 ۵: - عورت اس تھم پرعمل کرے گی جو قضاءً ہے یا اس پر جو دیائۂ ہے؟ ایک مفتی اس کو کیا مسئلہ بتائے گا؟

۲: - فقہائے کرام جوعموماً "المواۃ کالقاضی" کھتے ہیں، اس سے بیمراد ہے کہ الی صورت میں قضاء جو تھم ہوسکتا ہے عورت بھی اس تھم پڑمل کرے گی یا اس جملے کا مطلب کچھ اور ہے؟

2: - جس عالم کو دونوں نے اس معاطے میں فیصلہ دینے کا اختیار دیا ہے، اس کی حیثیت مُلَّم اور قاضی کی ہے اور وہ قضاء فیصلہ دے گا یا اس کی حیثیت ایک مفتی کی ہے اور وہ دونوں کو وہ فیصلہ اور قاضی کی ہے اور وہ دونوں کو وہ فیصلہ سنادے جو دیائے تھم شرعی ہے؟ اس مسئلے کے سارے پہلوؤں پر غور فرما کرکتب فقہ کے مفصل حوالے سنادے جو دیائے تھم شرعی ہے؟ اس مسئلے کے سارے پہلوؤں پر غور فرما کرکتب فقہ کے مفصل حوالے

#### لڑ کی کا بیان

میرے شوہر نے ایک دفعہ مجھے اپنے گھر میں کہا: '' جامیں نے تجھے طلاق دی''، اور اس پر میں نے اُن سے کہا: آپ بیرلفظ کیوں استعمال کرتے ہیں، اور بہت سے الفاظ ہیں، اس کے علاوہ استعمال کے لئے، لہذا کچھ دنوں کے بعدیہ مجھ ہے بولنے لگے ہیں یعنی خود میں نے اُن کو بلایا، دُوسری بار اُنہوں نے مجھے راہووالی میں کہا: ''جا تجھے میں نے طلاق دی'' صرف تمہارے والد کا انتظار کرتا ہوں، جب وہ آ جا ئیں گے تو تم ان کے ساتھ چلی جانا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، اگر ابھی جانا جا ہوتو ابھی چلی جاؤ، میں سیٹ بک کروادیتا ہوں،تم اکیلی جاؤ، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، اس کے بعد جہاز میں ناراض ہو گئے اور مجھے بہت ناجائز باتیں کہہ دیں، میں نے کہا کچھ سوچ کر الفاظ نکالیں تو كہنے لگے: بكواس بندكرو، ميں نے سب كچھسوچ ليا ہے، "جاميں نے تحقيے طلاق دى ايك، جاميں نے تحجے طلاق دی دو، جامیں نے محجے طلاق دی تین' یعنی ساتھ گنتے بھی رہے، لہذا میں خاموش ہوگئی یہ سوچ کر کہ گھر جا کرسب کچھ والدین ہے کہہ دُوں گی ، اور ساتھ بیبھی سوچتی تھی کہ دادا کی و**فات کا تاز** ہ صدمه اس کو پہنچا ہے اب بید دُوسرا صدمہ کس طرح برداشت کریں گے؟ اس کے بعد رائے میں مجھے بڑی تا کید کی کہ دیکھنا جوتم نے کوئی بات اینے والدین سے کی تعنی جو کچھ میں نے جہاز میں کہا ہے۔ میں اس کی بات سے ڈرگئی، گھر جا کرکسی ہے کوئی بات نہیں کی ، امی جان کو دو تین روز بعد یہ قصہ سنایا ، وہ اس وقت جب پیہ مجھ سے دوبارہ جھکڑنے گئے اور ساتھ ہی مجھے پیبھی تاکید کی کہ اباجان کو نہ بتاؤ ورنہ اچھا نہ ہوگا، میں نے امی جان کوتو بتادیا مگریہ تا کید کی کہ ابا جان کو نہ بتانا کیونکہ اس کی طبیعت سخت ہاں سے فتنہ پیدا ہوگا۔ مجھے اس وقت علم نہیں تھا کہ اس طرح طلاق دینے سے طلاق ہوجاتی ہے، میں تو سیجھتی تھی کہ طلاق تو وہ ہوتی ہے جو گواہوں کے سامنے ہواور لکھ کر دی جائے۔ یانچ ماہ گزرنے کے بعد مجھے سیجے مسئلے کا پیتہ چلا تو میں نے امی جان کو کہا کہ اب وہ سارا واقعہ اباجان کو بتادیں تا کہ وہ مفتی صاحب ہے سیجے فیصلہ کرالیں ، اس کے بعد رات کوخود میں نے اپنے شوہر سے بوچھا کہ آپ نے مجھے جہاز میں تین طلاق دی تھی ، تو کہنے لگے: کیوں پوچھتی ہو؟ میں نے کہا: آپ میری بات کا جواب دیں پھروجہ بتاؤں گی۔لہٰذا انہوں نے کہا کہ:''ہاں!'' یعنی تین بارطلاق دی تھی، میں نے کہا: اب میرا

ress.com آپ کے پاس رہنا ناجائز ہے،کل مفتی صاحب آپ لوج میصلہ برادیں ہے۔ ۔ ب آپ چھا تو انہوں نے انکار کردیا، اور کہا کہ انہوں نے تو صرف دو بار کہا ہے، حالانکہ رات میں نے تصلیح اللاطلاط کی ساخے جھوٹ کیوں کہا؟ ان آپ نے مفتی صاحب کے سامنے جھوٹ کیوں کہا؟ كہنے لگے: اب اس بات كو چھوڑ دو، لوگ تو الى باتيں چھياتے ہيں اور تم ظاہر كرتى ہو۔ ميں نے كہا: جہاں تک میراتعلق ہے دُنیاوی معاملے کو تو میں چھپاسکتی ہوں کیکن بیاتو اللہ کا حکم ہے، اس کو میں کسی صورت میں نہیں چھیاؤں گی ، لہٰذا آپ کو بھی اقرار کرنا ہوگا۔ مجھے میرے والدین اور بھائی بہنوں کا واسطہ دینے لگے کہ مفتی صاحب کے سامنے بھی دو بار کہو، میں نہیں مانی، تیسرے دن مجھے کہنے لگے: خدا ک قتم تجھے اُنگلی بھی نہیں لگاؤں گا،بس میرے ساتھ بولنا ہنسنا،لیکن کسی پر ظاہر نہ کرنا کہ میں نے تین بار کہا ہے۔ میں نے کہا کہ: میرا ہنسنا بولنا بھی حرام ہے، جبکہ آپ نے تین بار کہا ہے۔ پھر کہنے لگے: تم جھوٹی ہو، میں نے تمہارے سامنے اقر ارنہیں کیا۔ میں نے کہا: بیتو کچھ دن پہلے کی بات ہے، خدا سے ڈریں آخرت کوسوچ کر۔ کہنے لگے: اچھااگریہ بات ہے تو میں اپنے ۲ سالہ لڑکے کو لے کر چلا جاؤں گا، لیکن اس بات کا کبھی اعتراف نہیں کروں گا،تم جا ہتی ہو کہ دُنیا کے سامنے ذلیل ہوجا وَں۔ میں قتم کھا کر کہتی ہوں کہ اُنہوں نے تین دفعہ مجھے جہاز میں کہا ہے، اب بیجھوٹی قشم کھا تا ہے کہ میں نے دو دفعہ کہا ہے، پیجھوٹی قشمیں بہت کھاتے ہیں۔واللہ یشہد علی ما اکتب و هو علی کل شیءِ شهید۔

#### لڑ کے کا بیان

جو کچھ میں لکھ رہا ہوں وہ خدا کو حاضر ناظر جان کرلکھ رہا ہوں، جہاز چڑھتے وقت میری بیوی نے پردہ نہیں کیا تھا، جہاز میں بیٹھتے ہی میں نے اُسے پردے کے لئے کہا،معلوم نہیں اُس نے سا، یا نہیں، دوبارہ میں نے پھر کہا تو اُس نے کہا:''اچھا!'' اچھا اس طرح کہا کہ مجھے بُرا لگا،کیکن تھوڑی دیرِ بعد پھر میں نے تیسری بار پردے کے لئے کہا، اس نے پردہ تو کیا مگر غصے سے اور عجیب طرح کیا، جس یر مجھے غصہ آ گیا، اس وفت میں نے اُسے کہا:''نو پھر جاؤ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں'' دوبارہ پھرتھوڑی دیر کے بعد میں نے وُوسری بار کہا:'' جاؤ میں تنہیں طلاق دیتا ہول'' اس کے بعد میں جیپ ہو گیا اور دِل میں کہدر ہاتھا کہ اے اللہ جو میں نے غضے کی حالت میں کہا ہے اس کو کہیں سجے نہ سمجھ بیٹھنا ویسے بھی دو د فعہ کہا تھا، کیونکہ مجھےمعلوم تھا کہ اگر تیسری بار کہہ دیتا تو یقیناً طلاق ہوجانی تھی، اس لئے دو دفعہ کے بعد حیب ہوگیا تھا،لیکن بعد میں کچھاور باتیں إدھراُ دھر غصے میں ہوتی رہیں،لہٰذا میں قشم کھا کر کہتا ہوں میں نے دو دفعہ کہا ہے وہ بھی دِل سے نہیں کہا۔

اس واقعے ہے قبل ایک دفعہ'' تو تو میں میں'' آپس میں ہوئی تھی تو اس وفت میں کلا ہی ہی ہوئی تھی تو اس وفت میں کلا ہی ہی ہوئی تھی ہوتو ہو ہے ہوں کو یہ کہا تھا کہ کیاتم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوتو مجھ سے طلاق لے لو، جاؤ طلاق لے لو، تو میں کہا تھا، لہذا اس وفت تھوڑی دیر کے بعد ہم آپس میں بالکل ٹھیک ہوگئے ہوگئے تھے، میں پھر عرض کرتا ہوں جہاز کے سوا کہنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور دُعا کریں، اللہ تعالی ہمیں آئندہ آپس میں اتفاق سے رہنے کی تو فیق دے، آمین ۔

جہاز میں بھی کہے ہوئے تقریباً چھ ماہ گزرگئے ہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک، ہنمی خوشی رہ رہے تھے، معلوم نہیں کیا بات ہوگئ جو اُس نے ایسا کہنا شروع کردیا کہ مجھے تین دفعہ کہا ہے،لیکن میں کہتا ہوں میں نے دو دفعہ کہا ہے،آپ ہی اس مسئلے کو طے کریں۔

جواب: - صورت مسئوله ميں پہلا قابل غور مسئه يہ ب كه شوہر نے جهاز كے واقع سے قبل اپنى بيوى سے جو كہا كه: "كياتم مير سے ساتھ رہنا نہيں چاہتى ہوتو مجھ سے طلاق لے لو، جاؤ طلاق لے لؤ'اس سے طلاق واقع ہوئى يا نہيں؟ بظاہرتو يہ جملہ عربی كے جملے: "خدى طلاقك" فقالت: "أخذت" اختلف فى اشتراط النية، وصحح الوقوع بلا اشتراطها اهد. و ظاهره أنه لا يقع حتى تقول المرأة "أخذت" ويكون تفويضًا و ظاهر ما قدمناه عن الخانية خلافه، و فى البزازية معزيا اللى فتاوى صدر الاسلام: والقاضى لا يحتاج الى قولها أخذت. (البحر الرائق ج: "

علامه شامیؓ نے بحرکی اس عبارت سے بینتیجہ نکالا ہے کہ:-

ومنه خذى طلاقك، فقالت: أخذت. فقد صحّح الوقوع به بلا اشتراط نيّة كما في الفتح وكذا لا يشترط قولها "أخذت" كما في البحر. (شامى ج: ٢ ص: ٣٣٠ باب الصريح تحت قول الدر وما بمعناها من الصريح).

کیکن جس سیاق میں شوہر نے مذکورہ جملہ کہا ہے، اس کے پیشِ نظر اُس میں اور عربی جملے "
حدی طلاقک" میں فرق ہے، اور وہ فرق ہے کہ اُردومحاورے میں مذکورہ جملے کے دومطلب ہو سکتے ہیں، ایک سے کہ ' جب تم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتیں تو پھر میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق لے لؤ' اور دُوسرا مطلب اُردومحاورے میں سے بھی ہوسکتا ہے کہ: '' جب تم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتیں تو پھر مجھ سے طلاق لے لؤ' اور دُوسرا مطلب اُردومحاورے میں سے بھی ہوسکتا ہے کہ: '' جب تم میرے ساتھ رہنا نہیں جاہتیں تو پھر مجھ سے طلاق لے ندکورہ جملے میں

 <sup>(</sup>۱) باب الطلاق النصريح (طبع دارالمعرفة بيروت) وفي طبع مكتبة سعيد كراتشي ج: ۳ ص: ۲۵۱. وكذا في الشّامية ج: ۳ ص: ۲۵۱. وكذا في

<sup>(</sup>٢) ردّ المحتار ج: ٣ ص: ٢٣٨ (طبع سعيد).

ress.com دونوں معنیٰ کا کیساں احتمال ہے، اس کے برخلاف ''خسذی طسلاقک'' میں عربی محاولاں ہے کی رُو سے دُ وسرا احتمال نہیں، بلکہ وہ پہلے معنی پرصریح ہے، اسی لئے وہاں نیت کی ضرورت نہیں۔

اب اُردومحاورے کے لحاظ ہے اگر متکلم کی مراد پہلے معنی ہوں تب تو "خبذی البطلاق" کے معنی میں ہوکر اس سے طلاق واقع ہوجائے گی ،لیکن اگر دُوسرے معنی مراد ہوں تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی ، کیونکہ وہ طلاق کا ایقاع نہیں بلکہ بیوی کواینے آپ سے طلاق طلب کرنے کا اُمر ہے، اس صورت میں فقہ کے قریب تر جزئیات یہ ہیں:-

امرأة طلبت الطّلاق من زوجها فقال لها: "سطلاق بردار ورفّي" لا يقع، ويكون هذا تفويض الطّلاق اليها، وان نوى يقع. (عالمگيرية ج: اص:٣٨٢). (١)

رجل دعا امرأته الى الفراش فأبت، فقال لها: اخرجي من عندي، فقالت: طلَّقني حتى أذهب، فقال الزوج: "اكر آرزوئے تو چنيں است چنيں گير" فلم تقل شيئًا وقامت، لا (r) تطلق، كذا في المحيط. (عالمگيرية ج: ١ ص:٣٨٢).

اور جب شوہر کے مذکورہ جملے میں دونوں کا احتمال ہے تو کسی ایک معنی کی تعیین میں اس کا قول معتبر ہوگا ، لہذا وہ جو اِن الفاظ کو'' دصمکی اور ستفتیل کا ارادہ'' بتلا تا ہے ، اگر وہ اس پر حلف کرے کہ میرا مقصد طلاق دینا نہ تھا، بلکہ بیوی کو طلاق کے مطالبے کا حکم دینا تھا، تو اس کا قول قضاءً معتبر ہوگا، اور ان الفاظ ہے طلاق واقع نہیں ہوگی۔

البته شوہر نے جہاز کے واقعے میں جن الفاظ کے تکلم کا اقرار کیا ہے، یعنی'' تو پھر جاؤ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں'' اورتھوڑی دہرِ بعد پھر'' جاؤ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں'' کے الفاظ ہے دو رجعی طلاقيل واقع ہوگئیں۔

لیکن اس میں پیچیدگی بیہ ہے کہ شوہر جہاز کے واقعے میں صرف دومرتبہ طلاق دینے کا اقرار کرتا ہے، اورعورت کا دعویٰ میہ ہے کہ اس نے نہ صرف اس وفت تین مرتبہ طلاق دی ہے، بلکہ بعد میں تنہائی کے وقت ان تنین طلاقوں کا اقرار بھی کیا ہے، اور پیجمی کہا ہے کہ مفتی کے سامنے میں نے اصل واقعے کو چھیانے کے لئے صرف دوطلاقوں کا اقرار کیا ہے، اب اگرعورت کے پاس ان باتون کے گواہ موجود ہوتے تب تو اس کے لئے اپنا دعویٰ ثابت کرنا آ۔ مان تھا،کیکن چونکہ اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہیں اور پیساری باتیں تنہائی میں ہوئی ہیں ،اس لئے ایسی صورت میں جب قاضی کے پاس معاملہ جائے گا تو وہ شوہر سے حلف کروائے گا، اور اگر اس نے اس بات پر حلف کرلیا کہ اس نے دو سے زیادہ

طلا قیں نہیں دیں، تو قضاءً اُس کے حق میں فیصلہ ہوجائے گا،کیکن عورت نے چونکہ اپنے کا نول الکھیے تین besturdubo, طلاقیں سن لی ہیں، اس لئے اس کے حق میں بیہ جائز نہیں ہے کہ وہ مرد کو مقاربت کا موقع دے، اور اس کی عملی تفصیل یہ ہے کہ اگر جہاز کے واقعے کے بعد (جس میں شوہر نے دو طا؛ قیں دینے کا اقرار کیا ہے) عدت گزرنے تک شوہرنے زبانی یاعملی رُجوع نہیں کیا، تب تو وہ عدت گزرتے ہی شوہر کے نکاح ہے نکل گئی، اب اُس عورت کے لئے حلالہ کے بغیر اس مرد ہے دوبارہ نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، اور شوہر قضاء بھی اُسے نکاح ٹانی پر مجبور نہیں کرسکتا، ہاں! اگر شوہر نے جہاز کے واقعے کے بعد عدت گزرنے سے پہلے پہلے زبانی یاعملی رُجوع کرلیا تھا تو اُس صورت میں وہ قضاءً ہوی کواینے یاس رہنے یر جبور کرسکتا ہے۔لیکن ایسی صورت میں عورت کو بیہ جا ہے کہ اوّل تو وہ شوہر کو خدا کا خوف دِلائے اور عذابِ آخرت ہے ڈراکر اُسے اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے کہ وہ غلط بیانی کر کے ساری عمر حرام کاری میں مبتلا ہونے کے بجائے یا تیسری طلاق کا اقرار کرے، یا پھر کم از کم عورت کو علیحدہ کردے، اور اگر وہ اس پر آمادہ نہ ہوتو اس کا مہر معاف کرکے یا رویبیہ دے دِلاکر اس ہے اپنی جان حچیڑائے۔ اگر بیبھی ممکن نہ ہوتو اس کے کے لئے بیبھی جائز ہے کہ وہ اس کا گھر چھوڑ کر اپنے مال باپ کے بہاں رہنے ۔ لگے، اور ہرممکن طریقے پر اس کو مقاربت سے باز رکھے اور اگر زیادہ عرصہ اس طرح رہنا ممکن نہ ہوتو دیانۂ اس کی بھی گنجائش ہے کہ وہ عدت کا زمانہ گزرنے کے بعد اس کی غیرموجودگی یا لاعلمی میں دُوسرا نکاح کرے، اور جب دُوسرا شوہر طلاق دیدے تو اُس کی عدت گزار کر سے شوہر کے پاس جائے اور اس سے میہ کرتجد مید نکاح کا مطالبہ کرے کہ مجھے چونکہ نکاح میں شبہ پیش آ گيا ہے اس لئے ميں دوباره عقد كرنا جا ہتى ہول (كما في العبارة الأولى والثانية)\_

اور اگران میں ہے کئی بات پڑمل کرنا عورت کے لئے ممکن نہ ہوتو چونکہ عورت مجبور ہے، اور قاضی کے پاس شوہر کے حلف کر لینے کے بعد قاضی نے شوہر کے حق میں فیصلہ کردیا ہے، اس لئے اگر وہ شوہر ہے کئی طرح جان چھڑا نے پر قادر نہ ہوتو سارا گناہ مرد پر ہوگا، اور عورت عنداللہ معذور سمجھی جائے گی (کہما فی العبارة الثالثة ) بشرطیکہ اس نے جان چھڑا نے کی تمام ممکن تدبیریں اختیار کرلی ہوں، اور جان نہ چھڑا سکی ہو (کہما فی العبارة الرابعة)، اس سلسلے میں فقہاء کی عبارات درج ذیل ہیں: -

<sup>(</sup>۱) آج کل عدالتوں میں جری خلع کے غیرشری قانون پرعمل ہور ہا ہے، ایسے جری خلع کے فیصلے شرعاً قابلِ قبول نہیں ہوتے، لیکن مذکورہ صورت میں عورت اگر عدالت سے جری خلع کرواکر الگ ہوجائے تو یہ فیصلہ اگر چہ شرعاً نافذ نہ ہوگا، لیکن عورت کو چونکہ دیائۂ علیحدگی کا تھم ہے، اس کئے اس کی علیحدگی کو سرکاری تحفظ اس طرح حاصل ہوجائے گا، اور اس موقع پرعورت کے لئے اس کی سخوائش معلوم ہوتی ہے، فلیتأهل والله اعلمہ۔ (حاشیہ از حضرت والا دامت برکاتبم)

) جلدووم ۳۵۲ الطّلاق مين م:- البحر الرائق مين م:- البحر الرائق مين م:- ولهذا قالوا لو طلقها ثلثا وأنكر، لها أن تتزوج بالخر وتحلل نفسها سرًّا منه اذا غاكم المهاه الكاح، المحال النكاح، الكاح، الكاح، الكاح، الكاح، ال في سفر، فاذا رجع التمست منه تجديد النكاح لشك خالج قلبها، لا لانكار الزوج النكاح، وقد ذكر في القنية خلافًا، فرقم للأصل بأنها ان قدرت على الهروب منه لم يسعها أن تعتد وتتزوج بآخر، لأنها في حكم زوجية الأرّل قبل القضاء بالفرقة، ثم رمز شمس الأئمة الأوزجمدي وقال: قالوا هذا في القضاء ولها ذلك ديانة، وكذلك ان سمعته طلقها ثلثًا ثم جحد وحلف أنه لم يفعل وردها القاضي عليه لم يسعها المقام معه ولم يسعها أن تتزوج بغيره أيضًا، قال يعني البديع: والحاصل أنه على جواب شمس الاسلام الأوزجندي ونجم الدين النسفي والسيّد أبي شجاع وأبي حامد والسرخسي يحل لها أن تتزوّج بزوج اخر فيما بينها وبين الله تعالى وعلى جواب الباقين لا يحل .... حلف بثلثة فظن أنه لم يحنث وعلمت الحنث وظنت أنها لو أخبرته ينكر اليمين، فاذا غاب عنها بسبب من الأسباب فلها التحلل ديانة لا قصاءً، قال عمر النسفي سألت عنها السيّد أبا الشجاع فكتب أنه يجوز، ثم سألته بعد مدة، فقال انه لا يجوز، والظاهر أنه انَّما أجاب في امرأة لا يوثق بها. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٥٥، ۵۸، فصل فيما تحلّ به المطلقة). (١)

٣: - وفي التاتار خانية: -

وسئل الشيخ الامام أبو القاسم عن امرأة سمعت من زوجها أنَّه طلقها ثلثًا و لا تقدر أن تمنع نفسها منه هل يسعها أن تقتله؟ قال: لها أن تقتله في الوقت الذي يريد أن يقربها ولا تـقدر على منعه الا بالقتل، وهكذا كان فتوى شيخ الاسلام أبي الحسن عطاء بن حمزة والامام أبىي شجاع، وكان القاضي الامام الاسبيجابي يقول: ليس لها أن تقتلهُ وفي الملتقط وعليه الفتوي. (أيضًا ص:٥٨).

m:- فآویٰ بزازیه میں ہے:- (۳)

سمعت بطلاق زوجها ايّاها ثلُّتًا ولا تقدر على منعه الَّا بقتله ان علمت أنه يقربها تقتله بالدواء ولا تقتل نفسها، وذكر الأورجندي رحمه الله أنها ترفع الأمر الى القاضي، فإن لم تكن لها بينة تحلفه، فان حلف فالاثم عليه .... وفي النوازل: حرمت عليه بثلث ويمسكها

طبع مكتبه رشيديه كو نته.

<sup>(</sup>٢) التاتارخانية ج:٣ ص: ٩٠٩ (طبع ادارة القرآن كراچي). وكذا في البحر الرانق ج:٣ ص: ٥٨ زطبع رشيديه

٣٠) فتاوي برازية على هامش الهندية ج ٣٠ ص : ٢٦١ ، ٢٦١ (طبع رشيديه كوئنه).

قاوى عثمانى جلدووم بالخومن غير علم الزوج، ولا يطلق لها، وقال الامام صاحب النظم الالتلاسيم يساح لها أن تتزوّج بالخر من غير علم الزوج، ولا يطلق لها، وقال الامام صاحب النظم الالتلاسيم بساح لها أن تتزوّج بالخر من غير علم الزوج، ولا يطلق لها، وقال الامام صاحب النظم الالتلام المحافظة ال

والفتوي على أنه ليس لها قتله ولا تقتل نفسها، بل تفدي نفسها بمال أو تهرب. وفي البزازية عن الأوزجندي أنها ترفع الأمر للقاضي، فان حلف ولا بينة لها فالاثم عليه اهـ. قـلت: أي اذا لم تقدر على الفداء أو الهرب ولا على منعه عنها، فلا ينافي ما قبله. (شامي ج: ٢ ص: ٣٣٢ باب الصّريح تحت قوله ولو صرح به ديّن فقط).

مذکورہ بالا تفصیل سے جناب کے سوالات میں سے نمبرا تا نمبر م کا جواب ہوگیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر مرد اس بات پر حلف کر لیتا ہے کہ اس نے وو سے زیادہ طلاقیں نہیں ویں، تو قضاءً دو ہی طلاقیں واقع ہوں گی ، البتہ عورت کے حق میں دیانۂ تین طلاقیں ہو چکی ہیں۔

اب باقی سوالات کا جواب درج ذیل ہے:-

۵: - عورت دیانت کے حکم پرعمل کرے گی ، اورمفتی اس کو دیانت ہی کا وہ حکم بتائے گا جو اُوپر تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے،مفتی کا اصل منصب دیانت ہی کا حکم بتانا ہے، البتہ فقہائے متأخرین نے جب میدد یکھا کہ قاضوں میں جہالت عام ہو چکی ہے تو انہوں نے بیچکم دیا کہ مفتی کو دیانت کے حکم کے ساتھ قضاء کا حکم بھی ضرورلکھنا جا ہے ، علامہ شامیؓ لکھتے ہیں: -

لُــكن يكتب (المفتى) بعدة ولا يصدق قضاءً لأن القضاء تابع للفتوي في زماننا لجهل القضاة، فربما ظن القاضي أنه يصدق قضاء أيضًا. (ردّ المحتار كتاب الحظر والاباحة).(٢) نیز شفیح الحامدیه میں ہے:-

المراد من قولهم يدين ديانة لا قضاء أنه اذا استفتىٰ فقيها يجيبه على وفق ما نوى، وللكن القاضي يحكم عليه بوفق كلامه ولا يلتفت الى نيته اذا كان فيما نوي تخفيف عليه .... جرى العرف في زماننا أن المفتى لا يكتب للمستفتى ما يدين به بل يجيبه عنه باللسان فقط لئلا يحكم له القاضي لغلبة الجهل على قضاة زماننا. (تنقيح الحامدية ج: ١ ص:٣). ٢: - فقبهائے كرام كے مقولے "الموأة كالقاضى" كامطلب ينہيں ہے كہ وہ ہرحال ميں

<sup>(</sup>١) شامية ج: ٣ ص: ٢٥١ (طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) ج: ٢ ص: ٢١١ (طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) (طبع دارالمعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٣) ردّ المحتار مطلب في قول البحر ان الصّريح يحتاج في وقوعه ديانةُ الى النّيَة. ج:٣ ص: ١٥١ (طبع سعيد).

اس حکم پڑئل کرے گی جو قضاءً ہوسکتا ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قاضی کا کیے کا پیش کا کیے کا ہوسکتا ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قاضی کا کیے کا اس کا کی خواہ کی کا نول سے شوہر کو تین طلاقیں دیتے ہوئے سنا ہوتا تو وہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرتا، اور تین طلاقیں نافذ کردیتا ہی خواہ کی خواہ

اس کی دلیل ہے ہے کہ ''المسراۃ کالقاضی''کوئی مستقل قاعدہ نہیں ہے، بلکہ فقہائے کرائم سے جملہ ایسے ہی مواقع پر ذکر فرماتے ہیں جہاں شوہراپنے الفاظ کے ظاہری مفہوم کے خلاف کسی اور معنیٰ کی جملہ ایسے ہی مواقع پر فقہائے کیصے ہیں کہ عدالتی فیصلہ اس کے ظاہری الفاظ پر ہوگا، نیت فیصاۂ معتبر نہ ہوگی، اور اس معاملے میں عورت کا حکم قاضی جیسا ہے کہ اگر اس نے خود وہ الفاظ سنے ہوں یا اُن الفاظ کے تکلم کا یقین ہوگیا ہو، تو وہ ظاہر پر عمل کرے گی شوہر کی نیت پر نہیں، چند عبارات فقہ یہ ما حظ ہوں:-

الف: - اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو أنت طبالق کے اور بید دعویٰ کرے کہ میرا مقصد طلاق وینا نہیں تھا، بلکہ قید ہے آزاد ہونا تھا، تو اس کے بارے میں علامہ ابنِ نجیم مسلمۃ ہیں: -

ويديّن في الوثاق والقيد ويقع قضاء، الا أن يكون مكرها، والمرأة كالقاضى اذا سمعته أو اخبرها عدل لا يحل لها تمكينه، هكذا اقتصر الشارحون وذكر في البزازية: وذكر الأوزجندي أنها ترفع الأمر الى القاضى فان لم يكن لها بينة تحلفه، فان حلف فالاثم عليه اهد. ولا فرق في البائن بين الواحدة والثلاث. (البحر الرائق ج: ٣ ص: ٢٧٤ (طبع دار المعرفة، بيروت) باب الطّلاق الصّريح تحت قوله "وتقع واحدة رجعية وان نوى الأكثر .... الخ).

<sup>(</sup>۱) طلاق کے معاطے میں اُصولِ حَفی مذہب کے مطابق قاضی اپنے علم وساع کے مطابق فیصلہ کرسکتا ہے: "المقاضی یقضی فی حقوق المعباد بعلمہ بأن علم فی حال قضائه فی مصرہ أن فلانا غصب مال فلان أو طلق امرأته .... النح. " معبن الحکام ص:۱۵۲ (مطبع عاجی عبدالغفار و پسران تا جرانِ کتب ارگر بازار قندهار افغانستان) اگر چہ فقہائے متا خرین نے قاضیوں کے فسادکی وجہ سے اس پرفتوئی نہیں ویا۔ (شامی ج:۲ ص:۳۵۵)۔ (ا

 <sup>(</sup>۱) وفي رد المحتار مطلبٌ في حكم القاضى بعلمه ج: ۵ ص: ۳۲۳ (طبع سعيد) للقاضى العمل بعلمه والفتوى على عدمه في زماننا كما نقله في الأشباه عن جامع الفصولين وقيد بزماننا لفساد القضاة فيه وأصل المذهب الجواز .... الخ (۲) وفي طبع مكتبة سعيد كراتشى ج: ۳ ص: ۲۵۷. (محمد بيرض نواز)

ب: - یہی مسئلہ علامہ فخرالدین زیلعیؓ نے اس طرح بیان فرمایا ہے: -

besturdubooks.WC ولو قال لها أنت طالق ونوي به الطِّلاق عن وتاق لم يصدق قضاء، ويديّن فيما بينه وبين الله تعالى، لأنه خلاف الظاهر، والمرأة كالقاضي، لا يحل لها أن تمكنه اذا سمعت منه ذلك أو شهد به شاهد عدل عندها. (زيلعي شرح كنز ج: ٢ ص: ١٩٨ باب الطّلاق).

علامه شاميٌّ نے بھی "الموأة كالقاضي" كاجمله اسى مسّلے ميں ذكر فرمايا ہے، (شاى ج: ٢ ص:۳۳۲ باب الصريح)\_(۲)

ج: - ای طرح اگر کوئی شخص تین مرتبه لفظ طلاق استعال کرے اور بیہ دعویٰ کرے کہ میری نیت تاکید کی تھی، نہ کہ تأسیس کی، تو اس کے بارے میں بیمسئلمشہور ہے کہ دیانۂ اس کی تصدیق کی جائے گی کیکن قضاء نہیں ، اس کے بارے میں علامہ حامد آفندیؓ نے جو پچھ ککھا ہے اس سے ''المو أة كالقاضى" كا مُدكوره بالامفهوم بالكل واضح ہوجاتا ہے:-

لا يصدق في ذلك قضاء، لأن القاضي مأمور باتباع الظاهر والله يتولى السرائر .... وقال في الخانية: لو قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وقال: أردت به التكرار صدق ديانة، وفي القضاء طلقت ثلُّتًا اهـ. ومثله في الأشباه والحدادي، وزاد الزيلعي أن المرأة كالقاضي، فلا يحل لها أن تمكنه اذا سمعت منه ذلك أو علمت به، لأنها لا تعلم الا الظاهر. (تنقيح الحامدية ج: ١ ص: ٣٤ كتاب الطّلاق). (٢)

اس سے واضح ہوگیا کہ قاضی سے عورت کی تشبید من کل الوجوہ نہیں، بلکہ حکم بالظاہر کے معالمے میں ہے۔

د: - اس طرح اگر کوئی شخص این بیوی ہے کہ کہ: "أنت عملتي تحظه و أمّني" اور بيد وعوىٰ کرے کہ میرا مقصد ماضی کی حجو ٹی خبر دینا تھا، تو اس کے بارے میں فتاویٰ عالمگیریہ میں ہے:-

لـو قـال لامرأته أنت على كظهر أمّى كان مظاهرا .... ولو قال أردت به الاخبار عما مضى كذب لا يصدق في القضاء، ولا يسع المرأة ان تصدقه كما لا يسع القاضي، ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى. (عالگميرية ج: ١ ص:٥٠٥ باب الظهار).

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق ج: ٣ ص: ١ ٣ (طبع دار الكتب العلمية، بيروت)

<sup>(</sup>٢) شامية ج:٣ ص: ٢٥١ (طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) تقنيح الحامدية ج: ١ ص: ٣٦ و ٣٤ (طبع مكتبه رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>م) (طبع رشیدیه کوننه)

wress.com

ان تمام عبارتوں سے "المرأة كالقاضى" كامفہوم واضح ہوجاتا ہے كہ عورت كلائي شوہر سے جوالفاظ خود سے ہول اُن كے ظاہر پرعمل كرنا اُس پر واجب ہے، خواہ معاملہ قاضى كے پاس پہنچا ہولالالالالالالالی بینچا ہو، اور مطلب بینہیں ہے كہ اگر قاضى نے بتینہ كے فقدان كى بناء پركوئى فیصلہ شوہر كے حق میں كردیا تو عورت بھى اس پرعمل كرے، خواہ اُس نے خود شوہر سے اس كے خلاف الفاظ س ركھے ہوں، كيونكہ اگر "المرأة كالفاضى" كا مطلب بيہوتا تو تلفظ طلاق میں زوجین كے اختلاف كى صورت میں فقہاء بيہ نہ فرماتے كہ قضاء طلاق واقع نہيں ہوگى، كيكن عورت پر واجب ہے كہ اس سے دُور رہے اس مسئلے كى مفصل عبارتیں بیچھے گزر چكی ہیں۔

2: - طلاق كے تنازعات ميں تحكيم جائز ہے، اور الله ميں حَكُم كا فيصله نافذ ہوتا ہے، لـما فـى معين الحكام: يجوز التحكيم فى الأموال والطّلاق والعتاق .... وينفذ حكم المحكَّم فى سائر المحتهدات نحو الكنايات والطّلاق والعتاق وهو الصحيح، للكن شيوخ المذهب امتنعوا عن الفتوى بهذا لئلا يتجاسر العوام فيه. (معين الحكام ص ٢٨٠ فصل نبر ٨)\_(1)

لہذا زوجین نے جس عالم کو حکم بنایا ہے وہ فیصلہ تو اس حکم کے مطابق کرے گا، جو قضاءً ثابت ہو، لیکن صورتِ مسئولہ میں اوّل تو اُسے چاہئے کہ شوہر کو خدا کا خوف دِلاکر سیحے صحیح بیان دینے پر آمادہ کرے، اور جھوٹے حلف کا گناہ ، نیز مطلقۂ ثلاثہ کو اپنے پاس رکھنے کا گناہ اُسے بتادے، اس کے باوجود وہ اگر حلف کرے اور عورت کو بکی بینہ پیش نہ کر سکے تو فیصلہ مرد کے حق میں دے، لیکن عورت کو بحیثیت مفتی دیانت کا فدکورہ بالاحکم بھی بتادے، بلکہ اگر اُسے عورت کی سچائی کا ذاتی طور پر گمان غالب ہو تو عورت کو مرد سے علیحدہ رکھنے کی جو تد بیر بھی اس کے اختیار میں ہو، اُسے نجی طور سے اختیار کرے، اور اس معاطے میں نجی طور پر عورت کی بوری مدد کرے، چنانچہ در مختار میں ہو، اُسے نجی طور سے اختیار کرے، اور اس معاطے میں نجی طور پر عورت کی بوری مدد کرے، چنانچہ در مختار میں ہے:۔

وعن الامام ان علم القاضي في طلاق وعتاق وغصب يثبت الحيلولة على وجه الحسبة لا القضاء.

اس کے تحت علامہ شامی ککھتے ہیں:-

قوله: "يثبت الحيلولة" أى بأن يأمر بأن يحال بين المطلق وزوجته والمعتق وأمّته أو عبده والغاصب وما غصبه بأن يجعله تحت يد أمين الى أن يثبت ما علمه القاضى بوجه شرعى (قوله على وجه الحسبة) أى الاحتساب وطلب الثواب لئلا يطأها الزوج أو السيد أو الغاصب

<sup>(</sup>١) مطبع حاجي عبدالغفار وپسران تاجران كتب ارگر بازار قندهار افغانستان.

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ج: ٥ ص: ٣٣٩ (طبع ايم سعيد كميني)

رقوله لا القضاء) أى لا على طريق الحكم بالطّلاق أو العتاق أو الغصب. (رد المحالا يج: مورق الحكم بالطّلاق أو العتاق أو الغصب. (رد المحالا يج: مورق الحكم بالطّلاق أو العتاق أو الغصب. (رد المحالا يج: مورق الحكم بالطّلاق أو العتاق أو الغصب. (رد المحالات القاضي القاض

هذا ما ظهر لهذا العبد الضعيف والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب واليه المرجع والماب احقر محمرتقى عثانى عفى عنه الالالالالالا (فتوى نمبر ٢٨/٣٠٩ ب)

ا بواب ب فلله دَرُّ المصيب كثَر الله تعالى أمثاله وزاده بسطة في العلم والجسم محدر فع عثماني عفا الله عنه

الجواب صحيح العبد منيب الرحم<sup>ا</sup>ن

الجواب صحیح بنده عبدالحلیم غفرلهٔ د د ملس نه مخصر حجیموژ و یا

'' میں نے تخفے جھوڑ دیا'' کے الفاظ تین مرتبہ کہنے کا حکم

سوال: - میں نے چھے سات ماہ قبل اپنی بیوی سے بیالفاظ کیے تھے کہ: ''میں نے تھے چھوڑ دیا'' اور بیالفاظ میں نے تقریباً دس بارہ دفعہ وُہرائے تھے، اور وجہ اس کی، ایک جھگڑا تھا جو میری بیوی اور میرے درمیان ہوا تھا، اس وقت نہ بیوی پاس موجودتھی اور نہ بیالفاظ کہتے وقت بیوی کا نام لیا تھا، اس کے دو ماہ بعد بھکم والد صاحب میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی، اور بیالفاظ کہتے وقت میں نے طلاق کا نام یا لفظ بالکل نہیں کہا تھا۔

جواب: - "میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے" ہے الفاظ اگر تین یا زائد مرتبہ کہہ دیئے ہیں تو آپ
کی اہلیہ پر تین طلاق واقع ہوگئیں" اب وہ آپ پر بغیر طلالہ کے ہرگز طلال نہیں ہوسکتیں، اس واقع
کے بعد جو ہم بسری کی گئی وہ جائز نہیں تھی، اس پر تو بہو اِستغفار کرنا چاہئے۔ لأن الألفاظ المذكورة صریحة فی الطّلاق فی عرفنا فلا تحتاج الی النیة وأما البضمیر فینبغی عن تسمیة المرأة اذا کان مرجعة معلومًا۔

احقر محمر تقی عثمانی عفی عنه

۱۳۸۷/۱۲/۲۳

(فتوی نمبر ۱۸/۱۳۵۹ الف)

الجواب صحيح محمد عاشق الهي بلندشهري

(۱) رد المحتار ج:۵ ص: ۳۳۹ (طبع ایچ ایم سعید کمپنی) (۲ و ۳) لفظ''حچیوژ دیا' مے متعلق تفصیلی تھم کے لئے اگلےص:۳۵ کا فتوی اور اُس کا حاشیہ نمبرا و۲، اور پچھلے صفحہ:۳۳۳ کا فتوی اور اس کا

حاشیه نمبرا ملاحظه فرمائیں۔ (محدز بیر)

" تجھے طلاق دے دیں گے 'الفاظ کا حکم

besturdubooks.wor سوال: - کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرعِ مثین اس مسئلے کے بارے میں کہ زید کی ا بنی اہلیہ سے گھریلو باتوں پر تیز اور تلخ گفتگو ہوئی، بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ: تم گھر سے چلے جاؤ، زید نے کہا کہ:''ہم چلے جائیں گے اور مجھے طلاق دے دیں گے'' اور دومرتبہاُسے وُ ہرایا ہے، اس پر اہلیہ خاموش ہوگئی، پھرزیداس کے بعد طلاق وغیرہ دیئے بغیر اپنے کام میں باہر کہیں چلا گیا، اب سوال یہ ہے کہ صورتِ مذکورہ میں اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوگئی یانہیں؟

جواب: - اگر سائل کا بیان صحیح ہے او شوہر نے یہی الفاظ استعمال کئے ہیں کہ: '' تجھے طلاق دے دیں گے' تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی' وہ دونوں بدستور میاں بیوی ہیں، البتہ آئندہ طلاق کے الفاظ استعمال کرنے میں بڑی احتیاط لازم ہے،بعض صورتوں میں بیوی ہمیشہ کے لئے حرام ہوجاتی - ; الهذا آئنده کسی منتند عالم وین ہے مشورہ لئے بغیر طلاق کا لفظ بھی زبان سے نہ نکالیں۔

والثداعكم احقر محمرتقي عثاني عفي عنه

الجواب صحيح بنده محد شفيع

(فتوی نمبر ۲۲/۵۷۷ پ)

امداد الفتاويٰ میں دو بیو یوں کو طلاق دینے کے مسئلے میں در مختار کا جزئیہ ذکر کرنے میں تسامح ہے

سوال: – امداد الفتاویٰ مبوب ج:۲ ص:۳۵۰ میں ہے کہ: خاوند نے اپنی دو بیویوں کو کہا تم كو دوطلاق ہے....الخ\_

حضرت حکیم الأمت قدس سرۂ نے جواب لکھا کہ ہر بیوی پر دو دو طلاقیں واقع ہوگئیں، اس جواب پر کسی عالم نے تنقید کی کہ اس جواب میں تسام مے صحیح یہ ہے کہ تحریر کر دہ جزئیہ کے تحت ہرایک بیوی پرایک طلاق واقع ہوگی۔ چنانچہ بیتنقید بھی اسی صفحے پرطبع ہوگئی ہے۔

مسئلہ بالا میں بندہ کی رائے رہ ہے کہ جوابِ اوّل صحیح ہے،لیکن اس جواب کے لئے حضرت تفانويٌ نے جو جزئيقل كيا ہے وہ جزئيصورت سوال يرمنطبق نہيں، كيونكه جزئيه ميں "بينكن تطليقة أو تسطليقتان" كے الفاظ ہيں، اور صورت ِسوال ميں ایسے الفاظ نہيں ہيں، الفاظ جزئية ہی كوسا منے ركھ كر

<sup>(</sup>۱) حوالہ کے لئے ص: ۳۲۵ کا فتوی اور اس کا حاشیہ نمبرہ ملاحظہ فرمائیں۔ (محمد زبیرحق نواز)

ناقد نے تقید کی ہے، اور ان الفاظ کے اعتبار سے بیتنقید دُرست بھی ہے، کیکن صورت کے لحاظ

بندہ کے نز دیک صورت ِسوال پرمنطبق اور اقرب جزئیہ ذیل ہے:-

ولـو قال لثلث نسوة له انتن طوالق ثلُّنَّا أو طلقتكن ثلُّنَّا يقع على كل واحدة ثلُّث ولا ينقسم اهـ. (هندية ج:٢ ص:٥٣).

جس کی بناء پرصورت ِمسئولہ میں ہر بوی پر دو دوطلاقیں واقع ہم نی حامئیں، آپ کی کیا رائے سائل: - (مولانامفتی) عبدالتتار (صاحب مظلم) ?\_

(عامعه خير المدارس ملتان)

جواب: - مخدوم گرامی قدر ومکرتم دامت الطافهم ، السلام علیکم ورحمة الله و بر کانته گرامی نامه باعث ِمسرّت ہوا۔

امداد الفتاوی (۲) میں طلاق کے جس مسئلے ہے متعلق آپ نے تسامح کی نشاندہی فرمائی ہے، احقر کو آپ کی رائے ہے اتفاق ہے، واقعةُ عالمگيريه کا جزئيه يہاں قابلِ اتباع ہے، درمختار کا جزئيه والسلام یہاں منطبق نہیں ہوتا۔ دُعا وَں کی درخواست۔

احقر محمر تقى عثانى 011011/11/10

(فتوی نمبر۳۳/۵۳۳ پ)

#### لفظِ "جھوڑ دیا" طلاق صری ہے یا کنایہ؟

( دارالعلوم حقانیه اکوژه ختک اور جامعه دارالعلوم کراچی کا الگ الگ موقف ) سوال: - میں نے کہیں پڑھا تھا کہ لفظ'' حجوڑ دیا'' جبکہ کوئی شخص اپنی بیوی کو بلانیت طلاق بھی کہہ دے تو طلاق وقوع پذیر ہوجاتی ہے، غالبًا حضرت تھانوگُ کا دیا ہوا تھا، آپ کی کیا رائے ہے؟ مثلاً کسی شخص ہے گھر کے دیگر افراد نے بوچھا کہ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ تو اُس نے کہہ دیا کہ''میں نے اس کو میکے میں حچیوڑ دیا ہے'' اُس کا مطلب بیرتھا کہ ایک دو دن میکے تھہرے گی پھر واپس آ جائے گی۔مثلاً ایک گاناعموماً ریڈیو، ٹیلی ویژن پر گایا جاتا ہے جس کا مندرجہ ذیل شعر ہے:-

<sup>(</sup>١) ج: ١ ص: ٣٩١ (طبع رشيديه كونثه).

<sup>(</sup>٤) ج:٢ ص:٨٥٠٨ سوال نمبر٩٥٠٠ -

دِل کا لگانا بائے بائے ول كا لكانا بم نے چھوڑ ديا، چھوڑ ديا

besturdubooks.Wordpress.com اب اگر کوئی شخص پیرگانا سنتے وقت خود بھی گانے لگے اور بیوی موجود اور بیوی بھی گانے لگے (ایک دُوسرے کی طرف دیکھ کر) گانا گانے والے گویے کے ساتھ ساتھ گانے لگ گئے، (طلاق کا خیال تک بھی میاں بیوی میں نہ ہو) تو کیا ایسی صورت میں چھوڑ دیا لفظ کو یقیناً کنابیہ نہ مانا جائے گا؟ مثلًا بیوی نے خاوند سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں فلاں جگہ ماں کے ہاں یا کہیں اور بید کام کرنا ہے، تو خاوند نے کہہ دیا کہ''اچھا'' یا کہہ دیا'' جھوڑ دیا'' جبکہ نیت طلاق قطعاً نہ ہو، جبکہ پنجاب میں پیعرف نہ تشکیم کیا جاتا ہو، کیونکہ حقیقة کنایہ ہے کیا ان صورتوں میں آپ بھی طلاق کا فتویٰ دیتے ہیں یا کہ چونکہ اب ایسا لفظ عرف عام بدل لفظ طلاق بالکل نہیں ہے خاص کر خطہ پنجاب میں تو اس سے بلانیت طلاق بالكل نہيں ہوتی ہے؟ مثلًا زوجہ نے خاوند سے جماع كے لئے اشارہ صاف طور پر كہد ديا خاوند نے كہد دیا '' جھوڑ دو''، غضے سے بیوی نے کہد دیا جھوڑو؟ (سوالا صورت میں) تو خاوند نے کہد دیا ''ہاں' یا کہہ دیا ''اچھا'' یا کہہ دیا ''حچھوڑ و'' تو کیا ان صورتوں میں طلاق کا ایقاع ہوتا ہے؟ مفتی محمود صاحب کے ایک شاگرد نے بتلایا کہ میرا خیال یہی ہے کہ اس لفظ کے استعمال سے بلانیت طلاق بالکل واقع نہیں ہوتی ہے۔

> میرا خیال ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں خصوصاً پنجاب میں پیلفظ'' حجموڑ دیا'' دونوں صورتوں یعنی طلاق اور دیگر مقاصد کے لئے (جبکہ طلاق کا خیال تک نہیں ہوتا ہے) استعال کیا جاتا ہے یعنی کنامیہ ہے تو پھر بھی جبکہ کسی کی نیت بلکہ خیال طلاق تک نہ ہوتو کیا اس مذکورہ لفظ کے استعمال ہے بلانیت بھی طلاق كاحكم دية بين يا كنهيس؟

#### ( جواب ازمفتی محمد فرید مدظلهم دارالعلوم حقانیه اکوژه ختک )

جواب: - واضح رہے کہ بیرلفظ'' حجھوڑ دیا'' طلاق اور غیرطلاق دونوں میں کثرت سے استعمال ہوتا ہے، قرائن کی وجہ ہے کی ایک کانعین کیا جاتا ہے، بس بہ ظاہر بیلفظ" تو کستُھا" کی طرح کنایات ہے ہوگا، جن میں نیت ہے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی، نیزیپہ لفظ اگر طلاق میں متعارف ہوتو طلاق بائن میں متعارف ہوگا، اہلِ عرف کے نز دیک بینونت مراد لی جاتی ہے، و الصریح قدیقع به البائن کما فی رد المحتار ج: ٢ ص: ٩٣٩. والصريح لا يقع بـه الطلاق ديانةٌ عند عدم النيّة كما في رد

<sup>(</sup>۱) ردالمحتار ج: ۳ ص:۲۵۲ (طبع سعید).

المحتارج: ٢ ص: ٥٩٣. نعم اذا كان هازًلا فيقع طلاقه لكونه ناويا زجرًا ولللجلير besturduboo محمد فريدعفي عنه المشهور فافهم

دارالا فيّاء دارالعلوم حقانييه اكوڑ ہ خٹك ضلع پشاور

(جواب از حضرت مولا نامفتی محمر تقی عثانی صاحب دامت برکاتهم جامعه دارالعلوم کراچی )

جواب: - اور اس سے زیادہ واضح مثال فاری کے لفظ'' ہشتم'' اور'' پائے کشادہ کردم ترا'' کی ہے کہ ظاہر ہے یہ الفاظ مختلف لفظی قرائن کے ساتھ دُوسرے معنی میں بھی استعال ہوتے تھے، اس کے باوجود فقہاء نے ان کوعرف کے غالب استعال کی بناء پرِصریح قرار دیا، چنانچے فتاوی عالمگیریہ میں ے: ولو قال الرجل لامرأته: "ترا چنگ باز داشتم" أو "ببشتم" أو "نيته كردم ترا" أو "يائے كشاده كروم رّا'' فهذا كله تفسير قوله "طلقتك" عرفًا، حتّٰى يكون رجعيًّا، ويقع بدون النيّة، كذا في الخلاصة، وكان الشيخ الامام ظهير الدين المرغيناني رحمه الله تعالى يفتي في قوله "بهشتم" بالوقوع بـلانيّة ويـكون الواقع رجعيًّا ويفتي فيما سواها باشتراط النيّة .... الخ. (عالمگيريه ص: ٣٤٩ فصل الطلاق بألفاظ الفارسية) \_

لہٰذا اگر دُوسرے قرائنِ لفظیہ کے ساتھ لفظ'' حچوڑ دیا'' غیرطلاق کے لئے مستعمل ہوتو ہے اس کے صریح ہونے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ الفاظِ صریحہ بھی ؤوسرے قرائنِ لفظیہ کی موجودگی میں غیرِ طلاق کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور اُن سے طلاق واقع نہیں ہوتی ، للبذا اس سے ان علماء کے خلاف جحت قائم نہیں ہوتی جولفظ'' حچھوڑ دیا'' کوصریح قرار دیتے ہیں۔

خلاصہ بیہ کہ جو مثالیں آپ نے لکھی ہیں ، اُن میں تو کسی کے نز دیک بھی طلاق واقع نہیں ہوتی ، کیونکہ وہاں غیرطلاق کے معنی کے صریح قرائن موجود ہیں لیکن جب اس قتم کے قرائن موجود نہ ہوں اور کوئی شخص بیوی کو کہے کہ ''میں نے تہمیں چھوڑ دیا'' تو راج سے کہ اُر ، ومحاورے میں بیصریح لفظ ہے، تاہم حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیہ نے ''امداد المفتین '' کے حاشیہ یرتح ریر فرمایا ہے کہ: ''غرض اس میں علماء کا اختلاف ہے، سائل کو دیانۂ جس پر زیادہ اعتماد ہواس کےفتوی کو اختیار کرنا جاہئے ۔'' ( فتاویٰ دارالعلوم دیوبند ج:۲ ص:۵۰۲)۔ (

اور بیساری گفتگو اُردومحاورے میں ہے، پنجاب کے عرف سے احقر کوعلی وجہ البصیرة واقفیت نہیں ہے، اس میں پنجاب کے اہلِ فتویٰ ہے رَجوع کر کے ممل کرنا جائے۔ واللہ سجانہ انعالی اعلم 01494/4/9 ( فتوی تمبر ۵۲۹ / ۲۸ ب)

# وفصل فى الطّلاق بالكنايات الطّلاق بالكنايات المُعلاق كابيان المُعلون كابيان كابيان

#### '' جا اور شادی کر لے، میرا تیرے ساتھ کوئی واسطہ ہیں'' الفاظ کا حکم

سوال: - ایک شوہرنے اپنی بیوی کو کہا کہ: ''تو جا اور شادی کرلے، میرا تیرے ساتھ کوئی واسطه نبیں ہے' اس صورت حال میں شوہرے یو چھا گیا کہ تونے طلاق دی ہے، شوہرنے کہا کہ: میں نے رہے کی وجہ سے کہا ہے، سسر نے موقع یا کر ثبوتِ طلاق کرانے کی نیت سے داماد کو کہا کہ تیرے مذکورہ الفاظ سے طلاقِ بائنہ ہو چکی ہے، اب میں تم سے غیر آ دمی کو ملاتا ہوں تیرا نکاح دوبارہ کرتے ہیں، یہ کہہ کر سسرایک غیر آ دمی کو گواہی کے طور طریقے سکھاسمجھا کر لایا کہ تو طلاق کے بارے میں پوچھ، غیرآ دمی نے شوہر سے یو چھا کہ تو نے طلاق دی ہے؟ شوہر نے کہا: ہاں دی ہے، پھر کہا کس طرح دی ہے؟ شوہر جیب رہا، سرنے کہا کہ: تو کہہ میں نے طلاق بائندوی ہے، پھرشوہرنے کہا کہ: میں نے طلاقِ بائنددی ہے۔اب اس صورت میں مذکورہ مئلہ اور شوہر کے اقر ار کے حکم شرعی ہے مطلع فر ماویں۔ جواب: - صورتِ مسئولہ میں بیوی پر ایک طلاق بائن واقع ہوگئی، جس کا حکم یہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں باہمی رضامندی ہے دوبارہ نکاح کرنا جاہیں تو کر کتے ہیں، اس لئے کہ'' جا اور شادی کرلے ....الخ''الفاظ کنایہ ہیں، جو محمل رد و جواب ہیں، کے ما فسی البحر و لو قبال: اذهبی فتـزوّجي، وقـال: لـم انو الطّلاق، لم يقع شئ لأن معناهٔ تزوّجي ان امنك وحلّ لك. (البحر السرائيق ج:٣ ص:٣٢٦) \_ اورصورتِ مسئوله ميں جب شوہرِ سے ان الفاظ کے ذریعہ طلاق کے بارے میں یو چھا گیا تو اس نے نیتِ طلاق کی نفی نہیں کی ، اور نہ کوئی ایسے معنی بتائے جن میں رَدِّ طلاق کہا جاسکے، بلکہ بیکہا کہ:''میں نے رہنج کی وجہ ہے کہا ہے'' پھر جب اس ہے کہا گیا کہ ان الفاظ کے

<sup>(</sup>۱) البحر الرّائق باب الكنايات في الطّلاق ج: ٣ ص:٣٠٢ (طبع سعيد) وفي الهندية كتاب الطّلاق الفصل الخامس في الكنايات ج: ١ ص:٣٠٢ (طبع رشيديه كوئثه) ولو قال لها إذهبي فتزوّجي تقع واحدة اذا نوى .... الخ.

، يبهال تك به الأمريم والله سبحانه وتعالى الأمريم والله سبحانه وتعالى الأمريم والله سبحانه وتعالى الله عنه من الله عنه الله ع ذ ربعہ طلاقِ بائن واقع ہو چکی ہے، تب بھی اس نے کوئی اورمفہوم واضح نہیں کیا، یہاں تک کھی پھر صراحة احقر محمرتقي عثاني عفااللدعنه

(فتوی نمبر ۲۱/۹۲۰ الف)

بنده محدشفيع عفااللدعنه

### ''مجھ کو تیری ضرورت نہیں ، جا چلی جا'' الفاظ کا حکم

سوال: – ایک شخص کیمبلپور میں ہے اور اس کا داماد کراچی ملز میں ملازم ہے، شخص مذکور نے ا پی لڑکی کو داماد کے پاس پہنچادیا، چنانچہ میاں بیوی کچھ مدّت تک اتفاق وسلوک سے رہے، کیکن بعد میں ناچاتی ہوگئی،نوبت یہاں تک پینچی کہاڑی نے شوہرکوکہا کہ: اگر تجھ کومیری ضرورت نہیں تو مجھ کوستانا نہیں، گھر بھیج دو۔شوہر نے اس کو کہا کہ:''مجھ کو تیری کوئی ضرورت نہیں، جا چلی جا'' اور سب چیزیں اس سے لے لی اور ایک برقعہ دے کر کہا کہ بیتمہاراحق مہر ہے۔ اور مکان سے نکال کر تالا لگادیا،لڑ کی ا ہے والد کے گھر پہنچے گئی، لڑکی کے والد نے کچھ دنوں تک تو ناراضگی کی وجہ سے داماد کے پاس خط بھی نہیں بھیجا، کچھ دیوں کے بعد خط بھیجا کہ عزیز اپنی بیوی کوسنجال اورا گرنہیں سنجال سکتے یا تجھ کوضرورت نہیں تو چھوڑ دے، کیونکہ وفت نازک ہے اور ہم غریب آ دمی ہیں، اس پر داماد نے لکھا کہ: '' آپ نے جو کچھ بندہ کی عزّت کی ہے اور جو کچھ شادی کرنے سے آرام ملا ہے اور جو کچھ عزّت کی گئی ہے، پیرکافی ہے، اور اب بندہ کوضرورت نہیں ، اپنی لڑکی کو واپس لے کر بندہ کوشکر بیکا موقع ویں ، کیونکہ میں اس کے سنجالنے ہے معذور ہوں۔'' ابلا کا کہتا ہے کہ میں نے صریح طلاق نہیں دی اور طلاق ہے انکار کر رہا ہے، تو کیا اس صورت میں طلاق بائن واقع نہیں ہوتی؟

جواب: - صورتِ مسئوله میں شوہر نے دو جملے استعال کئے ہیں، ایک میہ کہ: ''مجھ کو تیری ضرورت نہیں'' اور دُوسرے'' جا چلی جا'' ان میں سے پہلے جملے سے کوئی طلاق واقعی نہیں ہوتی ، خواہ طلاق كي نيت كي بو، لـما في الهندية ولو قال: لا حاجة لي فيك، ينوى الطّلاق فليس بطلاق. (عــالـمگــيريــة نولكشور ج: ٢ ص: ٨٥) [() البـتـدُوسرا جمله يعني'' جا چلى جا'' كناياتِ طلاق ميں سے

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية الفصل الخامس في الكنايات ج: ١ ص:٣٥٥ (طبع رشيديه كونثه). وفي بدائع الصنائع الكنايات القسم الثالث ج: ٣ ص: ٧٠ ا (طبع رشيديه كوئتُه) ولو قال: لا حاجة لي فيك، لا يقع الطَّلاق، وان نوي لأنَّ عدم الحاجة لا يـدلُّ عـلى عدم الزَّوجية فانَّ الانسان قد يتزوَّج بمن لا حاجة لهُ الى تزوَّجها فلم يكن ذلك دليـلًا على انتفاء النَّكاح فلم يكن محتملًا للطَّلاق .... الخ. وفي البحر الرَّائق ج:٣ ص:٣٠٣ (طبع سعيد) اذا قال: لا حاجة لي فيك .... فانَّه لا يقع وان نوى .... الخ.

اس کئے مذکورہ صورت میں دار و مدارشو ہر کی نیت پر ہے، اگر اس نے '' جا چلی جا'' کہتے ہوئے طلاق کی نیت کی تھی تو ایک طلاق بائن واقع ہوجائے گی ، اور اگر اس نے نیت طلاق کی نہیں کی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اور چونکہ اس معاملے میں شوہر کا قول قضاءً معتبر ہے اس لئے اس کا نبیتِ طلاق ہے انکار کرنا بحلف معتبر ہوگا، شوہر کو جاہئے کہ وہ یوم آخرت کو پیشِ نظر رکھ کرضچے صحیح بتائے کہ اس کی نیت کیاتھی؟ اگر وہ پھر بھی اس بات پر قائم رہے کہ اس کی نیت طلاق دینے کی نہیں تھی تو پھرلڑ کی بدستور اس کی منکوحہ ہے، اور اب اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے یا تو اس سے طلاق لینے یا خلع کرنے کی کوشش کی جائے ، یا عدالت میں نان ونفقہ نہ دینے کی بناء پر فنخِ نکاح کا دعویٰ دائر کر دیا جائے ، عدالت شوہر کو بلا کراہے نان ونفقہ دینے پرمجبور کرے، اگر وہ آ مادہ نہ ہویا حاضرِ عدالت ہونے ہے انکار کرے تو عدالت نکاح فنخ کرسکتی ہے، اس کے بعد عدت گز ار کرلڑ کی دُوسری جگہ نکاح کر سکے گی۔<sup>(۲)</sup>

> واللدسبحانه اعلم احقر محمرتقي عثاني عفا اللدعنه

01791/0/17 (فتوی نمبر ۲۲/۲۹۰ پ) الجواب صحيح بنده محرشفيع

#### "تو میری مال بہن ہے 'الفاظ کا حکم

سوال: - مرد اینی عورت کو ماں بہن کہے، یعنی پیہ کہے کہ: ''تو میری ماں بہن ہے، اگر میرے ساتھ نہیں آؤگی اپنا گاؤں چھوڑ کرنہیں آؤگی تو میری ماں اور بہن ہے۔'' اتنا کہہ کر مرد چلا گیا، دو سال خرچہ بند کیا، یعنی میں باہر جارہا ہوں، اگرتم ساتھ نہیں چلتی،عورت نے کہا کہ: میں اپنا گاؤں چھوڑ کرنہیں ساتھ جاؤں گی ، اس پر شوہر نے کہا: '' تو میری ماں بہن ہے' اور پیہ کہہ کر چلا گیا، اور میں نے شوہر کے باس خط لکھا ہے کہ: '' تو میری ماں بہن ہے' اس سے تمہاری کیا مراد ہے؟ جواب: - ''تو میری ماں بہن ہے'' کہنے ہے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی، یہ جملہ لغو ہے، لہٰذا

 <sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية كتاب الطّلاق الفصل الخامس في الكنايات ج: ١ ص: ٣٧٥ (طبع رشيديه كونثه).

<sup>(</sup>۴) و یکھنے امداد الفتاویٰ ج:۲ ص:۳۳۳، ۴۳۳ (طبع مکتبه دار العلوم کرا جی )\_

<sup>(°)</sup> فنخ نکاح کامفصل طریقهٔ کار ص:۳۶۱ کے حاشیہ نمبرا میں ملاحظہ فرما کیں۔

صورت مسئوله میں عورت بدستور اپنے شوہر کے نکاح میں ہے، اگر علیحدگی مقصور ہوتو گھو الاج وحری الفظول میں طلاق دینی چاہئے، لما فی الدر المختار وان نوی بأنت علی مثل أمّی أو کأمّی ....٥٥٠ الفظول میں طلاق دینی چاہئے، لما فی الدر المختار وان نوی بأنت علی مثل أمّی أو حذف الکاف لفا بسرًا أو ظهارا أو طلاقًا صحت نیّته ووقع ما نواه لأنه کنایة والّا ینو شیئا أو حذف الکاف لفا وتعین الأدنی. (شامی ج: ۲ ص: ۵۵۷،۵۷۱)۔

والله سجانه الممم و الله سجانه الممم و الله سجانه المم و الله سجانه المح و الله سجانه المم و الله سجانه المح و الله و الله و المح و الله و المحدد و الله و الله

### " ہمارا رشتہ میاں بیوی والاختم ہے" کے الفاظ سے طلاق کا حکم

فتأوى عثاني جلد دوم

سوال: - ایک شخص محمر سلیمان ولد محمر اسلم نے اپنی بیوی مساۃ عائشہ بیگم کو خط کے ذریعہ طلاق بیجی ہے، اس عورت کو خالہ نے پالا پوساتھا اور سلیمان باہر ملازمت پر جاتے وقت کہہ گیا تھا کہ اُسے اپنی بلالوں گا، سات سال کا طویل عرصہ گزر گیا، اس دوران ایک مرتبہ پاکستان آیا اورلڑ کی سے بغیر ملے چلا گیا، خط میں طلاق کے متعلق جوالفاظ استعال کئے ہیں وہ حرف بحرف درج ذیل ہیں: -

''میں اپنے ہوش وحواس قائم رکھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاضر و ناظر کرتے ہوئے نہایت تسلی کے ساتھ آج مؤرخہ پہلی مارچ ۱۹۷۷ء بروز منگل کو تہہیں اطلاع کرتا ہوں کہ ہمارا رشتہ میاں بیوی والاختم ہے، اور اس فیصلے کو شرعی یا قانونی طور پر جے طلاق کہتے ہیں سمجھیں، اس کے بعد اور کوئی گنجائش، اُمید یا شک والی بات رہ ہی نہیں گئی جس سے بیہ خیال کیا جاوے کہ ہمارا رشتہ میاں بیوی والا قائم ہے، میرے اس فیصلے سے ابتم اپنی مرضی سے جس طرح اپنی بہتری خیال کرتی ہو بے شک کرو، چونکہ میری طرف سے اب فارغ ہو۔''

لڑکی اپنی دادری کے لئے شرعی عدالت میں کن کن حقوق کے لئے دعویٰ کر عتی ہے؟ مثلاً سات سال کا خرچہ، حق مہر اور عدّت کی مدّت کا خرچہ اس کے علاوہ وہ اور کن حقوق کا مطالبہ کر عتی ہے۔ جواب: - صورتِ مسئولہ میں مسماۃ عائشہ بیگم پر طلاقِ بائن واقع ہوچکی ہے، اور وہ عدّت جواب: - صورتِ مسئولہ میں مسماۃ عائشہ بیگم پر طلاقِ بائن واقع ہوچکی ہے، اور وہ عدّت

<sup>(</sup>۱) كتباب السطّلاق بباب الظّهار ج: ۳ ص ۴۷۰ (طبع سعيد). نيز ديكيئة امداد الفتاوي ج: ۲ ص: ۴۸۲،۴۸۰ عزيز الفتاوي ص: ۴۹۳،۳۹۳، سوال نمبر: ۹۰۱،۹۰۰ وامداد المفتين عر ع1۵۰ \_

 <sup>(</sup>٢) وفي الهندية كتاب الطلاق الباب الثاني في ايقاع الطلاق الفصل الخامس في الكنايات ج: ١ ص: ٣٤٦ (طبع ماجديه) ولو قال .... لم يبق بيني وبينك عمل ونوئ يقع كذا في العتابية. وفي الهندية أيضًا ج: ١ ص: ٣٤٥ قال لم يبق بيني وبينك نكاح، يقع الطلاق اذا نوئ .... الخ.

ess.com

گزار نے کے بعد جہال چاہے نکاح کر سکتی ہے، اگر شوہراس کے ساتھ خلوت صحیحہ کر پچھ ہما تو اس پر پر اور مہر واجب ہے، اور مساۃ عائشہ کو اس کے وصول کرنے کا بذریعہ عدالت حق حاصل ہے، نیز علاق میں کہ اور مساۃ عائشہ کو اس کے وصول کرنے کا جن رکھتی ہے، البتہ گزشتہ سات سال کے نفتے کا المال المال کا نفتہ کھی وہ اپنے شوہر ہے وصول کرنے کا حق رکھتی ہے، البتہ گزشتہ سات سال کے نفتے کا المال المال کے نفتے کا المال کا نفتہ کھی ادا کردے، لیکن اگر وہ ادا نہ کرے تو مطالبہ صورتِ مسئولہ میں نہیں ہوسکتا، شوہر کو چاہئے کہ بیانفقہ بھی ادا کردے، لیکن اگر وہ ادا نہ کرے تو بذریعہ بیر نہیں کیا جاسکتا۔

واللہ سبحانہ اعلم واللہ سبحانہ اعلم

۱۳۹۷/۵/۷ (فتوی نمبر ۲۸/۴۵۴ ب)

#### "اب تو مجھے نکاح پرشک ہے کہ وہ قائم ہے یانہیں؟" الفاظ کا حکم

سوال: - زید کی بیوی اپ شوہر کا کہا دُنیاوی معاملات میں نہیں مانتی، ایک دن ایسے ہی واقعے کی بناء پر زید نے سخت غصے کی حالت میں کہا کہ: ''اب تو مجھے نکاح پرشک ہے کہ وہ قائم ہے کہ نہیں؟'' زید کا مطلب اس سے بیتھا کہ بیوی اگر شوہر کا کہا بالکل نہ مانے تو سخت گناہ کی بات ہے، بلکہ وہ محاروۃ بیوی نہیں رہی۔ زید کی بیوی کا کہنا ہے کہ چونکہ تم نے نکاح پرشک کیا ہے اس لئے دو گواہوں کے سامنے اقرار کرو کہ نکاح برقرار ہے ٹو ٹانہیں، براہ کرم زید کی بیوی کے مطالبے کی شرقی حیثیت اور زید کے مندرجہ بالا الفاظ کی حیثیت واضح کریں کہ کیا زید کے ان الفاظ سے نکاح میں خدانخواستہ کوئی خلل واقع ہوگیا ہے، جبکہ زید کا خیال ہے کہ ایس کوئی بات نہیں، بیوی کا مطالبہ غلط ہے۔

جواب: - زید نے جو بیالفاظ کے کہ: ''اب تو مجھے نکاح پرشک ہے کہ وہ قائم ہے کہ نہیں''
ان الفاظ ہے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی اور نہ نکاح ٹوٹا ہے، دونوں کا نکاح بدستور قائم ہے، بیوی کواپیا
مطالبہ کرنے کی نہ ضرورت ہے اور نہ ایسا کرنے ہے مسئلے پر پچھاٹر پڑتا ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم
مطالبہ کرنے کی نہ ضرورت ہے اور نہ ایسا کرنے ہے مسئلے پر پچھاٹر پڑتا ہے۔ واللہ سبحانہ اعلم

(فتؤی نمبر۱۹-۳۴/۳۰۱ الف)

 <sup>(</sup>١) وفي الهندية كتاب النكاح الباب السابع ج: ١ ص: ٣٠٣ (طبع ماجديه) والمهر يتأكّد بأحد معان ثلثة الدّخول والخلوة الصّحيحة وموت أحد الزّوجين سواء كان مسمّى أو مهر المثل حتى لا يسقط منه شيء بعد ذلك الا بالابراء من صاحب الحق .... الخ.

<sup>(</sup>٢) وفي الهندية الفصل الثالث في نفقة المعتدّة ج: ١ ص: ٥٥٧ (طبع ماجديه) المعتدّة عن الطّلاق تستحق النفقة والسكني كان الطّلاق رجعيًا أو بائنًا أو ثلثًا حاملًا كانت المرأة أو لم تكن، كذا في فتاوي قاضي خان.

وكذا في البحر الرّائق ج: ٣ ص: ١٩٨ (طبع رشيديه كونته).

<sup>(</sup>٣) وفي الدر المختار ج:٣ ص: ٣٩ (طبع سعيد) والنفقة لا تصير دينًا الله بالقضاء أو الرّضا أي اصطلاحهما على قدر معين أصنافًا أو دراهم فقبل ذلك لا يلزمه شيء. وفي الشامية (قوله والنفقة لا تصير دينًا) أي اذا لم ينفق عليها بأن غاب عنها أو كان حاضرًا فامتنع فلا يطالب بها بل تسقط بمضى المدّة ... الخ. وكذا في البحر الرّائق ج:٣ ص: ١٨٢ (طبع رشيديه كوئنه).

"میری طرف سے فیصلہ ہے" الفاظ کا حکم

besturdubooks. Work سوال: – ایک شخص کی دو بیویاں تھیں، پہلی بیوی کو دو دفعہ اور دُوسری بیوی کو ایک دفعہ طلاق دے کر رُجوع کر چکا تھا، پھرایک موقع پر اس نے دونوں بیویوں کے متعلق کہا کہ:''میری دونوں بیویاں کل تک ضرور میرے پاس آ جائیں، اگر کل تک نه آئیں تو میری طرف سے فیصلہ ہے۔'' مگر بیویاں اس کے پاس نہ گئیں، اس واقعے کی تفصیل آپ کے دارالا فتاء لکھ کر بھیجی تھی، تو جناب کی طرف سے ۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ هه کو جواب موصول ہوا تھا کہ پہلی بیوی کو نتیوں طلاقیں ہو چکی ہیں، اور دُ وسری بیوی کو طلاقِ بائن ہوئی ہے کہ رُجوع نہیں ہوسکتا، باہمی رضامندی ہے دوبارہ نکاح ہُوسکتا ہے۔مگر دُوسری بیوی آ مادہ نہ ہوئی نتیجیًا دونوں ہویاں اپنی اولا دے پاس رہے لگیں، اب وہ مخص میہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ہو یول کو طلاق نہیں دی ہے اور وہ الفاظ میں نے غصے کی حالت میں کہے تھے، حالانکہ بیہ بالکل واضح تھا کہ جب اس نے بیالفاظ کہے تھے کہ اس کی مراد طلاق تھی ، اگر وہ شخص بیہ دعویٰ کرے کہ میں نے طلاق کی نیت سے بیالفاظ نہیں کہے تھے تو اس کے اس دعویٰ کی کیا حقیقت ہے؟

جواب: - پہلے جواب میں پہلکھ دیا گیا تھا کہ''اگر بیہ بات غصے کی حالت میں کہی تھی تو نیت کے بغیر بھی طلاق ہوگئی۔'' اور موجوہ سوال میں شوہر خود اقرار کر رہا ہے کہ بیہ بات اس نے غصے کی حالت میں کہی تھی لہذا طلاق واقع ہوگئی،اس کے علاوہ سوال میں (جس کا نمبر ۲۴۸/۳۴۸ ب ہے) پیر تصریح ہے کہ اس نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ میہ بھی کہا کہ: '' پیر نہ مجھنا کہ میں خالی دھمکی دے رہا ہوں، بلکہ پرسوں وکیل کے ذریعہ تحریری طلاق بھی ارسال کرؤوں گا۔'' بیصراحةٔ ندا کرۂ طلاق ہے، اور ندا کرۂ طلاق میں بھی نیت کا اعتبار نہیں ہوتا ، لہذا طلاقِ بائن واقع ہو چکی ہے ، اور شوہر کے قول کا اعتبار نہیں۔ والثدسبجانه وتعالى اعلم ۵اررمضان ۲۹۳۱ه (فتؤی تمبر ۲۲۰۵/۲۲۰۵)

(۲،۱) ''فیصلہ دیا'' کے الفاظ کے حکم کے بارے میں دارالافقاء دارالعلوم کراچی ہے جاری شدہ حضرتِ والا دامت برکاتہم کے ایک مصدقہ فتویٰ میں درج ہے کہ:''میں نے فیصلہ دیا'' کے الفاظ کنامیہ ہیں جو کہ فارغ خطی کے ہم معنیٰ ہیں، اور فارغ خطی کے الفاظ میں امداد الفتاویٰ ج:٢ ص: ٢٠٨٧ (جواب سوال نمبر ٥٣٦) مين حصرت تفانويٌ نے ايقاع طلاقِ بائن كو متعارف لكھا ہے، اور نيزيد الفاظ كنايات كى تيسرى فتم تے علق رکھتے ہیں، جن میں صرف جواب کا احمال ہواور اس قتم میں حالت غضب میں بلانیت بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے۔ کے ذا فیسب الشامية ج:٣ ص: ٢٠١ (طبع سعيد) - (فتوى نمبر٤٥/٨٥ ج) رجيز نقل فتاوي دارالعلوم كرا جي -

Wess.com استعال کرتی ، زید کی بیوی کوبھی اس لفظ کی عادت ہوگئی ، زید کی بیوی نے زید کوایک مرتبہ کہہ دیا حرام ، تو جواباً زید کی زبان ہے نکل گیا: ''تو!'' زید کی نیت طلاق دینی کی قطعاً نہ تھی۔

٣: - زيد نے ايک مرتبہ بطور گالی اپنی زوجہ کو''حرام زادی'' کہنا جاہا مگر فورا گالی کا ذہن میں آ جانے سے صرف لفظِ'' حرام'' کہہ کر ہی رُک گیا، کیا مندرجہ بالاصورتوں میں طلاق ہوگی؟ جواب ا: - اگر واقعہ ایسا ہی ہے جیسے تحریر کیا گیا تو اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی۔ ٢: - اگر واقعه ایسا ہی ہے تو اس ہے بھی کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی ، لأن السمنساخسرین انسا أفتوا بانصراف لفظ الحرام الى الطّلاق لغلبة العُرِف، ولا عرف فيما ذكره السائل\_

والثدسجانه وتعالى اعلم 01494/014 (فتؤی نمبر ۲۸/۴۵۳ پ)

بذر بعيهُ مُبارات أيك طلاقٍ بائن كاحكم

سوال: -شنری نقوی ولد فرزندعلی نقوی نے اپنی بیوی پاسمین شیخ بنت عثان شیخ کو جون ۱۹۹۳ء کو بذرایعہ مُبارات طلاق دی تھی مطلقہ نے مہر معاف کیا تھا اور کفالت کے لئے عدت کے دوران ۴۰ ہزار رو پیہ طے پایا تھا، فریقین اس پر راضی تھے، وونوں نے معاہدے پر دستخط کئے تھے جومنسلک ہیں اور گواہان کے بھی دستخط ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا پیرطلاق مکمل ہے جبکہ فریقین نے ضلع کونسل کونوٹس نہیں دیا تھا اور وکلاء کے مشورے پرخلع کونسل کونوٹس مارچ ۱۹۹۷ء میں دیا گیا، برائے مہر بانی اس پر رائے دی جائے جو برطانیہ میں عدالت میں پیش کیا جا سکے۔

جواب: - میں نے منسلک معاہدے کا مطالعہ کیا، بیا یک مباراً ۃ کا معاہدہ ہے، اور اس کی رُو ہے شہری نقوی نے اپنی بیوی پاسمین شیخ کومہر کی معافی اور دیگر شرا نطِ معاہدہ کے عوض طلاق دی ہے، لہٰذا شرعاً اس معاہدے کی رُو سے ماسمین شیخ پرشنری نقوی کی طرف سے ایک طلاقِ بائن واقع ہوگئی ہے، جس کا حکم شرعاً یہ ہے کہ اب شنمری نقوی کو رُجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے، یاسمین ان کے نکاح ہے

 <sup>(</sup>١) وفي البحر الرّائق ج:٣ ص: ٣٠٠ لو قال لها أنت على حرام والحرام عندهٔ طلاق وقع وان لم ينو، وذكر الامام ظهيرالدين لا نقول لا تشترط النيّة وللكن نجعله ناويًا عرفا .... الخ. وفي الدّر المختار ج:٣ ص:٣٣٣ الي ٣٣٥ قال لامرأته أنتِ على حرام .... يفتي بانّه طلاق بائن وان لم ينوه لغلبة العُرف. (راجع للتّفصيل الى ردّ المحتار تحت قوله لغلبة العُرف).

#### ایک طلاق بائن کے بعد نکاح جدید کی صورت

سوال: - پشت پر مندرجہ اقرار نامے کے ذریعہ زوجین کے مابین علیحدگی کے بعد ان کے درمیان مصالحت اور یکجائی کے لئے شریعتِ اسلامیہ کیا راستہ تجویز کرتی ہے؟

۲:- اگر مصالحت کا واحد راستہ زوجین کے درمیان دوبارہ نکاح کا انعقاد ہوتو پیفر مایا جائے کہاس میں شرعاً کراہت کا کوئی پہلوتو نہیں ہے؟

۳: - مذکورہ اقرار نامہ سخت غیظ کے عالم میں تحریر کیا گیا، نیز زوجین سات ماہ کے لڑکے کے والدین بھی ہیں، الیی صورت میں مصالحت کے شرعی وساجی مصالح کیا ہیں؟

سم: - محولہ اقرارنا ہے کے ذریعے علیحد گی کے بعد رجعت یا نکاحِ جدید کے لئے وقت اور میعاد کی کیا شرط ہے؟

۵:- اگر دوبارہ نکاح کرنا ضروری ہوتو کیا اس کے لئے تحلیل (حلالہ) ضروری ہے یا اس
 کے بغیر بھی براہ راست دُوسری بار نکاح پڑھایا جاسکتا ہے؟

۲:- اگر دوبارہ نکاح ضروری ہوتو کیا اس کے لئے اس اہتمام، اعلان اور اس پیانے کی تقریب کی ضرورت ہے جیسی پہلی بارمنعقد ہوئی تھی یا گھر میں نکاح پڑھایا جاسکتا ہے؟

جواب: - مندرجه ُ پشت اقرار نامے کی رُو سے محمد جنید فاروقی صاحب کی بیوی صبیحہ گل اندام صاحبہ پر ایک طلاقِ بائن واقع ہوگئ ہے، جس کا حکم یہ ہے کہ شوہراب یک طرفہ طور سے رُجوع

 <sup>(</sup>١) وفي الهداية كتاب الطلاق باب الرّجعة فصل فيما تحلّ به المطلّقة ج: ٢ ص: ٩٩٩ (طبع شركت علميه ملتان)
 واذا كان الطّلاق باثنًا دون الثلاث فله أن يتزوّجها في العدّة وبعد انقضائها .... الخ.

وفي الدرّ المختار ج: ٣ ص: ٩٠٩ (طبع سعيد) وينكح مبانة بما دون الثلاث في العدّة وبعدها بالاجماع. وكذا في الهندية ج: ١ ص: ٣٧٢، ٣٧٣ (طبع رشيديه كوئته)

<sup>(</sup>٣،٢) وفي الشامية ج:٣ ص:٥٢٩ (طبع سعيد) ويظهر أن ابتداء العدّة من وقت وقوع الطّلاق لا من وقت الأخبار .... النخ. وفي الدّر المختار باب العدّة ج:٣ ص:٥٠٨ و ٥٠٥ وهي في حقّ حرّة .... بعد الدّخول حقيقة أو حكمًا ثلاث حيض كوامل .... الخ.

مردوں کی موجودگی میں ایجاب وقبول کرلیں تو نکاح منعقد ہوجائے گا، کسی عالم سے نکاح پڑھوا ئیں تو بہتر ہے، البتہ اس نکاح کے لئے الگ مہرمقرر کرنا ہوگا، اور آئندہ شوہر کوصرف دو طلاقوں کا اختیار رہ جائے گا، اس کے بعد احتیاط رکھیں کیونکہ اب صرف دو طلاقوں سے بھی بیوی مغلّظہ ہوجائے گی اور حلالہ کے بغیر سہ بارہ نکاح بھی نہیں ہو سکے گا۔ <sup>(س)</sup> والثدسجانه وتغالى اعلم

> 01594117 (فتؤی نمبر ۹۵/ ۴۸ الف)

كتاب الطلاق

ا: - طلاق صریح میں رجعت کے اختیار اور بائن میں نیا نکاح ضروری ہونے کی وجہ

۲: - بیوی کوزنانی (عورت) کہنے سے کوئی طلاق نہیں ہوئی m:-"بیوی کوأس کی مال کے گھر چھوڑ آؤ" کہنے کا حکم

سوال: - بعض علمائے کرام کے نز دیک جب کوئی شخص اپنی زوجہ کو کہہ دے کہ میں نے تمہیں جھوڑ دیا،تو اس سے طلاق صریح کا وقوع پذیر ہونا مانا جاتا ہے، یعنی طلاق صریح سے طلاق رجعی مراد ہوتی ہے اور نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی ، اب اگر کوئی اپنی زوجہ کو بیہ کہہ دے کہ: ''تو مجھ برحرام ہے'' تو اس سے طلاقِ صریح کیوں واقع نہیں ہوتی بلکہ بائن واقع ہوتی ہے جس میں نکاح کی ضرورت پڑتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس میں فرق کیا ہے؟

٢: - بيوى نے مجھے سى بات ير ٹو كا تو ميں نے كہا كه: زنانيوں (عورتوں) كى عادت ہوتى ہے، اور میں نے شک وُور کرنے کے لئے اُس سے کہد دیا کہ تو بھی تو میری زنانی (بیوی) ہے، شک پیہ وُور كرنا ہے كەميں نے ''بيوى'' كيوں نه كہا؟ ''زنانی'' كيوں كہا؟ غالبًا نعوذ بالله بيه مطلب نه ليا جائے کہ اُسے میں اپنی بیوی نہیں سمجھتا، بہر کیف جب میں نے اُسے کہا کہ تو بھی تو میری زنانی (بیوی) ہے

<sup>(</sup>۲،۱) و مکھتے بچھلے صفحے کا حاشیہ نمبرا۔

<sup>(</sup>٣) وفي الدّر المختار كتاب النّكاح ج:٣ ص:٩ (طبع سعيد) وينعقد بايجاب من أحدهما وقبول من الأخر. وفيه أيضًا ج: ٣ ص: ٢١ وشرط حضور شاهدين حرّين أو حرّ وحرّتين مكلّفين سامعين قولهما معًا.

<sup>(4)</sup> حوالہ کے لئے دیکھنے ص:۱۳س کا فتویٰ اوراس کے حواثی نمبرا تا ۳۔

پھینی پھینی، پنجابی زبان میں چیٹے ناک والی کو کہتے ہیں، کیا صورتِ مذکورہ میں نکاح پر تو الافکی ایر نہب يرًا؟ طلاق كى نيت نهيں تھى -

besturduboo س: - آج ہے تقریباً <del>| ہ</del>م سال قبل جب میں نے نئی نئی شادی کی تھی تو ہیوی کو کسی بات برغصہ آ گیا تھا، والدہ اور دیگر رشتہ دارعورتوں کے سامنے میں نے والدہ کواپنی زوجہ کے سامنے ( زوجہ کو سنانے کے لئے ) پیمندرجہ ذیل لفظ پنجابی زبان میں کہہ دیا تھا جس کا اُردوتر جمہ سے :''اس کو (بیوی کو ) اس کی ماں کے گھر چھوڑ آؤ'' یا بیرکہا تھا:''حچوڑ آؤ اس کو اس کی مال کے گھر'' معلوم بیرکرنا ہے کہ کیا اس فقرۂ ندکورہ سے طلاق پڑتی ہے یانہیں؟ میں نے بیرُعب ڈالنے اور دھمکانے کے لئے کہا تھا۔ جواب! - اس فرق کو سمجھنے کے لئے فقہ پڑھنے کی ضرورت ہے، لہذا یا تو آپ فقہ کی تعلیم حاصل فرمائیں یا پھراہل علم سے مسئلہ یو چھرکراس پڑمل فرمائیں اور دلائل کے پیچھے نہ پڑیں۔ ٢: - صورتِ مسئوله ميں طلاق واقع نہيں ہوئی، کچھ شک اور تر دّ د ميں نه پڑيں m: - اگر آپ کی نیت ان الفاظ سے طلاق کی نہیں تھی تو ان الفاظ سے طلاق واقع نہیں ہوئی ۔ والثدسجانه وتغالى اعلم

(فتوی نمبر ۲۸/۹۲۹ پ

#### " یہ ہیں تمہارے لے لؤ' الفاظ طلاق کی نیت سے بولے جائیں تو کیا حکم ہے؟

سوال: -محدصالح اورأس کی بیوی کے درمیان ہمیشہ جھگڑا رہتا تھا،اس جھگڑے کے دوران ایک دن محمد صالح نے غصے میں اپنا ہاتھ اپنی جیب کے قریب لاکر سامنے بیٹھی ہوئی اپنی بیوی ہے کہا کہ: '' یہ ہیں تمہارے لےلو'' (جیب ہے کچھنہیں نکالا )، دُوسری بار پھریہی الفاظ دُہرائے تھے کہ فوراْ اُس کی ہیوی وہاں ہے اُٹھ گئی اور باہر جا کر رونے گئی۔ بعد میں محمد صالح سے مذکورہ بات کہنے کا مقصد پوچھا گیا کہ کیا مقصدتھا؟ تو اس نے کہا کہ میرا مقصدا بنی بیوی کوطلاق دینا تھا،شرعاً طلاق ہوئی یانہیں؟

جواب: - اس کا صریح جزئیة تنہیں ملا، کیکن قواعد اور مماثل جزئیات سے بیمعلوم ہوتا ہے كەاس صورت مىں كوئى طلاق واقع نہيں ہوئى، اس لئے كە'' يە ہيں تمہارے لےلؤ' میں طلاق كا نەكوئى صریح لفظ ہے نہ کنا بیاور نہ مقتضا اور مقدر، اور الی صورت میں نیت کے باوجود طلاق واقع نہیں ہوتی۔ علامه شاميٌّ ، علامه رمليٌّ كَ فَتُل كرتْ بين : وبه يعلم جواب ما يقع من الأتواك من رمي ثلاث حصوات قائلًا: أنت هلكذا ولا ينطق بلفظ الطّلاق، وهو عدم الوقوع تأمل. (منحة الخالق

تاہم چونکہ صریح جزئیہ نبیں ملاء اس لئے اگر دُوسرے علماء سے بھی رُجوع کر کے معلوم کرلیا جائے تو بہتر ہے۔

۱۳۹۷/۲/۹ه (فتوی نمبر ۲۸/۵۶۸ پ)

"بیوی کواینے اُوپر حرام کرتا ہول' الفاظ سے طلاق بائن کا تھم

سوال: - ایک شخص نے مندرجہ ذیل الفاظ طلاق کے لئے استعال کئے: ''میں اپنی بیوی مسمات فلال کواپنے اُوپر حرام کرتا ہول''ان الفاظ ہے کون سی قشم کی طلاق واقع ہوگی؟

جواب: - صورت ِمسئولہ میں ایک طلاقِ بائن واقع ہوگئ ہے، بغیر از سرِنو نکاح کے زوجین میں تعلقاتِ زوجیت قائم نہیں ہو سکتے۔ میں تعلقاتِ زوجیت قائم نہیں ہو سکتے۔

۱۳۸۷/۱۲٫۳س (فتوی نمبر ۱۸/۳۸۷ الف)

"البائن لا یلحق البائن" میں رُوس ہے بائن سے مراد وہ ہے جواصل وضع میں بائن ہوا گر چہ عرف کی وجہ سے صریح بن گیا ہو سوال: - بخدمت شیخی واُستاذی مظلکم

السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

بندہ نے حضرتِ والا کی خدمت میں ایک فقہی سوال لکھا تھا، حضرتِ والا نے اس کا جواب یوں تح بر فر مایا:-

اس کے لئے مراجعت کرنی ہوگی ، اور وقت بھی درکار ہے، لہٰذا اگریہ سوال الگ ارسال فرمادیں تو اس کی مستقل تحقیق کرلی جائے۔ ۔

حضرتِ والا کی ہدایت پرعمل کرتے ہوئے بندہ الگ ہے اس سوال کو دوبارہ مزید منتج کرکے

<sup>(</sup>۱) ج: ۳ ص: ۲۸۷ (طبع مكتبه رشيديه كو ثنه).

<sup>(</sup>٢) (طبع مكتبه ماجديه كو ثثه).

<sup>(</sup>٣) وفي الدّر السمختار ج:٣ ص:٣٣٣ ألى ٣٣٥ (طبع سعيد) قال الأمرأته انتِ علىّ حرام ..... يفتلي بانّه طلاق بائن وان لم ينوه لغلبة العُرف، وكذا في البحر الرّائق ج:٣ ص:٣٠٠. ثير ويَحِيّ الداد المُقتين ص:٣١٦\_

لکھ رہا ہے۔

رد المحتار ج: ۳ ص: ۳۰ من که درج ذیل عبارت معلوم بوتا م کدلاتی نهیں بوگ: "قال ح: ولا يرد انت على حرام على المفتى به من عدم توقفه على النية مع انه لا يلحق البائن، ولا يلحقه البائن لكونه بائنا لما أن عدم توقفه على النية امر عرض له لا بحسب اصل وضعه اه."

ای عبارت کے مطابق امداد المفتین ص: ۲۲۲ میں عدمِ لحوق کا فتوکی مذکور ہے۔ گر دالمحتار ج: ۳ ص: ۳۰۸ کی درج ذیل عبارت سے معلوم ہوتا ہے لاحق ہوئی چاہئے: "(قول له لا يلحق البائن الذي لا يلحق هو ما كان بلفظ الكناية لأنه هو الذي ليس ظاهرًا في انشاء الطلاق كذا في الفتح"۔

اس عبارت میں طلاق بائن بالکنایۃ (ٹانی) کے عدم کحوق کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ انشاء طلاق میں ظاہر نہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو طلاق انشاء طلاق میں ظاہر ہواس کو لاحق ہونا چاہئے، اور طلاق بائن صرح (مثلًا: تو مجھ پرحرام ہے، تو آزاد ہے، وغیرہ) تو انشاء طلاق میں ظاہر ہے، لہذا اس کو بھی طلاق سابق سے لاحق ہونا جائے۔

کوبھی طلاق سابق سے لاحق ہونا جاہئے۔ احسن الفتاویٰ ج:۵ ص:۱۸۳ میں اسی کے مطابق کحوق کا فتو کیٰ مذکور ہے۔ اس بارے میں صحیح بات کیا ہے؟ اس بارے میں طبح بات کیا ہے؟ دارالافتاء والارشاد ناظم آباد کراچی

جواب: - مرمى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رقد المحتار میں لحوق کی بحث تفصیل سے پڑھی جائے تو سے بات واضح ہوجاتی ہے کہ صورتِ مسئولہ میں طلاقِ ثانی لاحق نہیں ہوگی ، جیسا کہ امداد المفتین میں مذکور ہے ، اوراس میں جوحوالہ دیا ہے وہ بھی اس پرصرت کے ہے ، علامہ شامی کی جس عبارت سے آپ کو إشکال ہوا ہے ، یعنی: "لأنه هو الذی لیس ظاهرًا فی انشاء الطّلاق" اس کا مطلب ہے "لیس ظاهرًا باعتبار أصله" چنانچ خودانہوں نے اللّے صفح پر "قوله: أو أنبتك بتطليقة" كے تحت اس كی تقریباً صراحت كردی ہے ، فرماتے ہیں: -

ع جلدووم وأشار به الى أنه لا يشترط اتحاد اللفظين، فشمل ما اذا كان الأول بالقطم وأشار به الى أنه لا يشترط اتحاد اللفظين، فشمل ما اذا كان الأول بالقطم وأشار به الى أنه لا يشترط اتحاد اللفظين، فشمل ما اذا كان الأول بالقطم وأشار به الى أنه لا يشترط اتحاد اللفظين، فشمل ما اذا كان الأول بالقطم وأصد وأشار به الى أنه لا يشترط اتحاد اللفظين، فشمل ما اذا كان الأول بالقطم والمحاد وأشار به الى أنه لا يشترط اتحاد اللفظين، فشمل ما اذا كان الأول بالقطم والمحاد وأشار به الى أنه لا يشترط اتحاد اللفظين، فشمل ما اذا كان الأول بالقطم والمحاد والمح صورت مسئوله مين عدم لحوق پرمندرجه ذيل دلائل مزيد ہيں: -

> ا:- بائن کے بائن کو لاحق نہ ہونے کی علت تمام کتبِ فقد میں یہ بیان کی گئی ہے کہ ثانی کو اخبارعن الاول قرار ويناممكن ہوتا ہے، اسى لئے درمختار ميں فرمايا: "اذا امكن جعله اخباد ا عن الأول" اور "أنت حوام" میں ایبا ہی ہے۔

> ٢: - كافي حاكمٌ علامه شامي فقل فرمات بين: "واذا طلقها تطليقة بائنة ثم قال لها في على حرام" اهـ - علامه شاميٌ اس يركه على: "أى لأنه يمكن جعل الثاني خبرًا عن الأول" يهال علت وقوع طلاق کےموقوف علی النیۃ ہونے کو قرار نہیں دیا، بلکہ اس بات کوعلت قرار دیا ہے کہ ثانی کو اخبارعن الاول بناناممكن ہے، اور عرف ہے تو قف على النية ختم ہوا ہے، احتمال الاخبارختم نہيں ہوا۔

> ٣: - علامه شامي في نهايت مضبوط دلائل سے ثابت كيا ہے كه البائن يلحق الصّويح ميں صری سے مراد صریح رجعی ہے، صریح بائن نہیں، لہذا صریح بائن کو بائن لاحق نہیں ہوتی ، اور ''انت علیَّ حسوام" صریح ہونے کے باوجود بائن ہے،شامی میں یہ یوری بحث غور سے پڑھنے پر اُمید ہے کہ آپ کو کوئی اشکال نہیں رہے گا۔

> احسن الفتاویٰ ج:۵ ص:۸۳ میں لحوق کے مسئلے سے بحث نہیں فرمائی گئی صرف حرام کے صریح ہونے کا ذکر ہے، البتہ قوسین میں لکھا ہے کہ: ''اس پر اشکال و جواب تتمہ میں ہے' بیتمہ مجھے نہیں ملا، کیکن د د المحتاد کی بوری بحث بڑھنے کے بعد کم از کم بندے کو کوئی اِشکال نہیں کہ بہ طلاق لاحق نہیں ہوگی۔ والثدسجانه وتعالى اعلم

بنده محمرتقي عثاني ٢ رشوال ١٣٢٣ ه (فتوی نمبر ۱/۵۸۶)

<sup>(</sup>١) ج: ٣ ص: ١٠ رد المحتار (طبع ايج ايم سعيد كمپني).

<sup>(</sup>٢) الدر المختار ج:٣ ص: ٢٠٩ (طبع أيضًا).

<sup>(</sup>٢) رد المحتار ج:٣ ص:٣٠٨ (طبع أيضًا).

# ﴿فصل فى الطّلاق بالكتابة ﴾ (تحريرى طلاق دين كابيان)

#### خود طلاق نامہ لکھنے، یا کسی سے لکھوانے کے بعد دستخط کرنے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے

سوال: - ان السيد المرحوم رفيع الرحمن قد طلّق زوجته نجمة بنت منظور بوثيقة الطّلاق المرفقة باللّغة الانكليزية مع ترجمتها العربية، وانه قد كتب هذه الوثيقة للشامن والعشرين من شهر ابريل سنة ١٩٨٠م، وتزوج السيد رفيع الرحمن زوجة أخرى، وله من كل واحد من الزوجتين أولاد، وقد توفى قريبًا، فالمرجو افادتنا، هل طلقت نجمة بنت منظور بالوثيقة المرفقة؟ وهل ترث الأن من السيد رفيع الرحمن أم لا ترث؟ بينوا وتؤجروا.

جواب: -ان كان السيّد المرحوم رفيع الرحمٰن كتب هذه الوثيقة بنفسه أو استكتبها من غيره ووقع عليها، فان نجمة بنت منظور وقع عليها الطّلاق منه وخرجت من نكاحها وجاز لها أن تتزوّج غيره بعد انقضاء العدّة. وبما أنّ رفيع الرحمٰن توفّى قريبًا، في حين أن وثيقة الطّلاق كتبت قبل أكثر من عشر سنوات، فالظّاهر أن نجمة قد أكملت عدّتها، وهي ثلث حِيض، وبما أنها لم تكن زوجته وقت وفاة رفيع الرحمٰن، فانها لا ترث منه شيئًا، أما الأولاد، فانهم يرثون من كلّهم، سواء كانوا من بطن نجمة أو من بطن زوجته الثانية.

محمد تقى العثمانى دار الافتاء، دار العلوم كراتشى ١٤ غرة ذى الحجة سنة ١٤١٤هـ

(۱) بدوشقد (طلاق نامه) اس جواب کے بعد آرہا ہے۔

<sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار ج: ٣ ص: ٢٣٦ (طبع سعيد) كتب الطّلاق ان مستبينًا على نحو لوح وقع ان نوى وقيل مطلقًا. وفي ردّ المحتار "مطلب في الطّلاق بالكتابة" ان أرسل الطّلاق بأن كتب: امّا بعد! فانتِ طالق. فكما كتب هذا يقع الطّلاق. وبعد أسطر.... ولو قال للكاتب اكتب طلاق امرأتي كان اقرارًا بالطّلاق وان لم يكتب ولو استكتب من اخر كتابا بطلاقها وقرأه على الزّوج فاخذهُ الزّوج وختمه وعنونه وبعث به اليها فأتاه وقع .... الخ. وكذا في الفتاوي الهندية كتاب الطّلاق الباب الثاني في ايقاع الطّلاق الفصل السادس في الطلاق بالكتابة ج: ١ ص: ٢٥٣.

#### وثيقة طلاق

besturdub@oks.wordP انسى سيد رفيع الرحمن بن سيد سعيد الرحمن المسلم، البالغ، العمر حوالي سنة، المهنة خدمة خاصة، الساكن ب - ١٨٠ بلوك - ١١، منطقة فيدرل بي، كراتشي، اقرر تحريرا بانني قد اطلق زوجتي نجمة بنت منظور على المسلمة، البالغة، عمرها حوالي ٣٥ سنة القاطنة في ١٥/١ دهرم بورة، لاهور (باكستان) بناء على ما يلي: -

١:- بأن منذ مدة ٨ سنوات ماضية خلال مدة زواجها معي انها كانت متمردة ومنازعة معي.

٢: - بأنها تسئى التصرف والسلوك وتتعسف لي.

٣: - وبالعموم لكل الوقت خلال اسكانها في البيت انها يبدعت قذع وتعارض على اساس نجمة.

وبنتيجة هذا غير ممكن لي بالرغم عن جهدي المخلص السكن معها بين حدود الله. اننى لذلك الفظ طلاق لها.

١: - انسى سيد رفيع الرحمن بن سيد سعيد الرحمن اطلق لكم نجمة عالية بنت منظور على.

۲:-\_\_\_\_\_ كالمذكور \_\_\_\_\_\_

۳:-\_\_\_\_\_كالمذكور \_\_\_\_\_

سيّد رفيع الرحمن بن سيّد سعيد الرحمن. الساكن ب - ١٨٠ بلوك - ١١، منطقة فيدرل بي، كراتشي.

> توقيع: 2191./2/11

توقيع الشاهد سيد محمد الحق سعود اباد كراتشي

#### تین طلاق لکھ کر دینے سے بھی تین طلاقیں واقع ہوجاتی ہیں

سوال: - فیاض علی کا نکاح مساۃ نشیم اختر کے ساتھ ۱۳ ارنومبر ۱۹۲۰ء کو ہوا، بعد نکاح نہ لڑ کی سسرال گئی اور نہ لڑ کے نے آ کر سسرال میں قرابت کی ، اس وجہ سے کہ لڑ کی کے والدین نے پیہ شرط رُخصتی کے لئے عائد کی تھی کہ جب تک لڑ کا بی الیس بی کرے گا جب لڑ کی کی رُخصتی ہوگی ، اور پیہ شرط لڑ کے نے منظور کرلی تھی ،لیکن کچھ عرصہ بعد فریقین میں نزاع پیدا ہو گیا ، اور لڑ کی کے والدین نے طلاق طلب کی اور لڑے نے تحریری تین طلاق دے دی، اب کیا اس لڑکی کا نکاح اس لڑے کے ساتھ ہوسکتا ہے؟

جواب: - طلاق نامه د میصنے سے معلوم ہوا کہ لڑ کے نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی تھیں، لہٰذا اب وہ لڑکے کے لئے قطعی طور پرحرام ہو چکی ہے، اب اس کے ساتھ حلالہ کے بغیر نکارِح ثانی بھی

نہیں ہوسکتا (۱)

والله سبحانه وتعالى اعلم ١٥٥٥ والله سبحانه وتعالى اعلم ١٥٥٥ والله سبحانه وتعالى اعلم ١٥٥٥ والله سبحانه وتعالى اعلم الم احقر محمرتقي عثماني عفي عنه

الجواب صحيح بنده محرشفيع

(فتؤي نمبر ٩٥ / ١٩ الف)

تحریر سے بھی طلاق ہوجاتی ہے اور طلاق کے لئے گواہ ضروری نہیں سوال: - عرض میری ہمشیرہ نجمہ اعوان بنتِ غلام ربانی اعوان کی شادی ایک صاحب بنام ڈاکٹر ہارون ایم قاضی ولد قاضی محمد اسحاق ہے مؤرخہ ۳۰رجون ۱۹۸۲ء کو قرار یائی، یعنی نکاح ہوا، اور پھر۲رجولائی کورُخصتی ہوئی، شادی کے دُوسرے ہی روز سے موصوف نے اپنی نوبیاہتا ہیوی کے ساتھ گالی گلوچ اور میری مرحومہ والدہ کو گالیاں دینا شروع کردیں، ساتھ میرے بوڑھے والد صاحب کے بارے میں بھی یہی روپیا ختیار کیا، شادی کے چندروز کے بعد ہی دونوں میاں ہیوی امریکہ روانہ ہو گئے، کیونکہ میرا بہنوئی امریکہ میں سرجن کی حیثیت سے بچھلے ہیں سال سے وہاں آباد ہے۔ امریکہ پہنچنے کے پندرہویں روز میرے بہنوئی نے اپنی بیوی (میری ہمشیرہ کو) مارنا پیٹینا شروع کردیا، اور وفت گزرنے کے ساتھ ان کی گالی گلوچ اور مارپیٹ میں شدّت آتی گئی، اور ایسے واقعات اکثر پیش آتے رہے، جب اس طرح ایک سال گزر گیا اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے آپ کو تبدیل نہ کیا تو آخر کار میری ہمشیرہ نے تنگ آ کر طلاق کا مطالبہ کیا، انہوں نے طلاق نہ دی، دونوں کے کراچی آنے پر ان کے بڑوں نے اور ہم نے دونوں کو سمجھایا، جب ڈاکٹر صاحب سے یو چھا گیا کہ انہیں بیوی سے کیا شکایات میں تو انہوں نے کہا کہ: '' مجھے یا دنہیں کہ یہ کیا کہتی ہے یا کرتی ہے؟'' الغرض ہم اس نتیج پر پہنچے کہ انہیں مار پیٹ اور گالی گلوچ کی عادت ہے اور شکایت کچھنہیں۔ ہم نے خدا کی ذات پر بھروسہ کر کے ان کی بیوی کوامریکہ اس اُمید پر روانہ کردیا کہ خدائے یاک کی ذات رحیمی اینے فضل ہے ڈاکٹر صاحب کو ایک محبت کرنے والا شوہر بنادے اور حالات بہتر ہوجائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے وعدہ بھی کیا کہ اب وہ مارپیٹ سے گریز کریں گے۔ مگر ایسا نہ ہوا،تھوڑے ہی دنوں میں انہوں نے بیر کات دوبارہ شروع کردیں، بہت مارپیٹ کی منگی گالیاں میرے والد اور مرحومہ والدہ کو دیں، جب بیسب کچھ برداشت نہ ہوا، تو میری بہن نے طلاق کا مطالبہ کیا، ہر دفعہ کی طرح انہوں نے اس باربھی انکار کیا، اس کے بعد یمی گالی گلوچ کا سلسلہ تقریباً ہر روز ہونے لگا اور وقتاً فو قتاً ہاتھ گھمانا ان کا مشغلہ بنتا چلا گیا، آخر میری ہمشیرہ نے ایک دن جب انہوں نے ہمیشہ کی طرح بے وجہ بے گناہ مارا پیٹا اور گالیاں دیں تو ان سے

<sup>(</sup> ۱ ) حوالہ کے لئے ص:۴۱۲ کا فتو کی اور اس کے حواثتی نمبر ا تا ۳ ملاحظہ فر مائیں ۔

مطالبہ کیا کہ وہ ہر حال میں طلاق دے دیں، اس کے بعد انہوں نے اُٹھ کر ایک پر ہے میل طکائی ہریزی میں تحریر کردیا کہ:''میں نجمہ کو تین طلاق دیتا ہوں۔'' اور پنچا پنے نام کے دستخط کردیئے، مگر طلاق دیٹالالی ہوں کے الفاظ منہ سے ادا نہ کئے۔

اس واقعے کے بعد میری ہمثیرہ کچھ عرصہ تو وہیں رہیں، گرتھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے اصرار کرنا شروع کردیا کہتم کراچی واپس چلی جاؤ، انہوں نے مجھے ایک خطبھی امریکہ ہے بھیجا جس میں میہ تحریر کیا کہ نجمہ کو واپس کراچی بلالو، میں اُسے گھر لے دُوں گا، خرچہ وغیرہ اس کا اور بچوں کا بھیجتا رہوں گا، اس طرح شادی ٹوٹے سے نیچ جائے گی۔ ابھی ہم اس بات پرغور کر ہی رہ جھے کہ انہوں نے نجمہ کو زبردسی ٹکٹ وغیرہ دِلا کر کراچی روانہ کردیا، اور بہت سے وعدے کئے، واپسی پروگرام بتایا جیسے وہ خوثی روانہ کر رہے ہوں۔ کل مؤرخہ ۱۹ راگست ۱۹۸۸ء کو ہمیں ایک خط موصول ہوا جس میں انہوں نے حالات تحریر کرنے کے بعد بیا کھا ہے کہ چونکہ میں پہلے نجمہ کو' طلاق مقرتین' جس کا مطلب انہوں نے حالات تحریر کرنے کے بعد بیا کھا ہے کہ چونکہ میں پہلے نجمہ کو' طلاق مقرتین' جس کا مطلب انہوں نے حالات بھیج رہا ہوں، اور ہمارا اب ایک دُوسرے سے واسطہ نہیں رہا۔

اب سوال یہ ہے کہ نتینوں طلاقیں ڈاکٹر ہارون نے تحریر تو کردیں مگر زبان سے ادانہیں کی ہیں، اوراس کی بیوی حاملہ بھی ہے، طلاق واقع ہوگئی ہے؟ اگر طلاق ہوگئی ہے تو نتین ماہ کے اندر دوبارہ صلح ہو علی ہے؟ شرعی تھم سے آگاہ فرمائیں۔ کیا وقوع طلاق کے لئے طلاق دیتے وقت گواہوں کا ہونا ضروری نہیں؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں آپ کی ہمشیرہ نجمہ اعوان پر تین طلاقیں واقع ہوگئی ہیں، طلاق کے لئے زبان سے کہنا ضروری نہیں، تحریر سے بھی طلاق ہوجاتی ہے، اور اس کے لئے گواہوں کی موجودگی بھی شرط نہیں، تیسری طلاق کے بعد اب وہ کسی صورت میں اپنے شوہر کے لئے حلال نہیں ہیں، اور اب مصالحت کرکے ایک ساتھ رہنا بھی شرعاً جائز نہیں ہے، آپ کی ہمشیرہ چونکہ حمل سے ہیں، اور اب مصالحت کرکے ایک ساتھ رہنا بھی شرعاً جائز نہیں ہے، آپ کی ہمشیرہ چونکہ حمل سے ہیں، اس لئے ان کی عدت بچے کی پیدائش پر پوری ہوگی، بچے کی پیدائش کے بعد وہ جہاں چاہیں نکاح کرسکتی ہیں۔

۲رار۹۰۱۹ه (فتوی نمبر ۵/۴۰ الف)

<sup>(</sup>۱) وفي الدر المختار ج: ٣ ص: ٢٣٦ (طبع سعيد) كتب الطّلاق ان مستبينًا على نحو لوح وقع ان نوى وقيل مطلقًا.

مصله. (۲) حوالہ کے لئے دیکھنے ص: ۱۲ کا فتوی اور اس کے حواثی نمبرا تا ۳۔ (۳) حوالہ کے لئے دیکھنے ص: ۱۱۱ کا حاشیہ نمبرا

تابالطّلاق روحة.com 

خلاصۂ سوال: -مسمّٰی جلال الدین نے بغرضِ خودکشی خواب آ ور گولیاں کھالیں ، اور اس پر یے ہوتی طاری ہوئی، ڈاکٹر کو بلایا گیا، تفتیش کرنے ہے اس کی جیب سے ایک رفعہ برآ مد ہوا جس میں وصیت لکھی ہوئی تھی، وصیت نامے کے آخر میں اپنی بیوی کو بیدالفاظ طلاق لکھے تھے: ''طلاق، طلاق، طلاق دی، طلاق، طلاق، طلاق دی، اورخود بھی خودکشی کر رہا ہوں، پر چہ میں نے ہوش وحواس میں لکھا ہے، کسی دُوسرے کا ہاتھ اس میں نہیں ہے۔'' آخر میں تاریخ اور اپنا نام درج کردیا ہے۔علاج معالجے کے بعد جلال الدین صحت باب ہو گیا ہے، اور اب بھی کہتا ہے کہ میں نے الفاظ طلاق نہیں لکھے اور بھی اقرار کرتا ہے، ایک دُوسری جگہ ہے فتویٰ منگوایا گیا ہے اس میں طلاقِ مغلّظ کا لکھا ہے، اب عرض ہیہ ہے کہ جلال الدین بھی تو پورے پر ہے کا انکار کرتا ہے اور الفاظِ طلاق کا انکار کرتا ہے اور بھی تمام باتوں کا ا قرار کرتا ہے اور بھی کہتا ہے کہ اور پرچہ تو ہوش وحواس میں لکھا ہے مگر لفظ طلاق اس وفت لکھا ہے جب میں بے ہوش ہور ہا تھا، اور میرے سر میں چکر تھا۔

جواب: - صورتِ مسئولہ میں چونکہ ایک مرتبہ جلال الدین اس بات کا اقرار کرچکا ہے کہ طلاق کے الفاظ اُس نے لکھے ہیں اس لئے اس کی بیوی پر طلاقِ مغلّظہ واقع ہوگئی '' حلالہ کے بغیر وہ اس کے لئے حلال نہیں ہو علی ،سر چکرانے کی جو حالت جلال الدین بیان کرتا ہے اس کی وجہ ہے مسئلے رِكُولَى الرَّنهيل يرُّتا، لأنه لا يصدق عليه حد السكران على مذهب ابى حنيفة حتَّى لا يعرف الأرض من السماء ولا علني مذهب الجمهور حتّى يهذي ويخلط كلامهُ، 'ولو صدق عليه السكران فان لي شبهة في وقوع الطلاق فانه ينبغي أن لا يقع طلاق السكران بالكتابة كما لا يقع طلاق المكره على ما صرحوا به، لا سيما اذا كانت الكتابة غير مرسومة فانّ وقوع (٣) الطّلاق بها يحتاج الى النيّة عند البعض، وعلّل صاحب البحر عدم وقوع طلاق المكره بالكتابة

 <sup>(1)</sup> وفي الدر المختار ج: ٣ ص: ٢٣٦ (طبع سعيد) كتب الطّلاق، ان مستبينًا على نحو لوح وقع ان نوى وقيل

 <sup>(</sup>٢) راجع التفصيل الى رد المحتار مطلب في تعريف السكران وحكمه ج:٣ ص: ٢٣٩ (طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٣) وفي الشامية قبيل مطلب في المسائل التي تصح مع الاكراه ج:٣ ص:٢٣٦ (طبع سعيد). وفي البحر ان المراد الاكراه على التَلفَظ بالطّلاق، فلو اكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق لأنّ الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا .... الخ.

 <sup>(</sup>٣) وفي الشامية مطلب في الطّلاق بالكتابة ج:٣ ص:٣٦ ففي غير المستبينة لا يقع الطّلاق وأن نوى وأن كانت مستبينة للكنَّها غير مرسومة ان نوى الطَّلاق يقع والَّا لا .... الخ.

ر) بـقـوله: لأن الكتابة اقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا. (راجع رد المحتار ج: ٢ جع رد العمل المحال والله الملم بالصواب besturdubooks والله الملم بالصواب besturdubooks ص: ٥٤٩، و ج: ٢ ص: ٥٨٢، و ج: ٢ ص: ٥٨٩) فليتأمل DITALITIO (فتوی نمبر ۱۸/۱۳۱۸ الف)

صورت مسئوله میں مغلظہ طلاق واقع ہوگئی الجواب صحيح محمه عاشق الهى بلندشهري

#### انگریزی طلاق نامے میں "Divorce" کے بجائے "Divorse" لکھ دینے سے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے

سوال: - میں نے اپنی بیوی کو جومیری بغیراجازت کے اپنے والدین کے بہال چلی گئی تھی، اس کو ڈرانے کے لئے ایک تحریرنامہ لکھا جو انگریزی میں تھا، بذریعہ ڈاک بھیج دیا، اس میں لفظ "Divorse" انگریزی میں لکھا ہوا ہے، جس کے معنی طلاق کے بالکل نہیں ہوتے، میرا منشاء بالکل طلاق دینے کانہیں تھا، صرف اس لئے لکھا تھا کہ آئندہ کے لئے میری بیوی اس حرکت کا ارتکاب نہ كرے، تو كيا اس صورت ميں طلاق ہوگئ؟

جواب: - اس مسئلے کا جواب دارالعلوم کراچی کی طرف سے حضرت مولانا مفتی محد شفیع صاحب مظلهم نے پہلے لکھ دیا ہے، وہ جواب بورے غور وفکر اور شخقیق کے بعد لکھا گیا ہے، اور وہی وُرست ہے، ہجاء کی مذکورہ غلطی ہے کہ "Divorce" کو "Divorse" لکھ دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، تین طلاقیں واقع ہو چکی ہیں، آپ کی بیوی آپ پرحرام ہو چکی ہیں، اور اب دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا، إلَّا ہید کہ وہ عدت گزارنے کے بعد کہیں اور نکاح کریں، پھراس شوہر کا انتقال ہوجائے یا وہ بھی کسی وجہ ے صحبت کے بعد طلاق دیدے، اس کی عدّت گزارنے کے بعد باہمی رضامندی کے ساتھ آپ سے والثدسجانه وتعالى اعلم نکاح ہوسکتا ہے۔ احقر محمدتقي عثماني عفي عنه بنده محمرشفيع عفا الله عنه

011910110 (فتوی نمبر ۱۸۱/۲۲ پ)

#### بیوی نے جعلی طلاق نامہ تیار کیا ہوتو کیا حکم ہے؟

besturdubooks.wo سوال: - میری زوجہ نے میری جانب ہےجعلی تحریر و دستخط کے ذریعہ اپنی جانب ہے طلاق نامہ پیش کر کے طلاق فرضی حاصل کی ہے، نقول جعلی طلاق نامہ پیش خدمت ہیں، کیا اس صورت میں میری جانب ہے میری بیوی کوطلاق واقع ہوگئی ہے؟

> جواب: - اگر سوال میں درج کیا ہوا بیان دُرست ہے، بعنی منسلکہ تحریر جعلی ہے، تو آپ کی بیوی پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی ، اس لئے کہ طلاق کے وقوع میں اگر زوجین کا اختلاف ہوتو پیضروری ہے کہ یا تو شوہر طلاق دینے کا اقرار کرے یا گواہوں کے ذریعہ شرعی طریقہ پر عدالت میں یہ ثابت کر دیا جائے کہ شوہر نے طلاق دی ہے۔ <sup>(r)</sup> والتدسبحانه وتعالى اعلم احقر محمرتقي عثماني عفي عنه الجواب سيحج بنده محرشفيع DITANITA (فتوري نمبر ٢٧٦/١٩ الف)

#### طلاق نامه پرزبردستی دستخط کروانے کا حکم

سوال: - کسی خانگی جھکڑ ہے کی وجہ ہے میری بیوی میکے چلی گئی، کچھ عرصہ بعد واپس آگئی، اور میری غیرموجودگی میں مکان خالی حجھوڑ کر واپس میلے چلی گئی، جب میں نے والدین سے بعنی بیوی کے والدین سے سبب دریافت کیا کہتم لوگوں نے کیوں پیافتدام کیا تو وہاں ان کے دُوسرے رشتہ دار بھی موجود تھے، انہوں نے مجھے طلاق کی دھمکی دے دی، اور پھر چیئر مین اور ممبران کی زبردی سے طلاق نامہ تحریر کیا، اور مجھ سے زبرد تی اس پر دستخط لے لئے، نہ مجھے تحریر سنائی اور نہ میں نے زبان سے الفاظ طلاق کھے تھے۔

زبردی دستخط کرانے کی کیا صورت پیش آئی؟ اگر آپ دستخط نه کرتے تو آپ کو کیا اندیشه تھا؟ بنده محرشفيع عفااللدعنه اس کا جواب آنے براصل مسئلہ کا جواب لکھا جائے گا۔ DITAMINIT

<sup>(</sup>۱) ریکارڈ میں پیتج ریموجود نہیں۔(مرتب)

<sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار ج: ٣ ص: ٣٥٦ (فان اختلفا في وجود الشوط) أي ثبوته ليعم العدمي (فالقول لهُ مع اليمين) لانكاره الطّلاق

ress.com

ا جلد دوم جوابِ تنقیح: -وجہ بیتی کہ میری چپازاد بہن میرے سالے کے گھرتھی، تو انہوں نے اس کو کافی تکلیف دیے السلام میں کے معاملہ کردیں گے، کے بعد طلاق کا کاغذ دے دیا تھا تو بعد میں مجھے دھمکی دینے لگے کہتم ہے بھی یہی معاملہ کردیں گے، چونکہ میں اکیلا ہوں، میرا کوئی بھائی و مددگارنہیں، اس لئے میں نے وہاں سے گھر بھی بھا گئے کی کوشش کی مگرانہوں نے نہ چھوڑا اور زبردی دسخط کرنا پڑے۔

> جواب: - صورت مذكوره بين اگر آپ كو بيمعلوم تها كه جس كاغذ ير مجھ سے دستخط لئے جارہے ہیں وہ طلاق نامہ ہے، تو اس پر دستخط کرنے سے طلاق واقع ہوگئی، کتنی طلاقیں واقع ہوئیں؟ اور دوبارہ زوجیت کا تعلق قائم کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ ان بانوں کا جواب طلاق نامہ دیکھ کر دیا جاسکتا ہے۔ والتداعكم

احقر محمرتقي عثاني ۱۳۸۸/۱/۱۳

(فتويٰ نمبر ١٩/٥٣ الف)

الجواب صحيح بنده محمرشفيع عفااللدعنه ﴿ فصل فی تعلیق الطّلاق ﴾ (طلاق کوکسی شرط پرمعلق کرنے کا بیان)

· 'گُلَّمَا طلاق كي قسم فلال كام نهيس كرول گا'' الفاظ كاحكم

(حضرت مولا ناعلی محمد رحمه الله مهتم دارالعلوم کبیر والا کے سوال کے جواب میں) سوال: - غیر متزوّج (غیر شادی شدہ) نے بوں کہا: '' مجھے کلما طلاق کی قشم فلاں فلاں کام نہیں کروں گا'' پھر کرلیا، کیا نکاح کرسکتا ہے؟

٣:- اگرفتم سيح موجائ تو كيا تزوج فضولي واجابة بعمله كاحيله يهال چل سكتا ٢:

(حضرت مولانا)علی محمد (صاحب)

(مهتم دارالعلوم عيدگاه كبيروالا، ملتان)

جواب: - ان الفاظ كاكوئى صريح كلم كتب يين نبين ملا، البتة قواعد كا مقتنا يه به كه صورت مسئوله مين زكاح كرفي سعطلاق واقع نه بور قال الشامي في ردّ المحتار نقلا عن الفتح وقد تعورف في عُرفنا في الحلف: الطّلاق يلزمني لا أفعل كذا يريد ان فعلته لزم الطّلاق ووقع في جب أن يجرى عليهم لأنّه صار بمنزلة قوله ان فعلت فأنتِ طالق، وكذا تعارف أهل الأرياف الحلف بقوله على الطّلاق لا أفعل اهه وهذا صريح في أنّه تعليق في المعنى على فعل المحلوف عليه بغلبة العُرف وان لم يكن فيه أداة تعليق صريحًا. (شامى ج: ٢ ص: ٣٣٣)-

اس سے معلوم ہوا کہ جب کلام میں صریح الفاظِ تعلیق موجود نہ ہوں تو اعتبار عرف کا ہوتا ہے، جن صورتوں میں فقہاء نے وقوع طلاق کا تھم دیا ہے، وہ سب شادی شدہ شخص سے متعلق ہے، کیونکہ شادی شدہ شخص ایسے الفاظ استعمال کرے تو عرفا ان کا مطلب تعلیقِ طلاق ہی ہوتا ہے، لیکن غیرشادی شدہ شخص کا یہ کہنا کہ مجھے طلاق کی قتم فلاں کا منہیں کروں گا، پیعلیق مضاف الی الملک میں متعارف نہیں ہے۔

<sup>(</sup>١) رد المحتار ج:٣ ص:٣٥٣ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) حاشي نمبرا الكل صفح يرملاحظ فرمائين-

خاص طور پر'' کلما طلاق کی قشم' الفاظ متعارف تو کیا، عوام کی سمجھ ہے بھی باہر بیلااور جب خاص طور پر'' کلما طلاق کی قشم' الفاظ متعارف تو کیا، عوام کی سمجھ ہے بھی باہر بیلااور جب عرف میں ان الفاظ کو تعلیق طلاق مضاف الی الملک نہیں سمجھا جاتا تو ان سے طلاق بھی واقع نہیں ہوگی کا الملک نہیں سمجھا جاتا تو ان سے طلاق بھی واقع نہیں ہوگی کا الملک نہیں سمجھا جاتا تو ان سے طلاق بھی واقع نہیں ہوگی کا الملک نہیں سمجھا جاتا تو ان سے طلاق بھی واقع نہیں ہوگی کا الملک نہیں سمجھا جاتا تو ان سے طلاق بھی واقع نہیں ہوگی کا الملک کا الملک نہیں سمجھا جاتا تو ان سے طلاق بھی واقع نہیں ہوگی کا الملک کا الملک نہیں سمجھا جاتا تو ان سے طلاق بھی واقع نہیں ہوگی کے الملاق میں مان کا الملک کو الملک کا الملک کو انسان میں ان الفاظ کو تعلق میں منسان میں کا الملک کو تعلق کی مانسان میں مانسان میں کا الملک کو تعلق کو تعلق کی مانسان میں کا تعلق کی کا تعلق کا

البتة احتياط كا تقاضا بيہ ہے كہ مذكورہ شخص اپنا نكاح خود نہ كرے، بلكہ كوئى فضولى اس كے تخكم كے بغير اس كا نكاح كردے، اور كبھر وہ اسے اپنے عمل ہے، مثلاً مہر ادا كركے نافذ قرار ديدے، اس طرح نكاح دُرست ہوجائے گا،اور بلاشبہ طلاق واقع نہيں ہوگی۔ واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم الجواب شجیح الجواب شجیح الجواب سجیح الجواب سجیح الجواب سجیح الجواب سجیح الجواب سجیح الجواب سجیح بندہ محمد شفیع بندہ محمد شفیع بندہ محمد شفیع بندہ محمد شفیع

(فتوی نمبر ۲۲/۵۶۴ ب)

'' میں نے اس کو طلاق دیا، طلاق، طلاق اِن شاء الله'' الفاظ کا حکم سوال: - ایک شخص نے سخت غصے کے عالم میں اور ناسمجھی میں اپنی بیوی کو جبکہ وہ غیر حاضر تھی اس طرح الفاظ کے:''میں نے اس کو طلاق دیا، طلاق، طلاق انشاء الله'' اب جبکہ غصہ دُور ہوگیا، گیا ہیہ شخص اپنی بیوی ہے رُجوع کرسکتا ہے؟

جواب: - صورتِ مسئوله مين 'إن شاء الله'' اگر متصلاً كهه ديا تھا، يعنى نيج مين خاموشى نہيں آئى تو كوئى طلاق واقع نہيں ہوئى، لسما فسى البحر والفاصل اللغو يبطل المشيئة فلذا طلقت ثلاثاً

( فذکورہ حاشیہ رجنز نقلِ فناویٰ دارالا فناء دارالعلوم کراچی کے فتویٰ نمبر ۴۵۸/۴۳۷ سے ما خوذ ہے)۔ (محمد زبیر حق نواز )

(١) وكيمج: فتاوى شاميه مطلب الأيمان مبنية على العُرف .... الخ. ج: ٣ ص: ٣٣٧ (طبع سعيد)

(۲) وفي الدر المختار ج: ۳ ص: ۸۳۲ (طبع سعيد) حلف لا يتزوّج فزوّجه فضولي . . . فأجاز نكاح فضولي بالفعل
 لا بحنث . . . الخ.

(فتوی نمبر ۱۲۹۲/ ۳۵ ه)

فى قوله أنت طالق ثلاثًا وثلاثًا ان شاء الله وفى قوله أنت طالق وطالق وطالق الله الله وطالق الله وطالق الله وطالق الله وطالق و الله وطالق و الله وطالق و طالق و طالق

### ''اگرابتم میرے گھر آئی تو اِن شاءاللہ تمہیں طلاق ہوجائے گ'' الفاظ کا حکم

سوال: - مسئلہ کہ سین کی بیوی ن آپنے والدین کے گھر چکی گئی اور س نے بیوی ہے کہا کہ:

''اگر اب تم میرے گھر آئی تو إن شاء اللہ تہمیں طلاق ہوجائے گئ' جبکہ پچھ دنوں کے بعد س کے

چھوٹے برادران، ہمشیرگان ن کے والدین کے گھر جاکر زبردی یعنی س کی بیوی خود راضی نہ تھی، س

شوہر کے گھر لے آئے، شوہر نے جب بیوی کو اپنے گھر دیکھا تو اس پر ناراض ہوا اور کہا کہ منع کیا تھا کہ

گھر مت آنا ورنہ تین طلاق ہوجائے گی، اور پھر شوہر نے ایک ہی نشست میں تین بارکہا کہ: ''ان شاء اللہ

گھر مت آنا ورنہ تین طلاق دیتا ہوں'' واضح رہے کہ بیوی آنو ماہ کی حاملہ بھی ہے، جواب دیں۔

جواب: - اگر یہ دُرست ہے کہ دونوں خط کشیدہ جملوں کی ادائیگی کے وقت آپ نے ''ان

شاء اللہ'' کہا تھا تو صورت مسئولہ میں آپ کی بیوی پرکوئی طلاق واقع نہیں ہوئی، وہ برستور آپ کے نکاح

میں ہیں، لیکن اگر کسی ایک مرتبہ بھی''ان شاء اللہ'' نہ کہا ہوتو جواب مختلف ہوگا، اس صورت میں مسئلہ

دوبارہ پو چھ لیں اور معاملہ چونکہ حلال وحرام کا ہے اس لئے خوب بجھ سوچ کر فیصلہ کریں۔

واللہ اعلم

واللہ اعلم

 <sup>(</sup>١) (طبع مكتبه رشيديه كوئثه). وفي الهداية باب الأيمان في الطلاق ج: ٢ ص: ٣٨٩ (طبع مكتبه شركت علميه ملتان) واذا قال لامرأته أنتِ طالق ان شاء الله تعالى متصلًا لم يقع الطلاق. وفي الذّر المختار باب التعليق ج: ٣ ص: ٣١٦ الى ٣٦٨ (طبع سعيد) قال لها: أنتِ طالق ان شاء الله متصلًا مسموعًا لا يقع.

<sup>(</sup>٢) وهي الدر المستحتار ج: ٣ ص: ٣٦٦ و ٣٦٨ قال لها: أنتِ طالق ان شاء الله، متصلًا مسموعًا لا يقع. وفيه أيضًا ج: ٣ ص: ٣٧٢ فالمفتى به عدم الوقوع اذا قدّم المشيئة ولم يأت بالفاء .... الخ. نيز د يكي سابقه فتوكل اوراس كا حاشيد

نی جلد دوم ''اگر زوجہ کے باپ نے ایک ہفتے کے اندرعورت نہ دمی اندوم ''اگر زوجہ کے باپ نے ایک ہفتے کے اندرعورت نہ دمی اندوم ' ما اق ہے' الفاظ کا تھم ما اق ہے' الفاظ کا تھم

سوال: - ایک شخص نے اپنی زوجہ کے متعلق جو کہ اس وقت باپ کے گھر میں ناراض بیٹھی ہوئی ہے، کہا کہ: ''اگر زوجہ کے باپ نے ایک ہفتے کے اندرعورت نہ دی تو میری طرف سے طلاق ہے'' اس پرلڑ کے کے والد نے ڈانٹا اورلڑ کے نے پھر وہی الفاظ دُہرائے، پھر والد نے ڈانٹا اورلڑ کے نے پھر کہا کہ:''اگر ایک ہفتے کے اندر نہ دی تو میری طرف ہے آزاد ہے''اب اس گفتگو کی نہ عورت کو خبر ہے نہاس کے والد کو اطلاع ہے، نہ زوجہ کے بیچھے کوئی لانے کے لئے گیا ہے، کیا اس صورت میں طلاق واقع ہوگئی ہانہیں؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں اگر زوجہ کا باپ اس کو ایک ہفتے کے اندر شوہر کے پاس نہیں بجيج كا تو زوجه پرتين طلاقيل واقع بهوجاكيل كي، لـما في الدّر المختار في أيمان الفتح ما لفظه وقد عـرف فـي الـطّـلاق أنـه لـو قـال ان دخـلـت الدار فأنت طالق، ان دخلت الدار فأنت طالق، ان دخلت الدار فأنت طالق، وقع الثلاث. (شامي ج: ٢ ص: ١٥) \_ والثدسبحانه وتعالى اعلم (فتؤی نمبر ۲۹/۲ الف)

''اگر میں ہندہ کوآئندہ جا ہوں اور بدخیالی کروں تو جو بیوی ابھی میرے نکاح میں ہے مجھ سے تین طلاق' الفاظ کہنے کا حکم سوال: - زید نے اپنے چچازاد بھائی جو رضاعی بھائی بھی ہے، اُن کی لڑکی ہندہ سے خفیہ تعلقات قائم کئے، باپ کواطلاع ہونے پر زید کو مارنا جاہا تو لوگوں نے خلاف مصلحت بتا کر روک دیا، لوگوں نے کہا کہ زید ہے ایک اقرار نامہ لے لیا جائے تا کہ دوبارہ اس کا ارتکاب نہ کر سکے،مضمون اس طرح ہے: ''میں اقرار کرتا ہوں کہ اگر میں ہندہ کو آئندہ چاہوں اور بدخیالی کروں تو جو بیوی ابھی میرے نکاح میں ہے مجھ سے تین طلاق ہوجائے گی اور اس مجلس میں بدر تنگی دِ ماغ اقر ار کر رہا ہوں کہ اس لڑ کی کوآئندہ اپنی بیٹی سمجھوں گا۔''

 <sup>(</sup>١) الدر المختار مع رد المحتار كتاب الأيمان باب التعليق ج: ٣ ص: ٣٤٦ (طبع سعيد). وفي الهندية كتاب الطَّلاق، الباب الرَّابع في الطَّلاق بالشُّرط، الفصل الثالث في تعليق الطَّلاق بكلمة إن وإذا وغيرهما

ج: ا ص: ٣٢٠ (طبع ماجديه كوئثه) واذا اضافه الى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقًا مثل أن يقول لامرأته ان دخلت الدار فأنت طالق. وفي الهداية كتاب الطّلاق، باب الأيمان في الطّلاق ج: ٢ ص: ٣٨٥ (طبع شركت علميه، ملتان) واذا اضافه الى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته ان دخلت الدّار فأنت طالق.

اس مضمون کی تحریر پر چپار گواہوں کے وستخط بھی ہیں، اس اقر ارنامے کے بعد ہندہ لکھی پاپ
نے دُوسری جگہ شادی کردی، شادی کے دس پندرہ روز کے بعد ایک نکاح نامہ بنوا کرا پنے چند حامیو ۱۵۵۵ کی مدد سے ہندہ کے شوہر (بعنی داماد) کے پاس گئے اور نکاح نامہ دِکھلا کر کہا کہ: میری بیوی دو، ورنہ پولیس سے گرفتار کرا دُوں گا، لیکن داماد اور چند آ دمیوں نے زید کوجعل باز و مکار کہہ کر بھگا دیا، دوایک روز کے بعد زید، ہندہ کو زبروتی اُٹھا کر لے گیا۔ اب سوال میہ ہے کہ اس اقر ارنامے کے بعد اُن شرطوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ملوث ہوا ہے، لہذا وجو دِشرط ہوتا ہے یا نہیں؟ اور زید کی منکوحہ مطلقہ ہوئی یا نہیں؟

جواب: – اگر سوال میں درج شدہ واقعات دُرست ہیں اور زید نے واقعۃ ہندہ کو جھوٹے طریقے پراپنی بیوی بنانے یا اُسے اغوا کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کے خط کشیدہ الفاظ کی رُو ہے اُس کی بیوی پر تین طلاقیں واقع ہوگئیں، اور وہ حلالہ کے بغیراس کے لئے حلال نہیں ہوسکتی۔

والتدسبحانه وتعالى اعلم

01194/10/11

(فتوی نمبر ۱۰۵۸/۲۸ ج)

تعلیق کی ایک مخصوص صورت میں طلاق کے عدم وقوع کا حکم بیوی کے کلمہ کفر کہنے برطلاق کو معلق کیا اور بیوی نے کلمہ کفر کہہ دیا تو کیا حکم ہے؟

سوال: - ہمارے دفتر میں دیگر ساتھیوں نے ایوبیہ جاکر سیر کرنے کا پروگرام بنایا، میں نے ہوی کو بتایا کہ ایوبیہ جارہا ہوں، اس نے کہا کہ بیوی کو بتایا کہ ایوبیہ جارہا ہوں، اس نے کہا کہ جمھے چھوڑ کر اکیلے سیر کو جاؤگے، میں نے کہا کہ جمھے سم چھوڑ کر نہیں جھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اس پر وہ کہنے لگی کہ اس کا مطلب ہے کہ جمھے ساتھ لے جاؤگے، میں نے کہا: وہاں صرف مرد جائیں گے۔ خط کشیدہ فقرہ اس لئے کہا کہ خیال طلاق ول میں آگیا تھا، بہر کیف بعد میں اُس نے پوچھا کہ: تم پھر کل جاؤگے، میں کسی اور دھیان میں تھا، کہہ دیا: ''ہاں!'' اب اگر کل میں چلا جاؤں (طلاق کی نیت بالکل نہیں ہے اور نہقی) تو کیا اس سے طلاق واقع ہوجائے گی؟ اور فرض کریں کہ اگر پٹائی کے دوران یہ کہا جائے کہ ''اب تو جھوڑ تا ہوں آئیدہ نہیں چھوڑ وں گا'' اس سے طلاق تو نہیں ہوگی؟

 <sup>(</sup>۱) وفي التاتبار خانية ج: ٣ ص: ٥٠٣ قال لامرأته ان دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت امرأته وقع الطلاق لوجود
 الشرط. ثير ديكي سابقد فتوى اوراس كا حاشيه

aress.com ۲:- اگرزید نے اپنی بیوی کوکہا کہ: "اکریم لفریہ همہ بہوں یا سریہ بات ریا ہے۔ اگرزید نے اپنی بیوی کوکہا کہ: "اکریم لفریہ همہ بہوں یا سریہ بات میں خلطی سے کہہ دیا (معاذ اللہ) "خدا بھی تو رحم بھی مصیبت کی حالت میں خلطی سے کہہ دیا (معاذ اللہ) "خدا بھی تو رحم بھی مصیبت کی حالت میں خلطی سے کہہ دیا (معاذ اللہ) "خدا بھی تو رحم بھی مصیبت کی حالت میں خلطی ہوگئی؟ اور کیا دوبارہ نکاح کرنا ہوگا؟ جواب ا: - صورتِ مسئولہ میں آپ کے ابو بیہ جانے سے طلاق واقع نہیں ہوگی، نیز مارنے کی صورت میں جب بیہ کہے کہ:''اب تو حچیوڑ تا ہوں، آئندہ نہیں حچیوڑ وں گا'' اس ہے بھی طلاق نہیں ہوگی۔

> ۲: - ''خدا بھی تو رحم نہیں کرتا'' (معاذ اللہ) کلمہ کفر ہے، ایسی صورت میں بیوی ہے تو بہ کراکر دوبارہ نکاح کرنا جاہئے ، اورصورت مسئولہ میں نکاح جدید کے بعد احتیاطاً بیسمجھنا جاہئے کہ آئندہ وہ صرف دوطلاقوں ہے مغلّظہ ہوجائیں گی ، کیونکہ اس کا صریح جزئیہ نظر ہے نہیں گز را۔ و في العالمگيرية من نسب الله تعالى الى الجور فقد كفر. (عالمگيرية ج:٢ ص: ۲۵۹)\_ (۱) واللدسبحانهاعكم (فتوی نمبر۷۵/۵۷ پ)

#### شوہر کے الفاظ'' جہیں طلاق تو ہوجائے گی'' میں شوہر کی نبیت کی ایک مخصوص صورت

سوال: - فتوی مجربیه دار الافتاء دار العلوم کراچی، ار۴۸را۹۳۱ه مرسل خدمت ہے، بید مسئله حسبِ ارشاد دوبارہ رُجوع خدمتِ عالیہ ہے، تا کہ کوئی حتمی وقطعی فتویٰ صادر فرمایا جائے ، اس کے لئے چند أمور اور واقعات متعلقه مختصراً درج ذيل بين: -

نمبرا:- شوہر کا اصل خط از لاڑ گانہ مؤرخہ ۱۵را پریل ۱۹۷۱ء جس کی نقل (فتویٰ کی پشت پر ہے) عالی جناب نے پڑھ لیا ہے، اس میں شوہر نے دُوسری صورت کے متعلق 'وجمہیں طلاق تو ہوجائے گی'' کی مدّت، اس مہینے کی آخر تک یعنی ۳۰ راپریل تک مشروط رکھی ہے کہ اس کو خط لکھ کر سامانِ جہیز اورمہر وغیرہ سے متعلق باتوں کا تصفیہ اس مہینے کے آخر تک کرلیں۔

نمبر۲: - بیوی کے والد نے اس کو جواباً ایک خط مؤرخہ ۲۶ راپریل ۱۹۷۱ء ذریعہ رجٹری لکھا، اس کی نقل منسلک مذاہے، جس میں جہیز اور مہر وغیرہ کا ذکر کئے بغیر پیاکھا گیا ہے کہ شوہر اور اس کے

<sup>(</sup>١) طبع مكتبه رشيديه كو ثنه.

فقاوی عثمانی جلد دوم می میان کی معاملات کو مناسب طریقے سے سلجھایا جا الکھنے گئے گر والد صاحب '' جلد از جلد اندرون ایک ہفتہ آئیں تا کہ معاملات کو مناسب طریقے سے سلجھایا جا الکھنے گئے گئے گر سے میں میں کے والد صاحب آئے ، اس طرح کوئی بات نہ بنی۔ سے میں میں کے والد صاحب آئے ، اس طرح کوئی بات نہ بنی۔

کیکن پھر بھی حاضر نہ ہوئے۔

نمبرہ:- بیوی کے والد کا قیام لندن میں ہے، وہ اپنی دو بیٹیوں کی شادی کے موقع پر حاضر ہوئے اور حیا ہا کہ اس معاملے کا بھی تصفیہ ہوجائے ،لیکن نا کام رہے۔

نمبر ۲: - جملہ "جمہیں طلاق تو ہوجائے گی" کے متعلق فتوی مسلکہ کے پہلے پیرا گراف کے آخری سطور میں شوہر کا مقصد دریافت کیا گیا ہے۔غیب کاعلم اللہ کو ہے،لیکن بندہ صرف یہ نتیجہ اخذ کرسکتا ہے کہ شوہر تہذیب یافتہ ہے اور مرنجان و مرنج طبیعت کا حامل ہے، کسی سنگین معاملے کی خود ابتداء کرنانہیں جا ہتا اور نہاس کی ذمہ داری اپنے سرلینا جا ہتا ہے۔

نمبرے: - اس کی بیوی اس ماہ اندازاً آٹھ مہینے کی حاملہ ہے، اور وسط فروری اے19ء سے اپنے میکے میں ہے،شوہراس بارے میں اپنی بیوی کوحسرت و پاس میں رکھتا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ اس طلاق کے احتمال کی خبر کی بابت شوہر کا مقصد عیاں نہیں مبہم ہے، وہ اپنے آپ پراس کی ذمہ داری لینانہیں جا ہتا، شوہر نے اپنے مذکورہ خط مؤر نحہ ۱۵ اراپریل ۱۹۷۱ء کے بعد اب تک اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کی ، اور نہ ہی بیوی اپنے شوہر کے گھر جاسکتی ہے، یعنی بیوی تادم مذا اینے میکے میں ہے، اور اِن شاء اللہ اگلے مہینے اپنی پہلی زیگل سے فارغ ہوگی، بیوی اب تک آپ کے و قیع اورمؤ ثر فتوی کی خواہاں ہے تا کہ وہ اپنی از دواجی زندگی استوار کر سکے۔

جواب: - جو حالات آپ نے دوبارہ لکھے ہیں، ان سے فتویٰ کے جواب میں کوئی تبدیلی پیدانہیں ہوتی، جہاں تک طلاق کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں پہلے ہی لکھا جاچکا ہے کہ شوہر نے جو پیے الفاظ لکھے ہیں کہ:'' دُ وسری صورت میں تنہیں طلاق تو ہوجائے گی''ان کی صحیح مرادشو ہر ہی ہے معلوم کی جا سکتی ہے کہ کیا وہ ان الفاظ کی تحریر کے وقت طلاق واقع کرنے کی نیت رکھتا تھا یا محض آئندہ واقع ہوجانے کی خبر دے رہا ہے، اس لئے بہتریہ ہے کہ سابقہ فتویٰ اس کے پاس بھیج کر اس سے وضاحت طلب کی جائے، اور وضاحت میں وہ جو پچھتحریر کرے وہ یہاں بھیج دیا جائے اُسے دیکھ کر ہی کوئی حتمی

یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ اگر شوہر جواب میں پہ ظاہر کرے کہ ان الفاظ سے وہ طلاق ہی واقع کرنا چاہتا تھا تب بھی ایک طلاق رجعی واقع ہوگی ، جس کا حکم یہ ہے کہ عدت کے دوران (لیعنی بیچے کی 

#### شوہر کے الفاظ'' اپنے دو بھائیوں کی گھر والیوں سے پچھ نہ مانگوں گا، اگر مانگوں تو مجھ پرمیری ہیوی سات شرطوں پرطلاق'' کا حکم

سوال: - تین بھائی ہیں، دو بھائیوں کے درمیان گھر کے سی معاملے میں بات بڑھ گئی،
ایک بھائی نے بہ کہا کہ: ''میں اپنے دونوں بھائیوں کی گھر والیوں سے پچھنہیں مانگوں گا، اگر مانگوں تو جھھ پر میری بیوی سات شرطوں پر طلاق ہوگی۔'' کیا اگر وہ اب کوئی چیز مانگے یا بغیر اُس کے مانگے، بھابھیاں اگر خود اُس کو جائے، یانی دے دیں تو طلاق ہوجائے گی؟

جواب: - اگر اُس بھائی نے ٹھیک وہی الفاظ استعال کئے تھے جن کا خط تھینج دیا گیا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ بھائی جب بھی بھی اپنی دونوں بھاوجوں میں ہے کسی ہے کوئی چیز مانے گا تو اس کی بیوی پر تین طلاقیں واقع ہوجا ئیں گی۔ اور پھر اس بیوی ہے دوبارہ نکاح بھی حلالہ کے بغیر نہ ہو سکے گا، ہاں! اگر وہ خود کوئی چیز دیں اور یہ لے لے تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن مانگنے میں سخت احتیاط کی ضرورت ہوگی، اور اگر اس خطرے سے مکمل طور پر بچنا ہو اور بھاوجوں سے پچھ مانگنا ضروری ہوتو اس مشکل سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو صرف ایک طلاقی رجعی دیدے اور عدت گر رہانے وی بعد بیوی نکاح سے نکل جائے گی، اب دونوں بھانجیوں سے بچھ گر رہانے دے، عدت گر رہانے کے بعد بیوی نکاح سے نکل جائے گی، اب دونوں بھانجیوں سے بچھ

<sup>(</sup>١) وفي الهداية كتاب الطّلاق باب الرجعة ج:٢ ص:٣٩٣ (طبع شركت علميه، ملتان) واذا طلّق الرّجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدّتها .... الخ.

<sup>(</sup>٢) حواله كے لئے و كھنے ص: ٣٩٠ اور ص: ٣٩١ كا حاشية نبرا۔

مانگ لے تو کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی، پھراپی مطلقہ بیوی سے دوبارہ نئے مہر پر نکاح کر کھی ہوتی ہے مہر پر نکاح کر کھی ہوتی ہوتی کے نئے نکاح کے بعد ہمیشہ کے لئے بھا بھیوں سے کچھ مانگنا اس کے لئے ممکن ہوجائے گا اور پھراس سے کا اس ملاق واقع نہ ہوگی، البتہ آئندہ اُسے صرف دوطلاقوں کا اختیاررہ جائے گا،لیکن اس طریقے پر عمل کرنے سے بہوگی، البتہ آئندہ اُسے صرف دوطلاقوں کا اختیارہ وجائے گا،لیکن اس طریقے پر عمل کرنے سے بہلے کی متند عالم سے اس کو اچھی طرح سمجھ لیس، کیونکہ ذراحی بے احتیاطی سے معاملہ خراب ہوسکتا ہے۔

۹۷۹۷۶۹ه (فتوی نمبر ۲۸/۹۳۳ ج)

## ''تم اگر بغیر اجازت گھر سے باہر قدم رکھو گی تو تمہاری جانب سے خلع یعنی طلاق ہوجائے گی'' الفاظ کا حکم

سوال: - میری شادی کوساڑھے تین سال کا عرصہ ہوا ہے، اور ڈھائی سالہ لڑکی بھی ہے، اور گرشتہ ساڑھے تین سال ہے ہی میرے گھر بلو حالات ٹھیک نہیں ہیں، اکثر میری بیوی معہ پتی کے اپنے گھر بیٹھ جاتی ہے، اور اس طرح ہم دونوں کی صحت پر پُرا اثر پڑا ہے، میرا خیال ہے کہ میرے سرال والوں کی جانب ہے میری بیوی کوشہ ملنے کی وجہ ہے صورت حال بد ہے بدتر ہوتی گئی، میں بدنام اور بعزت ہوا، اکثر گھر کا بے گھر ہوا، مجھے ڈرایا دھم کایا گیا، اور بھی بھی ان کے بھائی اور والدہ صاحبہ ان کو میرے گھر آکر لے گئے، اس طرح ہماری زندگی گزرتی رہی، ان کے گھر والوں کی جانب ہے کاروائی بھی کرنے کا گھر والوں کی جانب کے کاروائی بھی کرنے کا لیعنی لڑکی کورو کے رکھنے کا ارادہ کرلیا تھا، بہرحال اب جبکہ میری بیوی دو مہینے کرار کر میرے گھر والی لوٹی تو ہم اچھی طرح رہ وہ ہے تھے، چھ دن میں بیمار ہا اور گھر میں بھر تنازعہ بیدا ہوگیا، اس طرح آفس کوآٹھ دن نہ جاسکا، مجھے میری بیوی کا بغیر اجازت میرے غائبانہ میں باہر کی کے گھر جاکر مانا بالکل ناپند ہے، گو کہ میری بیوی پر مجھے کائل بھروسہ ہے۔ ایک دفعہ جب میں آفس جانے لگا تو میری بیوی نے میری بیوی میں ہے گھر کی چابی نکال کر دکھ کی، اس پر میں نے ان کو کہا: عمر کہیں بھی نہیں جانے اس پر میری بیوی نے کہا کہ: میں ضرور جائوں گی، اکیلی گھر میں بند نہیں رہ می تو بیا اور کہا کہ: میں ضرور جائوں گی، اکیلی گھر میں بند نہیں رہ میلی سے تھر میں بند نہیں میں بہ ہوگیا اور کہا کہ: میں منہ ہوں پر جم نہیں مانتی۔ پھر میں بند تو تر آن شریف کو اس پر میں برہم ہوگیا اور کہا کہ: میں جو بائر کو بھی میں برہم ہوگیا اور کہا کہ: میں میں برہم ہوگیا اور کہا کہ: می کو میں ہر بارسمجھا تا ہوں پرتم نہیں مانتی۔ پھر میں نے قر آن شریف کو

<sup>(</sup>٢٠١) وفيي الدّر المختار باب التّعليق ج:٣ ص:٣٥٥ (طبع سعيد) فحيلة من علّق الثّلاث بدخول الدّار أن يطلّقها واحدة ثمّ بعد العدّة تدخلها، فتنحلّ اليمين فينكحها .... الخ.

وكذا في الهندية الباب الرّابع في الطّلاق بالشرط الفصل الأوّل في الفاظ الشّرط ج: ١ ص: ٢ ١ ٣ (طبع ماجديه) (٣) وفي الدر المختار مع ردّ المحتار كتاب الطّلاق باب التّعليق ج: ٣ ص: ٣٥٢ (طبع سعيد) تنحلّ أي تبطل اليمين ببطلان التّعليق اذا وجد الشرط مرّة .... الخ. (مُحمرُ بيرضٌ ثوازٌ)

ess.com

گواہ رکھ کرید الفاظ کہے: ''تم آگر بغیر اجازت میرے خائبانہ میں گھر سے باہر قدم رکھوگی تو تمہاری جانب سے خلع لینی طلاق ہوجائے گی۔' اس کے بعد پڑوی جو مالک مکان ہے، اُس کوبھی کہہ کھی گھر کھی کہہ کھی کہہ کھی کہہ کھی کہ کھی سے میں نے اپنی بیوی کو باز رکھنے کے لئے ایسا کہہ دیا ہے، اس کی خلاف ورزی کرے گی تو خوہ فرمہ دار مسلم کھی ، گھر میں گھر کے اندر آیا اور جب میں نے اپنی بیوی کی ضد دیکھی تو میں نے جانے کی اجازت دے دی اور قر آن شریف کو گواہ رکھا، چر میں نے اُسی وقت مالک مکان کو آواز دے کر کہا کہ: آپ اپنی بیوی کو میری بیوی کو میری بیوی کو میری بیوی کو میری بیوی کو سر صاحب کو پورا واقعہ نیایا، وہ آئے اور غصہ ہوئے اور کہا کہ: میں تمہاری بیوی کو بطور امانت لے جارہا ہوں، آفس فون کر دُوں گا آپ جمعہ کو آکر لے جائیں۔ اُنہوں نے کہا کہ میں بطور امانت لے جارہا ہوں، آفس فون کر دُوں گا آپ جمعہ کو آکر لے جائیں۔ اُنہوں نے کہا کہ میں کران کے والد صاحب کو دے دیئے کہ کی ہے تھد یق کر لیس، کہیں بیاوگ غلط فہی میں میری بیوی کو بھا کہ بھی کران کے والد صاحب کو دے دیئے کہ کی ہے تھد یق کر لیس، کہیں بیاوگ غلط فہی میں میری بیوی کو بھا کہ بھی کران کے والد صاحب کو دے دیئے کہ کی ہے تھد یق کر لیس، کہیں بیاوگ غلط فہی میں میری بیوی کو بھا کہ جو نے الفاظ لکھ

جواب: - اگرسوال میں درج شدہ واقعات دُرست ہیں تو آپ کی بیوی پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی، وہ بدستورآپ کی بیوی ہیں، اور آپ انہیں اپنے گھر لا سکتے ہیں، اور خط کشیدہ الفاظ ہے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی، کیونکہ ان الفاظ میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ بیوی کی طرف سے شوہر پر طلاق کے وقوع کوخر وج من الدار پر معلق کیا گیا ہوا ور اس صورت میں طلاق کا عدم وقوع ظاہر ہے۔

لما فی رقر المحتار: (اذا قال أنا منک طالق یلغو) فان قوله أنا منک طالق منه وصف الرجل بالطّلاق صریحًا فلایقع لأن الطّلاق صفة للمرأة. (شامی ج: ۲ ص: ۴۳۳)\_(۱) و الرجل بالطّلاق صورت مین بیزوجه دُوسرا احتمال بیر ہے کہ بیشو ہرکی طرف سے خلع کی معلّق پیشکش ہو، اس صورت میں بیزوجه کے قبول پرموقوف ہوگی، اور قبول تعلیق کے وقت ہوانہیں، اور شرط ابھی تک یائی نہیں گئی، اور شو ہرزبانی

اس اختال کی نفی کرتا ہے۔

تیسرااحمّال ہے ہے کہ بیہ اِخبار ہو بیوی کے خلع کرنے ہے، یعنی مطلب ہیہ ہو کہ تیراخروج بلا اذن علامت ہوگی تیری خواہشِ خلع یا ایجابِ خلع کی (اور شوہرا پنے جملے کا یہی مطلب زبانی بیان کرتا ہے) اس صورت میں بیقولِ کذب یا کم از کم لغو ہے، اس سے کوئی انشاء طلاق نہیں ہوتا۔ بہرصورت! مذکورہ الفاظ سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی۔

۷۹۷۹۸۶ هـ (فتوی نمبر ۲۸/۹۱۳ ج) شوہر کے الفاظ''اگر پھر دوبارہ والدہ کے بارے میں پچھ کہا "کھ کہا اللہ کا میں کھے کہا ہوں'' کا حکم تو میں طلاق، طلاق، طلاق دیتا ہوں'' کا حکم

سوال: - مسئلہ بیہ ہے کہ الف کی اپنی بیوی ب سے شدید تکرار ہوئی، جس پرب نے الف شوہر کی والدہ صاحبہ کے شوہر کی والدہ صاحبہ کی شان میں گستاخی کی ، الف نے بیوی کو کہا کہ: ''اگر پھر دوبارہ والدہ صاحبہ کے بارے میں آپھے کہا تو میں تہہیں طلاق ، طلاق ، طلاق دیتا ہوں ۔'' بیوی بدستورلڑتی رہی ،لیکن دوبارہ والدہ صاحبہ کے بارے میں پچھ نہ کہا ، کیا بیوی کو طلاق ہوگئی ؟ جواب دیں۔

جواب: - صورتِ مسئولہ میں الف کی بیوی الف کی والدہ کی زبان سے گتاخی کرے گی یا ان کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے گی جوان کی بُرائی پر مشمل ہوتو الف کی بیوی پر تین طلاقیں واقع ہوجا ئیں گی، اور وہ حلالہ کے بغیر الف کے لئے ہرگز حلال نہ ہوگی۔ لیکن جب تک والدہ کے بارے میں کچھ بُرائی کی بات نہ کہے اس وقت تک وہ بدستور الف کے نکاح میں ہے۔ تاہم شدید احتیاط کی منہ سے نکل گیا تو طلاق واقع ہوجائے گی، اگر شوہر اس خطرناک صورت ہے، اگر بھی کوئی کلم غلطی سے بھی منہ سے نکل گیا تو طلاق واقع ہوجائے گی، اگر شوہر اس خطرناک صورت سے بچنے کے لئے اپنے ندکورہ طلاق کے جملے کو بے اثر اور کالعدم کرنا چاہے تو اس کا طریقہ کسی وقت زبانی آ کر سمجھ لے۔

۱۳۰۶/۱۳۱۳ هاه (فتوی نمبر ۳۵/۱۷۹۳ ه)

#### کسی کواس کی ہجو بتانے پر طلاق کو معلق کرنے کے بعد اُسے ہجو سنادی تو بھی طلاق واقع ہوجائے گی

سوال: - خالد نے زید و بکر کے رُوبروعمرو کی جھو کی ہے، زید نے بگر کو کہا کہ: یہ جھوعمروکو بتادے۔ تو دونوں شخص عمرو کے پاس گئے، تو بکر نے عمرو سے کہا کہ: خالد نے ہماری جھو کی ہے، چنانچہ وہ جھوزید نے عمروکو سنادی، تو اس نے اس کو اپنی تو بین جان لیا، عمر و جب خلاف میں دامن گیر ہوا تو قدم کشیدی زید نے اختیار کی کہ میں نے جھوکو بتادیئے سے عمروکو مطلع نہیں کیا بلکہ بکر نے مطلع کیا ہے، چونکہ اس نے خود جھو سنادی ہے اور بتائی نہیں، اس لئے پہلے بکر نے جھو بتادیئے سے عمروکو مطلع کردیا ہے، نیز بکر کی زبانی شہادت اور باقی گواہوں کی شہادت کو بکر نے صرف زید کے مشورے سے کردیا ہے، نیز بکر کی زبانی شہادت اور باقی گواہوں کی شہادت کو بکر نے صرف زید کے مشورے سے اتنی کہا کہ خالد نے تہاری جو کی ہے، چونکہ جھوزید خوب جانتا ہے مجھے معلوم نہیں گزارش یہ ہے کہ جب

نستی والوں نے زید سے سوال کیا کہ تم نے عمرو کو ہجو کیوں بتادی؟ زید نے کہا ک ہے اور سانے کی میری حلف نہیں۔

besturduboo جواب: - پہلے دو مرتبہ اس سوال کا جواب دیا جاچکا ہے، بتانے اور سنانے میں کوئی فرق نہیں، اگر ججو بتانے پر طلاق کومعلق کیا تھا اور بعد میں ججو سنادی تو طلاق واقع ہوگئی، اگر اس پر آ پ کو اطمینان نہیں ہوتا تو اطمینان پیدا کرنا کسی کی قدرت میں نہیں ہے، فضول بار بارسوالات کرکے وقت والتداعكم ضائع نہ سیجئے ، وین وشریعت کے معاملے میں بہانہ جوئی سخت گناہ ہے۔ احقر محرتقي عثماني عفي عنه الجواب صحيح بنده محمرشفيع عفااللدعنه DITAA/1/10 (فتؤى تمبر ١٩/١٥٩ الف) DITAA/I/TA

#### ''ہم پراپنیعورتیں بشرعِ محمدی حرام ہوں اگر فلاں واقعہ نہ ہوا ہو'' الفاظ كاحكم

سوال: - غلام محمد ولد برمحمر قوم قصاب سكنه بجرال ٢٠: -محمد عباس ولد شاهول قوم اعوان سكنه بھرال۔ ٣: -بشیرمحد ولد دوست محد قوم اعوان۔ ٣: -سردار ولد شیرمحد۔ ٥: - دوست محد ولدمحد شیر نے اوّلاً جھوٹی قشم اُٹھائی کہ غوث محمد ولد نورمحد کومظفر خان ولد حاجی محمد خان نے بمع گیارہ ہمراہیوں کے اغواء کرلیا ہے، پھر دُوسرے دن کوغوث محمد نے اور اس کے ہمراہوں نے حاجی محمد خان مسماۃ صاحبہ خاتون دختر حاجی محمد خان خالد مظفر خان ، اسلم خاتون دختر مظفر خان کوفتل کردیا ہے ، پھرانہی

ا:- مذكوره يانج اشخاص نے پوليس كے رُوبرو ان الفاظ سے طلاق أٹھائى ہے، باوضو ہوكر قرآن شریف سریراُ تھا کراور زبانی بولا کہ: ''ہم قتم اُٹھاتے ہیں اس کلام پاک کی کہ غوث محمد ولد نور محمد کو مظفر خان ولد حاجی محمد خان نے بمع گیارہ اشخاص کے اغواء کرلیا ہے۔

۲: - ہم یانچوں اشخاص نے اپنی اپنی بیویوں کے نام لے کر تین تنین دفعہ بیرالفاظ بولے کہ: ''ہم پراپنی عورت بشرع محمدی حرام ہو، اگرغوث محمد ولد نور محمد کومندرجہ بالا اشخاص نے اغواء نہ کیا ہو۔'' جبکہ صورت حال میہ ہے کہ غوث محمد ولد نور محمد کی زندگی کا جبوت اور اشتہاری ملزم ہونے کا ثبوت ہراخبار میں درج ہے، اور اس کی گرفتاری 1968-8-26 کومل میں آئی ہے۔ جواب: - اگر سوال کا بیربیان وُرست ہے کہ غوث محمد کوکسی نے اغواء نہیں کیا تو پولیس کے

قاویٰ عثانی جلد دوم الله می ا DITAA/4/16

بنده محمرشفيع عفااللدعنه

#### تعلیق کی ایک مخصوص صورت میں شوہر کی نبیت کا اعتبار

سوال: - زید نے ایک دن ایخ خاص کمرے میں آرام کیا، جس وقت وہاں اس کی بیوی سوئی ہوئی تھی ، اتنے میں زید کے والداس کے کمرے کے قریب گزرے، اس علاقے میں دن میں بیوی کے ساتھ سونا عیب سمجھا جاتا ہے، جب زیدایے کمرے سے نکلاتو والدہ نے اس کو کہا کہ: تم دن کو کیوں بیوی کے ساتھ سوتے ہو؟ زید نے اپنی امی کے زجر پر کہا کہ: "اگر ایسا ہے تو میری بیوی پر تین طلاق ہے'، اب اس سے یوچھا گیا کہ تمہارے اس کلام کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا کہ: میرا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے والد صاحب نے مجھے بیوی کے ساتھ سوتے ہوئے دیکھا ہے تو بیوی تین طلاق ہے۔ چونکہ کمرے کا دروازہ بندتھا،لہذا اس کے والد صاحب کے دیکھنے کا امکان بھی نہیں،اب سوال یہ ہے کہ مندرجه بالاصورت میں طلاق ہوگئ یانہیں؟ نیز زید کے کلام کا کیا مطلب ہے؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں زید کے کلام''اگر ایبا ہے ....الخ'' کا مطلب خود اس سے معلوم کیا جائے گا،اگر وہ خدا کو حاضر و ناظر جان کریہ بیان دیتا ہے کہ اس کی مراد والد صاحب کا میاں بیوی کوساتھ سوتے ہوئے دیکھنا ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی ، اور طلاق کا دار و مدار والد کے دیکھنے یر ہوگا، اگر انہوں نے ان دونوں کو ساتھ سوئے ہوئے دیکھ لیا ہوتو تین طلاقیں واقع ہوجائیں گی، ورنہ والتدسبحانه وتعالى اعلم

احقر محمرتقي عثاني عفااللدعنه

015-9-11/1-

(فتؤى نمبر ٢١/٦٣٨ الف)

الجواب صحيح بنده محمرشفيع عفااللدعنه

<sup>(</sup>۱) حوالہ کے لئے سابقہ ص: ۳۹۰ اور ص: ۳۹۱ کا حاشیہ نمبرا ملاحظہ فرمائیں۔

<sup>(</sup>٢) وفي الهندية كتاب الطَّلاق الباب الرّابع في الطَّلاق بالشّرط الفصل الثالث في تعليق الطَّلاق ج: ١ ص: ٣٢٠ (طبع ماجديه كوئثه) واذا اضافه الى الشّرط وقع عقيب الشّرط اتفاقًا. وفي البحر الرّائق ج: ٣ ص: ٣٣٠ (طبع سعيد) والمعلَّق بالشَّرط كالمرسل عند وجود الشّرط .... الخ. وفي الهداية باب الأيمان في الطّلاق ج: ٢ ص:٣٨٥ (طبع شركت علميه) واذا اضافه الى شوط وقع عقيب الشوط .... الخ. نيز ديكيئ ص:٣٩٠ اور ص:٣٩١ كا عاشية تبرا\_

# besturdubooks. Wordpress. com ''اگراُس نے نماز نہ پڑھی تو اس کوطلاق''الفاظ کا حکم

سوال: - ایک شخص نے اپنی بیوی کی عدم موجودگی میں بیالفاظ کہے:''اگر اُس نے نماز نہ پڑھی تو اس کو طلاق ہے'' بعینہ یورے الفاظ کی حاضری نہیں ہے، کیکن غالبًا بیالفاظ یاد آتے ہیں، ایسے الفاظ دویا تین دفعہ کم گئے ہیں، غالبًا پہ بھی تین دفعہ کا گمان ہے، بعد میں انہوں نے بیوی کو اس کی اطلاع کردی، کچھعرصہ تک تو وہ نماز پڑھتی رہی، یعنی جب تک خاوند کے گھر میں تھی، جب والدین کے ہاں چلی گئی تو نماز بالکل نہیں پڑھتی تھی ، اور بعد میں پھر جب خاوند کے ہاں آئی تو پھرنماز کی یا بند ہوگئی۔ یا در ہے کہ اس بیوی کوسلسل البول کا عارضہ ہے، کیا ایسی صورت میں طلاق واقع ہوگئی؟

جواب: - طلاق کے اُحکام کا تمام تر دارومدار الفاظ پر ہوتا ہے، کہنے والے کو حاجے کہ وہ الحجیمی طرح الفاظ کو یاد کرے کہ کیا کہا تھا؟ اگر غالب گمان انہی الفاظ پر قائم ہوتا ہے جوسوال میں درج کئے گئے ہیں تو ان سے مندرجہ حالات میں طلاق واقع نہیں ہوگی،لیکن اگر الفاظ اس کے علاوہ کچھ اور یاد آئیں تو دوبارہ مسئلہ یو چھرلیا جائے۔ والثداعكم احقر محمرتقى عثماني عفى عنه الجواب سيحيح

بنده محرشفيع

(فتوی نمبر ۱۹/۳۳۳ الف)

#### ''اگر فلاں زمین کوفر وخت نه کروں تو میری بیوی کوطلاق'' الفاظ كاحكم

سوال: - ایک شخص مسمیٰ میراً کبرنے والد سے ناراض ہوکر بات چیت کے دوران ایسے کہا که ''فلال زمین کا رقبہ جومیری حق اسامی ہے موقع ملنے پر باہر فروخت نہ کروں تو میری عورت پر تین طلاق سے طلاق ہے'' اور پیجھی کہا کہ:'' تجھ کو دُوں تب بھی بیوی تین طلاق سے طلاق''۔ازاں بعد جھ مہینے خاموش رہ کریہ زمین والد کے پاس رہن کردی البتہ فروخت نہیں گی، اب یہ پریشان ہے، زمین باہر فروخت کرنے سے بھی سخت مجبور ہے، کیونکہ زمین کم ہے اور والد کے ہاتھ بھی فروخت نہیں کرسکتا، اگرایبا کرے گا تو طلاق ہوگی۔طلاق سے بینے کی کیا صورت ہوگی؟ جواب: - میر اُ کبر نے ایسے الفاظ استعال کرکے گناہ کا اِرتکاب کیا جس پر ایسے تو یہ و اِستغفار کرنا چاہئے ، اور موجودہ صورتِ حال ہے بیچنے کی صورت صرف یہی ہے کہ بیز مین کسی شخص کو فروخت کردے ، فروخت کرنے کے بعد پھراس سے دوبارہ خرید لے تو پھرزمین اپنے پاس رکھنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی ، اور آئندہ اس قتم کے الفاظ استعال کرنے سے کمل پر ہیز کیا جائے۔

والله سبحانه وتعالی اعلم احقر محمد تقی عثانی عفی عنه (فتوی نمبر ۳۳/۳۳ الف)

الجواب صحيح بنده محد شفيع عفا اللّٰدعنه

# ﴿فصل فی تفویض الطّلاق﴾ (کسی کوطلاق واقع کرنے کاحق دینے کا بیان)

## '' تین طلاق تفویض' کہنے کا حکم

سوال: - زیدجس کی عمرتقریباً ستره سال ہوگی ، اس نے اپنی بیوی ہندہ کو بَالفاظِ واضح دوعدد شاہدان کے سامنے بیہ الفاظ کے'' تین طلاق تفویض' ، اب اس میں بعض جاہل بصند ہوکر اختلاف کر رہے ہیں کہ زید نابالغ ہے اس لئے طلاق نہیں ہوئی ، دُوسرے کہتے ہیں کہ زید کی عمر جب سترہ سال ہوتو بالغ ہے اور طلاق بالغ کی ہوجاتی ہے، شرعاً صحیح صورت کیا ہے؟

جواب: - سترہ سال کی عمر کا لڑکا شرعاً بالغ ہے، اگر وہ طلاق دے تو طلاق واقع ہوجاتی ہے، اور سوال میں جوتفویض کے الفاظ کھے ہیں اگر اس سے مرادیہ ہے کہ اُس نے خود طلاق دے دی تب تو طلاق بلاشبہ ہو ہی گئی، اور اگر تفویض سے مرادیہ ہے کہ اُس نے عورت کو اپنے اُوپر طلاق واقع کر لے تو کرنے کا اختیار دے دیا ہے تو معاملہ عورت کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ اپنے نفس پر طلاق واقع کر لے تو طلاق ہوجائے گی، ورنہ ہیں۔

طلاق ہوجائے گی، ورنہ ہیں۔

احقر محمر تقی عثانی عفی عنہ الجواب سے ح

<sup>(</sup>٢) وفي الهندية كتاب الطّلاق الباب الأوّل ج: ١ ص: ٣٥٣ (طبع ماجديه) يقع طلاق كل زوج اذا كان بالغًا عاقلًا. (٣) في الدّر السمختار ج: ٣ ص: ٣١٣ (طبع سعيد) وأنواعه ثلاثة تفويض وتوكيل ورسالة والفاظ التفويض ثلاثة تخيير، وأمر بيد، ومشيئة.

بنده محمرشفيع عفااللدعنه

#### شرائط کی خلاف ورزی برطلاق کاحق بیوی اورسسرکو تفویض کرنے کا حکم

سوال: - ایک آ دمی نے ایک سفید کاغذ پر مندرجہ ذیل اقرارنامہ لکھا۔ ا: - اپنی زوجہ کو پردۂ شرعی کا پایند کروں گا۔۲: – نان نفقه وغیره رزقِ حلال کا ضامن رہوں گا۔۳: –اپنی زوجه کو ز دوکوبنہیں کروں گاہم:-سسرال کے بیڑوس و جوار میں رہوں گا اور مکان اپنا بناؤں گا۔ ۵:-سسرال وغیرہ کا خدمت گزار رہوں گا، صلہ رحمی کروں گا۔ ۲: - بیوی کو فی ماہ کے حساب سے مبلغ ۵ روپے نفقہ کے طور پر ادا کروں گا۔ ۷:- بدون اجازت بیوی وُوسری شادی نہیں کروں گا۔ ۸:- دینی اُمورمثل صوم وصلوٰ ۃ وغیرہ کاحتی المقدور ادا کرنے کا پابند رہوں گا۔ بصورتِ عدم پابندی مذکورہ بالا ہرایک شرائط پاکسی شرط میں زوجہُ ام کو یا باپ ِزوجہ کوطلاقِ بائنہ واقع کرنے کا پورا پورا اختیار ہوگا۔

اب خلاف ورزی کرکے زوجہ کو مارنے لگا، سسر کے چھڑانے پر سسر کو کہتا ہے کہ تو کا فرہے، ہے ایمان ہے۔ مذکورہ فساد کی بناء پرسسر نے اس کو دو لاکھی ماری ، داماد نے سسر کوگردن سے پکڑ کر زمین یر گراد یا۔۲: - وُ وسرے دن زوجہ کوطلب کرنے میں سسر پرحملہ کرنا حیاہتا تھا مگر حقیقی بھائی کے روکنے سے باز رہا اور فساد وحملہ کے ڈر سے سسرال سے چیمیل دُور دیہات میں بسنے لگا۔ دو تھانہ میں درخواست دی کہ سسرال میری زوجہ اور ۵ کروپیہ اور زیورات لے گئے ہیں۔ یہ بالکل جھوٹ تھا۔۳:-عدالتِ و یوانیه میں زن آ شوئی کا مقدمہ دعویٰ دائر کر چکا ہے۔ ۳: - رقم نفتری سسرال سے اُدھارتھوڑ ہے دن میں واپس کرنے کا عہد کرکے واپس نہیں دیتا، گیارہ ماہ گزر چکے ہیں۔علاوہ ازیں گزری ہوئی قربانی میں سرے اپنی قربانی کے حصے کی رقم گاؤں میں دِلاکراب تک اداکرنے میں ٹال مٹول کرتا ہے اور حق مہر بھی نہیں دیتا، کیا ان خلاف ورزیوں کی صورت میں طلاق ہوگئی؟

جواب: - اگر مذکورہ واقعات دُرست ہیں تو بلاشبہ شوہر نے اقرارنامے کی کئی شرائط کی خلاف ورزی کی ہے، کیکن میہ یاد رکھنا جاہئے کہ اس صورت میں بیوی یا سسر کو طلاق واقع کرنے کا اختیار صرف اس وفت حاصل ہوتا ہے جبکہ وہ کسی شرط کی خلاف ورزی کے فوراً بعد طلاقِ بائنہ واقع

<sup>(</sup>١ تا ٣) وفي الدّر المختار مع ردّ المحتار كتاب الطّلاق باب تفويض الطّلاق ج:٣ ص: ١٥ ٣ و ٢ ١٣ (طبع سعيد) قـال لهـا اختـاري أو امـرك بيـدك يـنـوي تـفـويـض الطّلاق .... أو طلّقي نفسك فلها أن تطلق في مجلس علمها به مشافهة أو اخبارًا وان طال ..... ما لم تقم لتبدّل مجلسها حقيقة أو حكمًا بان تعمل ما يقطعه .... لا تطلق بعده أي المجلس .... الخ.

کرے، اور اس میں بالکل تأخیر نہ کرے، اگر شرط کی خلاف ورزی کے فوراً بعد طلاق واقع اللہ کی اور زرا بھی دیر ہوگئی تو عورت یا سر کا طلاق واقع کرنا سیح نہ ہوگا، اکبتہ اقرار نامہ چونکہ کئی شرائط پر شکام کا سال کے اگر بیوی یا سسر نے کسی ایک شرط کی خلاف ورزی پر فوراً طلاق واقع نہیں کی تو اب انہیں آئے۔ کسی ایک شرط کی خلاف ورزی پر فوراً طلاق واقع نہیں کی تو اب انہیں خلاف ورزی کر بعد طلاق واقع خلاف ورزی کر بعد طلاق واقع کریا ، اوقت انہیں کھر اختیار سلے گا بشرطیکہ خلاف ورزی کے فوراً بعد طلاق واقع کریں، اب مذکورہ صورت میں اگر بیوی نے کسی شرط کی خلاف ورزی کے بعد مذکورہ بالا احکام کے مطابق طلاق دی ہوگئی، اور اگر شرط کی خلاف ورزی کے بعد دیر کردی اور پھر طلاق واقع موگئی، اور اگر شرط کی خلاف ورزی کے بعد دیر کردی اور پھر طلاق واقع کی تو طلاق نہیں ہوئی۔ (۲) کی تو طلاق نہیں ہوئی۔ (۲) بالجواب شیح کی تو طلاق نہیں ہوئی۔ (۲) بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ الجواب شیح کی الجواب شیح عفا اللہ عنہ دونے کا معتبد دیر کردی اور گھر شفیع عفا اللہ عنہ دونے کی الہ کا میں بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ دونے کی الہ کا میں بیانہ میں اللہ عنہ دونے کی اللہ کا دونے کی بعد دیر کردی اور کی میں اللہ کا میں بینہ کی تو طلاق نہیں ہوئی۔ (۲) بیادہ کی میں اللہ عنہ کی تو طلاق نہیں ہوئی۔ (۲) بیادہ کی تو طلاق نہیں ہوئی۔ (۲) بیادہ کی میں اللہ کا میں کی تو طلاق نہیں ہوئی۔ (۲) بیادہ کی تو طلاق نہیں ہوئی۔ (تو کا نہی

#### مسئلہ غلط سمجھنے کی بناء برتفویضِ طلاق متحقق نہ ہونے کے باوجود طلاقِ بائن کا وقوع سمجھنا

سوال: - میری شادی لاہور میں ۲۲؍جولائی ۱۹۵۳ء کو یعنی چوہیں سال قبل نجمہ خاتون سے ہوئی، نجمہ خاتون کے باس ہوئی، نجمہ خاتون کے ماں باپ نہیں تھے، اپنی خالہ، اور پھران کی وفات کے بعد خالہ زاد بہنوں کے پاس پروَرْش پائی، میری شادی ان کی خالہ زاد بہن کے ذریعہ ہوئی، شادی سادہ طریقے پر ہوئی، مہر مبلغ پانچ ہزار معجل عند الطلب قرار پایا۔ میں پاکستان ایئرفورس میں ملازم تھا، پانچ اولادیں ہوئیں، شخواہ قلیل تھی کین زندگی ہنمی خوثی سے گزری، اس کے بعد میری بیوی نے مانع حمل دوا کیں استعال کر کے اپنے کو مزید اولاد سے بچالیا (چونکہ کالج میں داخلہ لے لیا تھا اور مزید بچوں کی پیدائش تعلیم میں مانع ہو سکتی تھی )۔ اولاد سے بچالیا (چونکہ کالج میں داخلہ لے لیا تھا اور مزید بچوں کی پیدائش تعلیم میں مانع ہو سکتی تھی )۔

جب میری شادی ہوئی تو وہ معمولی پڑھی لکھی تھی، چنانچہ میں نے اپنی بیوی کو گھر پر پڑھانا شروع کردیا، جب میری پہلی بچی پیدا ہونے والی تھی اُسے آٹھویں جماعت کا کورس پڑھانا شروع کردیا، اور ۱۹۲۰ء میں جبکہ میرا تیسرا بچہ پیدا ہوا تھا تو میں نے اس کومیٹرک کا امتحان دِلوادیا، جس میں وہ دو تین پر چوں میں فیل ہوگئ، اس کے بعد ۱۹۲۹ء میں جبکہ میری بچی میٹرک کا پرائیویٹ امتحان دے رہی تھی میں نے اپنی بیوی کو بھی ساتھ پڑھایا اور دونوں کا امتحان دِلوایا، خدا کے فضل سے دونوں کا میاب

<sup>(</sup>٢،١) گزشته صفح کا حاشیه ملاحظه فر ما کس <u>.</u>

ہوگئیں۔ بعد میں میری بچی نے بی اے کرلیا، اور میں نے اپنی بیوی کوطبیہ کالج کرا جی میں چاکللالم کورس کے لئے داخلہ دِلوادیا، اور میں نے بیاس خیال سے کیا کہ اگر میں مرجاؤں تو میری بیوی کسی پر بارٹ المالالمالالمالال بے اور عزّت کے ساتھ اپنا پیٹ بھر کر بچوں کی پروَرش وتعلیم دِلا سکے۔

۱۹۲۵ء کی سترہ دن کی جنگ میں ایک دَم بوڑھا ہوگیا، جب میں سرگودھا ہے واپس آیا تو میں سرگودھا ہے واپس آیا تو میرے سرکے آ دھے سے زیادہ بال سفید ہو چکے تھے، ۱۲رفر وری ۱۹۶۴ء کو پاکستان ایئر فورس کی طرف سے میں دو تین سال کے لئے ابوظہبی ایئر فورس میں مقرّر ہوکر چلا گیا، اس وقت میری بیوی طبیہ کالج میں زیرِتعلیم تھیں اور میں کورنگی کریک میں رہتا تھا، جانے سے قبل ناظم آباد میں کرایہ پر مکان لے کر اس میں بیوی بچوں کو منتقل کردیا اور چلا گیا۔

1942ء میں طبیہ کالج سے انہوں نے اپنا چار سالہ کورس مکمل کرلیا، اور اپنے کالج کے ایک ساتھی جو اِن سے دو سال پہلے فارغ ہوگئے تھے وہ اِن دنوں کلینک چلا رہے تھے اور اپنی ہونے والی بیوی کے لئے علیحدہ کلینک بھی چلانے کا پروگرام بنا رہے تھے، اُن سے ان شرائط پر کہ ان کی زیرِ نگرانی شام کے اوقات میں کلینک پر یہ بیٹھیں گی اور وہ جلد ہی ان کو رجٹریشن کے لئے سرٹیفکیٹ دے دیں شام کے اوقات میں کلینک پر یہ بیٹھیں گی اور وہ جلد ہی ان کو رجٹریشن کے لئے سرٹیفکیٹ دے دیں گے اور ساتھ ہی اپنی آمدنی میں سے بھی کچھ حصد ان کومل جایا کرے گا۔ لہذا وہ بیٹھنے لگیس، بیتمام با تیں میری بیوی نے مجھ کو خط کے ذریعہ مطلع کیس اور میں نے اجازت دے دی، چونکہ مجھے اپنی بیوی پر مکمل میری بیوی نے دی اور میں بات پرشک نہیں کرتا تھا، اب تک ہماری زندگی انتہائی پُرمسرت گزری تھی۔

ابوظہبی کے دورانِ قیام میں تین ہزار روپیہ ماہوار بھیجتا رہا، دو ہزار خرچ کے لئے اورا یک ہزار مرکان کی تغییر کے لئے، یا مکان خرید نے کے لئے، کیکن بعد میں یہ پنہ چلا کہ تین ہزار روپے خرچ ہوتے رہاور پھوٹی کوڑی بھی جمع نہیں کر کئی، اس دوران اُنہوں نے دُوسرا مکان ناظم آباد میں کرایہ پر لے لیا جس کا کرایہ چارسورو پے ماہوارتھا، اس میں ٹیلیفون بھی تھا، مجھے یہ کہا گیا کہ ٹیلیفون سے یہ فائدہ ہم کہ مہینے میں کم از کم ایک بار بھی ٹرنک کال پر بات ہوگتی ہے، میں مطمئن بلکہ خوش تھا۔ لیکن یہ ٹیلیفون میرے لئے سب سے بڑی پریشانی کا سبب بنا، اس کے ذریعہ میری بیوی نے دوستیاں بڑھانا شروع کردیں، اس بات پر مال میٹے میں بھڑے شروع ہوگئے، میرے بڑے لڑکے کوان باتوں پر اعتراض ہوتا تھا، تگ آکرلڑکے نے مجھ کوایک خط میں ان حالات ہے مطلع کیا، میں نے لڑکے کو بہت شخت اور دوانٹ کر خط کھا کہتم نے اپنی مال کے بارے میں ایسا کیونکر سوچا؟ ساتھ ہی اپنی بیوی کو بھی کافی ڈانٹ کر خط کھا کہتم نے اپنی مال کے بارے میں ایسا کیونکر سوچا؟ ساتھ ہی اپنی بیوی کو بھی کافی ڈانٹ کر شخط کھا، یہ بات فروری ۱۹۲۲ء کی ہے، لیکن میری بیوی نے مجھے اورا پنی اولاد سے اب جھوٹ بولنا شروع کردیا، اوران کی دوتی کا سلسلہ چاتا رہا، انتہا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک ' بھائی'' کے اشتر اک

ress.com میں علیحدہ کلینک کھول کی اور مجھ کو انہوں نے بیہ باور کرایا کہ بیرتر کا سادی سدہ ہے۔
ایک ڈاکٹر صاحب کا لڑکا ہے (بیربھی غلط تھا)، خود میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا ہے (بیربھی غلط تھا)، خود میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہا ہے (بیربھی غلط تھا)

8 کی اجازت لے کی، اب حالات اور میلائل کھولنے کی اجازت لے کی، اب حالات اور الکہ کرنئی کلینک کھولنے کی اجازت لے کی، اب حالات اور خراب ہو گئے ، دو دو ماہ تک خط کا منتظر رہتا ، خیریت کی اطلاع نہیں ملتی ، روپیوں کا کوئی حساب نہیں معلوم ہور ہاتھا کہ ان کے یاس کس قدر رقم جمع ہوئی ہے؟

> وُوس ب لوگوں کے جوخطوط آئے ان کے ذریعیہ معلوم ہوتا کہ گھر کا ہر فر دیتاہ ہور ہا ہے، بیچے اسکول نہیں جارہے ہیں، اور مسلسل ناغوں کی وجہ سے ایک بیجے کا نام کٹ گیا ہے، غرضیکہ نہایت پریشان کن اطلاعات ملتی رہیں، ان حالات سے تنگ آ کر ایک تفصیلی خط لکھا اور اس میں ان تمام حالات کی نشاندہی کی ، ساتھ ہی ساتھ خط میں ایک جملہ محض روانی میں تحریر کردیا: '' حالات اس قدر خراب ہوگئے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو جائز کا موں میں سب سے ناپسند کام طلاق نہ ہوتا تو شاید کب کا دے چکا ہوتا، بہرحال اگرتم جا ہوتو میں اس پرغور کرسکتا ہوں۔''

> حسن اتفاق ہے میں انہی دنول تفہیم القرآن کا مطالعہ کر رہا تھا، اور بیبھی محض اتفاق تھا کہ اس دن جوسورت زیر مطالعہ تھی وہ سورہُ اُحزاب کی سورت تھی ، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر بیہ ظاہر کیا کہ اگرتمہاری بیویاں وُنیا کی آسودگیاں جاہتی ہیں تو اُن کو پچھ دے کرعلیحدہ کردو، اور اگر اللہ اور رسول کا قرب جاہتی ہیں تو اس کا بڑا اجر وثواب ہے، جب میں نے اس کی پیتفسیر پڑھی تو میرے ہاتھوں کے طوطے اُڑ گئے، اور میں پیسمجھا کہ میرے اس مذکورہ جملے سے میں نے اپنی بیوی کو پیرحق منتقل کر دیا ہے، حالانکہ قبل ازیں میرا کوئی ارادہ یا مقصد نہیں تھا اور نہ ہی بعد میں کوئی ارادہ ہوا اور نہ اب ہے، چنانچہ میں نے اس جملے کے بعد کا سارامضمون جو زیادہ اہمیت کا حامل نہیں تھا، حذف کردیا اور تفہیم القرآن کی وہ تمام عبارت جو اس سورۃ ہے متعلق تھی نقل کی اور ساتھ ہی بیجھی لکھا کہ:''میں نے محض ا تفاقیه طوریر نا دانستگی میں بیہ جمله لکھ دیا تھا،لیکن اب پیتہ چلا کہ اگر مرد،عورت کو طلاق کا اختیار دیدے اور وہ اس کو حاصل کرنے کے بعد طلاق مانگ لے تو ایک عدد طلاقی بائن واقع ہوجاتی ہے، اور اس کے بعد سارا معاملہ ختم ہوجاتا ہے، لہذاتم کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے خوب اچھی طرح حالات کو دیکھ لو، اسی لئے میں نے تم کو بوری تفسیر کی نقل کر کے روانہ کی ہے، ساتھ ہی ساتھ میں اس تفسیر کے مطالعے کے بعد وفت بھی معین کر رہا ہوں لیعنی ۲۲ جولائی ۲ کاء کو رات بارہ بجے تک تم مجھ کو اپنے جواب سے مطلع کردو۔خیال رہے کہ بیہ تاریخ ہماری شادی کی سالگرہ بھی ہے،تمہارا جواب مجھ کو ۳۰–۳۱ جولائی تک مل جائے گا، میں بہت بے چینی سے تمہارے خط کا منتظر ہوں۔'' وغیرہ۔اس کے جواب میں انہوں نے جو

خط بھیجا اس میں اس سے متعلق جو جملہ تھا وہ اس طرح کا تھا: '' آپ کو یاد ہوگا میں نے آیک للاد کہا تھا خط بھیجا اس میں اس سے متعلق جو جملہ تھا وہ اس طرح کا تھا: '' آپ کو یاد ہوگا میں نے آیک للاد کہا تھا کہ ہماری زندگی میں لفظ طلاق اگر بھی نداق میں بھی آیا تو میں سمجھوں گی کہ ہوگئی، اور اس خط میں 60 المال الله کا کہا تھا کہا ہے۔'' آپ نے یہ لفظ طلاق سینکٹروں بار استعمال کیا ہے۔''

4-6

میں نے اُن کے اس جواب سے سے مجھا کہ انہوں نے طلاق مانگ کی، چنانچہ میں نے ان کو جو خط لکھا اس میں جو جملہ تحریر کیا تھا وہ یہ تھا: '' آپ کے خط کے بموجب ایک عدد طلاق بائن واقع ہوگئ ہے، باقی کی طلاقیں خود بخو د وقت مقرّرہ پر ہوجا ئیں گی، جس کی تفصیل میں اپنے پچھلے خط میں تحریر کرچکا ہوں۔' ساتھ ہی ان کو ہدایات کیں کہ اب آپ اپنی رہائش کے لئے کسی جگہ کا انتخاب کرلیں، حق مہر اداء کرچکا ہوں، پھر بھی اگر آپ کہتی ہیں کہ نہیں ملا تو جورقم آپ کے پاس بینک میں جمع ہے اس میں سے آپ اپنا مہر لے سکتی ہیں، گھر کی ہر چیز آپ کی ملکیت ہے، البتہ بگی کے جمیز کی جو چیز یں ہیں وہ اس کو دے دیں اور اگر بچوں کے کپڑے دے دی دیں گی تو بڑا احسان ہوگا۔ ساتھ ہی میں نے اپنی بچی کو بڑا تفصیلی خط لکھا کہ تمہاری ماں کو میں نے محض اتفاقیہ یہ جملہ لکھا تھا اور اُنہوں نے فورا طلاق حاصل کرلی، میں ان کو زندگی کے کسی حصے میں سکون سے رہنے نہیں دُوں گا، بچوں سے بو چھلو کہ وہ کس کے ساتھ رہنا پند کریے ہیں؟ اگر ماں کے ساتھ رہنا پند نہ کریں تو تم ان کو میر ب

اس خط کے جواب میں ۲۳ راگست کو میری بیوی کا جو خط آیا اس میں اُنہوں نے لکھا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ نہ تو میں نے جب طلاق ما نگی تھی اور نہ ہی اب ما نگ رہی ہوں، میں نے اس خط میں آپ کو مض ایک بات یاد دِلائی تھی، آپ ذرا ذرای بات کو کس قدراہمیت دے رہے ہیں، میرا کون ہے اور میں اب طلاق لے کر کیا کروں گی؟ وغیرہ وغیرہ ۔ جب بیہ خط مجھ کو ملا میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور نماز شکرانہ ادا کی، لہذا ۲۲۴ رسمبر سے پہلے ۱۳ ارسمبر کو میں پاکتان آیا اور با قاعدہ تعلقات زن وشو قائم کئے۔

اب میری بیوی کو چندلوگوں نے بیدیقین دِلا دیا کہ اُس کوطلاق ہوچکی ہے، چنانچہ میں ابوظہبی سے اپنا قیام ختم کر کے جون کے ۱۹۷۱ء میں واپس آیا تو کچھ عرصہ بعد ہی اس نے بیہ کہنا شروع کر دیا کہ ہماری طلاق ہوچکی ہے، اور ۱۹۸م تبر کے ۱۹۵ء کو بچوں اور گھر کو چھوڑ کر چلی گئی اور عدالت میں تنتیخ نکاح کا دعویٰ بھی کر دیا، اس کا کہنا یہی ہے کہ یہ جھے کو طلاق دے چکے ہیں۔ آپ سے بیہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی ان حالات میں طلاق ہوگئی یانہیں؟

صفحہ:۵ کے آخر کی خط کشیدہ عبارت اورصفحہ:۲ کی شروع کی خط کشیدہ عبار کے متعلق جند باتیں وضاحت طلب ہیں، جن کے بارے میں آپ کی زبانی وضاحت زیادہ مناسب ہے جا کہ الله میں آپ کی زبانی وضاحت زیادہ مناسب ہے جا کہ الله کا ایک الله کا ایک کے ایریا کراچی نمبر ۱۳ میں تشریف الله کا کہ الله کا کہ کا دار اللاقات کریں۔

الکر ملاقات کریں۔

بنده عبدالرؤف سکھروی ۲۱ر۴مر ۱۳۹۸ھ

#### جوابِ تنقيح:-

ا:- حالات اس قدرخراب ہوگئے ہیں کہ اگر اللہ کو جائز کاموں میں سب سے ناپسند کام طلاق نہ ہوتا تو شاید میں کب کا دے چکا ہوتا، بہر حال اگرتم چا ہوتو اس پرغور کرسکتا ہوں۔ (خط کشیدہ سیاہ)

7: - لیکن اب پنہ چلا کہ اگر مرد، عورت کو طلاق کا اختیار دیدے اور وہ اُس کو حاصل کرنے کے بعد طلاق مانگ لے تو ایک عدد طلاق بائن واقع ہوجاتی ہے، اور اس کے بعد معاملہ ختم ہوجاتا ہے۔ (سرخ)

7: - ساتھ ہی ساتھ اس تفییر کے مطالعے کے بعد وقت معین کر رہا ہوں، یعنی ۲۲ رجولائی سے ۱۹۷۱ء رات بارہ بجے تک تم مجھ کو اینے جواب سے مطلع کردو۔ (سرخ)

۳: - آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک بار کہا تھا کہ ہماری زندگی میں لفظِ طلاق اگر بھی مذاق میں بھی آیا تو میں سمجھوں گی کہ ہوگئی، اور اس خط میں تو آپ نے بیالفظِ طلاق سینکٹروں بار استعال کیا ہے۔ (سرخ) ۵: - آپ کے خط کے بموجب ایک عدد طلاقِ بائن واقع ہوگئی ہے، باقی طلاقیں خود بخو دوقتِ مقرّرہ پر ہوجا ئیں گی، جس کی تفصیل میں اپنے بچھلے خط میں تحریر کر چکا ہوں۔ (سرخ)

۲:- آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ نہ تو میں نے جب طلاق ما نگی تھی اور نہ ہی اب ما نگ رہی ہوں، میں نے اس خط میں (سیاہ) تو آپ کو تھی ایک بات یاد دِلائی تھی، آپ ذرا ذراسی بات کو کس قدر اہمیت دے رہے ہیں، اور میں اب طلاق لے کر کیا کروں گی۔ (سرخ)

2:- میں نے ان خطوط کی نقل اپنے پاس رکھ لی تھی جو میں نے پھاڑ کر جلا دیئے تا کہ اس تلخ واقعے کی یاد پھر کبھی نہ آئے۔

۸:- یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی ان حالات میں طلاق ہوگئ ہے یانہیں؟
 جواب: - جس قدر باتیں سوال میں لکھی گئی ہیں، اگر وہ دُرست ہیں تو صورتِ مسئولہ میں سائل کی ہیوی پر طلاق واقع نہیں ہوئی، کیونکہ سائل نے جو جملے صفحہ: ۲ کے آخر میں نقل کیا ہے کہ: ''اگر اللہ تعالیٰ کو جائز کا موں میں سب سے ناپسند کام طلاق نہ ہوتا تو شاید میں کب کا دے چکا ہوتا، بہر حال

اگرتم جاہوتو میں اس پرغور کرسکتا ہوں' اس جملے سے تفویضِ طلاق متحقق نہیں ہوتی ،لیکن سائل اللہنے تفہیم الگرتم جاہوتو میں اس پرغور کرسکتا ہوں' اس جملے سے تفویضِ طلاق ہوگئ ہے، اس کی بنیاد ہرگوں القرآن کے مطالع سے غلط طور پر یہ سمجھا کہ ذکورہ جملے سے تفویضِ طلاق ہوگئ ہے، اس کی بنیاد ہرگوں ہوئی ہے۔ اس کو خط لکھا تو سائل نے یہ کہا کہ:'' آپ کے خط کے ہموجب ایک عدد طلاقِ بائن ہوگئ ہے۔'' واقع ہوگئ ہے۔''

یہ انشاءِ طلاق نہیں بلکہ تھم شری کا غلط بیان ہے، اس لئے اس سے بھی طلاق واقع نہ ہوگ،
لیکن یہ جواب صرف اُس صورت میں ہے جبکہ سائل نے اپنے خطوط میں یا زبانی انشاءِ طلاق کا کوئی
جملہ استعال نہ کیا ہو، اگر کوئی ایسا جملہ اس نے کہا یا لکھا ہوجس کا ذکر اس سوال میں نہیں ہے تو صورتِ
عال مختلف ہوگ، لہذا بہت سوچ سمجھ کر اور آخرت کو پیشِ نظر رکھ کر عمل کریں۔

ھندا ما عندی
واللہ سجانہ اعلم
عارہ ۱۹۸۸ میں کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کو اللہ سجانہ اعلم
واللہ سجانہ اعلم
واللہ سجانہ اعلم
کارہ ۱۳۹۸ میں کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو کوئی میں کوئی نہر ۲۹/۵۳۷ ہے۔

#### شرائط کی خلاف ورزی پر بیوی کوطلاق کاحق دیا ہوا ہو تو بیوی اپنے اُو پر طلاق واقع کر سکتی ہے

سوال: - اقرار نامہ جو تین بار لکھا گیا ہے، حسب ذیل ہے۔ ا: - ہیر کہ زوجہ کے لئے شرقی پردہ کا انتظام کروں گا۔۲: - ہیر کہ نفقات وغیرہ رزقِ حلال کا ضامن رہوں گا۔۲: - ہیر کہ زوجہ کو زدوکوب نہیں کروں گا، حسن سلوک ہے گزر کروں گا۔۲: - ہیر کہ سرال کا خدمت گزار رہوں گا اور صلہ رحی کروں گا۔ ۵: - ہیر کہ وں گا۔ ۵: - ہیر کو گرون گا۔ میں بابند رہوں گا۔ اس صورت میں واماد نے سرکو گرون کے گئر کر گرادیا، چندمنٹ تک سر اور داماد آپس میں لڑتے رہے، جن کو کافی آ دمیوں نے مل کر چھڑا یا تھا۔ ۲: - سر نے واماد کے قربانی کے لئے رقم دی تھی، چند بار طلب کرنے پر نہیں دیتا، ان خلاف ورزیوں کے باوجود عورت نے اپنے اوپر تین طلاقیں واقع کی ہیں جس کا تمام لوگوں میں اعلان ہو چکا ہے، اس بناء پر شوہر کہتا ہے کہ طلاق زوج کرتا ہے عورت کی طلاق کیوں جائز ہے؟ بلکہ شوہر کہتا ہے کہ گھے یہ پتہ نہ تھا کہ میرے اقرار نامہ کی وجہ سے میری زوجہ پر طلاق ہوگی، اب قابلِ دریافت اَمر ہیہ کہ کہ شوہر کا عذر طلاقی زوجہ میں کیا حق رکھتا ہے، چا ہے عذر سچا ہو یا جمونا؟ عورت پر طلاق بائن کن خلاف ورزیوں سے بڑتی ہو؟

جواب: - اگر مذکورہ واقعات دُرست ہیں تو بلاشبہ شوہر نے اقرارنامے کی کئی شرائط کی خلاف ورزی کی ہے، لیکن یہ یاد رکھنا جاہئے کہ اس صورت میں بیوی یا سسر کو طلاق واقع کرنے کا اختیار صرف اس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ وہ کی خراف ورزی کے فوراً بعد طَالِق ہائن واقع کرے اوراس میں بالکل تأخیر نہ کرے ، اگر شرط کی خلاف ورزی کے فوراً بعد طلاق واقع نہیں کی اُلوک کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ در پہوگئی تو اس کے بعد عورت یا خسر کا طلاق واقع کرنا صحیح نہیں ہوگا، اکبتہ اقرار نامہ چونکہ کئی شرائط کی انسانہ علی ہو مشتمل ہے ، اس لئے اگر بیوی یا خسر نے کسی ایک شرط کی خلاف ورزی پر فوراً طلاق واقع نہیں کی تو اب انہیں آئندہ اسی شرط کی دوبارہ خلاف ورزی پر تو طلاق کا اختیار ملے گا بشرطیکہ وہ خلاف ورزی کے فوراً بعد مذکورہ بالا اور شرط کی خلاف ورزی کے فوراً بعد مذکورہ بالا واقع کر لیس، اب مذکورہ صورت میں اگر بیوی نے کسی شرط کی خلاف ورزی کے فوراً بعد مذکورہ بالا احکام کے مطابق طلاق واقع نہیں ہوئی۔

ام کام کے مطابق طلاق واقع نہیں ہوئی۔

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم الجواب صحیح ویک اور شرط کی خلاف ورزی کے بعد دیر کردی اور پھر طلاق واقع کی تو طلاق واقع نہیں ہوئی۔

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم الجواب صحیح المجوب عنواللہ عنہ ویک اللہ عنہ المجوب عنواللہ عنہ المجوب عنواللہ عنہ المجوب عنواللہ عنہ المجوب صحیح احترام کے مطابق عنواللہ عنہ اللہ عنہ المجوب صحیح احترام کے مطابق عنواللہ عنہ عنواللہ عنہ المجوب صحیح احترام کے مطابق عنواللہ عنہ عنواللہ عنہ المجوب صحیح عنواللہ عنہ عنواللہ عنہ احترام کے مطابق عنواللہ عنہ عنواللہ عنہ عنواللہ عنہ احترام کے مطابق عنواللہ عنہ عنواللہ عنہ احترام کے مطابق عنواللہ عنہ احترام کے عنواللہ عنواللہ عنہ احترام کی مطابق عنواللہ عنو

<sup>(</sup>۱ تا ۳) وفي الدر المختار مع رد المحتار كتاب الطّلاق باب تفويض الطّلاق ج: ۳ ص: ۱۵ ا ۳ (طبع سعيد) قال لها اختاري أو أمرك بيدك ينوي تفويض الطّلاق ... أو طلّقي نفسك فلها أن تطلق في مجلس علمها به مشافهة أو اخبارًا وان طال .... ما لم تقم لتبدّل مجلسها حقيقة أو حكمًا بان تعمل ما يقطعه ... لا تطلّق بعده أي المجلس ... الخ.

# ﴿ فصل في الطّلاق الثلث وأحكامه ﴾ (تين طلاق ك أحكام)

#### تين طلاق كالمسكه اور حامله كي عدّت اورشرعي حلاله كالطريقيه

سوال ا: - میاں بیوی میں جھگڑا ہوگیا، میاں نے انتہائی غضے کی حالت میں کہا کہ:''خاموش ہوجاؤ ورنہ طلاق دے دُوں گا'' بیوی نے کہا:''دے دؤ' میاں نے کہا:''اچھا! طلاق، طلاق، طلاق' آیا شوہر کے فقط بیرالفاظ کہنے ہے اُس کی بیوی کوطلاق ہوگئی یانہیں؟

٢: - اگر ہوگئی تو رجعی ہوئی یا مغلظہ؟

۳:- بیعورت حمل سے ہے، اس کی عدت کیا ہوگی؟

ہے:-اگرعورت مرد کے نکاح میں رہنا جاہے تو اس کی کیا صورت ہوگی؟

جواب ا: - صورتِ مسئوله میں بیوی پرتین طلاقیں واقع ہوگئیں۔

٣: - مغلّظ طلاق ہوئی۔(۱)

"-صورتِ مسئولہ میں اس کی عدّت وضعِ حمل یعنی بچے کی ولا دت ہے۔
"- کوئی صورت نہیں، بجز اس کے کہ عدّت گزارنے کے بعد وہ کسی اور شخص سے نکاح
کرے اور وہ شخص اپنی مرضی ہے کسی وقت اس کو ہم بستری کے بعد طلاق دیدے یا اس کا انتقال

(۱) وفي الفتاوى الهندية كتاب الطّلاق، الباب الأوّل ج: ۱ ص: ٣٣٩ (طبع ماجديه كوئثه) وامّا البدعى ..... أن يطلّقها ثلثًا في طهر واحد بكلمة واحدة أو بكلمات متفرّقة .... فاذا فعل ذلك وقع الطّلاق وكان عاصيًا. وفي الهداية كتاب الطّلاق باب طلاق السنّة ج: ٢ ص: ٣٥٥ (طبع مكتبه شركت علميه ملتان) وطلاق البدعة أن يطلّقها ثلثًا بكلمة واحدة أو ثلثًا في طهر واحد فاذا فعل ذلك وقع الطّلاق وكان عاصيًا .... الخ. وفي الدّر المختار ج: ٣ ص: ٢٣٢ (طبع سعيد) والبدعي ثلث متفرّقة. وفي الشامية (قوله ثلثة متفرّقة) وكذا بكلمة واحدة بالأولى ...... وذهب جمهور الصّحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين الى أنّه يقع ثلث . (٢) وأولًا ثلاث ألا حُمَالِ أَجَلُهُنَّ أنْ يَضَعُنَ حَمُلَهُنَّ . (الطّلاق: ٣)

 ہوجائے تو اس کی عدّت گزارنے کے بعد بیہ عورت پہلے شوہر سے نئے مہر پر نیا نکاح کر کھی ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالی الص واللہ سبحانہ و تعالی الص اللہ سبحانہ و تعالی السبحانہ و تعالی الص اللہ سبحانہ و تعالی المائے و تعالی السبحانہ و تعالی المائے و تعالی المائ

#### ایک وفت میں نتنوں طلاقیں واقع ہونے پرائمہ کا اجماع ہے، اوراس اجماع کے خلاف کوئی بات قابلِ قبول نہیں

سوال: - زید کی بیوی اپ لڑے کو مار رہی تھی اور گالیاں دے رہی تھی، اتنے میں زید بھی آگیا، زید نے بیوی کو گالیاں دینے سے منع کردیا، مگر بیوی بازنہ آئی اور شوہر کو بھی گالیاں دین شروع کردیں، جس پرزید کو غصہ آیا اور اس نے بیالفاظ کہے: ''طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے خاندان لفظ طلاق تین مرتبہ ہے بھی زائد کہا ہے، مگر اس کو یاد نہیں ہے، اور بیہ بات زید نے اپنے خاندان کے تقریباً تمیں آدمیوں کے سامنے بیان کی ہے، کیا طلاق واقع ہوگئی اور کتنی؟ اب کوئی صورت ہے طلال ہونے کے لئے؟

۲:- اگر مذہبِ حنفی کے مطابق تین طلاق ہو چکی ہیں تو اہلِ حدیث سے فتویٰ لے کرعمل کیا جائے؟ کیونکہ نہ شوہر بیوی کو جدا کرنا جا ہتا ہے، اور نہ بیوی جدا ہونا جا ہتی ہے۔

جواب: - صورتِ مسئولہ میں زید کی بیوی پر تین طلاقیں واقع ہو گئیں، اب وہ زید کے لئے مغلظاً حرام ہو چکی ہے اور حلالہ کے بغیر ہرگز اس کے ساتھ نکارِ تانی بھی جائز نہیں ہے، دونوں کو فورا الگ ہوجانا چاہئے، اگر وہ الگ نہ ہوں تو مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں۔

۲:- تین طلاق دینے کی صورت میں چاروں ائمہ امام ابوطنیفہ امام شافعی ، امام مالک ، امام احد کا اس بات پر اجماع ہے کہ عورت مغلظاً حرام ہوجاتی ہے ، اور بغیر طلالہ کے حلال نہیں ہو سکتی ، اس احمد کا اس بات پر اجماع ہے کہ عورت مغلظاً حرام ہوجاتی ہے ، اور بغیر حلالہ کے حلال نہیں ہو سکتی ، اس اجماع کے خلاف جو بات بھی کہی جائے وہ قابلِ قبول نہیں ، اور کسی سے خلاف اجماع اُئمہ اُربعہ فتویٰ

(٣،٢) حاشيه الكلے صفح برملاحظه فرمائيں۔

<sup>(</sup>۱) وفي مشكّوة المصابيح ج: ۲ ص: ۲۸۳ (طبع قديمي كتب خانه) عن عائشة رضى الله عنها قالت: جا ءت اموأة رفاعة النقرظي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: اني كنت عند رفاعة، فطلّقني فبتّ طلاقي فتزوّجت بعده عبدالرحمن بن النزبير وما معه الا مثل هدبة الثوب، فقال: اتريدين أن ترجعي الى رفاعة؟ قالت: نعم! قال: لا! حتى تذوقي عُسَيْلته ويذوق عسيلتك. متفق عليه. وفي الهداية كتاب الطّلاق، باب الرّجعة، فصل فيما تحلّ به المطلّقة ج: ۲ ص: ۹ ۹ ۳ (طبع شركت علميه ملتان) وان كان الطّلاق ثلثًا في الحرّة أو ثنتين في الامة لم تحلّ له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلّقها أو يموت عنها والأصل فيه قوله تعالى: "فَإنُ طَلَّقَهَا فَلَا تَجِلُ لَهُ مِنُ أَبَعُدُ

والله سبحانه اعلم ۱۳۸۸ می والله می والله

لے کراس پر عمل کرنا اور بھی گناہ ہے۔ الجواب صحیح محمد عاشق الٰہی بلندی شہری عفی عنہ

الجواب حامداً ومصلیاً: - سائل کے سوالات کے حل پیش کرنے سے پہلے ہم اصل مسئلہ کو قدر نے تفصیل سے بیان کرتے ہیں، جس میں یہ ثابت کریں گے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں خواہ ایک جملے سے دی ہوں یا الگ الگ جملوں سے دی ہوں، تین طلاقیں شار ہوں گی اور تینوں طلاقیں واقع ہوں گی اور حرمتِ مغلظہ ثابت ہوگی جس میں رُجوع نہیں ہوسکتا، اور مید کہ فدکورہ موقف قرآنِ کریم، احادیثِ صححے کہ جوع نہیں ہوسکتا، اور بید کہ فدکورہ موقف قرآنِ کریم، احادیثِ صححے سے ثابت ہے، اور ای پر جمہور صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم اور چاروں اماموں یعنی حضرت امام ابوصنیف، حضرت امام ایک، حضرت امام شافعی اور حضرت امام اجمد بن صنبل رحمہم اللہ تعالیٰ کا اتفاق ہے۔

اگر کسی نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں، خواہ ایک جلے سے ہوں یا الگ الگ جملوں سے ہوں تو اس کی بیوی پر تین ہوں تو اس کا بیغل خلافیس دیں تو اس کی بیوی پر تین ہوں تو اس کا بیغل خلافیس دیں تو اس کی بیوی پر تین طلاقیس واقع ہوکر حرمتِ مغلظ ثابت ہوجائے گی، ذیل میں اختصار کے ساتھ قرآنِ کریم، احادیثِ مبارکہ، آثارِ صحابہُ اور عبارات فقہ ملاحظہ ہول: -

قال الله تعالىٰ: "اَلطَّلَاقُ مَرَّ تَانِ فَامْسَاکٌ 'بِمَعُرُوْفِ اَوُ تَسُرِیُحْ 'بِاحْسَانِ. الأیة." (سورة البقرة). (۱)

" طلاق دومرتبه کی ہے، پھرخواہ قاعدے کے مطابق رکھ لے، خواہ اچھے طریقے ہے اس کو چھوڑ دے۔ '
اس آیت کریمہ سے علمائے کرام نے ایک دفعہ میں تین طلاقیں دینے سے تینوں کے واقع ہونے پر
استدلال کیا ہے، اور وہ اس طرح کہ اس آیت کریمہ کا مضمون یہ ہے کہ طلاق دو دفعہ کی ہے، اب اس میں دونوں اختال
ہیں کہ دو طلاق الگ الگ طہر میں دیدے یا ایک ساتھ دیدے، بہرصورت دونوں واقع ہوں گی، اور جب ایک وقت میں دو طلاقیں واقع ہو گئی ، اور جب ایک وقت میں دو طلاقیں واقع ہو گئی ، اور جب ایک وقت میں دو طلاقیں واقع ہو گئی ، اور جب ایک وقت میں دو طلاقیں واقع ہو گئی ، اور جب ایک وقت میں دو طلاقیں واقع ہو گئی ، اور جب ایک وقت میں دو طلاقیں واقع ہو گئی ، اور جب ایک وقت میں دو طلاقیں واقع ہو گئی ہیں دو طلاقیں واقع ہو گئی ہو گئی ہیں دو طلاقیں واقع ہو گئی ہوں گئی ہو گئی ہیں دو طلاق گئی ہو گئی ہو

ربتیه عاشیہ صفیہ گزشتہ)........اس لئے که دواور تین میں فرق کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور امام بخاری رحمة اللہ علی ہے بھی اپنی کا بست کے کہ دواور تین میں فرق کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور امام بخاری رحمة اللہ علی ہے بھی اپنی کتاب صحیح بخاری میں "باب من اجاز الطّلاق الثلث" (۱) میں تین طلاقوں کے واقع ہونے پرای آیت کریمہ کھالا میں اللہ کیا ہے۔ استدلال کیا ہے۔

قال ابوبكر الرازى تحت عنوان "ذكر الحجاج لايقاع الثلث معًا" قوله تعالى: الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان، الأية. يدل على وقوع الثلث معًا مع كونه منهيا عنه وذلك لأن قوله تعالى: "الطّلاق مرتان" قد ابان عن حكمة اذا وقع اثنتين بان يقول: أنتِ طالق، أنتِ طالق، في طهر واحد، وقد بينا ان ذلك خلاف السنّة فاذا كان في مضمون الأية الحكم بجواز وقوع الاثنتين على هذا الوجه دل ذلك على صحة وقوعهما لو أوقعهما معًا لأن أحدًا لم يفرق بينها اهد. (رساله حكم الطّلاق الثلث بلفظ واحد فتوى علماء الحرمين الشريفين)

وفي الصحيح للامام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أجاز طلاق الثلث لقوله تعالى: الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان. اهـ. (ج: ٢ ص: ١ ٤٩).

وفی عمدة القاری شرح الصحیح للامام البخاری: وجه الاستدلال به ان قوله تعالیٰ: (۳)
(۱) (۳) (۳) معناه مرة بعد مرة، فاذا جاز الجمع بین اثنتین جاز بین الثلث. اهد (ج: ۹ ص: ۵۳۸)

اس آیت کریمہ کے علاوہ بھی چند آیات مبارکہ اور بھی ہیں، جن سے تین طلاقوں کے واقع ہوئے پر استدلال کیا گیا ہے، ہم نے ایک آیت کے ذکر کو کافی سمجھا۔ اب چنداحادیث طیبہ ملاحظہ ہوں جن سے ندکورہ موقف ثابت ہورہا ہے: -

في سنن النسائي : اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلث تطليقات جميعًا، فقام غضبانا، ثم قال: ايُلعب بكتاب الله وانا بين أظهر كم؟ الحديث.

'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پینچی کہ ایک شخص نے انٹھی تین طلاقیں دے دی ہیں، یہ س کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضے میں کھڑے ہوگئے اور فر مایا کہ: میری موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کھیلا جارہا ہے۔' اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضے کا اظہار تو کیا، لیکن تین طلاقوں کو ایک طلاق قر ارنہیں دیا، بلکہ

اس روایت میں آپ منی اللہ علیہ وسلم نے عصے کا اظہار تو کیا، بین میں طلاقوں توایک طلاق قرار ہیں دیا، بلنہ تین کو تیوں کو نافذ فرمایا، جبیبا کہ حافظ ابن القیم رحمة اللہ علیہ نے فرمایا: "فلم یو دہ النبی صلی الله علیه و سلم بل امضاه."

عن سهل بن سعد في هذا الخبر قال: فطلّقها ثلث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ابوداؤد ج: ١ ص:٣٠١). (۵)

'' حضرت عویمر ؓ نے اپنی بیوی کوآ مخضرت صلی الله علیه وسلم کے سامنے تمین طلاقیں دے دیں تو آپ صلی الله علیہ وسلم نے تینوں کو نافذ فر مایا۔''

كان ابن عمر رضى الله عنهما اذا سُئل عمّن طلّق ثلْناً قال: لو طلقت مرة أو مرتين فان النبى صلى الله عليه وسلم أمرنى بهاذا، فان طلّقها ثلْنًا حرمت حتّى تنكح زوجًا غيره. (بخارى شريف ٢:٢٠ ص: ٢٩٢)\_ (٢)

<sup>(</sup>۲) (طبع قديمي كتب خانه)

<sup>(</sup>۱) ج: ۲ ص: ۹۱۱ (طبع قديمي كتب خانه). (۳) ج: ۲۰ ص: ۳۳۲ (طبع دار الكتب العلمية بيروت). (۲

<sup>(</sup>٣) ج: ٢٠ ص: ٣٣٢ (طبع دار الكتب العلمية بيروت). (٣) ج: ٢ ص: ٩٩ (طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>a) (طبع مير محمد كراچي). (۲) (طبع قديمي كتب خانه).

(بقیہ عاشیہ سفی گزشتہ)........... ' حضرت ابن عِمرٌ ہے جب اس شخص کے متعلق سوال کیا جاتا جس نے تین طلاقیں وکل وجل ا تو فرماتے: اگر تو نے ایک یا دو طلاقیں دی ہوتیں (تو رُجوع کرسکتا تھا)، اس لئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا اس اللہ کے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کہ وہ نے مجھے کو اس کا (یعنی رجعت کا) حکم دیا تھا، اور اگر تین طلاقیں دے دیں تو عورت حرام ہوجائے گی یہاں تک کہ وہ دُوسرے مردے نکاح کرے۔''

> ان احادیثِ مبارکہ کے علاوہ بھی ایسی روایات موجود ہیں جواس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مبارک میں تین طلاقیں تین ہی شار ہوتی تھیں۔

> غیرمقلدین حضرات جوایک مجلس کی تین طلاقوں کوایک طلاق شار کرتے ہیں، وہ عام طور پر دو روایات سے استدلال کرتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں:-

> صديث تمبرا: - عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: طلق ركانة بن عبد يزيد اخو بنى مطلب امرأته ثلث في مجلس واحد فحزن عليها حزنًا شديدًا، قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلثًا، قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم! قال: فانما تلك واحدة فارجعها ان شئت. قال: فرجعها. اسناده صحيح. (منداح ج: ٣٠٠ ص:٢٥٠) - (١)

'' حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دیں اور پھر وہ بہت افسردہ ہوئے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ: تم نے کیے طلاق دی؟ انہوں نے عرض کیا: تین طلاقیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: ایک مجلس میں؟ عرض کیا: جی ہاں! اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھرتو رُجوع کرلو، چنانچہ انہوں نے رُجوع کرلیا۔''

صدیث تمبر ۱۶ - عن ابن عباس رضی الله عنه ما قال: کان الطلاق علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم و أبی بكر و سنتین من خلافة عمر طلاق الثلث و احدة. الحدیث. (سلم شریف ج: اص: ۱۲۳) - " د حضرت ابن عباس في فرمایا که: رسول الله صلی الله علیه وسلم اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں اور حضرت عبر کے زمانہ خلافت کے شروع میں (ایک مجلس کی) تین طلاقیں ایک ہوا کرتی تھیں ۔ "

غیرمقلدین اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لئے عام طور پر مذکورہ بالا ان دو روایتوں ہے استدلال کرتے ہیں،لیکن ان روایتوں سے مذکورہ موقف پراستدلال وُرست نہیں، وجوہات درج ذیل ہیں:-

حدیث نمبرا میں حضرت رکانہ کی طلاق کا جوقصہ مذکور ہے، اس میں روایات کے اندراضطراب پایا جاتا ہے،
بعض روایات میں ہے کہ حضرت رکانہ نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی تھیں جیسا کہ مذکورہ روایت میں ہے، اور بعض
روایات میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو لفظ ''بَتَه'' ہے طلاق دی تھی، اور طلاقِ ''بتَه'' ہے مراد وہ طلاق ہے جس
میں ایک سے تین طلاقوں تک کی گنجائش ہوتی ہے، یعنی اگر ایک طلاق کی نیت ہوتو ایک، اور تین کی نیت ہوتو تین طلاقیں
واقع ہوں گی، ای اضطراب کی وجہ ہے اس روایت کے بارے میں علائے حدیث نے مختلف اقوال اختیار کئے، مثلاً:

حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو''معلول'' قرار دیا۔ علامہ ابنِ عبد البررحمہ اللہ نے اس کو''ضعیف'' کہا۔

<sup>(</sup>١) ج: ٣ ص: ٢١٥ (طبع مؤسسة الرسالة بيروت).

<sup>(</sup>٢) ج: ١ ص: ٢٢٨ (طبع قديمي كتب خانه).

less.com

حضرت امام ابودا ؤ درحمہ اللہ نے بھی اس کوتر جیج دی ہے کہ حضرت رکانٹٹ نے اپنی بیوی کو طلاق ''بسته'' دی تھی، کیونکہ حضرت رکانۂ کے گھر والول نے اس کو روایت کیا ہے اور گھر والے گھر کے قصے کو دُوسروں سے زیادہ جانتے ہیں، چنانچہ امام ابودا وُرُّ نے فرمایا: -

عن عبدالله بن على بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أنه طلّق امرأته "البتة" فاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما اردت؟ قال: واحدة! قال: آلله؟ قال: الله! قال: هو على ما اردت، قال ابو داؤد: وهذا أصح من حديث ابن جريج ان ركانة طلّق امرأته ثلثًا لأنهم أهل بيته وهم أعلم به. (سنن

'' حضرت بزیداین والدحضرت رکانهؓ ہے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق ''بــته'' دے دی، پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ: تمہاری نیت کیاتھی؟ عرض کیا: ایک طلاق کی! آپ نے فرمایا: خدا کی قتم؟ عرض کیا: جی ہاں خدا کی قتم! آپ نے فرمایا: جوتم نے نیت کی وہی معتبر ہے ( یعنی نیت کے مطابق ایک طلاق واقع ہوئی )۔ امام ابوداؤڑ نے فرمایا کہ: بیرحدیث کے بیان کرنے والے ان کے اپنے گھر کے افراد ہیں، اور وہ اس واقعے کو دُوسروں کے مقابلے میں زیادہ جانتے ہیں۔''

خلاصہ بیہ کہ حضرت رکانٹہ نے اس وجہ ہے رُجوع نہیں کیا تھا کہ ایک مجلس کی تنین طلاقوں کوحضورصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ایک طلاق شار کرکے ان کو رُجوع کا حکم دیا تھا، بلکہ اس وجہ سے انہوں نے رُجوع کیا تھا کہ انہوں نے اپنی ہوی کوایک طلاق کی نیت سے طلاق ''بتّه'' دی تھی۔

حدیث نمبر۲: - ای طرح غیرمقلدین کا اس حدیث شریف ہے بھی اپنے موقف پر استدلال کرنا دُرست ئېيں، وجو ہات درج ذیل ہیں:-

الف: - اس روایت میں راوی کو'' وہم'' ہوا ہے، کیونکہ ابنِ طاؤسؓ ہے اس کے خلاف روایت منقول ہے، اور علامہ باجیؒ نے حضرت ابن طاؤسؒ کی روایت کو سیجے قرار دیا ہے، چنانچہ اوجز المسالک میں اس مضمون کو درج ذیل الفاظ میں بیان فرمایا ہے:-

في أو جز المسالك شرح المؤطا للامام مالك نقلًا عن الباجيُّ: وما روى عن ابن عباس في ذلك من رواية طاؤس، قال فيه بعض المحدثين: هو وهم، وقد روى ابن طاؤس عن أبيه عن ابن وهب خلاف ذلك وانما وقع الوهم في التأويل، قال الباجي: وعندي ان الرواية عن ابن طاؤس بذلك صحيحة فقد رواه عنه الأثمة معمر وابن جريج وغيرهما. (ج:٣ ص:٣٣١)\_ (٢٣

وفي السنن الكبري للبيهقي: وهذا الحديث أحَد ما اختلف فيه البخاري ومسلم فأخرجه مسلم وتركه البخاري وأظنه انما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس. (ج: ٧ ص:٣٣٧)\_ (٢٠) (باتی اگلے صفحے پر)

 <sup>(</sup>۲) ج: ۱۰ ص: ≥ و ۸ (طبع تالیفات اشرفیه ملتان).

<sup>(</sup>۱) ج: ۱ ص: ۳۰۱ (طبع میر محمد).

<sup>(</sup>٣) (طبع نشر السنة ملتان).

(بقیہ عاشیہ سفئہ گزشتہ)............ اس حدیث کے بارے میں حضرت امام بخاری وامام مسلم رحمہما اللہ کا اختلاف ہلام محلم مسلم مسلم کے اس روایت کو کا اور امام بخاری نے جیموڑ دیا، اور میرے خیال میں امام بخاری نے اس روایت کو کا اور امام بخاری نے جیموڑ دیا، اور میرے خیال میں امام بخاری نے اس روایت کو اس کے نہیں لیا کہ بیروایت حضرت ابن عباس کی دیگر روایات کے خلاف ہے۔''

وفي البجوهر النقى على هامش السنن الكبرى: وذكر صاحب الاستذكار: ان هذه الرواية وهم وغلط لم يعرج عليها أحد من العلماء اهـ. (ج: ٤ ص:٣٣٤)\_ (١)

''صاحبِ استذکار ؓ نے فرمایا کہ: بیروایت وہم اور غلط ہے، علماء میں ہے کسی نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے۔''

ب: - اگر وہم وغیرہ سے قطع نظر بھی کی جائے تو بھی اس حدیث کے کئی معنی و مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب وہ بھی بن سکتا ہے جو غیر مقلدین نے لیا ہے، لیکن بیہ مطلب وُ وسری احادیث کی بناء پر دُرست نہیں، اور فقہائے کرام ؓ میں ہے کسی نے بھی اس مطلب کو صحیح قرار دے کر بیہ نتیجہ نہیں نکالا کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین نہیں بلکہ ایک شار ہوگی، لہذا اس کا سب سے زیادہ صحیح اور قوی معنی و مطلب ذیل میں بیان کیا جاتا ہے جے حضرت امام قرطبی ؓ نے بہند فرمایا ہے اور جس کو خود حضرت امام قرطبی ؓ نے بہند فرمایا ہے اور جس کو خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قول سے تقویت ملتی ہے۔

اس حدیث شریف میں کسی عام قاعدہ کا ذکر نہیں، بلکہ اس کا تعلق ایک خاص صورت ہے ہا اور یہ کہ شوہر کا لفظِ طلاق کو'' تاکید'' کی نیت ہے دُہرائے، ہر جملہ ہے الگ الگ طلاق کی نیت نہ ہو، تو اس صورت میں شوہر کی تصدیق کی جائے گی اور ایک ہی طلاق کے واقع ہونے کا حکم جاری کیا جائے گا، لیکن شوہر کی تصدیق اس وقت تک کی جاتی تھی اور شوہر پر اس وقت تک اعتماد کیا جاتا تھا جب لوگوں کے سینے اور دِل دھوکا وفریب سے صاف و شفاف تھے، لیکن جب حضرت عمر فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں لوگوں میں جھوٹ، دھوکا اور فریب کا رواج ہونے لگا اور اب کسی کی دیانت پر بھروسہ کر کے اس کے دعویٰ کی تصدیق مشکل ہوگئ، تو حضرت عمر نے ظاہر تکرار کو دیکھ کر اس کے مطابق تینوں طلاقوں کو نافذ فر مایا اور نیت تاکید کے دعویٰ کو قبول نہیں فر مایا۔

فی تک ملة فتح المملهم: وهذا المجواب ارتضاه القرطبی وقوّاه بقول عمو: ان الناس استعجلوا فی أمر کانت لهم فیه اناة و کذا قال النووی: ان هذا أصح الأجوبة. (ج: اص: ۱۵۸)۔ (۲)

"اس جواب کوعلامة قرطبی رحمه اللہ نے پندفر مایا اور حضرت عمر رضی اللہ عنه کے قول ہے اس کی تائید بھی فرمائی جس میں انہوں نے فرمایا کہ: لوگوں نے مہلت والی چیز میں جلد بازی ہے کام لیا، حضرت امام نووی رحمہ اللہ نے بھی بھی فرمایا ہے اور میں جواب ہے۔ "

اب چندمشہور اور کبار صحابہ کرامؓ کے فتاوی ملاحظہ ہوں جن میں تین طلاقیں تین ہی شار کی ہیں، یہ فتاویٰ مصنف ابن ابی شیبہ میں مٰدکور ہیں:-

کان عمر اذا أتبی ہو جل قد طلّق امر أته ثلاثا فی مجلس أو جعه ضربًا و فرّق بینهما. (۲)

'' حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کی خدمت میں جب کسی ایسے شخص کو حاضر کیا جاتا جس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاقیں دی ہوں، تو حضرت عمرً اس کو سزا دیتے اور میاں بیوی کے درمیان علیحد گی بھی فرماتے۔''
ایک مجلس میں تین طلاقیں دی ہوں، تو حضرت عمرً اس کو سزا دیتے اور میاں بیوی کے درمیان علیحد گی بھی فرماتے۔''
(باتی ایک صفح پر)

 <sup>(</sup>۱) (طبع نشر السنة ملتان).
 (۲) (طبع مكتبه دار العلوم كراچي).

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ج: ٥ ص: ١١ (طبع ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه).

(بقيه عاشيه مؤير گزشته)..........جاء رجل الى عثمان فقال: انى طلّقت امرأتى مائة، قال: ثلاثُ تحريبها عليك وسبعة وتسعون عدوان. (۱)

و سبعة و تسعون عدوان. ('' ''ایک آ دمی حضرت عثمان رضی الله عنه کے پاس آیا اور کہا کہ: میں نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دی ہیں،اس پر کالگانی ک انہوں نے فرمایا کہ: تین طلاقوں ہے بیوی تمہارے اُوپر حرام ہوگئی اور باقی ستانوے صدھے تجاوز ہے۔''

جاء رجل الى على فقال: انى طلّقت امرأتي ألفًا، قال: بانت منك بثلاث اهـ. (٢)

''ایک آ دمی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کرعرض کرنے لگا کہ: میں نے اپنی بیوی کوایک ہزار طلاقیں دیں ،حضرت علیؓ نے فرمایا کہ: تین طلاقوں ہے بیوی تم ہےا لگ ہوگئی۔''

عن عبدالله انه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقة، قال: حرمتها ثلاث. (٢)

'' حضرت عبدالله رضی الله عنه ہے کسی شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دی تھیں، تو انہوں نے فرمایا کہ: وہ تین طلاقوں ہے حرام ہوگئی۔''

ان حضرات ِ صحابہ کرامؓ کے علاوہ حضرت ابنِ عمر، حضرت ابنِ عباس، حضرت عمران بن حصین اور حضرت مغیرہ بن شعبہ وغیرہم رضی اللّٰء عنہم کا فتو کی بھی یہی ہے کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہی شار ہوں گی۔

اب مذاجب اربعه كي عبارات ملاحظه جول!

قال ابن الهمام الحنفي رحمه الله: وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين الى أنه يقع ثلاث. (فق القدر ج:٣٠ص:٢٥)\_

''جمہور صحابہؓ، تا بعینؓ اور بعد میں آنے والے اماموں کا مذہب یہی ہے کہ تین طلاق دینے کی صورت میں تینوں طلاقیں واقع ہوں گی۔''

وقال العلامة الحطاب المالكي رحمه الله: وكلّما طلّق من ذلك يلزمه اهـ. (مواجب الجليل ج. م ص: ٣٩)\_ (۵)

'' تین طلاقیں شوہر جس طریقے ہے بھی دیدے، وہ تینوں نافذ و لازم ہوں گی۔''

وقال العلامة النووى الشافعي رحمه الله: فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلث اهر. (شرح النووى شرح الصحيح للامام مسلم ج: ١ ص:٨٧٨).

'' حضرت امام شافعیؓ، حضرت امام ما لکؓ، حضرت امام ابوحنیفہؓ، حضرت امام احمد بن حنبلؓ اور ا گلے پچھلے علماء میں ہے جمہور علمائے کرام کا مذہب یہی ہے کہ تین طلاق دینے کی صورت میں تین ہی واقع ہوں گی۔''

(باقی اگلے صفحے پر)

<sup>(</sup>١) ج:٥ ص:١٣ (طبع ادارة القرآن).

<sup>(</sup>٢) مصنف ابن أبي شيبة ج: ٥ ص: ١٣ (طبع أيضًا).

<sup>(</sup>٣) مصنف ابن أبي شيبة ج: ٥ ص: ١٢ (طبع أيضًا).

<sup>(</sup>٣) ج: ٣ ص: ٥١١ (طبع مكتبه عثمانيه كوئثه).

<sup>(</sup>٥) (طبع دار الفكر بيروت).

<sup>(</sup>٢) (طبع قديمي كتب خانه).

#### تین طلاق کے بعد حلالہ کا شرعی طریقہ

besturdubooks. Wor سوال: – اگست ۱۹۲۰ء میں میری شادی ہوئی تھی ، اگست ۱۹۲۳ء کو ایک لڑ کا تولد ہوا ، جنوری ۱۹۶۳ء کو میں نے اپنی زوجہ کوتحریری طور پر تین طلاق دے دی، زوجہ ابھی تک لڑکے کے ساتھ والدین کے ہاں ہے، اب والدین بھی بہت ناراض ہیں، میں خود بھی پریشان ہوں، کیونکہ سے کام میں نے دُ وسروں کے ورغلانے ہے کیا تھا، اب کوئی صورت ہو سکے تو تحریر فرمائی جائے۔

جواب: - صورت مسئولہ میں بیوی پر طلاقِ مغلّظ واقع ہو چکی ہے، اب حلالہ کے بغیر اس سے دُوسرا نکاح نہیں ہوسکتا، جس کی صورت سے کہ بیوی کسی دُوسرے شخص سے نکاح کرے اور اس کے ساتھ وظا کف زوجیت بھی پورے کرے، اس کے بعد اگر وہ شخص کسی وجہ ہے اسے طلاق دیدے یا اس کا انتقال ہوجائے تو آپ بیوی کی عدت گزر جانے کے بعد اس کی صرح مرضی سے دوبارہ نکاح کرسکیں گے،اس عمل کو'' حلالہ'' کہتے ہیں،لیکن حلالہ کی نیت سے دُوسری جگہ نکاح کروانا

(بتيه عاشيه فور كُرْشة )......وقال العلامة ابن قدامة رحمه الله: وان طلّق ثلُّمًا بكلمة واحدة وقع الثلث وحرمت عليه حتّى تنكح زوجًا غيره. اهـ. (بـحـوالـه رسـالـه حكم الطلاق الثلث بلفظ واحد أعنى فتوي علماء الحرمين الشريفين بالعربية)

''اگر شوہر نے بیوی کو تین طلاقیں دیں، تو نتیوں واقع ہوں گی۔'' والثدنعالي اعلم الجواب سيحج عصمت الثدعصميه الثد احقر محمرتقي عثماني عفي عنه 01719/6/19 0119/1/9 الجواب سجيح الجواب صحيح الجواب سيحج بنده عبدالرؤف علهروي ينده محجد عبدالله عفي عنه محمودا شرف غفرالله لهذ الجواب صجيح الجواب سحيح الجواب سيح محر كمال الدين الراشدي مجدعبدالهنان عفي عنه اصغرعلی ریانی

(٢،١) وفي مشكّوة المصابيح ج:٢ ص:٢٨٣ (طبع قديمي كتب خانه) عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: اني كنت عند رفاعة، فطلَّقني فبتَّ طلاقي فتزوّجت بعدة عبدالرحمن بن الزبير وما معه الا مثل هدبة التوب، فقال: اتريدين أن ترجعي الى رفاعة؟ قالت: نعم! قال: لا! حتّى تذوقي عُسَيُلته ويذوق عسيلتكِ.

وفي الهندية ج: ١ ص:٣٢٣ (طبع ماجديه) وان كان الطّلاق ثلثًا في الحرّة وثنتين في الأمّة لم تحلّ لهُ حتّى تنكح زوجًا غيرةُ نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها.

وفي الهداية كتاب الطَّلاق، بـاب الرِّجعة، فصل فيما تحلُّ به المطلِّقة ج: ٢ ص: ٩٩٩ (طبع شركت علميه ملتان) وان كان الطَّلاق ثلُّنًا في الحرَّة أو ثنتين في الامة لم تحلُّ لهُ حتَّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلُّقها او يموت عنها والأصل فيه قوله تعالى: "فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ أَبَعُدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ." والمراد الطلقة الثالثة.

جائز نہیں ہے۔<sup>(1)</sup>

والله اعلم بالكلابي والله اعلم بالصديد والله المال مال معنه هو الله المال معنه هو المال معنه هو المال مال مال مال مال مال مال مال الجواب صحيح محمه عاشق الهي بلندشهري

(فتوی نمبر ۱۸/۱۸۰ الف)

تین طلاق کے بعد شوہر کا بیوی کواینے ساتھ رہنے پر مجبور کرنا

سوال: - میرے خاوندمسمیٰ سردار خان نے عرصہ تین سال ہوا طلاق مغلّظہ مثلثہ سہ بار طلاق، طلاق، طلاق دے کر مجھے آزاد کردیا، اور میرے اصرار پرایک چھوٹے سے کاغذیر لکھ کر میرے حواله کردیا، بعدهٔ تین سال تک مکمل میری کوئی خبرنہیں لی، اور نه ہی مجھے اس کا پیعة معلوم ہوسکا، اب تین سال بعد آیا اور مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ رہ کرحقوقِ زوجیت ادا کروں، قر آن وسنت اور حنفی مسلک کی روشنی میں کیا میں اس کے ساتھ رہ کر حقوق زوجیت ادا کر عکتی ہوں؟

جواب: -مفتی عالم الغیب نہیں ہوتا، بلکہ جوصورت سوال میں بیان کی جاتی ہے، اُس کے مطابق جواب دے دیتا ہے، چنانچہ اگر رہیجے ہے کہ آپ کے شوہر نے آپ کو تین مرتبہ زبانی طور پر طلاق دے دی تھی تو آپ اس کے نکاح میں نہیں رہیں، بلکہ آپ پر طلاقِ مغلّظہ واقع ہو چکی ہے، اب شوہر کو نہ رُجوع کا اختیار ہے اور نہ حلالۂ شرعیہ کے بغیر آپ سے دوبارہ نکاح کر سکے گا، کلہذا اب اُس کا بيمطالبه كه آپ اس كے ساتھ رہيں سراس ناجائز مطالبہ ہے جس كى تغيل آپ كے لئے حرام ہے، آپ ہرگز اُس کے پاس نہ جائیں اوراگر طلاق کے بعد آپ کوتین ماہواریاں گزرچکی ہیں تو آپ وُوسری جگہ جہاں جا ہیں نکاح کر علق ہیں۔<sup>(\*)</sup> والثدسجانه وتعالى اعلم

(فتؤی نمبر ۳۲/۳۳۸ الف)

تین طلاق کے بعد غلط بیانی کر کے بیوی کوساتھ رکھنے کا حکم

سوال: - اورنگی ٹاؤن سیکٹرنمبر 13C کراچی نمبرا م کا رہنے والا بنام مثس العالم زوج ماجدہ خاتون بنت سلطان احمد نے اپنی ساس لباس خاتون ہے جھگڑا کرکے اپنی بیوی ماجدہ خاتون کو تین

 <sup>(</sup>۱) وفي مشكوة المصابيح ج: ۲ ص: ۲۸۳ (طبع قديمي كتب خانه) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلّل والمحلّل له. رواه الدارمي ورواه ابن ماجة عن عليّ وابن عباس وعقبة بن عامر. وفي الدّر المختار ج:٣ ص:٣١٣ (طبع سعيد) وكره التزوّج للثّاني تحريمًا لحديث لعن المحلّل والمحلّل لهُ بشرط التحليل كتزوجتك على أن أحللَك وان حلّت للأوّل لصحّة النكاح .... الخ. (۲ تا ۴) حوالہ کے لئے ص:۱۳ کا فتویٰ اوراس کےحواثثی نمبرا تا ۳ ملاحظہ فر ما کیں۔

طلاق دے دی، مؤرخہ ۱۹۷۵ ر۱۹۷۵ کی رات کو محلے کے معتبر اشخاص کو لے جاکر سارے کھا پہنے کی نوعیت بتائی اور صاف الفاظ میں سب کے سامنے تین طلاق کا اقرار کیا اور بیان دے کر دشخط بھی شبک ۱۸۵۵ کے ، اور متواتر تین چار روز مختلف آ دمی اور محلے کے ذکی استعداد علماء کے سامنے بار بارتین طلاق کا اقرار کیا، جس کی بناء پر علمائے کرام نے طلاقِ مغلّظہ کا فتو کی دے دیا، اور آپ سے اور دُوسرے معتبر مفتی صاحب سے تائیداً مہر اور دشخط لے گیا، اس نے خفیہ طور سے اپنے اصلی بیان کومولوی محمد یونس کے ذریعہ تبدیل کرا کے دارالعلوم سے جواز کا فتو کی لیا، آپ مہر بانی فر ماکر اس فتو کی کومنسوخ قرار دے دیں تاکہ لوگ اس کو زنا سے باز رکھ کیس۔

جواب: - اصل یہ ہے کہ مفتی کوعلم غیب نہیں ہوتا، اُس کا کام صرف یہ ہے کہ جیسا سوال اس کے سامنے آئے اُس کا جواب سوال کے مطابق دیدے، اگر کوئی شخص تین طلاقیں بیان کرے گا تو مفتی اس کا حکم بتادے گا، اور اگر کوئی شخص ایک یا دو طلاق بیان کرے گا تو اس کا حکم بتادے گا، اصل واقعے کی شخصی نے دو طلاق بیان کرے گا تو اس کا حکم بتادے گا، اصل واقعے کی شخصی کا فرض ہے اور نہ اس کے لئے ممکن ہے۔

لہذا اگر کسی شخص نے غلط سوال مرتب کر کے اپنی مرضی کا جواب حاصل کرلیا تو اس کا سخت وبال اُس شخص پر ہوگا، لہذا اگر واقعة اُس شخص نے تین طلاقیں دی تھیں اور پھر اس بات کو چھپا کرعورت کے حلال ہونے کا فتو کی حاصل کرلیا تو اس نے کئی سخت گناہوں کا ارتکاب کیا، جھوٹ بولنے اور مفتی کو دھوکا دینے کا گناہ الگ ہے، اور ساری عمر زنا میں مبتلا رہنے کا گناہ الگ ہے، اس کو جاہئے کہ خدا سے اور آخرت کے حیاب و کتاب سے ڈرے، اور بیوی کوفوراً علیحدہ کرکے تو بہ و اِستغفار کرے۔

والله سبحانه اعلم ۱/۱/۸۳۱ه فتوی نمبر ۲۹/۲۳ الف)

# عورت اگراپنے کانول سے طلاق سن لے تواسے "المرأة كالقاضى" كے مسئلے برعمل كرنا لازم ہے

سوال: - میری بیٹی انجم ظفر اور داماد (سابقہ) سردار محمود علی خان کے درمیان طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے، دونوں نے اپنے تحریری بیان دے کر بنوری ٹاؤن مسجد کے مفتی صاحب سے فتو کی لیا جو ساتھ منسلک کر رہا ہوں۔

انجم ظفر نے آپ کے سامنے بیان دیا کہ اُسے ۱۹۷۲ء میں دومرتبہ طلاق اس کے خاوند سر دار

222

محمودعلی خان نے زبانی دی،اور تیسری اور آخری مرتبہ ۱۹۸۰ء میں لکھ کردی۔
سردار محمودعلی خان جو ابھی آپ کے سامنے موجود ہیں، اُس نے بیان دیا کہ ۲۹۵۸ کے متعلق اُسے بچھ یا دنہیں، ہاں! ۱۹۸۰ء میں ایک بار اُس نے لکھ کر طلاق دی، مگر علاوہ اس کے وہ اللہ طلفیہ بیان کرتا ہے کہ اُس نے پوری زندگی میں انجم ظفر کو طلاق نہیں دی۔ اپنی شرعی حتمی رائے سے خلفیہ بیان کرتا ہے کہ اُس نے پوری زندگی میں انجم ظفر کو طلاق نہیں دی۔ اپنی شرعی حتمی رائے سے نوازیں، مہر بانی ہوگی۔

جواب: - میں نے پشت پر لکھے ہوئے فریقین کے مشترک سوال اور منسلکہ تحریروں کا مطالعہ کیا جن میں ہر فریق نے اپنے طور پر مدرسہ عربیہ نیوٹاؤن کے دار الافتاء سے سوالات کئے ہیں، پھر احتیاطاً دونوں فریقوں سے زبانی بھی ان کا موقف سن لیا، سردارمحمودعلی خان صاحب کا بیان یہ ہے کہ انہوں نے صرف ایک مرتبہ ۱۹۸۰ء میں تحریری طور پر اپنی بیوی انجم کو طلاق دی ہے، اور ۱۹۷۲ء کا جو واقعه الجم صاحبہ بیان کرتی ہیں وہ انہیں یا دنہیں، لہذا وہ اس بات پر حلف کرنے کو تیار ہیں کہ انہوں نے صرف ایک طلاق ۱۹۸۰ء میں دی ہے۔ دُوسری طرف انجم ظفر صاحبہ پورے وثوق ہے کہتی ہیں کہ ۱۹۷۲ء میں ان کے شوہر سر دارمحمود علی صاحب نے ان کو دو مرتبہ ''میں نے تنہیں طلاق دی'' کے الفاظ استعال کر کے طلاق دی، اور اس کے بعد کہا کہ:''ان کو کی سمجھو'' اس کے بعد پچھ اعزّہ کے کہنے سننے ہے رُجوع ہوگیا، پھر ۱۹۸۰ء میں ایک مرتبہ انہوں نے میرے کہنے پرتح ریی طور پر مجھے طلاق دی، جس میں انہوں نے لکھا کہ:''میں بہ ہوش وحواس طلاق دیتا ہوں۔'' ان حالات میں شرعی حکم یہ ہے کہ جب مسماۃ انجم نے خود اپنے کا نوں سے دومرتبہ طلاق کا لفظ سنا ہے، اور تیسری بارتح ریاً دیکھا ہے تو معروف فقہی قاعدے ''الے مواقہ کالقاضی''<sup>()</sup> کے اُصول پراب ان کے لئے سردارمحمودعلی خان صاحب کے ساتھ ہیوی کی حیثیت میں رہنا کسی طرح جائز نہیں، اُن پر شرعاً واجب ہے کہ وہ محمود علی خان صاحب ے علیحدہ رہیں، اور انہیں وظا کفِ زوجیت کا موقع نہ دیں، اور جب اُن کے لئے بیدامر ناجائز ہے تو سر دارمحمودعلی خان صاحب کوبھی جاہئے کہ وہ انہیں اپنے ساتھ رکھنے پر اصرار نہ کریں ، تا کہ وہ بیوی کو گناہ میں مبتلا کرنے کا سبب نہ بنیں، دیانت کا حکم یہی ہے، اور اب ای میں فریقین کے لئے عافیت واللدسبجانه وتعالى اعلم

۱۲۰۹٬۳۰۱۵ (فتوی نمبر ۳۵/۱۵۳۸ و)

ر ٢٠١) وفي ردّ المحتارج: ٣ ص: ٢٥١ (طبع سعيـد) والـمرأة كالقاضي اذا سمعته أو أخبرها عدل لا يحلّ لها تمكينه ... الخ

<sup>(</sup>٣) "البصوأة كالقاضى" كم مفهوم كى مفصل تشريح اور" ديانت" كي تظم م متعلق مزيد تفصيل كے لئے ص:٣٩٩ تا٣٩ پر حضرت والا وامت بركاتهم كاتفصيلى فتوى ملاحظه فرمائيں۔

# انی جلدورم فرخصتی سے پہلے اور رُخصتی کے بعد تین طلاق کی صورت میں کا محالال کی صورت میں کا کا محالال کی صورت میں کا کا کا ک

سوال: - زید نے بیوی ہے کہا کہ:''اگر تو عمر ہے بات کرے گی تو مخجے تین طلاق ہے'' چنانچہ بیوی نے جان بوجھ کر عمر سے بات کی ، کیا طلاق ہوگئی؟ اور مہر کتنا دینا ہوگا؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں زید کی بیوی پر طلاقِ مغلّظہ واقع ہوگئی، اب وہ زید کے لئے حلالہ کے بغیر ہرگز حلال نہیں ہو عتی ، اور اگر زید نے اب تک اس کا مہر ادانہیں کیا ہے تو اس پر واجب ") ہے کہ فوراً بیوی کومبرادا کرے۔

(م) اگر بیطلاق رخصتی کے بعد دی ہے تو پورا مہر ادا کرنا ہوگا،اور اگر رخصتی ہے پہلے دی ہے تو والثداعكم

احقر محدثقي عثاني عفي عنه

DIMANAIT

(فتوی تمبر ۱۹/۱۸۸ الف)

الجواب سيحج محمد عاشق الهي عفي عنه

تین طلاق کا حکم اور تین طلاق کے بعد کسی اور فرتے کے عالم سے فتویٰ لے کربیوی کواینے ساتھ رکھنا

سوال! - ایک شخص نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو تین طلاق دے دی چندافراد کی موجود گی میں، نشست تبدیل کر کے، پیرطلاق مغلظہ ہوگئی یانہیں؟ اس کے بعد شوہر نے بیوی کو زبردی لے جا کر میاشرت بھی کی ہوگی ، اورعورت اس پر قطعاً راضی نہیں۔

۲: - طلاق دینے کے وقت جوافرادموجود تھے وہ اب بھی یہی کہتے ہیں کہ اس عورت کا اب تخجے گھر رکھنا جائز نہیں، اور پچھافراد کہتے ہیں کہ طلاقیں نہیں ہوئیں، اس عورت کو پاس رکھنا شرعی نقطة نگاہ سے قطعاً جائز ہے۔ وہ مرد کہیں شہر ہے فتویٰ بھی لے کر آیا ہے اور کہتا ہے کہ عورت میرے نکاح ہے باہر نہیں ہوئی۔

<sup>(</sup>۲) حوالہ کے لئے ص:۳۴ کا فتو کی اور اس کے حواثی نمبرا تا ۳ ملاحظہ فرما کیں۔ (١) د يكھنے حواله سابقة ص: ٣٩٠ اور ٣٩-(٣،٣) وفي الهندية كتاب النّكاح الباب السابع الفصل الثاني ج: ١ ص:٣٠٣ (طبع ماجديه) والمهر يتأكّد بأحد معان ثلثةٍ: الدخول والخلوة الصّحيحة وموت أحد الزّوجين .... حتّى لا يسقط منه شئ بعد ذلك الّا بالابراء من

 <sup>(</sup>۵) وفي الذر المختار كتاب النكاح باب المهرج: ٣ ص: ٣٠ ا ويجب نصفه بطلاق قبل وطءٍ أو خلوة ...الخ.

جواب! - صورتِ مسئولہ میں عورت پر تین طلاقیں واقع ہوگئیں، اور مغلظہ ہوگی اب
وہ حلالہ کے بغیر سابق شوہر کے لئے حلال نہیں ہو عتی، ایسی صورت میں اسے زبردسی کیڑ کر کے جان میں اسے نبردسی کیڑ کر کے جان کا ملاک کا ارتکاب ہے،عورت کو جا ہے کہ وہ جس طرح ممکن ہواس سے اپنی جان چھڑائے، اور امکانی صدتک اسے مباشرت کا موقع نہ دے۔

۲:- جولوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت شوہر پرحرام نہیں ہوئی، غلطی پر ہیں، انکہ اربعہ یعنی امام البوصنیفہ، امام شافعی، امام مالک ، امام احمد کسی کے ندہب میں حلال ہونے کی گنجائش نہیں ہے، اور کسی فرقہ کے کسی عالم سے فتوی کا سہارا لے کر اپنا مطلب حاصل کر لینا سخت ظلم اور گناہ ہے، معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، بیوی جس مسلک سے تعلق رکھتی ہوائی مسلک کے علماء کا فتوی اس کے حق میں معتبر ہوگا۔ ساتھ ہے، بیوی جس مسلک سے تعلق رکھتی ہوائی مسلک کے علماء کا فتوی اس کے حق میں معتبر ہوگا۔ احقر محمد تقی عثمانی معتبر ہوگا۔

جواب سیج ہے، اگر شوہر کو اس کے رکھنے ہی پر اصرار ہے تو حرام ہے بیخے کے لئے ضروری ہے کہ وہ حلالہ کے بعد شریعت کے مطابق دوبارہ زکاح کر کے رکھے۔ بندہ محمد شفیع

#### زبان سے تین مرتبہ طلاق دی مگر بعد میں صرف ایک مرتبہ ککھ کر دی تو کیا حکم ہے؟

سوال: - زید نے زبان ہے اپنی ہیوہ زہرہ کو تین مرتبہ بیہ کہا کہ:''میں نے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی'' بعد میں لکھ کرایک مرتبہ دی، واضح رہے زہرہ حاملہ بھی ہے۔

جواب: - صورتِ مذکورہ میں زید کی بیوی زہرہ پر تین طلاقیں اسی وفت واقع ہوگئی تھیں جب اس نے زبان سے بیالفاظ کے تھے، اس وفت اگر زہرہ حاملہ تھی تو اس کی عدت بچے کا پیدا ہونا (۳) ہے کی پیدائش کے بعد وہ جہاں جا ہے نکاح کرسکتی ہے، اب وہ زید کے لئے ہرگز حلال نہیں ہے، اب وہ زید کے لئے ہرگز حلال نہیں

<sup>(</sup>۱) حوالہ کے لئے ص:۳۱۲ کا فتوی اوراس کے حواثی نمبرا تا ۳ ملاحظہ فرمائیں۔

<sup>(</sup>٢) وفي شرح الصحيح لمسلم للعلامة النّووي كتاب الطّلاق باب طلاق الثلث ج: ١ ص: ٣٤٨ (طبع قديمي كتب خانه) وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرأته أنت طالق ثلاثا، فقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثّلاث .... الخ.

وفى الشّامية كتاب الطّلاق ج:٣ ص:٣٣٣ (طبع سعيد) وذهب جمهور الصّحابة والتّابعين ومن بعدهم من أنمة الـمسـلـميـن الّي أنّه يـقع ثلاث وبعد أسطر وقد ثبت النقل عن اكثرهم صريحًا بايقاع الثّلاث ولم يظهر لهم مخالف، فماذا بعد الحق الا الضّلال! ثير و يَكِيحَ ص:٣١٣ كا فتوك اوراس كـحواثى ثمرا تا٣\_

<sup>(</sup>۳) و یکھنے حوالہ سابقہ ص:۱۱۱ کا حاشیہ نمبر۲\_

besturdubooks. Wolder in the state of the st احقر محمرتقي عثمانى عفى عنه (فتؤی نمبر ۱۹/۳۳۹ الف)

ہوسکتی اور حلالہ کے بغیر دونوں دوبارہ نکاح بھی نہیں کر سکتے ۔'' الجواب صحيح بنده محمر شفيع عفا الله عنه

#### تین طلاق کا مسئلہ اور بیوی کی طرف سے مہر معاف کرنے سے مہر معاف ہوجائے گا

سوال: - آج مؤرخه محار تتبر ۲ ۱۹۷ء کومسٹی سید سلطان اختر نے اپنی بیوی کنیز فاطمہ بنت سیّد یعقوب علی کو اُس کے بار بار کے مطالبے پر کہ مجھے طلاق دے دو، میسمجھایا کہ اس سے تمہارا اور بچوں کامستقبل تباہ ہوجائے گا،اس پراُس نے کہا کہ مجھےاس سے کوئی تعلق نہیں ہے، چھوٹی بچی میرے پاس رہے گی اور باقی دو بچیاںتم لے جاؤ اور میں نے اپنا مہر اور ہرفتم کا خرج نان نفقه معاف کیا، اُس كى اس وضاحت اور شديد مطالب يرخلع كا فيصله ان الفاظ ير: "ميس في تهميس طلاق وى، ميس في تمهمیں طلاق دی، میں نے تمہمیں طلاق دی'' کیا گیا،''اب اس صورت میں تم آزاد ہواور مجھ پرسگی بہن اور ماں کی طرح حرام ہو' جواس نے قبول کرلیا۔

جواب: – مذکورہ صورت میں تین طلاقیں واقع ہو چکی ہیں، اور طلاقِ مغلظہ واقع ہوگئی ہے، جس کا حکم پیہ ہے کہ اب وہ حلالہ کے بغیر شوہر کے لئے حلال نہ ہوگی، اور چونکہ عورت نے مہر معاف کردیا ہے، اس لئے مہر بھی شوہر پر واجب نہیں۔ واللدسبحانهاعلم (فتؤى نمبر ٢٨٠/٤٢٥)

راتا س) حوالہ کے لئے ویکھنے ص:۳۱۲ کا فتوی اوراس کے حواثی نمبرا تا سے

<sup>(</sup>٣) وفي الهندية كتاب النّكاح الباب السابع الفصل الثاني ج: ١ ص:٣٠٣ (طبع ماجديه) والمهر يتأكّد بأحد معان ثَلثَة: الدخول، والخلوة الصحيحة .... حتَّى لا يسقط منه شيء بعد ذلك الَّا بالابراء من صاحب الحق.

وفي الدّر المختارج: ٣ ص: ١١٣ (طبع سعيد) (وصحَ حطّها) لكلّه أو بعضه (عنه) قبل او لا. وفي الشامية تحت (قوله وصحّ حطّها) الحطّ الاسقاط كما في المغرب .... الخ. وفي الشامية أيضًا كتاب النكاح باب المهر ج:٣ ص: ٢٠١ واذا تأكّد المهر ...... لا يحتمل السقوط اللا بالابراء. وفي الهداية باب المهر ج: ٢ ص: ٢٩٥ (طبع شركت علميه) وان حطّت عنهُ من مهرها صحّ الحطّ، لأنّ المهر حقّها والحطّ يلاقيه حالة البقاء .... الخ.

## تبین طلاق کا مسکہ اور عدّت کے اُحکام

besturdubooks. Wordpress. com سوال: - ایک شخص نے اپنی بی بی سے جہالت میں کہد دیا کہ: '' بتجھ کو طلاق دیا، طلاق دیا، طلاق دیا''اس میں حکم شرعی کیا ہے؟ اور عدّ ت اپنے میکے میں گزارے یا اور کہیں؟

جواب: - صورت مسئولہ میں آپ کی بیوی پر تین طلاقیں واقع ہو گئیں، اب وہ حلالہ کے بغیر آپ کے لئے حلال نہیں ہوسکتیں' عدت شوہر کے گھر میں گزار نی چاہئے' کیکن پر دہ وغیرہ کا اہتمام والثدسجانه وتعالى اعلم

احقر محمدتقي عثماني عفي عنه 011/11/09711 (فتؤي نمبر ١١/٥٩٤ الف)

الجواب صحيح بنده محرشفيع عفااللدعنه

### غصے کی حالت میں بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے اور صدقہ سے طلاق کا اثر زائل ہونے کا مسکلہ غلط ہے

سوال: - ایک شخص نے غصے میں اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں، اس طرح کہ: ''تم کو طلاق دیا،تم کوطلاق دیا،تم کوطلاق دیا'' اس صورت میں عندالاحناف کس قتم کی طلاق واقع ہوئی؟ اگر شوہر بیوی سے رجعت کرنا جا ہے تو کیا صورت ہوگی؟ ایک مولوی صاحب نے بتایا کہ: غضے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی اور غریب ومسکین کو کھلا ملا دینے سے اور عزیزوں یر صدقہ کردینے سے طلاق کا اثر زائل ہوجائے گا، کیونکہ غصے میں طلاق دینے کی نیت اُس کی نہیں تھی۔

جواب: - صورت ِمسئوله میں اُس شخص کی بیوی پر تین طلاقیں واقع ہوگئیں، اب وہ شوہر کے لئے حرام ہو چکی ہے اور حلالۂ شرعیہ کے بغیر اس سے دُوسرا نکاح بھی نہیں ہوسکتا، طلاق غصے کی

<sup>(</sup>۱) حوالہ کے لئے ص:۱۳ کا فتویٰ اور اس کے حواثی نمبرا تا ۳ ملاحظہ فرمائیں۔

<sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار مع ردّ المحتار باب العدّة ج:٣ ص:٣٦ (طبع سعيد) وتعتدّان أي معتدّة طلاق وموت في بيت وجبت فيه ولا يخرجان منه الا أن تخرج أو ينهدم المنزل أو تخاف انهدامه أو تلف مالها .... الخ.

وكذا في الهندية ج: ١ ص: ٥٣٥، والبحر الرّائق ج: ٣ ص: ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) وفي الدر المختار ج: ٣ ص: ٥٣٧ (طبع سعيد) ولا بدّ من سترة بينهما في البائن وأن ضاق المنزل عليهما أو كان الزّوج فاسقًا فخروجه أولني .... الخ. وكذا في الهندية ج: ١ ص:٥٣٥ والبحر الرّائق ج:٣ ص:١٥٣. ( م و ۵) حوالہ کے لئے ص:۱۳ کا فتوی اور اس کے حواثی نمبرا تا ملاحظہ فرمائیں۔

حالت میں بھی واقع ہوجاتی ہے، اور تین طلاقوں کے بعد رجعت نہیں ہو عتی، اور صلاف کی ہے ۔ حالت میں بھی واقع ہوجاتی ہے، اور تین طلاقوں کے بعد رجعت نہیں ہو عتی، اور صلاف کی ہے۔ besturdubooks بھی طلاق کا اثر زائل نہیں ہوتا، جن صاحب نے بید سئلہ بتایا ہے، بالکل غلط بتایا ہے۔

والتدسبحانه وتعالى اعلم 01194/4/11

(فتوی نمبر ۲۸/۲۳۲ پ)

#### تین طلاق کے لئے تین ماہ میں ہونا ضروری نہیں

سوال: - ایک شخص نے شادی کی اور شادی کے حیار پانچ یوم کے بعد اس کی بیوی کے والدین نے بیوی دینے سے انکار کردیا، اور کہا کہ بیلڑ کا شادی کے قابل نہیں، اس کشکش میں ایک ماہ گزرگیا، اور اُس شخص کوطلاق پرمجبور کردیا، اس مجبوری کی حالت میں چند آ دمیوں کے سامنے طلاق نامہ لکھوایا اور زبانی دو دفعہاس نے کہا کہ:''میں نے اپنی بیوی کو جدا کردیا'' ایک مہینے کے بعد چیئر مین کی طرف ہے نوٹس آیا کہ تمہاری طلاق نہیں ہوئی ہے، چونکہ تین ماہ میں تین طلاق نہیں دی ہے اس کئے تمہاری طلاق واقع نہیں ہوئی، اور پھراس کی بیوی واپس کردی سات مہینے سے ساتھ رہ رہی ہے، از رُوئے شریعت سے بتائے کہ طلاق ہوگئی ہے پانہیں؟ جواب تک پاس رکھا ہے ہیکیہا ہے؟

جواب: - صورت ِمسئولہ میں اس شخص کی بیوی پر تین طلاقیں واقع ہوگئی ہیں، اب وہ بغیر حلالہ کے اس کے لئے ہرگز حلال نہیں ہو علق،''تین طلاقوں کے لئے تین ماہ میں ہونا ضروری نہیں ہے، ایک وفت میں تین طلاقیں دی جا کیں تب بھی واقع ہوجاتی ہیں۔ والثداعكم

(فتوی نمبر ۱۹/۲۱۹ الف)

## ''لا إلله إلاَّ الله محمد رسول الله تنين طلاق'' الفاظ اور عدّت كے نفقه كا حكم

سوال: - حاجی فضل احمد صاحب نے اپنی ہیوی کو بوجہ جھکڑے کے بیرالفاظ کہے: ''لا اللہ الا الله محمد رسول الله تنین طلاق' ، ( ساتھ دومردوں اور تنین عورتوں کی گواہی بھی حسبِ ذیل تھی ): – ا: - ایک شخص مسمیٰ عبدالرشید کہتا ہے کہ: طلاق کے الفاظ یہ تھے:'' تین طلاق دیدیا ہو۔''

 <sup>(</sup>١) وفي رد المحتار كتاب الطّلاق مطلب في طلاق المدهوش ج: ٣ ص: ٣٣٣ (طبع سعيد) ويقع طلاق من غضب خلافًا لابن القيم وهذا الموافق عندنا لما مرَّ في المدهوش.

 <sup>(</sup>٢) وفي الهيداية كتباب الطّلاق باب الرّجعة ج: ٢ ص: ٩٩ ٣ (طبع شركت علميه ملتان) وان كان الطّلاق ثلثًا في البحرة أو ثنتين في الأمّة لم تحلّ لهُ حتّى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلّقها أو يموت عنها والأصل فيه قوله تعالى: فَإِنُ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَـهُ مِنُ بَعُدُ حَتَّى تُنُكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .... الخ. (۳ و ۳) حوالہ کے لئے ص:۱۲ کا فتویٰ اور اس کے حواثی نمبرا ۳ تا ملاحظہ فرما نمیں۔

طلاق بتاریخ ۲۲ را پریل کو دی تھی ، عدت کب سے شروع ہوگی؟ اگر طلاق واقع ہوئی ہو، پردہ ،خورد ونوش کا کیا انتظام ہوگا؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں جاجی فضل احمد صاحب کی بیوی پر تین طلاقِ مغلّظہ واقع ہوگئی ہے، اور اب وہ حلالہ کے بغیر اس کے لئے حلال نہیں ہو سکتی، جس دن طلاق دی تھی (۲۲؍ اپریل) ای دن سے عدّت شار کی جائے گی، اور عدّت تین مرتبہ ایام ماہواری کا گزرنا ہے، عدّت کے دوران شوہر پر نان و نفقہ اور رہائش کا انظام کرنا واجب ہے۔ واللہ اللہ علم الجواب شجیح الجواب شجیح احمد الجواب شجیح ماشق الہی عفی عنہ محمد عاشق الہی عنی عنہ محمد عاشق الہی عفی عنہ محمد عاشق الہی عنی عنہ محمد عاشق الہی عنہ محمد عاشق الہی عنی عنہ محمد عاشق الہی عنہ محمد عاشق الہی عنہ محمد عاشق الہی عنی عنہ محمد عاشق الہی الہی محمد عاشق الہی محمد عاشق الہی الہی محمد عاشق ا

(فتوی نمبر ۱۹/۲۱۷ الف) ''ایک طلاق ، دوطلاق ، تثین طلاق'' الفاظ کا حکم

سوال: - آج سے تقریباً پانچ مہینے ہوئے ہیں کہ میں بہنوئی کے مکان پر گیا، وہاں کچھ رشتہ داروں کے ساتھ بات چیت ہورہی تھی، دورانِ گفتگو میری بیوی کا تذکرہ آیا، میر سے ساتھیوں نے میری بیوی کی بداخلاقی ،فخش حرکات کے سلسلے میں بہت کچھ کہا، مجھے اس پر سخت غصہ آیا، میں نے غضبناکی کی عالمت میں 'ایک طلاق، دوطلاق، تین طلاق' نفظ استعال کیا،لیکن دیا اور کس کو دیا، اس کا تلفظ نہیں کیا، اس وقت میری بیوی وہاں ایک میل دُور فاصلے پر سسرال کے ہاں تھی اور چار ماہ کی حاملہ تھی، اب حضرتِ والا سے درخواست ہے کہ شرعی تھم سے مطلع فرماویں۔

نوٹ: - اس سوال کے ساتھ کئی شہادتیں بھی آئی تھیں، جن میں سے پچھ تو وہی الفاظ کہتے تھے جو کہنے والے نے کہے تھے، اور دوشاہدوں نے لفظ'' دیا'' کو ذکر نہیں کیا۔

<sup>( 1 )</sup> و میکھنے حوالہ سابقہ ص:۳۴ کا فتوی اور اس کے حواثی نمبرا تا ۳۔

 <sup>(</sup>٢) في الشامية ج: ٣ ص: ٥٢٩ (طبع سعيد) ويظهر أنّ ابتداء العدّة من وقت وقوع الطّلاق .... الخ.
 وفي الدّر المختار ج: ٣ ص: ٥٢٠ (طبع سعيد) ومبدأ العدّة بعد الطّلاق على الفور.

<sup>(</sup>٣) وفي الفتاوي الهندية كتاب الطّلاق، الباب السابع عشر في النّفقات، الفصل الثالث في نفقة المعتدّة ج: ١ ص: ٥٥٧ (طبع ماجديه كوئثه) المعتدّة عن الطّلاق تستحق النّفقة والسكني كان الطّلاق رجعيًا أو بائنًا أو ثلنثًا حاملًا كانت المرأة أو لم تكن كذا في فتاوي قاضي خان.

جواب: - صورتِ مسئولہ میں سائل کی بیوی پر تین طلاقِ مغلّظہ وا قع ہوگئیں، البّحور besturdubol بغیر حلالہ کے اس کے لئے ہرگز حلال نہیں ہوسکتی ''سیاق وسباق نسبت الی الزوجہ کومعین کرنے کے لئے کافی ہے۔ والثدسجانه وتعالى اعلم الجواب صحيح

احقر محمرتقي عثماني عفي عنه

DITAATA

محمد عاشق الهي عفي عنه

(فتوی نمبر ۱۹/۱۸۱ الف)

#### تین طلاق کے بعد مہراور بردے کی تفصیل

سوال: – میری شادی ۱۹۲۹ء میں ہوئی، پھرمیرے شوہر نے ۱۹۹۳ء میں الگ الگ ہم تبد مجھے یہ الفاظ کیے میرا نام درشہوار لے کر کہا کہ: ''میں نے تم کوطلاق دی'' بیچلڑ کے ۲۵ اور ۲۷ سال کے ہیں۔ ا: - طلاق کے الفاظ جب کے تو ۲ مرتبہاڑ کے موجود تھے۔

۲: - اور۲ مرتبه تنهائی میں کے۔

مسئلہ عرض ہیہ ہے کہ اس ایک سال کے عرصے میں اُن کی شادی ہوگئی ہے، انہوں نے فتویٰ دِکھا کر کہا کہ اب میرا کوئی تعلق نہیں ریا۔

m: - کچھ عرصے بعد اُن کی طرف ہے مئلہ اُٹھا کہ پردہ نہ کرو، اور بید کہ میں نے تم کو طلاق نہیں دی ہے، اگرتم حاہتی ہوتو اب دے دُوں گا، اور بیبھی کہ کورٹ کے ذریعہ دُوں گا، وغیرہ یا گھر ہے جاؤ۔

ا: - ان کا کہنا ہے کہ میری نیت نہیں تھی کہ طلاق دُوں۔

 ۲: - چار مرتبه صاف کہا ہے کہ: '' درشہوارتم ایک طلاق'' پھراس طرح کہا کہ: ''تم کو وُوسری طلاق''، پھرای طرح مختلف مواقع پر۴ مرتبہ پھر کہا، اب کہتے ہیں کہ:''ہر دفعۂ میں نے پہلی سمجھ کر کہا ے، کھے یردہ نہ کرو۔"

ا: - وہ اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ الگ رہتے ہیں۔

۲: - میں اینے بچوں کے ساتھ الگ گھر میں رہتی ہوں، یردے کی وجہ سے انہوں نے کئی بار گھر میں آ کر مارا ہے، گالیاں وغیرہ دی ہیں۔

<sup>(</sup>۱) و کیھنے حوالہ سابقہ ص:۳۴ کا فتویل اوراس کے حواثی نمبرا تا ۳۔

<sup>(</sup>٢) وفي ردّ المحتار كتاب الطّلاق باب الصّريح تحت مطلب "سن بوش" يقع به الرّجعي ج: ٣ ص: ٢٣٨ (طبع سعيمه) ولا يملزم كون الاضافة صريحة في كلامه لما في البحر لو قال طالق فقيل لهُ من عنيت؟ فقال امرأتي، طلّقت امرأته ....المخ.

رائج الوقت ۵ ہزارتھا، اُس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ وہ بھی مجھے نہیں ملا ہے۔

ہے، اُس کے لئے مسئلہ نہ ہو کہ مال کوطلاق ہوگئی ہے۔

جواب: – اگرسوال میں مذکورہ واقعہ دُرست ہے تو آپ پر تین طلاقیں واقع ہو چکی ہیں ، اور اب شوہر کو طلاق ہے رُجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اور نہ آپ کے درمیان حلالہ کے بغیر وُ وسرا نکاح ہوسکتا ہے، آپ دونوں پر واجب ہے کہ ایک دُوسرے سے الگ رہیں اور پردہ کریں، نیز اگر انہوں نے اب تک آپ کومہر ادانہیں کیا ہے تو ان کے ذمے ضروری ہے کہ فوراً آپ کومہر ادا کریں۔ والثدسجانه وتعالى اعلم

(فتوي نمبر ال/199)

تین مرتبہ طلاق صریح کے الفاظ میں نیت اور غصے کا اعتبار تہیں سوال: - زید نے طیش میں آ کرتین باریہ جملہ کہا کہ:'' جامیں نے تجھے طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی''شرعاً کیا تھم ہے؟

جواب: - صورتِ مسئوله میں زید کی بیوی پر تین طلاقیں واقع ہو گئیں، الفاظِ صرح میں نیت اور غصے کی حالت ہے کوئی فرق نہیں پر تا ، لہذا اب زید کی بیوی اس کے لئے حلالہ کے بغیر ہرگز حلال والله سبحانه اعلم نہیں ہوسکتی ، حلالہ کے بغیر نکاح ثانی بھی نہیں ہوسکتا۔<sup>(2)</sup> احقر محدثقي عثماني عفي عنه الجواب سيجيح بنده محمر شفيع عفا الله عنه DITAMITIT

( ا و ۲ ) و مکھے حوالہ سابقہ ص: ۱۲ کا فتوی اور اس کے حواثی نمبرا تا ۳۔

 (٣) وفي الـ ذر الـمختار ج: ٣ ص: ٥٣٤ (طبع سعيد) ولا بدّ من سترة بينهما في البائن وان ضاق المنزل عليهما أو كان الزَّوج فياسقًا فيخروجه أوُللي .... الخ. وكذا في الهندية ج: ١ ص:٥٣٥ (طبع ماجديه)، والبحر الرَّائق ج:٣ ص:۵۳ (طبع رشیدیه).

 (٣) وفي الهندية كتاب النكاح، الباب السابع، الفصل الثاني ج: ١ ص:٣٠٣ (طبع ماجديه) والمهر يتأكّد بأحد معان ثلثة: الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوّجين .... الخ.

(۵) حوالہ کے لئے دیکھنے ص:۳۱۲ کا فتوی اور اس کے حواثی نمبرا تا ۳۔

 (٢) وفي الشّامية ج: ٣ ص: ٢٥٠ (طبع سعيد) (قوله أو لم ينو شيئًا) لما مرّ أن الصّريح لا يحتاج الى النية وللكن لا بـ قبي وقوعه قضاءً وديانةً من قصد اضافة لفظ الطلاق اليها عالمًا بمعناةً. وفي الهداية ج: ٢ ص: ٣٥٩ (طبع شركت عـلـميـه ملتان) فالصّريح قوله أنتِ طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطّلاق الرجعي ...... ولا يفتقر الى النية لأنه

(۷) حوالہ کے لئے ص:۳۱۲ کا فتوی اور اس کے حواثثی نمبرا تا ۳ ملاحظہ فرما ئیں۔

معاملات میں نہایت سادہ محص کی طلاق کا حکم

besturdubooks.Word سوال: - سلطان محمد نے رسم و رواج کے مطابق تین پھر مارے اور کہا کہ: '' یہ ہیں میری عورت کی طلاقیں، اب بیہ مجھ ہے آ زاد ہے۔'' سلطان محمد کو با وَلاسمجھا جا تا ہے، ویسے پہاڑ ہے جانوروں کے لئے گھاس بھی لاتا ہے، اور میتخص خرید وفروخت بھی کرتا ہے، اس نے ایک بکری چالیس روپے پر تین میل دُورِفروخت کردی ہے، جبکہ اس کے قرب و جوار والے اس سے یہی بکری حیار پانچ روپے کم پر طلب کرتے تھے،علیٰ ہٰذا القیاس اس کے اکثر و بیشتر افعال صحت پرمبنی ہوتے ہیں، چونکہ سادہ ہے اس وجہ ہے بیوقوف کہلاتا ہے، مگر درحقیقت اس کے افعال و اطوار پاگلوں جیسے نہیں، سلطان محمد کو عارضہ صرع (مرگی) کا لاحق ہے، یہ عارضہ پانچ دس منٹ تک رہتا ہے اس کے بعد پھر سیجی تندرست ہوجا تا ہے،آیااس کی طلاقیں واقع ہوئی ہیں یانہیں؟

جواب: - سوال میں سلطان محمد کے جو حالات بیان کئے گئے ہیں، اگر وہ دُرست ہیں تو اس کی ہیوی پر تین طلاقیں واقع ہوگئیں'، مندرجہ حالات کے پیشِ نظر اس کومعتوہ کہنا مشکل ہے۔ والثدسجان اعلم 0171/1710

دو یا تین طلاق دینے میں شک ہواور گواہ تین طلاق کی گواہی دیں تو کیا حکم ہے؟

سوال: - رشید احد نے گواہ نمبرا شہادت علی کو بلوایا اور گواہ نمبر اعبدالرشید پہلے سے مزاج پُری کے لئے آئے ہوئے تھے، رشید احمرصاحب تقریباً ایک برس سے بیار ہیں، رشید احمرصاحب نے ان دونوں گواہوں کی موجود گی میں طلاق دی، دونوں گواہوں کی گواہی اس کاغذ کی پشت پر درج ہے، کیکن رشید احمد صاحب کا بیان ہے کہ:'' مجھے یا دنہیں کہ میں نے دوطلاقیں دی ہیں یا تین'' اور ثمینہ بیگم کو بھی اس طلاق کی اطلاع نہیں دی گئی، وہ شوہر کے ساتھ رہنا جا ہتی ہے۔

کل رات گواہ نمبر ۲ سے دوبارہ دریافت کیا تو انہوں نے جو بیان دیا کیفیت کے عنوان کے تحت درج ہے،اب آپ اس کا شرعی حکم بتائیں کہ بیوی شوہر کے پاس رہ علتی ہے یا نہیں؟ بیان گواہ نمبرا: - 1977-8-22 بوقت دن کے گیارہ بجے بیہ بیان خدا کو حاضر و ناظر جان کر

(1) دیکھنے حوالہ سابقہ ص:۳۱۲ کا فتوی اوراس کے حواثی نمبرا تا ۳۔

<sup>(</sup>٢) ''معتوہ''كى تعريف كے لئے دكھئے: رقد المحتار ج: اص: ٣٣ او ج: ٢ ص:٢٥٨، اور''معتوہ''كى طلاق كے علم كے لئے دكھئے: رد المحتار ج: ٣ ص: ٣٣٣ (طبع سعيد). اور هندية ج: ١ ص: ٣٥٣ (طبع رشيديه).

دیتے ہیں: گواہ نمبرا صوفی شہادت علی: مجھے گھر سے بلایا گیا اور کہا کہ: میں طلاق دکھم ہوں، میں نے ٹمینہ بیٹم کوطلاق دی، یہی الفاظ تین دفعہ دُہرائے، کلمہ طیبہ بھی پڑھا۔ دستخط شہادت علی۔ منظم کا الفاظ تین دفعہ دُہرائے، کلمہ طیبہ بھی پڑھا۔ دستخط شہادت علی۔ گواہ نمبر۲: – عبدالرشید: میں ملنے خود آیا تھا اور کہنے لگے کہ: میں طلاق دے رہا ہوں، میں الفاظ تین دفعہ دُہرائے۔ دستخط عبدالرشید۔

مدعی بعنی صاحبِ واقعہ کا بیان: - رشید احمد خودمختار، میں نے ان دونوں اشخاص کی موجودگی میں طلاق دی، کیکن مجھے بینہیں پیتہ کہ طلاق میں نے دو دفعہ دی یا تین دفعہ۔ دستخط رشید احمہ۔

کیفیت: - میری طبیعت خراب بھی کافی عرصے ہے بیار ہوں اور اُس وقت مجھے بہت تیز بخار تھا، حالت ٹھیک نہیں تھی، میں نے کلمہ یا بسم اللہ نہیں پڑھی تھی۔عبدالرشید۔

جواب: - صورتِ مسئولہ میں اگر صوفی شہادت علی اور عبدالرشید دونوں گواہ ایسے ہیں کہ عام طور سے جھوٹ نہیں بولتے اور اُن کی گواہی قابلِ اعتماد سمجھی جاتی ہے تو شمینہ بیگم پر تین طلاق واقع ہوگئ ہیں، اب وہ اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہے اور نہ اب طلاق سے رُجوع ہوسکتا ہے اور نہ حلالہ کے بغیر رُوسا نکاح ممکن ہے، لما فی اللدر المختار ولو شک أطلق واحدہ أو أكثر بنی الأقل. (۱)

واللدسبحانه وتعالى اعلم

01894/9/11

(فتوی نمبر ۴۸/۹۳۰ ج)

تین طلاق ایک وفت میں دینے سے نتیوں واقع ہوجانے پر اُئمیہ کا اجماع ہے، تین طلاقوں کے بعد بیوی کواپنے پاس رکھنا

سوال ا: - ایک شخص نے اپنی ہیوی کولفظِ واحد کے ساتھ تین طلاقیں دیں ، اب بیا ایک طلاق پڑی ہے یا تین؟ اس میں کوئی اَئمہ کا اختلاف ہے؟

۲: - اگریشخص بغیر نکاحِ ثانی کے اس کو پھر بیوی بنالے تو شریعت کی رُوسے اس کے ساتھ تعلقات رکھنا کیسا ہے؟

جواب ا: - تین طلاق ایک مجلس میں ایک لفظ سے دی جائیں یا مختلف الفاظ سے، بہرصورت تیوں واقع ہوجاتی ہیں، اور بیوی مغلظہ ہوجاتی ہے، اس مسئلے پر جاروں ائمہ، امام ابوصنیفہ،

<sup>(</sup>۱) ردّ المحتار قبيل باب طلاق غير المدخول بها ج: ۳ ص: ۲۸۳ (طبع سعيد). وفي الهندية ج: ۱ ص: ۳۲۳ (طبع رشيديه كوئته) فان قال الزوج عزمت على انها ثلاث او هي عندي على انها ثلاث أضع الأمر على أشدّه فأخبره عدول حضروا ذلك المجلس وقالوا كانت واحدة قال اذا كانوا عدولا أصدّقهم و آخذ بقولهم.

besturdubooks, words امام شافعیؓ ، امام ما لکؓ اور امام احمدؓ کا اتفاق ہے ، جاروں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ ۵۱<sup>۵۲)</sup> ۲:- ایباشخص حرام کاری کا مرتکب ہے ، اس کو راہِ راست پر لانے کے لئے ہرممکن اختیار کرنا جاہے اور اگر وہ باز نہ آئے تو اس ہے میل جول کے خصوصی تعلقات نہ رکھنے جا ہئیں۔ والثدسبحانه وتعالى اعلم DIMAN/11/14 (فتؤی نمبر ۲۹/۲۲۰۰ ج)

#### تین طلاق کے بعد بغیر حلالہ دوبارہ نکاح کرنے کا حکم

سوال: - ایک شخص اپنی عورت کو تین عدد طلاقیں دے کر کافی مدت کے بعد بغیر حلالہ کے ای عورت سے نکاح کرلیتا ہے، اب بیخض شریعت میں کیساسمجھا جائے گا؟ جولوگ ان کے نکاح میں شریک تھے ان پر کیا کفارہ ہے؟ اب اگریٹخص حلالہ کے لئے تیار ہوجائے تو کیا طریقہ ہے؟

۲:- اس شخص کے بارے میں علاء کیا فرماتے ہیں کہ جس نے مسجد میں کھڑے ہوکر، ایک شخص کو دھوکا دے کریا حجموث بول کر کہا کہ حلالہ ہو چکا ہے، اور نکاح پڑھوالیتا ہے، کیا اس نکاح خوال کے پیچھے نماز ہوسکتی ہے یانہیں؟

جواب: - تین طلاقوں کے بعد بیوی شوہر پر بالکل حرام ہوجاتی ہے، اور حلالہ کے بغیر دوبارہ نکاح بھی جائز نہیں رہتا، لہذا جس شخص نے اپنی مغلّظہ بیوی کو حلالہ کے بغیر نکاح کرکے اپنے یاس رکھا اس کا نکاح باطل ہے، اور اس کو ساتھ رکھنا حرام ہے، اگر اس نے صحبت کی تو زنا کے حکم میں ہے، اے فوراْ توبہ و اِستغفار کر کے الگ ہوجانا چاہئے۔عورت کو جاہئے کہ وہ عدت گزار کرکسی اور شخص ے نکاح کرے، اور وہ شخص مرجائے یا ازخود طلاق دیدے، تو اس کی عدّت گزار کر پہلے شوہر سے نکاح كرنا جا ہے تو كرسكتى ہے، اس كے سواكوئى صورت نہيں۔

٣: - جن صاحب نے حلالہ کے بغیر پہلے شوہر سے نکاح پڑھایا، اگر انہیں پوری بات کاعلم تھا کہ عورت مغلظہ ہے اور حلالہ نہیں ہوا، تو تو بہ کرنی چاہئے ، اور اگر وہ تو بہ نہ کریں تو اُن کے پیچھے والثدسبحانه وتعالى اعلم نماز مکروہ ہے۔

01541/10/11 (فتوی نمبر ۲۲/۲۳۵ ه)

ر ا تا ٣) حوالہ کے لئے ص:٣١٣ کا فتویٰ اوراس کے حواثی نمبرا تا ٣ ملاحظہ فرمائیں۔ (٣) و مکھنے حوالہ سابقداور ص:٩٩٦ کا حاشیہ نمبرا و٢\_

besturdubooks. Hord ''تم کوطلاق دی اورتم کو چھوڑ دیا'' کے الفاظ کئی مرتباً تو کیا حکم ہے؟

سوال: - ميرے شوہرنے مجھے کہا کہ: ''تم کوطلاق دے دیا'' اور بيپيوں دفعہ بيہ کہا کہ''ہم نے تم کو چھوڑ دیا اور چھوڑ دیا''، تو کیا طلاق واقع ہوئی یانہیں؟

جواب: - اگر سائله کا بیان وُرست ہے اور اس کے شوہر نے واقعۃ بیرالفاظ کیے تھے کہ: ''تم کو طلاق دے دیا اور تم کو جھوڑ دیا''' تو اس کے شوہر کی طرف سے اس پر طلاق واقع ہو چکی ، اور عدّت گزار کر جہاں جا ہے نکاح کر علق ہے، عدت تین مرتبدایام ماہواری کا گزرنا ہے،اور بیاس وقت سے شار ہوں گے جب طلاق دی گئی تھی'' اگر اس کے بعد تین مرتبہ ماہواری آ چکی ہے تو عدت گزرگئی اور اب والله سبحانه وتعالى اعلم سائلہ آزاد ہے، اور کسی مزیدانتظار کے بغیرنکاح کرسکتی ہے۔ احقر محمدتقي عثماني عفي عنه الجواب صحيح

01/7/19/19/10

(فتوی نمبر ۲۲/۵۵۱ الف)

#### ''ان کوطلاق دیتا ہوں'' کے الفاظ تنین مرتبہ کہنے کے بعد آخری دو جملوں میں تا کید کی نبیت کا دعویٰ کرنا

سوال: - میرے شوہر سمتی سیّد ظفر احمد ولدسیّد احمد نے اُمورِ خانہ داری برمعمولی گفتگو شروع کی ، لیکن ہمارے مابین اختلاف ہوا، یہاں تک کہ بات برهی، دوران گفتگو میرے شوہر مذکور نے نہایت غضب ناک ہوکر غضے کی حالت میں میرے بھائی کی طرف مخاطب ہوکر میری طرف اشارہ كرتے ہوئے كہا كە: ''ان كوطلاق ديتا ہوں'' يەجملەتين مرتبه ؤہرايا ہے۔

دُوس ہے تیسرے روز مسکلہ کی نزاکت کوسمجھنے لگے اور غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بھی شوہر موصوف نے کہا اور یہی کہتے ہیں کہ: "میرا ارادہ تو صرف ایک طلاق کہنا تھا، میں نے صرف غصے کی حالت میں ایسا کہہ دیا، میرا ارادہ اور میری نیت صرف ایک طلاق کی تھی۔'' دُوسری خاص بات بیہ کہ جس وقت طلاق کے الفاظ اور بیہ واقعہ ہوا ہے اُس وقت میں (سائلہ) ایام حمل میں ہوں، بہرحال ایام حمل میں اور غصے کی نہایت شدت کی حالت میں بیہ واقعہ ہوا ہے،قر آن وحدیث کی روشنی میں جواب دے کر

بنده محمر شفيع عفا الله عنه

<sup>(</sup>۱) لفظ''حچیوڑ دیا'' ہے متعلق تفصیل کے لئے ص: ۳۱۵ کا فتویٰ اوراس کا حاشیہ نمبرا و۲، اور ص: ۳۳۳ کا فتویٰ اوراس کا حاشیہ نمبرا ملاحظہ فرمائیں۔

<sup>(</sup>۲) ویکھنے حوالہ سابقہ ص: ۳۱۸ کا حاشیہ نمبر۳، اور ص: ۳۳۱ کا حاشیہ نمبرا۔

عندالله مأجور ہوں۔

besturdubooks. Wordpress. con جواب: - صورتِ مسئوله میں آپ پر نتیوں طلاقیں قضاءً واقع ہوگئی ہیں، یعنی اب آپ لئے اُن کے ساتھ بیوی کی حیثیت ہے رہنا جائز نہیں، اور اب حلالہ کے بغیر اُن ہے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا، اور طلاق حالت ِ حمل میں بھی ہوجاتی ہے، لـمـا فی الدر المختار کرّر لفظ الطّلاق وقع الكل وإن نوى التأكيد ديّن. وقال الشاميُّ أي ووقع الكل قضاءً وكذا اذا أطلق أشباه: أي بأن (۱) لم ينو استئنافًا ولا تأكيدًا، لأن الأصل عدم التأكيد. (شامي ج: ٢ ص: ٣٦٠)-والثدسبحانه وتعالى اعلم (فتوی نمبر ۲۸/۹۲۹ ج)

# عدالت میں تنین طلاقوں کی گواہی کے لئے جن گواہوں کی ضرورت ہے وہ گواہ کیسے ہونے جاہئیں؟

سوال: - میں مسمیٰ محمد سوار خان ولد افسر خان کی شادی مسماۃ سکینہ بیگم دختر شیر زمان کے ساتھ ایک سال قبل ہوئی تھی ،لیکن اسی دوران لڑائی جھگڑے ہوتے رہے اور مجھے بیوی نے قتل کرانے کی کوشش کی ، اور یہی کوشش اب تک جاری ہے، اس لئے میں مجبور ہوکر اپنی زوجہ مسماۃ سکینہ بیگم مذکورہ بالا کو (اور جو تین چار جگہ بدنام بھی ہو چکی ہے) تین دفعہ طلاق شرع کے بموجب بتکرار سہ بار''طلاق، طلاق، طلاق دیتا ہوں، ایسی عورت کو اپنے نکاح میں رکھنانہیں جاہتا، اور جوحق مہرتھا اُس کو اداء کر دیا ہے، لہذااب بیعورت مجھ پرحرام ہے، مجھےاس سے کوئی سروکارنہیں ہے۔'' گواه: محمسلیم خان۔ گواه: محمد صدیق خان <sub>-</sub> گواه: محمد حسین خان -

مندرجہ بالا طلاق نامے کی رُو ہے شرعی حکم کیا ہے؟ اور طلاق کا مسئلہ اگر عدالت میں پیش ہو، اور طلاق دہندہ منکر ہوتو گواہان کی ضرورت ہوگی ،شرعاً گواہ کیسے ہونے حامئیں؟

جواب: - مندرجهُ پشت طلاق نامے کی رُو ہے سکینہ بیگم پر تین طلاقیں واقع ہو چکی ہیں ، اور وہ اپنے شوہر پر طلاقِ مغلّظہ سے حرام ہو چکی ہے، اب حلالۂ شرعیہ کے بغیر دوبارہ نکاح بھی نہیں ہوسکتا، اور گواہوں کے بارے میں جو بات آپ نے پوچھی ہے اس میں بڑی تفصیل ہے، جسے مکمل طور پریہاں لکھنا مشکل ہے، پیرکام حاکم کا ہے کہ وہ گواہیاں لیتے وقت اس بات کی شخفیق کرے کہ ان میں شرعی

<sup>(</sup>١) الدّر المختار مع ردّ المحتار ج:٣ ص:٣٩٣ (طبع سعيد).

### تین طلاق کے بعد عدت کے اُحکام اور طے شدہ حلالہ کی شرعی حیثیت

سوال: - مساۃ ساجدہ باجازتِ شوہر بغیر کسی تنازع کے اپنے والدین کے گھر پچھ عرصہ کے لئے رہنے گئی، چند ہی ایام کے بعد ساجدہ کو بذریعہ ڈاک طلاق نامہ موصول ہوا، ساجدہ کے والد نے شوہرزید کو طلاق نامہ دِ کھایا، زید نے طلاق نامے سے اٹکار کیا اور بولا کسی ڈشمن کی کاروائی ہے، زیدا پنی بیوی ساجدہ کو پھراپنے گھر لے گیا، کچھ عرصہ بعدلڑ کی پھراپنے میکے گئی، اُسے پھر زید نے بذریعہ ڈاک طلاق نامہ بھیج دیا، استفسار پر پھرزید نے طلاق نامے سے انکار کیا، تیسری مرتبہ بھی مساۃ مذکورہ کے ساتھ ایسا ہی ہوا، مسمیٰ زید نے پہلے تو حسبِ سابق طلاق سے انکار کیا، مگر مزید دریافت اور تفتیش پر اینے ہم عمر دوستوں اور عزیز وں کو صاف بتلا دیا کہ اُس نے ساجدہ کو طلاق دی ہے، اس سے قبل بھی دو مرتبه طلاق نامے بھجوائے تھے، ساجدہ خاتون اُسی مکان میں رہائش پذیر ہے، جس میں شوہر رہتا ہے، زید کے دو تین برادران بھی اُسی میں رہتے ہیں، ساجدہ کے والدین اور برادری کےلوگ جا ہتے ہیں کہ اُس کو والدین کے گھر لے آئیں، اور ساجدہ کا عقدِ ثانی کبر ہے کر کے بکر سے طلاق لینے کے بعد ساجدہ کا نکاح پھرزید سے کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اوّل اور دُوسری طلاق کے درمیان ساجدہ کے بطن سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا ہے جو حیات ہے۔ نمبرا: کیا ساجدہ کا اُسی مکان میں رہنا جائز ہے جہاں

نمبرا:- کیا پہلے سے طے کر کے کہ بکر سے نکاح کے بعد طلاق لے کر زید سے نکاح ہوگا، یہ حلاله شرعی ہوگا؟

نمبر٣: - اگر متذكره بالا صورت جائز ہے تو ان لوگوں سے جو ایسا كرنا جاہتے ہیں أن سے تعلقات رکھنا، ساتھ کھانا بینا شرعاً کیسا ہے؟

نمبر ہ: - مابین دوطلاقوں کے جواولا د ہوئی ہے اُس کا کیا حکم ہے؟ جواب: - صورتِ مسئولہ میں ساجدہ پر طلاق واقع ہو چکی ہے، اور طلاق کے بعد بچے کی پیدائش سے عدت بھی ختم ہوگئ ہے، لہذا اب ساجدہ کا زید کے مکان میں رہنا شرعا کسی طرح وُرست

روده الطّلاق الطّلاق besturduboeks.V نہیں، بالخصوص جبکہ کمرہ ایک ہی ہے، اوراس میں دُوسرے بھائی بھی رہتے ہیں۔ ۲: - پیشگی طے شدہ پروگرام کے تحت حلالہ کی غرض سے نکاح کرنا شرعاً جائز نہیں'، حدیث میں اس پر وعید آئی ہے، البتہ بغیر حلالے کی غرض کے دُوسرا شوہرا تفا قاطلاق دیدے تو عورت پہلے شوہر کے لئے حلال ہوسکتی ہے، کیکن حلالہ کی ضرورت اس وقت ہے جبکہ پہلے طلاق نامے میں ہی تین طلاقیں دی گئی ہوں، اور اگر پہلے طلاق نامے میں تنین طلاقیں نہ دی ہوں، بلکہ بعد کے طلاق ناموں کو شار کر کے تین طلاقیں پوری ہوئی ہوں تو اس کا حکم الگ ہوگا ، اس صورت میں پہلا طلاق نامہ جھیج کر دوبارہ مسئلہ یو چھ لیں ، اور پیر کاغذ ساتھ ضرور جھیجیں۔

 ٣: - جولوگ ايبا كرنا چا ہے ہيں اُنہيں خدا كا خوف دِلا كرفہمائش كرنى چا ہے ۔ ہ:- اگر اولا د طلاق کے بعد دوسال کے اندر اندر پیدا ہوجائے تو اس کا نسب طلاق دینے والے شوہر سے ثابت ہوگا، بشرطیکہ عورت نے اس دوران عدّت ختم ہونے کا اقرار نہ کیا ہو۔ والثدسجانه وتغالى اعلم @1597/10/FI (فتوی نمبر ۲۲/۲۲۸ه)

#### ایک وقت میں تین طلاق دینے سے اُئمُہ اربعیہؓ کے نز دیک تتنول واقع ہوجاتی ہیں

سوال: - گزارش یہ ہے کہ میرے (شمیم اختر کے ) شوہر نے مجھ سے لڑ کر معمولی بات پر میرے خالہ اور خالو کے بولنے پر تین طلاقیں لکھ جیجیں ہیں، جو کہ شدید غضے کی حالت میں لکھیں اور میرے نام اور میرے بیے پر بھیجنے کے بجائے میری خالہ کے گھر بھیجیں ، اب وہ خود بہت سخت نادم ہے اور معافی مانگتا ہے، میں بھی بہت پریشان ہوں، میں نہیں چاہتی کہ علیحدہ ہوں، وہ اب فتویٰ بھیجتا ہے اور مجھے بلاتا ہے، بتائے میرے لئے کوئی گنجائش ہے یانہیں؟ میری ڈیڑھ سال کی بچی بھی ہے اور میں سخت پریشان ہول، وہ بھی بہت پریشان ہے۔

جواب: - صورتِ مسئولہ میں شمیم اختر پر اس کے شوہر کی طرف سے تین طلاقیں واقع ہو چکی

<sup>(</sup>۱) حوالہ کے لئے سابقہ ص:۳۲۲ کا حاشیہ نمبر اوس ملاحظہ فرمائیں۔

 <sup>(</sup>٢) في الدر المختار ج: ٣ ص: ٣ ١ ٣ (طبع سعيد) وكره التزوج للثاني تحريمًا لحديث لعن المحلّل والمحلّل لة بشرط التحليل كتزوجتك على ان احلِّلك وان حلت للأوَّل لصحة النكاح وبطلان الشرط .... الخ. وفي الهندية ج: ١ ص:٣٤٣ (طبع رشيديه كوئنه) رجل تزوّج امرأة ومن بيته التحليل ولم يشترطا ذُلك تحل للأوّل بهذا ولا يكره وليست النية بشيء ولو شرطا يكره وتحل عند أبي حنيفة وزفر رحمهما الله تعالى كذا في الخلاصة. نیز دیکھتے ص: ۴۴۰ کا حاشیہ نمبرا۔

تابالطّلاق معرود الطّلاق

ہیں، اور وہ اپنے شوہر پرحرام ہو چکی ہے، اور بغیر حلالہ کے اس کے لئے سابقہ شوہر سے نگاری بھی جائز

ہیں، اور وہ اپنے شوہر پرحرام ہو چکی ہے، اور بغیر حلالہ کے اس کے لئے سابقہ شوہر سے نگاری بھی جائز

ہیں ہے۔ امام ابوصنیفہ، امام مالک ، امام شافعی ، امام احمہ چاروں بلکہ جمہور فقہائے اُمت کا یہی مسلامی میں مسلامی اور انہاں میں مسلامی میں مسلمی ماختر پر واجب ہے کہ وہ حلالہ کے بغیر شوہر کے پاس جانے سے کممل اجتناب کرے۔

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

(فتوی نمبر ۲۹/۸۲۹ ج)

### تین طلاقیں مجتمعاً یا متفرقاً دینے سے تینوں واقع ہوجاتی ہیں

سوال: - ہارے ہاں مسمیٰ زید نے اپنی بیوی ہندہ کو یکدم تین طلاقیں دے دیں، اور با قاعدہ کچہری سے عرض نو لیے لکھواکر دوشہادتیں تحریر کراکر دستخط اپنے بھی اور گواہوں کے بھی کراکر اپنی بیوی کو دے دی، میرے پاس طلاق نامہ لائے، میں نے کہا بیطلاقِ مغلظہ واقع ہوگئ، زید کسی اور مفتی سے فتویٰ لے کر آیا کہ ایک ہی طلاق رجعی ہوئی ہے، اور میاں بیوی رہنے گئے، گاؤں کے باشندے معترض ہیں اور دریافت کرتے ہیں کہ زید اور ہندہ کے ساتھ کیا برتاؤ شرعاً کرنا چاہئے؟

جواب: - تین طلاقیس خواہ بیک وقت دی جائیں یا متفرق اوقات میں، بہرصورت واقع ہوجاتی ہیں، اوران کے بعد نہ رُجوع ہوسکتا ہے اور نہ حلالہ کے بغیر ازسرنو نکاح ممکن ہے، اس مسئلے پر چاروں ائمہ، امام ابوحنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد کا اجماع ہے، لہٰذا اگر زید نے واقعۂ ہندہ کو تین طلاقیس دی تھیں تو ہندہ اپنے شوہر پرحرام ہوگئ اور حلالہ کے بغیر اس سے دوبارہ نکاح بھی ہرگز جائز نہیں۔ بعض ایسے حضرات جو چاروں ائمہ مجہدین ہیں ہے کسی کی تقلید نہیں کرتے، جمہوراً مت کے جائز نہیں ہوتا، محض خواہش فعی ماکمی، حنبی کی فقہ کی رُو سے جے نہیں ہوتا، محض خواہش فقس کی خاطر ایسے لوگوں سے فتو کی حفی ، شافعی ، ماکمی ، حنبی کسی فقہ کی رُو سے حیج نہیں ہوتا، محض خواہش فقس کی خاطر ایسے لوگوں سے فتو کی کے کر مطلقہ کو اینے گھر میں رکھ لینا بدترین گناہ ہے، زید اور ہندہ کو فوراً الگ ہوجانا واجب ہے، ورنہ وہ

<sup>(</sup>۱) حوالہ کے لئے سابقہ ص: ۳۱۲ کا فتوی اوراس کے حواثی نمبرا تا ۳ ملاحظہ فرمائیں۔

<sup>(</sup>٢) حوالد كے لئے سابقہ ص: ٣٢٨ كا حاشية برا ملاحظة فرماكيں۔

<sup>(</sup>m) حوالد کے لئے سابقد ص:۱۱س کا حاشیہ نمبرا ملاحظ فرمائیں۔

<sup>(</sup>۴) حوالہ کے لئے سابقہ ص:۳۴ کا فتوی اوراس کے حواثی نمبرا تا ۴ ملاحظہ فرمائیں۔

<sup>(</sup>۵) و یکھنے حاشیہ نمبرا۔

<sup>(</sup>۲) و یکھنے حاشیہ نمبرا،اور ص:۹۹ کا حاشیہ نمبرا و۲۔

<sup>(</sup>۷) و یکھنے حاشیہ نمبر۲۔

ساری عمر حرام کاری کے مجرم رہیں گے، احباب وا قارب کو بھی جائے کہ اپنا اثر ورُسوخ استعمالاتی کے کے ساری عمر حرام کاری کے مجرم رہیں گے، احباب وا قارب کو بھی جائے کہ اپنا اثر ورُسوخ استعمالاتی کے استعمالاتی کے مجرم رہیں گے، احباب وا قارب کو بھی جائے کہ اپنا اثر ورُسوخ استعمالاتی کے مجرم رہیں گے، احباب وا قارب کو بھی جائے کہ اپنا اثر ورُسوخ استعمالاتی کے مجرم رہیں گے، احباب وا قارب کو بھی جائے کہ اپنا اثر ورُسوخ استعمالاتی کے مجرم رہیں گے، احباب وا قارب کو بھی جائے کہ اپنا اثر ورُسوخ استعمالاتی کے مجرم رہیں گے، احباب وا قارب کو بھی جائے کہ اپنا اثر ورُسوخ استعمالاتی کے مجرم رہیں گے، احباب وا قارب کو بھی جائے کہ اپنا اثر ورُسوخ استعمالاتی کے مجرم رہیں گے، احباب وا قارب کو بھی جائے کہ اپنا اثر ورُسوخ استعمالاتی کے مجرم رہیں گے، احباب وا قارب کو بھی جائے تھی استعمالاتی کے مجرم رہیں گے، احباب وا قارب کو بھی استعمالاتی کے مجرم رہیں گے، احباب وا قارب کو بھی استعمالاتی کے مجرم رہیں گے، احباب وا قارب کو بھی کے مجرم رہیں گے، احباب وا قارب کو بھی کے مجرم رہیں گے، احباب وا قارب کی بھی کر استعمالاتی کے مجرم رہیں گے، احباب وا قارب کی بھی کر کہ بھی کر استعمالاتی کی بھی کر استعمالاتی کے مجرم رہیں گے، احباب وا قارب کی بھی کر استعمالاتی کے مجرم رہیں گے، احباب وا قارب کی بھی کر استعمالاتی کر استعمالاتی کر استعمالاتی کر استعمالاتی کے مجرم کر استعمالاتی کر استعمالا

#### تین طلاق کے بعد عدت کے دوران پردے کا اہتمام واجب ہے

سوال: - میاں ہوی کا آپس میں کسی بات پر جھکڑا ہوگیا تھا، اور میاں نے ہوی کو غصے میں آکر ایک ہی دفعہ بول دیا کہ: '' جاؤتم مجھ پر تین شرط طلاق ہو، جاؤتم طلاق ہواور بیہ مال بہن ہے' صرف ایک دفعہ کہا ہے،لڑک کے ماں باپ کا نام نہیں لیا اورلڑ کی خود موجودتھی، اب بیہ عورت اس مرد کے گھر میں رہنے کے قابل ہے یانہیں؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں بیوی پر تنین طلاقیں واقع ہو پچکی ہیں، اور وہ مغلّظہ ہو پچکی ہے،
اب دونوں کے درمیان نکاح بھی حلالۂ شرعیہ کے بغیر نہیں ہوسکتا، عدّت کے دوران بیوی شوہر کے گھر
میں رہے،لیکن پردے کا پورا اہتمام کیا جائے، کیونکہ اب وہ اپنے شوہر کے لئے بالکل اجنبی عورت کے میں ہے۔
علم میں ہے۔

۱۳۹۷/۳/۱۳ه (فتوی نمبر ۲۸/۳۲۵ ب)

# طلاق کی تعداد یا دنہیں مگر کم از کم تین بار کا گمانِ غالب ہو تو کیا حکم ہے؟

سوال: - کسی بات پر میری بیوی ہے میرا جھڑا ہوگیا تھا، دورانِ جھڑا میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، اور نہ ہی مجھے کسی بات کاعلم تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مال کے کہنے پر کہ طلاق دے دو، میں نے اچا نک اپنی مال کی آواز پر لفظِ ''طلاق'' کہہ دیا، میرا اندازہ ہے کہ میں نے تین دفعہ کہا ہے، لیکن مجھ کو یہ پیتے نہیں کہ میرے منہ سے لفظِ ''طلاق'' کتنی مرتبہ لکلا؟ اور نہ ہی میں اس کی شہادت دے سکتا ہوں، میں نے اپنی بیوی سے پوچھوایا کہ بتاؤتم کو طلاق دی ہے؟ اس نے بیکہا کہ: میں نے طلاق کے لفظ آئے کان سے نہیں سے۔''

<sup>(</sup>۱ و ۲) حوالہ کے لئے سابقہ ص:۳۱۲ کا فتوی اوراس کے حواثی نمبرا تا ۳ ملاحظہ فرما کیں۔ (۳) حوالہ کے لئے سابقہ ص:۳۲۲ کا حاشیہ نمبر۲ و۳ ملاحظہ فرما کیں۔

بیوی کا بیان: - میرا جھکڑا ہورہا تھا، میں اس جھگڑے میں اتنی پریشان تھی کہ میر المیشو ہرنے لفظ '' طلاق'' کہا یانہیں کہا میں نے کچھ سانہیں، جس کی شہادت میں اللہ اور رسول کورکھتی ہوں۔نورالٹ 1000 لفظ '' طلاق'' کہا یانہیں کہا میں نے لڑکے کے منہ سے لفظ '' طلاق'' نہیں سنا، میں خدا اور رسول کو گواہ کرتی ہوں۔

#### تین طلاق کے بعد حاملہ کی عدّت اور حلالہ کا مسکلہ

سوال: - مسمیٰ بشیراحمہ نے اپنی زوجہ ہاجرہ کو بحالتِ غصہ یہ الفاظ کے: ''طلاق، طلاق، طلاق'' جبکہ اس کا نہ کوئی پہلے سے ارادہ طلاق دینے کا تھا، اور نہ اس وقت، بس غصے میں بغیر سوچے سمجھے تین چار مرتبہ لفظ''طلاق' استعال کیا۔ بصورتِ مٰدکورہ بالا مسماۃ ہاجرہ پر طلاق واقع ہوئی یانہیں؟ اگر ہوئی تو کون ی طلاق؟ اور باہمی رضا مندی کی کیا صورت ہے؟

مساۃ ہاجرہ کسی بھی صورت ہے (یعنی یہ کہ اگر طلاق واقع ہوگئی تب بھی) بشیراحمہ کے گھر سے جانے کے لئے تیار نہیں، اور اس وقت مساۃ ہاجرہ حاملہ بھی ہے، چار بچے زیرِ پرورش ہیں، کسی صورت میں مساۃ ہاجرہ بشیر کے گھر میں اپنے بچول کے ساتھ رہ سکتی ہے یانہیں؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں مسمیٰ بشیراحمہ کی زوجہ ہاجرہ پر تین طلاقیں ہوگئ ہیں، یہ طلاق مغلّظہ ہے، لہذا اب شوہر نہ رُجوع کرسکتا ہے اور نہ حلالۂ شرعیہ کے بغیر دوبارہ باہم نکاح ہوسکتا ہے، مغلّظہ ہے، لہذا اب شوہر نہ رُجوع کرسکتا ہے اور نہ حلالۂ شرعیہ کے بغیر دوبارہ باہم نکاح ہوسکتا ہے، اور طلاق حمل کی حالت میں بھی ہوجاتی ہے، البتہ اس کی عدّت بچے کی پیدائش ہے، بچہ پیدا ہونے تک اور طلاق حمل کی حالت میں بردے کے ساتھ رہے، اور میاں بیوی کی حیثیت میں ایک دُوسرے سے ملنا اور

<sup>(</sup> ا تا مه ) حوالہ کے لئے سابقہ ص ۴۴ کا فتویٰ اوراس کے حواثثی نمبرا تا ۳ ملاحظہ فرمائیں۔

<sup>(</sup>۵) حوالہ کے لئے سابقہ ص:۳۲۱ کا حاشیہ نمبرا ملاحظہ فرمائیں۔

<sup>(</sup>٢) حوالد كے لئے سابقد ص: ١١١ كا حاشية نبر الملاحظة فرمائيں۔

<sup>(4)</sup> حوالہ کے لئے ص: ۴۲۷ کا حاشیہ نمبر۲ و۳ ملاحظہ فرمائیں۔

بے پردہ سامنے آنا سب ناجائز ہے، بیچے کی پیدائش کے بعد مسماۃ ہاجرہ جہاں جا ہے نکاح کرسکتی الکہو کھی اللہ کا انتقال ہوجائے تو اس وقت وہ مسمیٰ بشیراحمد کے 1000 ملاق دیدے یا اس کا انتقال ہوجائے تو اس وقت وہ مسمیٰ بشیراحمد کے 1000 ملنے کی کوئی صورت نہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم ساتھ نئے مہر پر نکاح کرسکتی ہے، اس کے سوا باہم ملنے کی کوئی صورت نہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم 1790 ہے۔

(فتوی نمبر ۱۳۱/۹۳۱ ج)

ر خصتی سے بہلے تین وفعہ لفظ ' طلاق ' استعمال کرنے کا حکم سوال: - علماء کیا فرماتے ہیں اس مسئلے ہیں کہ جس وقت میری عمر ۱۳ سال کی تھی، میری والدہ نے میرا نکاح ایک غیرملکی باشندے ہے جس کا نام حمیروز ولد ناور خان تھا، منگئی کی، زخستی نہیں ہوئی، غیرملک ہے بغیر پاسپورٹ کے آیا تھا، مذکورہ شخص نے اپنی چالا کی ہے میری ہوہ والدہ کو مرعوب کیا اور بگلہ، موڑکار وغیرہ کا لالچ دے کر میرا نکاح حاصل کیا، اس شخص نے میری والدہ کے تقریبا مرازرو پے بھی غین کردیئے، میری والدہ اور عزیزوں نے اس شخص پر زور دیا کہ وہ زخستی تک کا خرچ اور وہ رقم جواس نے میری والدہ ہے جتھیالی تھی واپس کرے، مگر اس نے نہ ہی والدہ کی رقم اداکی اور نہ ہی زخستی کا بندوہت کیا، جون ۱۹۲۸ء کی ایک شب تقریباً ساڑھے گیارہ بج جبکہ میرے والد کے گھر عزیز و اقرباء اور محلے دار بھی جمع شخصیروز ولد نادر خان نے مجھے زوردار الفاظ میں تین دفعہ ' طلاق ' کہا اور گواہوں کے سامنے اس نے جسے میری مال

اب سوال یہ ہے کہ اس وفت میری عمر ۱۳ سال ہے، میں بالغ ہوں اور جا ہتی ہوں کہ اپنی پیند سے شادی کروں، میری والدہ بیوہ ہیں، سمپری کی زندگی بسر کر رہی ہوں، اس صورت میں میرے لئے شرعی کیا تھم ہے؟

جواب: - اگر سوال میں درج شدہ واقعات دُرست ہیں، اور حمیروز ولد نادر خان نے واقعةٔ رضیہ بیگم کو طلاق دی تھی تو ایک طلاق بائن واقع ہو چکی، اور چونکہ اس واقعے کو تین سال گزر چکے ہیں اس لئے عدّت بھی ختم ہوگئی، اب رضیہ بیگم جہاں چاہے نکاح کرسکتی ہے۔

واللدسبحانه وتعالى اعلم

احقر محمرتقى عثانى عفاالله عنه

01791/6/16

(فتوی نمبر ۲۲/۸۶۳ پ)

الجواب صحيح بنده محمد شفيع عفا اللّٰدعنه

بہن ہو'' یہ کاروائی بحضورِ گوامان ہوئی۔

press.com ا کر خلوت ہوئی ہوتو تین طلاق سے بیوی مغلظہ ہوجا

سوال: -مسمّٰی زید نے اپنی بیوی بنتِ بکر کو ایک رجسڑی جیجی، آپس میں طویل جھکڑ ہے بناء پر بنت بکرنے اسے وصول کرنے ہے انکار کردیا، مسمّٰی زید نے ای رجسری کی نقل متعلقہ چیئر مین یو نین کمیٹی کوجھیجی، جس کی عبارت مندرجہ ذیل تھی:'' بنتِ بکر کو جو کہ میر ئی منکوحہ بیوی ہے جس کے بطن سے میرے نطفے سے کوئی اولا دنہیں ہے، میں چند وجوہات (جن کا ذکریہاں میں مناسب خیال نہیں کرتا ہوں) کی بناء پر اسے طلاق دے کراپنی زوجیت سے خارج اور آ زاد کرتا ہوں، میں اسے طلاق، طلاق، طلاق دیتا ہوں، وہ میری زوجیت سے خارج ہے اور آزاد ہے .... اگخے'' اس واقعے کو یا کچ ماہ گز رچکے ہیں، بنتِ بکر کے لئے شریعت کی روشی میں کوئی راستہ متعین کرلیں۔

جواب: - صورتِ مسئولہ میں زید کی طرف ہے اس کی بیوی پر تین طلاق واقع ہوگئی ہیں اور وہ مغلظہ ہوگئی، جس کا حکم ہیہ ہے کہ اب حلالہ کے بغیر دونوں میں نکاحِ ثانی بھی جائز نہیں ہے، لیکن میہ حکم اس صورت میں ہے جبکہ نکاح کے بعد رخصتی ہوچکی ہو، اور شوہر و بیوی میں خلوت ہوچکی ہو، اگر خلوت نہیں ہوئی تھی تو مسئلہ دو بارہ یو چھے لیا جائے۔ والتدسيحانه وتعالى اعلم الجواب صحيح

احقر محمرتقي عثماني عفي عنه

01401/1/12

(فتوی نمبر ۲۲/۲۲۴ الف)

ایک وقت میں تبن طلاق دینے سے تینوں واقع ہونے پر اَئمَه كا اتفاق ہے اور اس كے خلاف فتوىٰ كا اعتبار نہيں

سوال: - اس سوال کے ساتھ ایک طلاق نامہ منسلک ہے جو سہیل احمد فیضی صاحب نے اپنی بیوی کو دیا اور یونین کونسل کے چیئر مین صاحب کو اس کا نوٹس ارسال کیا۔ دریا فت طلب اَ مریہ ہے کہ اس طلاق نامه کی رو سے سہیل احمد صاحب کی اہلیہ پر طلاق واقع ہوگئ ہے یانہیں؟ اور اگر واقع ہوگئ ہے تو کوئی؟ نیزیہ کہ مہیل احمد صاحب نے اس طلاق کے بعد طلاق سے رُجوع کرنے کا ارادہ بھی ظاہر کیا ہے، کیا شرع میں ان کورُ جوع کرنے کاحق حاصل ہے یانہیں؟ جبکہ اس تحریر میں تین طلاق صاف

محمدر فنع عثاني غفرلهٔ

<sup>(</sup>۱) ویکھنے حوالہ سابقہ ص:۳۲ کا فتو کی اور اس کے حواثی نمبرا تا۳۔

 <sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار باب الطلاق غير المدخول بها ج: ٣ ص: ٢٨٦ (طبع سعيد) وان فرّق بانت بالأولى ولم تقع الشانية بخلاف الموطؤة حيث يقع الكل وعم التّفريق. وفي الشامية تحته (قوله بخلاف الموطؤة) أي ولو حكمًا كالمختلي بها فانها كالموطؤة في لزوم العدّة وكذا في وقوع طلاق بائن اخر في عدّتها .... الخ.

الفاظ میں لکھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے کہیں ہے تین طلاقوں کے ایک ہونے پر فتویٰ بھی کیا ایک اپنے کی کیا حثیت ہے؟

besturdub<sup>o</sup> جواب: - مندرجہ پشت طلاق نامے پرغور کیا گیا، شرعی اعتبار سے اس طلاق نامے کی رُو ے سہیل احد فیضی صاحب کی بیوی خاور سلطانہ صاحبہ پر تین طلاقیں واقع ہوگئی ہیں، اور طلاقِ مغلّظہ واقع ہونے کی بناء پر وہ سہیل احمد فیضی صاحب کے لئے حرام ہو چکی ہیں، اب ندرُ جوع ہوسکتا ہے اور نہ نِيا نَكَاحَ مِوسَكَمًا ہے، قرآنِ كريم ميں ہے: "فَإِنُ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَـهُ مِنُ ' بَعُدُ حَتَّى تَنُكِحَ زَوُجًا غَيُرَهُ" (سورہ البقرہ: ۲۳۰) \_ بیخی'' پس اگرشوہرا ہے تیسری طلاق دیدے تو وہ شوہر کے لئے اس وقت تک حلال نہیں ہوسکتی جب تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کر لے۔'' نیز نبی کریم سروَرِ دوعالم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی بہت ہے احادیث کا بہی تقاضا ہے۔مثلاً حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: "ايما رجل طلق امرأته ثلاثا عند الاقواء او ثلاثا مبهمة (r) لم تحل لهٔ حتّی تنکح زوجًا غیره." (سنن البیهقی ج:۷ ص:۳۳۲)-

اس کے علاوہ تمام صحابہؓ و تابعینؓ کا بھی یہی فیصلہ ہے اور اُٹمہ اربعہ امام ابوحنیفیہؓ، امام مالکؓ، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ اور ان کے تمام مقلدین قرآن وسنت کے ان دلائل کی روشنی میں اس بات کے قائل ہیں کہ تین طلاقیں خواہ ایک مرتبہ دی جائیں یا مختلف اوقات میں، ان سے بیوی حرام ہوجاتی ہے،اور جن بعض لوگوں نے اس کے خلاف کوئی فتو کی دیا ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کسی مذہب کے علماء نے اس کو قابلِ اعتبار قرار نہیں دیا۔ تفصیلی دلائل مفصل کتابوں میں موجود ہیں، مثلاً ملاحظہ ہو: تكملة فتح الملهم ج: اص:١٥٥ تا ١٢١١ (١١)

للندا صورت مسئوله میں طلاق مغلظه واقع ہو چکی ہے اور طلاق کی تاریخ سے تین مرتبه أیام ماہواری گزرنے کے بعدمسماۃ خاور سلطانہ صاحبہ شرعاً آزاد ہیں کہ جہاں جاہیں نکاح کرلیں۔

015.4/4/4 (فتوی نمبر ۱۵/۵۱۷ ب)

<sup>(</sup>۱) نقل فرآوی کے ریکارڈ میں پیطلاق نامہ موجو ذہیں ہے، تاہم اس میں شوہر کی طرف سے تین طلاقوں کا ہونا جواب سے واضح ہے۔ (محمد زبیر) (٢) وفي السنن الأبي داؤد ج: ١ ص: ٣٠٦ (طبع حقانيه ملتان) عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فـقـال انـه طلق امرأته ثلاثا، قال: فسكت حتّى ظننت انه رادها اليه ثم قال: ينطلق احدكم فيركب الحموقة ثم يقول يابن عباس يابن عباس وان الله قال: "وَمَنُ يُتَّقِ اللهَ يَعُجَلُ لَّهُ مَخُرَجًا" وانك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجًا عصيت ربك

 <sup>(</sup>٣) (طبع نشر السنة ملتان) باب ما جاء في امضاء الطّلاق الثلاث وان كن مجموعات.

<sup>(</sup>۳) (طبع مكتبة دار العلوم كراچي).

# besturdubooks.WordPress.com ﴿ فصل في الخلع وأحكامه والطّلاق على المال ﴾ (خلع اور مال کے بدلے طلاق کے اُحکام)

# خلع کے لئے شوہراور بیوی دونوں کی رضامندی ضروری ہے، نیزخلع كى بنياد يرفشخ نكاح كاحكم

سوال: - فیصلہ: - مدعیہ نے اپنے دعویٰ میں تحریر کیا ہے کہ وہ مدعا علیہ سے شادی شدہ تھی ، اُس سے دولڑ کیاں اور ایک لڑ کا پیدا ہوا، بعد میں مدعیہ کوعلم ہوا کہ مدعا علیہ کے اس کی بھاوج کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، مدعیہ کے منع کرنے پر مدعیہ پر جھوٹا زنا کا الزام لگایا اور ز دوکوب کیا،حق مہر ادانہیں کیا گیا، نیز ان حالات میں مدعیہ اور مدعا علیہ کے درمیان گزارہ نہیں ہوسکتا اور نہ ہی حدود حقوق اللہ قائم رہ سکتی ہیں، مدعا علیہ نے ان الزامات کی تر دید کی اور اُس نے اس بناء پر مقابلہ کیا کہ اصل میں مدعیہ وہ رقم ہضم کرنا جا ہتی ہے جو کہ بوقت نکاح مدعا علیہ نے ادا کی تھی، اس لئے مقدمہ مدعیہ کا فنخ کیا جائے اور ۳؍۱۱؍۳۷۱ء کو مدعا علیہ نے ایک علیحدہ دعویٰ حقوقِ زن وشو دائر کر دیا جو مندرجہ ذیل تنقیحات ير ٨٨٥ ر٣ ١٩٤ ء كو وضع كى گئى اور كاروائى مثل تنتيخ نكاح برعمل ميں لائى گئى۔

تنقیح نمبرہ: - مدعیہ نے بہتجویز پیش کی کہ وہ تنتیخ نکاح کے عوض اپناحق مہر معاف کرتی ہے جو کہ ابھی تک ادانہیں ہوا اس کے متعلق مدعا علیہ نے کوئی واضح جواب نہیں دیا، اور شہادت جو صفحہ مثل پر ہے وہ ہر لحاظ سے کافی ہے کہ مدعیہ کے حق میں تنتیخ نکاح قرار دیا جائے کیونکہ جانبین فریقین مقدمہ بازی فوجداری زنا کے الزام میں رہی ہے، بیوی کی رائے خاوند کے متعلق اچھی نہیں ہے، اُس نے اپنی بھاوج کے ساتھ شوہر کے ناجائز تعلقات کا الزام لگایا ہے، میں اس مقدمے کو سیح قرار دیتے ہوئے خلع کی بنیاد پر تمنینخِ نکاح کی ڈگری اُس رقم کے عوض جو کہ مدعا علیہ نے حق مہر دینی ہے دیتا ہوں وہ رقم کافی ہے۔ دادری: - میری تمام تنقیحات کا نتیجہ بیہ ہے کہ مدعیہ کا مقدمہ بابت تنتیخ نکاح مقدمہ نمبر ۵۹ آ ف1947ء مدعیہ کے حق میں ڈگری برخلاف مدعا علیہ کے صادر کیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں مدعا عليه كا مقدمه حقوقِ زن وشومقدمه نمبر۵ آف ۱۹۷۳ء بمعه خرچه فنخ كيا جا تا ہے، نيز ڈگري بابت تنتيخ besturdubootke din نکاح یونین کوسل تلہ گنگ کوسات دن کے اندر اندر برائے ضروری کاروائی زیرِ دفعہ (8) آرڈ بننس بھیجی جائے ، کھلی عدالت میں سنایا گیا۔ -19/0/11/M

وستخط سول جج تله گنگ

جواب: - مسلكہ فیصلے کے ساتھ كوئي سوال متفتى نے نہيں لکھا، اگر مقصد بدہ ہے كہ اس فیصلے کی شرعی حیثیت ہے آگاہ کیا جائے تو عرض ہے ہے کہ مسلکہ عدالتی فیصلہ ائمہ اربعہ کے مذہب کے مطابق قرآن وسنت کی رُو سے شوہر کی رضامندی پرموقوف ہے، کیونکہ اس فیصلے میں خلع کا حکم صادر کیا گیا ہے اورخلع باجماع أمت زوجین کا ایک معاملہ ہے، جو باہمی رضامندی پرموقوف ہوتا ہے، لہذا اگر شوہرخلع کرنے پر راضی ہوتو خلع کرے اس صورت میں عورت کا نکاح اس ہے ختم ہوجائے گا، اور اگر وہ خلع پر راضی نہ ہوتو شرعاً اس کوعورت کوعلیحدہ کرنے پر مجبورنہیں کیا جاسکتا، البتہ چونکہ نوبت ایسی مقدمہ بازی تک پہنچ چکی ہےاس لئے شوہر کے لئے بہتریہی ہے کہ وہ خلع کومنظور کر کے بیوی کوالگ کردے۔

(فتوی نمبر ۲۵۲۷ ه)

اگر قصور لڑکی کا ہوتو شوہر خلع کے بدلے بیوی سے رقم لے سکتا ہے سوال: - منکہ محمد اسحاق کی شادی بچین میں ہوگئی تھی، اُس وقت ہم دونوں کے مابین کوئی اختلاف نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی ناحیا تی تھی، شادی کے عرصہ تین سال بعد ناحیا تی ہوئی، اب بندہ بالغ ہے کیکن سسرال والے منکر ہیں، اب اُنہوں نے بیشرط رکھی ہے کہ آپ کو گھر داماد رہنا ہوگا اور لڑ کی کو ہمارے گھر ہی پر رکھنا ہوگا، جب میں نے ان کی بیشرط منظور کی تو انہوں نے ایک اور شرط لگادی کہ اگر آپ ۵ تولہ سونا، ۱۲ چھٹا نک حاندی کے زیورات لاسکتے ہیں تو ہم لڑ کی بھیجیں گے اور ماہانہ خرچ بھی دینا پڑے گا۔ میں نے کہا سردست میرے پاس اتنی رقم نہیں ہے، اگر تمہیں اپنی لڑکی ان شرائط کے بغیر جھیجنی ہے تو میں تیار ہوں، کیونکہ سسرال والوں کی طرف سے نقاضا ہے کہ لڑکی جوان ہوگئی ہے، زیادہ دن تک ہم گھر اڑکی رکھنے کو تیار نہیں ہیں، میں غریب آ دمی ہوں بڑی مشکل سے شادی کے بوجھ سے ابھی بلکا ہوا ہوں، سسرال والے اس پر تقاضا کر رہے ہیں کہتم فوراً ہماری لڑکی کو چھٹکارا دے دو، میں غریب آ دمی ہوں وہ مجھ سے جبراً چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں،سسرال والے مال دار ہیں،میری شادی پرخوب خرج کروایا ہے، للہذا سسرال والوں کو کہا کہ مبلغ ۵۰۰۰ روپے نفتر ادائیگی کے بعد چھٹکارا دےسکتا ہوں، کیا ہیہ یا کچ ہزار میرے لئے جائز ہوں گے؟ ress.com

جواب: -صورتِ مسئوله میں اگر مذکوره واقعات دُرست ہیں تو زیادتی لؤگی واکلاں کی طرف سے ہے، لہذا اگر آپ پانچ ہزار روپے پر خلع کریں تو آپ کے لئے جائز ہے، البتہ افضل سے ہے کہ کھال معاف کروانے پراکتفاء کرلیں اور اس سے زائد کچھ نہ لیں، لسما فی الدر المختار: و کرہ اُخذ شئ ان نشرز وان نَشَزَت لا، ولو منه نشوز أيضًا، ولو بأكثر مما أعطاها على الأوجه "فتح" وصحح الشمنسی کو اهة الزیادة و تعبیر الملتقی لا بأس به یفید أنها تنزیهیة و به یحصل التوفیق. (شای حاللہ علم اللہ علم اللہ علم اللہ علم واللہ سجانہ وتعالی اعلم واللہ سجانہ وتعالی اعلم

اار۱۰۱۸۱۳۹۵ (فتوی نمبر ۲۸/۱۰۳۲ ج)

نفرت کی بناء بر دعوی تنتینخ نکاح کا حکم سوال: - کیا فرماتے ہیں علمائے کرام ومفتیانِ شرعِ متین اس مسئلے کے بارے میں؟ فتو ک

ح**يابتا ہوں۔** 

مسکہ: - اگر لڑکی رُخصتی ہے پہلے تنہین خونکا کے دعویٰ میں یہ بیان دیتی ہے کہ اُسے اپنے خاوند سے نفرت ہوگئ ہے (بغیر کسی جائز شرعی وجہ کے ) تو کیا قانونِ اسلام کے مطابق تنہین نکاح کی ڈگری عدالت کو صادر کردین چاہئے یا نہیں؟ یا پھر دعوی تنہین نکاح خارج کرکے لڑکی کو اور ایبا جھوٹا دعویٰ کروانے والوں کو عدالت کو کیا سزا دین چاہئے؟ اور کیا بغیر کسی جائز شرعی وجہ کے خلع کی بنیاد پرلڑکی تنہین نکاح یا تنگذیب نکاح کی ڈگری حاصل کر سکتی ہے؟

جواب: - اس مسئلے میں تفصیل ہے، لہذا سوال کا جواب اسی وقت دیا جاسکتا ہے جب لڑکی کا مفصل بیان سامنے ہو۔
مفصل بیان سامنے ہو۔
(فتویٰ نمبر ۱۳۲۳) ہے میں تفصیل ہے۔ لہذا سوال کا جواب اسی وقت دیا جاسکتا ہے جب لڑکی کا مفصل بیان سامنے ہو۔

(۱) ج: ۳ ص: ۳۲۵ (طبع سعید).

# 

#### زوجهٔ مفقود کا حکم

سوال: - مسماۃ ہندہ کا شوہرتقریباً چارسال ہوئے کہ لاپتہ ہو چکا ہے، والدین اور بیوی کے ساتھ بنگلہ دیش ہے کراچی آیا، حکومت نے ان کوکسی اور جگہ بھیج دیا اور بیوی کو کیمپ میں رکھا، اس کے بعد سے لاپتہ ہے، ہر چند تلاش بسیار کے بعد بھی کوئی سراغ نہ مل سکا، اب تک ہندہ انتہائی کسمپری کی زندگی گزار رہی ہے، ایسی صورت میں ہندہ کیا عقدِ ثانی کر عتی ہے یا نہیں؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں مسماۃ ہندہ کو بیدت ہے کہ وہ مسلمان حاکم کی عدالت میں دعوئی دائر کرکے پہلے بید ثابت کرے کہ میرا نکاح فلال شخص ہے ہوا تھا، پھرائس کے بعد گواہوں ہے اس کا مفقود اور لا پینہ ہونا ثابت کرے، بعد ازال عدالت خود بھی مفقود کی تفتیش اور تلاش کرے اور جب پینہ ملئے ہو مایوی ہوجائے تو عورت کو چارسال تک مزید انظام کا تھم دے، پھراگران چارسال کے اندر بھی مفقود کا پینہ نہ چلے تو مفقود کو چارسال کی مدّت ختم ہونے پر مردہ تصور کیا جائے گا، اس وقت حاکم کی منقود کا پینہ نہ چلے تو مفقود کو چارسال کی مدّت ختم ہونے پر مردہ تصور کیا جائے گا، اس وقت حاکم مسئے دی دن وبارہ درخواست دے کر عدالت ہے اُس کے مردہ ہونے کا تھم حاصل کرے، اور پھر چار مہینے دی دن عدّتِ وفات گزار کر وہ دُوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اور بیساری تفصیل اُس وقت ہے کہ جب کہ عورت مزید چارسال صبر و تحل اور عفت کے ساتھ گزار سکتی ہو، لیکن اگر عورت کے لئے اتنا عرصہ صبر کرنا مشکل ہواور گناہ میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہوتو صورتِ مسئولہ میں حاکم کو بیر بھی اختیار ہے صبر کرنا مشکل ہواور گناہ میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہوتو صورتِ مسئولہ میں حاکم کو بیر بھی اختیار ہے کہ وہ وہ یارسال کے بجائے صرف ایک سال انتظار کرنے کا تھم دے، اور ایک سال کے بعد شوہر مذکور

کی طرف سے اس کوطلاقِ رجعی بعنی تین مرتبہ ایامِ ماہواری گز ار کروہ دُوسری جگہ نکا <sup>(1)</sup> کہ ہیکے گی۔<sup>(1)</sup> دنکار - دنکار وتعالی والله بیجاند وتعالی والله بیجاند وتعالی والله بیجاند وتعالی و الله بیجاند وتعالی و الله بی

(فتوی نمبر ۱۰۴۳/ ۲۸ ج)

(۱) ''زوجهٔ مفقود کے تھم'' مے متعلق تفصیل و تحقیق کے لئے حضرت والا دامت برکاتہم کا مصدقہ درج ذیل فتویٰ ملاحظہ فرمائیں:-سوال: -مفقود کی بیوی کے لئے شرعی تھم کیا ہے؟ تفصیل سے وضاحت فرمائیں -

جواب: - مفقو دکی بیوی کے لئے اصل حکم تو بیہ ہے کہ وہ عفت وعصمت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، کیکن اگر وہ مفقو د شوہر کے نکاح سے ر ہائی حاصل کرنا جا ہے تو درج ویل صورت اختیار کر کے حاصل کرنے کی گنجائش ہے:-

مفقو د کی بیوی اپنا بیہ مقدمہ مسلمان قاضی کی عدالت میں پیش کرے اور گواہوں ہے ثابت کرے کہ میرا نکاح فلال شخص کے ساتھ ہوا تھا، پھر گواہوں ہے اس کا مفقود اور لابیۃ ہونا ثابت کرے، اس کے بعد قاضی خود اپنے طور براس کی تفتیش و تلاش کرے، جہال اس کے جانے کا غالب گمان ہو وہاں آ دمی بھیجا جائے ، اور جس جس جگہ جانے کا غالب گمان نہ ہوصرف اختمال ہو وہاں اگر خط ارسال کرنے کو کافی سمجھے تو خطوط ارسال کر کے تحقیق کرے ، اور اگر اخبارات میں شائع کردینے ہے خبر ملنے کی اُمید ہوتو یہ بھی کرے۔

الغرض تفتیش و تلاش میں پوری کوشش کرے اور جب پیۃ چلنے سے مابوی ہوجائے تو قاضی،عورت کو حیار سال تک مزید انتظار کا حکم دے، پھر ان جار سالوں کے اندر بھی اگر مفقود کا پنة نه چلے تو عورت قاضی کے پاس دوبارہ درخواست کرے، جس پر قاضی اس کے مردہ ہونے کا فیصلہ سناد ہے، اس کے بعد جار ماہ دس دن عدت وفات گز ار کرعورت کو دُوسری جگہ نکاح کرنے کا اختیار ہوگا۔

اور اگرعورت زنا کا شدیدخطرہ ظاہر کرے تو ایس صورت میں جارسال کے انتظار کا تھم ضروری نہیں بلکہ بیدہ یکھا جائے گا کہ شوہر کے غائب ہونے کے وقت ہے اب تک کم از کم ایک سال کا عرصہ گزر چکا ہے پانہیں؟ اگر گزر چکا ہوتو قاضی مزید مہلت دیئے بغیراس وقت بھی زکاح ختم کرسکتا ہے، ای طرح اگر زنا میں مبتلا ہونے کا خطرہ تو نہیں لیکن مفقو د کا اتنا مال موجود نہیں جو ان حیار سالوں میں اس کی بیوی کے نان ونفقہ کے لئے کافی ہو، یا بیوی کے لئے مفتود کے مال سے نان ونفقہ حاصل کرنا مشکل ہوتو اس صورت میں اگر نان و نفقہ دینے کے بغیر کم از کم ایک ماہ گزرا ہوتو قاضی نکاح ختم کرسکتا ہے۔

واضح رہے کہ آخری ان دونوں صورتوں میںعورت عدت وفات کے بجائے عدت طلاق گزارے گی ، جو قاضی کے فیلے کے وقت سے شار ہوگی۔

في البحر: (قوله: ولا يفرق بينه وبينها: أي بين زوجته، لقوله عليه السلام في امرأة المفقود: انها امرأته حتى يأتيها البيان، وقول على رضي الله عنه فيها: هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يتبين موت أو طلاق اهـ. (ج: ٥ ص: ٦٣ ١ ). (١)

في شرح الجليل على مختصر الخليل: فيؤجل أربع سنين ان دامت نفقتها .... فان لم تدم نفقتها من ماله فلها التطليق لعدم النفقة بلا تأجيل، وكذا ان خشيت على نفسها الزنا فيزاد على دوام نفقتها عدم خشيتها الزنا. (ج: ٢

وفي حاشية الدسوقي: فيؤجل أي المفقود الحر أربع سنين ان دامت نفقتها من ماله والا طلق عليه لعدم النفقة اهـ.

وفي الشوح الصغير: والا فلها التطليق عليه لعدم النفقة .... أي ولم تخش العنت والا فتطلق عليه لضور فهي أولى من معدومة النفقة. (ج:٢ ص:٣٩٣). (٣)

وفي الفقه الاسلامي وأدلته للشيخ الزحيلي: ورأى المالكية والحنابلة جواز التفريق للغيبة اذا طالت وتضررت الزوجة بها، ولو ترك لها الزوج مالاً تنفق منه اثناء الغياب، لأن الزوجة تتضرر من الغيبة ضررًا بالغًا، والضرر يدفع بـقـدر الامكـان لـقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" .... وجعلوا حد الغيبة الطويلة سنة فأكثر على المعتمد، وفي قول ثلاث سنوات اهـ. (ج: ٤ ص: ٥٣٣). (٣)

<sup>(</sup>٣) (طبع دار الفكر بيروت).

<sup>(</sup>١) (طبع ماجديه كوئثه).

<sup>(</sup>٣) (دار الفكر بيروت).

<sup>(</sup>٣) (طبع دار المعارف بمصر).

# زوجهٔ مفقو د کا حکم

besturdubooks. Wordpress. cor سوال: - شریا کی شادی زید ہے تقریباً سترہ برس ہوئے ہو چکی تھی ،کسی جرم کی بناء پر زید کو سات سال سزا ملی ، سات سال گزرنے کے بعد زید لاپتہ ہوگیا، ثریا اب بھی انتظار میں ہے، حکام جیل ے پیتہ کیا جاتا ہے وہ بھی لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں، آخر کارٹریا مجبور ہوکر بکر کے گھر رہے گئی، بغیر نکاح کے، اور بکر ہے دو تین بچے بھی حرام طریقے پر پیدا ہو گئے، یاد رہے کہ زید ابھی تک لا پت ہے، کیا ثریا بحرے نکاح کر علی ہے کہ اس جر م عظیم سے نیج جائے؟ جوصورت ہوتحریر فر مائی جائے۔

جواب: - ثریا کو جاہئے تھا کہ جونہی اس کا شوہر لا پہتہ ہوا تھا وہ فوراً عدالت کی طرف رُجوع کرکے اپنا نکاح فٹنج کرالیتی، بہرحال اب اس کو جاہئے کہ بکر سے فوراً میاں بیوی کے تعلقات منقطع کر کے سابقہ عمل پرتوبہ و استغفار کرے اور عدالت میں نان نفقہ نہ ہونے اور عصمت کے خطرے کی بنیاد

(بقيه ماشيه شخيرٌ شتر).....و في الأحوال الشخصية للشيخ محمد أبو زهرة: والتفريق للتضرر من الغياب هو مذهب مالك وأحمد، لأن المرأة قد تقع في جريمة دينية باهمالها .... ولا بد للتفريق بالغياب ان تمضى مدة تستوحش فيها الزوجة وتتنضرر فعلًا، لأن الفرقة بسبب ذلك هي للضرر الواقع لا للتضرر المتوقع فقط، وقد جعل أحمد أدني مدة يجوز أن تبطلب التفريق بعدها ستة أشهر . . . أما مذهب مالك رضي الله عنه فقد اختلف في الحد الأدنى للتضور، فقيل: ثلاث سنين، وقيل: سنة، وبهذا أخذ القانون اهـ. (ص: • ٩٩)

وفي الشسرح البصغيسر: وتبعتد زوجة المفقود حرة أو أمة صغيرة أو كبيرة في أرض الاسلام متعلق بالمفقود عدة وفاة على ما تقدم، ابتداءها بعد الأجل اهـ. (ج: ٢ ص: ٣٩٣). (١)

وفي شرح منح الجليل: ثم بعد التلوم وعدم وجدان النفقة والكسوة طلق وان كان غانبًا .... يعني ان الغانب البعيد الغيبة وليس له مال أو له مال لا يمكنها الوصول اليه الا بمشقة حكمه حكم العاجز الحاضر اهـ.

وفيه: وله أي الزوج المطلق عليه لعدم النفقة الرجعة للزوجة المطلقة لأنه طلاق رجعي، ابن عرفة.

(ج: ۲ ص: ۳۳۳)

وفي اخر فتوي العلامه هاشم رحمه الله مفتى المالكية بالمدينة المنورة زادها الله شرفًا: وهذا (التطليق) بعد التلوم بنحو شهر أو باجتهاده عند المالكية (يعني في صورة عدم النفقة) .... وان كان لخوفها الزنا وتضررها بعدم الوطي والعنانة مع وجود النفقة والغنا فبعد صبرها سنة فأكثر عند جل المالكية اهـ. (الحيلة الناجزة ص:٣٣ ١). (٢)

والثدتعالى اعلم الجواب سيحج عصمت الله عصميه الله احقر محمرتقي عثاني عفي عنه DIMA/A/IM DIMANA الجواب سحيح الجواب سيحج الجواب صحيح بنده محمرعبدالله عفي عنه محدعبدالهنان عفي عنه بنده عبدالرؤف تحصروي

<sup>(</sup>١) ج: ٢ ص: ٩٩٣ (طبع دار المعارف مصر).

<sup>(</sup>٢) وارالاشاعت كراچي-

پر تمنینخ نکاح کا دعویٰ دائر کردے، عدالت کو اختیار ہوگا کہ وہ معاملات کی تحقیق کر میکن نہید ہے ثریا کا فقط واللد المحمر المال Desturdubooks المالك المحمر المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد الم نکاح فٹنج کردے،اس کے بعد عدت گزار کروہ بکرے نکاح کر سکے گی۔(۱)

احقر محمرتقي عثماني عفي عنه

(فتوی نمبر ۱۸/۱۳۴۳ الف)

حاكم كے ياس مقدمہ لے جانے ير وہ تحقيق كرائے، اس كے بعد أيك سال كى مدت كى مہلت دے، اس مدّت میں شوہر نہ آئے تو نکاح فنخ کردے، اس کے بعد ثریا عدّت گزار کر شادی محمد عاشق اللى

#### زوجهُ مفقود کے لئے فٹنخ نکاح کا طریقۂ کار

سوال: - میری بیٹی مختار بیگم کا نکاح مؤرخه ۳۱ راگست ۲ ۱۹۷۱ء کو بمقام راولینڈی ہوا تھا، لڑکا (محمد پیارے جان) وُبئ میں ملازم تھا، نکاح کے تقریباً دو ماہ بعد وہ واپس اپنی ملازمت پر وُبئ چلا گیا، اس دوران لڑکی کو وہ کرا چی تک ساتھ لے گیا اور سارا زیور غائب کردیا، لڑکے نے کہا کہ گم ہوگیا ہے، اس پر ہم سے اور ہماری لڑکی ہے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، اُس تاریخ ہے آج تک تقریباً دس سال گزر چکے ہیں، ہم نے ان کے تمام رشتہ داروں سے دریافت کرلیا، اس کا کوئی پہتنہیں، نہ خط ہے، نہ خرچہ ہے، بیوہ ہوں میرا کوئی سہارا نہیں، لڑکی جوان ہے میں پریشان ہوں کیا میں اُس کا (انوری بیگم) دُ وسرى جگه نكاح كرسكتي ہوں؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں مختار بیگم کے لئے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی تلاش جاری رکھے اور فننج نکاح نہ کروائے ،لیکن اگر وہ شوہر کے بغیر صبر نہ کرسکتی ہو یعنی یا تو اُس کے نفقہ کا انتظام نہ ہویا اُسے اپنی عفت کے بارے میں خطرہ ہوتو وہ پیرسکتی ہے کہ وہ کسی مسلمان حاکم کی عدالت میں دعویٰ دائر کر کے پہلے ریٹا بت کرے کہ میرا نکاح محمد بیارے جان ہے ہوا تھا، اس کے بعد گواہوں کے ذریعہ اُس کا مفقو د اور لا پیتہ ہونا ثابت کرے، اس پر حاکم خود بھی اس کی تفتیش اور تلاش کرے، اور جب پیتہ ملنے سے مایوی ہوجائے تو عورت کو حیار سال تک مزید انتظار کا حکم دے، اگر ان حارسال کے اندربھی مفقو د کا پتہ نہ چلے تو اس مدت کے اختیام پر شو ہر کو مُردہ تصوّر کیا جائے گا، اس کے

<sup>(</sup>۱، ۲) زوجهٔ مفقود کے مسئلے متعلق مزید تفصیل اور دلائل کے لئے حضرتِ والا دامت برکاتہم ہی کا مصدقہ فتویٰ پچھلے فتویٰ کے حاشیہ میں ملاحظه فرمائيں۔ (محدز بير)

بعد جار ماہ دس دن عرت وفات گزار کر مختار بیگم دُوسری جگہ نکاح کر سکیں گی الیکن اگر مختار کھی ہے گئے جادر عاجز کہو کہوں کا میں سال تک پہلے ہی صبر کیا ہے اور عاجز کہوں کا المالا کا کہ محصیت میں مبتلا ہونے کا قوی خطرہ ہوتو اس صورت میں اس بات کی بھی درخواست دی ہے، اس لئے معصیت میں مبتلا ہونے کا قوی خطرہ ہوتو اس صورت میں اس بات کی بھی گئے اس گئے گئے کہ حاکم چارسال کے بجائے صرف ایک سال کے انتظار کا حکم دے اور ایک سال گزرنے کے بعد تین کے بعد عورت کے طلب کرنے پر اس کا نکاح فنح کردے، اس صورت میں فنح نکاح کے بعد تین ماہواری عدت گزار کروہ جہاں جا ہے نکاح کرعتی ہے۔ (ا) واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم ماہواری عدت گزار کروہ جہاں جا ہے نکاح کرعتی ہے۔ (فتوی نمبر ۱۸/۵۸۴ ہے)

#### شوہر کے نفقہ نہ دینے یا غائب ہونے کی بناء پر فنخ نکاح کی صورت

سوال: - جس عورت کا خاوند بیوی کو چھوڑ کر چلا جائے، طلاق بھی نہ دے اور اپنے گھر بھی نہ دے اور اپنے گھر بھی نہ لے جائے، وہ لڑکی کتنی دنوں کے بعد دُوسرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے؟ اگر ایسانہیں کر سکتی تو کتنے دنوں تک بیٹھی رہے؟

جواب: - پہلے خاوند کو تلاش کر کے اس سے طلاق حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اگر وہ اس پر بھی راضی نہ ہوتو عدالت اس پر آمادہ نہ ہوتو اُسے خلع پر راضی کرنے کی کوشش کی جائے، اگر وہ اس پر بھی راضی نہ ہوتو عدالت میں اس کے خلاف نان ونفقہ نہ دینے کی بنیاد پر، اور اگر اس کا پہتہ نہ چلے تو اس کے گمشدہ ہونے کی بنیاد پر تختیخ نکاح کا دعویٰ دائر کیا جائے، عدالت اپنے طور پر اس کی تلاش کرے، اگر پہتہ معلوم ہوجائے اور وہ آجائے تو اسے حکم دے کہ یا بیوی کو آباد کر ویا طلاق دو، اگر وہ آباد کرے تو ٹھیک ہے، اور اگر انکار کرے یا اطلاع یابی کے باوجود حاضرِ عدالت نہ ہوتو عدالت نکاح فنح کرستی ہے، اور اگر عدالت کو تلاش کے باوجود حاضرِ عدالت نہ ہوتو عدالت نکاح فنح کرستی ہے، اور اگر عدالت کو تلاش کے باوجود نہ ملے تو چار سال انتظار کے بعد نکاح فنح کرستی ہے، جب تلاش میں ناکا می ہوجائے تو اس کی تفصیلات معلوم کر لی جائیں۔

واللہ سجانہ وتعالیٰ اعلم

عراارا ۱۳۰۰ه (فتوی نمبر ۳۲/۱۷۷۲ ج)

<sup>(</sup>اوم) تفصیلی حوالے اور دلائل کے لئے ص: ۲۳۷ اورص: ۴۴۸ کا فتوی اوراس کا حاشیہ نمبرا ملاحظہ فرمائیں۔

ess.com ا: – زوجهٔ مفقو د کاحکم ٣: - شوہر كومرده سمجھ كر دُوسرا نكاح كرنے كى صورت ميں پہلاشوہر واپس آ جائے تو کیا حکم ہے؟

سوال: - ایک عورت جس کا شوہرا گر کہیں گم ہوجائے اور کہیں بھی اس کا پیۃ نہ مل سکے تو اس صورت میں عورت شوہر کا کب تک انتظار کر ہے؟

۲: - اگر کسی صورت ہے اس بات کی تصدیق ہوجائے کہ اس عورت کا شوہر فوت ہو چکا ہے، (مدّت ِ معین کے دوران ) تو پھر عدت کب سے شروع ہوگی اور کب ختم ہوگی؟

m: - اگر صورت نمبرا کے مطابق عورت عدت بوری کر کے دُ وسرا نکاح بھی کر لیتی ہے لیکن اس کے پہلے شوہر کی موت کسی غلط فہمی کے باعث یقینی صورت اختیار کرگئی تھی ،لیکن اب اس کا پہلا شوہر بھی واپس آ جاتا ہے، اس صورت میں عورت کس کے نکاح میں رہے گی؟ اوّل کے یا ثانی کے؟ اگر کسی ایک نکاح کی تنتیخ فوری طور پر ہوتو کون سے نکاح کوتر جی وی جائے گی۔

جواب: - الیمی صورت میں عورت کو چاہئے کہ وہ کسی مسلمان حاکم کی عدالت ہے رُجوع کر کے شرعی ضابطۂ شہادت سے بیہ بات ثابت کرے کہ میرا نکاح فلاں شخص سے ہوا تھا، اس کے بعد اس کا لا پیتہ ہونا ثابت کرے، پھر حاکم خود بھی شوہر کی تلاش وتفتیش کرے، اور جب پیتہ ملنے ہے مایوسی ہوجائے تو عورت کو چارسال تک مزیدا نظار کا حکم دے، اگر ان چارسال میں بھی مفقو د کا پیۃ نہ چلے تو ان حیارسال کی مدّت کے اختیام پر اے مُردہ تصور کیا جائے گا، نیز حیار سال ختم ہونے کے بعد حیار ماہ دس دن عدت ِ وفات گزار کرعورت کو دُوسری جگه نکاح کرنے کا اختیار ہوگا<sup>(۱)</sup> اگرعورت ایخ نفقه کا انتظام نہ ہونے یا گناہ میں مبتلا ہونے کے اندیشے سے جارسال تک صبر نہ کرسکتی ہوتو شدید ضرورت کے موقع پر حاکم ، انتظار کی مدّت چارسال کے بجائے ایک سال بھی قرار دے سکتا ہے۔ ''

٢: - اگر شوہر کی وفات کا یقین ہوجائے تو عدّت اس کی تاریخِ وفات سے حیار مہینے دس دن شاری جائے گی۔<sup>(۲)</sup>

m:- الیی صورت میں بیوی بدستور پہلے شوہر کے نکاح میں رہے گی، دُوسرے شوہر کے

(٢٠١) و يكيح حواله سابقه ص: ٣٣٨ اور ٣٣٨ كا فتوى اوراس كا حاشيه نمبرا\_

 <sup>(</sup>٣) قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَقُّونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَّعَشُرًا. (سورة البقرة: ٣٣٣) وفي الدر المختار ج: ٣ ص: ١٥ (طبع سعيد) والعدة للموت أربعة أشهر وعشر من الأيام .... الخ.

ساتھ اس کا نکاح خود بخو د باطل ہوجائے گا،البتہ پہلے شوہر کواس کے ساتھ صحبت کرنا اس وقت کلابہ جائز ساتھ اس کا نکاح خود بخو د باطل ہوجائے گا،البتہ پہلے شوہر کواس کے ساتھ صحبت کرنا اس وقت کلابہ جائز نہیں جب تک کہ وہ دُوسرے شوہر کی عدّت بوری نہ کر لے، عدّت کے دوران وہ پہلے شوہر ہی کے باس مالان کا کا کا کا کا ک رہے گی۔

احقر محمر تقی عثمانی عفی عنه ۱۳۸۸/۵/۲۷ه

الجواب صحيح بنده محمد شفيع

(فتوی تمبر ۱۹/۲۲۸ الف)

ا:-سیلاب میں غائب ہونے والے شوہر سے فننخ نکاح کا تھم ۲:-سیلاب میں شوہر کے غائب ہونے کے گیارہ دن بعد دُوسرے نکاح کا تھم

سوال: - پاکتان کے جزیرہ ہاتیہ میں سلاب کے باشندے ہیں جس پر گزشتہ ۱۲ ارنومبر کو سلاب آیا تھا، اس میں صالحہ نامی عورت کا شوہر گم ہوگیا، اب تک یقینی پتہ نہیں کہ مرگیا یا نہیں؟ غالب خیال ہے کہ مرگیا ہوگا۔ کیا اس پر مفقو د کا حکم لگایا جائے گا؟

۔۔۔ اس میں کریمہ کا شوہر عبدالرحیم بھی گم ہے، سیلاب سے گیارہ دن بعد کریمہ کا نکاح ہوگیا، اب بیزنکاح باطل ہے یا فاسد؟

جواب : - صورت مسئوله بیل شو بر پر مفقود بی کے اُدکام جاری ہوں گے، کیونکہ اس کی موت کا یقین نہیں ہے، البتہ جس وقت ایسے مفقود کی بیوی فنخ نکاح کے لئے مسلمان حاکم کی عدالت میں دعوی کرے تو حاکم کے لئے یہ گنجائش ہے کہ وہ طوفان کے حالات پر نظر کرکے اگر یہ گمان غالب سمجھے کہ شو ہر طوفان میں ہلاک ہوگیا ہے اور اتنی مدّت گزر چکی ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کی کوئی خبر مل جاتی تو وہ مزید انتظار کئے بغیر بھی تفریق کردے، لما فی رد المحتار ومقتضاہ انه یجتھد ویحکم القرائد الطاهرة الدالة علی موته و علی هذا یبتنی ما فی جامع الفتاوی حیث قال واذا فقد فی المملكة فموته غالب فیحکم به کما اذا فقد فی وقت الملاقاة مع العدو أو مع قطاع الطریق أو سافر علی الممور علی المحال محکم بموته لأنه النا الفال علی المحروم المحالة حتی یغلب علی النا الفال موته لا بمجرد فقدہ عند ملاقاة العدو أو سفر البحر و منا أشبه ذلک حکم بموته لأنه النا من موته لا اذا کان ملکا عظیمًا فانه

اذا بقى حيًا تشتهر حياته فلذا قلنا ان هذا مبنى على ما قاله الزيلعى تأمل. (شامى ج: ٩٠٠ الله: ٥١٢، ٥١ م (١) بولاق)-

ہولاق)۔ ۲:- یہ نکاح بالکل باطل اور کالعدم ہے، کریمہ اور عبداللہ پر واجب ہے کہ فوراً علیحدہ ہولاق کالانکائی کا کہ ہوجائیں اور جب تک مذکورہ طریقہ پر عدالت سے سندِ تفریق حاصل نہ ہو اور عدّتِ وفات نہ گزر جائز نہیں، اب تک جو نکاح کے تعلقات قائم کئے ان پر جائز نہیں، اب تک جو نکاح کے تعلقات قائم کئے ان پر دونوں تو بہ و اِستغفار کریں اور نکاح کے معاطے میں باطل اور فاسد میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔

> والله اعلم احقر محمد تقی عثمانی عفی عنه

الجواب صحيح بنده محمر شفيع عفا الله عنه

۱۳۹۰/۱۲/۲۷ه (فتوی نمبر ۲۱/۲۵۸ الف)

شوہر کے لا بہتہ ہونے کی بناء پر بیوی کا نکاح وُوسری جگہ کرنے کی صورت میں پہلاشوہر واپس آ جائے تو کیا حکم ہے؟

سوال: - ایک شخص کی ۱۹۳۹ء میں شادی ہوئی تھی، بیشخص ۱۹۴۰ء میں برطانیہ کی فوج میں ہوئی تھی، بیشخص ۱۹۴۰ء میں برطانیہ کی فوج میں بھرتی ہوگیا، جاپان، سنگا پور، ملایا میں جا کر قید ہوگیا، لہذا ۵ سال تک لا پیتہ رہا، کوئی پیتہ نہ چلا مرگیا یا زندہ ہے، گورنمنٹ کے دفتر وں سے بھی معلوم کیا مگر کچھ پیتہ نہ چلا، پنچائیت سے انتظار کے بعد اس شخص کے وارثوں نے فیصلہ کرایا کہ بڑا بھائی نہ معلوم مرگیا یا زندہ ہے؟ ۵ سال سے پچھ خبرنہیں، لہذا چھوٹے بھائی سے نکاح کروادیا، نکاح کے بعد لڑکا بھی پیدا ہوا، جوشخص لا پیتہ تھا وہ ۲ م ۱۹ء میں قید سے چھوٹ کر آگیا، اب سوال میہ ہے کہ پہلے خاوند کا نکاح باقی رہایا نہیں؟ پہلا خاوند بیوی کو گھر میں رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر اس شخص نے بیوی کو گھر میں رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر اس شخص نے بیوی کو گھر میں رکھ لیا ہے تو اس کی امامت دُرست ہے یا نہیں؟ براہ کرم جواب دیں۔

جواب: - صورتِ مستولہ میں عورت بدستور پہلے شوہر یعنی بڑے بھائی ہی کے نکاح میں (۴) ہے، اور سے اور اس کی واپسی کے بعداس پر فرض ہے کہ اسی شوہر کے پاس جائے اور اسی کے پاس رہے، اور ہے،

<sup>(</sup>١) رد المحتار كتاب المفقود ج: ٣ ص: ٢٩٧ (طبع سعيد)

 <sup>(</sup>۲) وفي الشامية كتاب الطلاق، باب العدّة، مطلبٌ في النكاح الفاسد والباطل ج:٣ ص: ١٦ ٥ (طبع سعيد)
 أما نكاح منكوحة الغير ومعتدّته .... لم يقل أحدٌ بجوازه فلم ينعقد أصلًا .... الخ. وفي الهندية كتاب النكاح الباب الثالث ج: ١ ص: ٢٨٠ (طبع ماجديه) لا يجوز للرجل أن يتزوّج زوجة غيره وكذلك المعتدّة .... الخ.

<sup>(</sup>٣) وفي الشامية تحت مطلب في النكاح الفاسد والباطل ج:٣ ص:١١٥ (طبع سعيد). أنه لا فرق بين الفاسد والباطل في النكاح بخلاف البيع .... الخ.

<sup>(</sup>س) تفصیل کے لئے دیکھئے ''حلیہ ناجزہ'' ص: ۱۷ تا ۷۰ ''واپسی مفقود کے أحکام''۔

وہ پہلاشوہراہے بیوی بنا کرر کھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں بلکہاے رکھنا ہی جاہئے اور اس کی غیر طلاضری besturduboo میں چھوٹے بھائی ہے جو نکاح ہوا اس کا حکم اور اس سے ہونے والی اولا د کا حکم اس بات پر موقوف ہے کہ پنچائیت نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ کس بنیاد پر کیا تھا؟ اس پنچایت میں کون لوگ شامل تھے؟ اور انہوں نے پہلے شوہر کو تلاش کرنے کے لئے کیا طریقہ اختیار کیا تھا؟ اگر ان باتوں کا جواب معلوم ہوجائے تو اس نکاح کا حکم بتایا جاسکتا ہے۔

بہرحال ابعورت پر واجب ہے کہ وہ اپنے سابقہ شوہر کے پاس چلی جائے ،البتہ جب تک دُ وسرے شوہر کے نکاح کا حکم معلوم نہ ہوجائے اس پہلے شوہر کو جائے کہ وہ احتیاطاً تنین ایام ماہواری گزرنے تک اس بیوی ہے ہم بستری نہ کرے۔(r) والثدسجانية اعلم ۳/۱۱/۱۰۱۱۵

# تقسیم ہندو یاک کے وقت فسادات میں لا بیتہ ہونے والے شوہر کی بیوی کا حکم

سوال: - خلاصة سوال بيہ ہے كه بوقت تقسيم مند و پاك بيوى دہلى سے پاكستان منتقل موكنى، اور شوہر و ہیں رہا، اب معلوم نہیں کہ وہ فسادات کی نذر ہوگیا یا زندہ ہے؟ بہرحال لا پیۃ ہے کہ زندہ ہے یا مردہ؟ اور کہاں ہے، اگر ہے؟ تو اب اس بیوی کی اس کی زوجیت سے گلوخلاصی شرعاً ہو چکی ہے یا نکاح قائم ہے؟ اگر قائم ہے تو کیسے خلاصی ہو؟ ...الخ-

جواب: - آپ کی ہمشیرہ کا نکاح ابھی مسمّٰی غلام محمہ سے قائم ہے، اگر اس کا کسی طرح پہتہ معلوم ہو سکے تو اس سے طلاق حاصل کرنے کی کوشش کی جائے ، اور اگر وہ لاپیتہ ہوتو کسی مسلمان حاکم کی عدالت میں شوہر کے مفقو د الخبر ہونے کی بناء پر فننج نکاح کا دعویٰ کیا جائے۔'' عدالت کے فننخ کئے واللداعكم بغير نكاح فشخ نه ہوگا۔ ا الجواب سجيح

احقر محمرتقي عثماني عفي عنه

0111/2/11/0 (فتوی نمبر ۱۸/۱۳۴۳ الف) بنده محدشفيع عفا اللّهءنيه

<sup>(</sup>۲،۱) و کیھنے حیلہ ناجزہ ص: ۲۷ تا ۷۰ ''واپسی مفقود کے اُحکام''۔

<sup>(</sup>٣٠٣) ندكوره صورت ميں فنخ نكاح كامفصل و مدل طريقة كار سابقه ص: ٢٣٨ اور ٣٨٨ كے فتو كي اور اس كے حاشيه نمبرا ميں

زوجهٔ غائب غیرمفقود کے نسخِ نکاح کا حکم

besturdubooks.wordf سوال: - زید نے ہندہ کے ساتھ نکاح کیا، دو جار دن ہندہ کو گھر میں رکھنے کے بعد زید اینے بڑے حقیقی بھائی کی بیوی زینت کو اغواء کرکے لے گیا اور ہندہ میکے واپس آگئی، اب زید کا کہیں پتہ نہیں ہے، البتہ وہ اپنے والدین کی طرف خط بھیجتا رہتا ہے، ہندہ پانچ سال سے از دواجی زندگی ہے محروم ہے، ہندہ کسی وُ وسرے مسلمان مرد سے نکاح کرسکتی ہے یانہیں؟

> جواب: - صورت مسئولہ میں چونکہ شوہر کا خط اس کے والدین کے پاس آتا ہے، اس لئے بیصورت غائب غیرمفقو د کی ہے، اس صورت میں اوّل تو ہندہ کو بیر چاہئے کہ وہ زید کے والدین کے ذر بعیہ زید سے طلاق حاصل کرنے یا خلع کرنے کی کوشش کرے، کیکن اگر وہ اس پر راضی نہ ہواور ہندہ کے خرچ کا انتظام نہ ہو، یا اس کو اپنی زندگی عفت کے ساتھ گزار نی مشکل ہوتو اس کے لئے مندرجہ ذیل صورت ہو شکتی ہے:-

> ہندہ کسی مسلمان حاکم کی عدالت میں دعویٰ دائر کر کے گواہوں سے زید کے ساتھ اپنا نکاح ہونا ثابت کرے ، پھریہ ثابت کرے کہ وہ مجھ کو نفقہ دے کرنہیں گیا ، اور نہ وہاں سے اس نے میرے کئے نفقہ بھیجا، نہ یہاں کوئی انتظام کیا، اور نہ میں نے نفقہ معاف کیا، اور ان سب باتوں پر حلف بھی کرے، عدالت زید کے پاس حکم بھیجے کہ یا تو خود حاضر ہوکراپنی بیوی کے حقوق ادا کرویا اس کو بلالویا وہیں ہے کوئی انتظام کرو، ورنہ اس کو طلاق دے دو، اور اگرتم نے ان باتوں میں ہے کوئی بات نہ کی تو پھر ہم خودتم دونوں میں تفریق کردیں گے، اور پیچکم بذریعہ ڈاک بھیجنا کافی نہیں بلکہ عدالت پیچکم نامہ دو ثقة آ دمیوں کو سنا کر اُن کے حوالے کرے، بیہ دونوں شخص زید کو حکم نامہ پہنچا کر اس سے جواب طلب کریں اور جو پچھ جواب تحریری یا زبانی دے اُسے محفوظ رکھ کر عدالت کے سامنے آ کر اس کی گواہی دیں، ہاں! اگر زید ایسے وُ ور دراز ملک میں ہو جہاں آ دمی بھیجناممکن نہ ہوتو پھر آ دمی بھیجنے کی ضرورت نہیں ۔ بہرصورت! اگر اس تمام کاروائی کے بعد بھی زید کوئی صورت قبول نہ کرے تو عدالت ایک مہینے کے مزیدا نتظار کا تھکم دے اس مدّت میں بھی اگر اس کی شکایت رفع نہ ہوئی تو اسعورت کو زید کی زوجیت ے الگ کردے ، اس کے بعد ہندہ عدت ِ طلاق گز ار کر ؤوسری جگہ نکاح کر عمتی ہے۔ <sup>(1)</sup>

والثدسبحانه وتعالى اعلم

01594/1/19 (فتؤی نمبر ۲۲/۲۲۲ الف)

<sup>(</sup>۱) مزید تفصیل اور حوالہ جات کے لئے ص: ۳۶۱ کا فتوی اور اس کا حاشیہ نمبرا ملاحظہ فر مائیں۔

زوحه مفقو د كاحكم

besturdubooks. Wo سوال: - ایک بیوی کا شوہرتقریاً دوسال ہے نہیں ہے، اور کچھ پیتے نہیں چلتا، اب یہ بیوی نان نفقہ کی وجہ ہے کسی وُ وسرے آ دمی کے ساتھ نکاح کر علق ہے یانہیں؟

> جواب: - صورت مسئولہ میں مذکورہ عورت کی خلاصی کی صورت یہی ہے کہ مذکورہ عورت کسی مسلمان حاکم کی عدالت میں نان ونفقہ نہ ہونے اور مبتلا بالمعصیۃ ہونے کے اندیشے کی بناء پر فنخ نکاح کا مقدمہ دائر کرے، عدالت شوہر مذکورہ کو عدالت میں حاضر ہونے پر مجبور کرے، اور اگر ثابت ہوجائے کہ وہ نہیں آتا تو اس کی طرف ہے ہے عورت کو طلاق دیدے، اس کے بعدعورت عدّتِ طلاق گزار کر دُوسری جگہ نکاح کر علتی ہے، اگر عدالت مذکورہ بالا کاروائی کرلے تو اس کا فیصلہ شرعاً نافذ ہوگا، ہاں! دعویٰ دائر کرنے میں اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ خلع یا شوہر کے مفقود ہونے نہ ہونے کا دعویٰ نہ ہو بلکہ شوہریر نان ونفقہ ادا نہ کرنے کا دعویٰ ہو کیونکہ خلع اور مفقو د کے دعوؤں سے متعلق موجودہ عدالتیں جو والتدسبحا نبداعكم فیصلے کر رہی ہیں ان میں شرعی شرا کط کا لخاظ نہیں رکھا جا تا۔ الجواب صحيح

احقر محمرتقي عثماني عفي عنه

(فتوی نمبر ۴۲/۳۶۸ الف)

فننخ نکاح ہے متعلق برطانوی شرعی کونسل کے اہم سوالات کے جوابات

سوال: - بگرامی خدمت اقدس حضرت مولا نامحمرتقی عثمانی صاحب مدخله العالی السلام علیکم ورحمة الله و بر کاته امید ہے که مزاج گرامی بخیر و عافیت ہوگا برطانیہ میں مسلمانوں کے عائلی مسائل کے حل کے لئے شرعی ضرورت کے ماتحت شرعی کونسل کا قیام چند سال ہوئے کیا گیا جس کاعمل جاری ہے،شرعی کونسل وہ عائلی مسائل حل کرنے کی کوشش كرتى ہے جوعموماً فنخ نكاح سے متعلق ہوتے ہيں، برطانيہ ميں مابين زوج و زوجه، ہونے والے اختلافات میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ زوجہ کو مارپیٹ اور ؤوسری اذیتوں سے ستایا جاتا ہے اور طلاق دے

بنده محرشفيع

<sup>(</sup>۱) و یکھنے حوالہ سابقہ ص: ۳۴۷ اور ۴۴۸ کا فتوی اوراس کا حاشیہ نمبرا۔

کر علیحدہ بھی نہیں کیا جاتا، بناء بریں زوجہ برطانوی کورٹ سے رُجوع کرتی ہے تا کہ کورٹ کوؤوں کے درمیان علیحدہ بھی نہیں کیا جاتا، بناء بریں زوجہ برطانوی کورٹ سے رُجوع کرتی ہے تا کہ کورٹ کوؤوں کے درمیان میل ملاپ کی کرتی ہے، ناممکن ہونے چوکہ درمیان علیحدگی کردیتی ہے، چونکہ فیصل عیسائی غیرمسلم ہونے کی وجہ سے اس فیصلے دونوں کے درمیان علیحدگی کا فیصلہ کردیتی ہے، چونکہ فیصل عیسائی غیرمسلم ہونے کی وجہ سے اس فیصلے سے مورت شرعاً علیحدہ نہیں ہوتی، اس لئے وہ شرعی کونسل سے رُجوع کرتی ہے۔

شرعی کونسل دوبارہ دونوں کے درمیان تنازع کے پیشِ نظر میل ملاپ کی سعی کرتی ہے، ناکام ہونے کی صورت میں شرعی کونسل کی علماء کی سمیٹی دونوں کے درمیان نکاح فنخ کرکے شرعی علیحد گی کردیتی ہے۔

ندکورہ صورتِ حال کے بارے میں درج ذیل چند ضروری باتوں میں جناب کی فوری رہبری کی ضرورت ہے، اُمید ہے کہ جناب زحمت گوارا فر ماکر جلد جواب سے نوازیں گے۔

ا:- برطانیہ کی کورٹ سے عورت کی علیحدگ کے فیصلے کے بعد شرعی کونسل اگر اس فیصلے پر اس معنیٰ میں مطمئن نہ ہو کہ واقعی دونوں کے درمیان میل ملاپ کی کوئی صورت ممکن نہیں اور علیحدگ کے سوا چارہ کارنہیں نو کیا اس کے بعد بھی شرعی کونسل دونوں کے درمیان علیحدگ کے لئے مکمل کاروائی کی شرعاً مکلف ہے؟ یا برطانوی کورٹ کی کاروائی کافی ہے؟

۲:- زوجین پاکستانی ہوں اور نکاح بھی پاکستان میں ہوا ہو پھر دوصور تیں ہوتی ہیں، ایک:- زوج پاکستان میں ہے قانونی رُکاوٹوں کی وجہ سے وہ برطانیہ آنہیں سکتا، اور لڑکی پاکستان رہنے پر تیار نہیں اور لڑکا طلاق دینے پر آمادہ نہیں، اس صورت میں مقدمہ شرعی کونسل میں آتا ہے، اس صورت میں شرعی کونسل اس میں کیا طریقہ اختیار کرے؟

" - زوجین کا نکاح پاکستان میں قانونی طور پر رجٹر ہونے کی صورت میں اور لڑکا پاکستان میں ہے۔ اور لڑکا بیکستان میں ہوئے کی صورت میں اور لڑکی شرعی کونسل ہے رُجوع کرتی ہے، لڑکا بیکہتا ہے کہ عقدِ نکاح پاکستان میں ہوگا، ایسی صورت میں شرعی کونسل اس نکاح کے فنخ کرنے میں ہوگا، ایسی صورت میں شرعی کونسل اس نکاح کے فنخ کرنے کی شرعاً مجازے یا نہیں؟

۳:- برطانیہ کی کورٹ میں لڑکی کے فنخ نکاح کے جواب میں زوج اپنے وکیل کی معرفت میں کھوا تا ہے کہ بیشادی نبھنے والی نہیں اس لئے اسے فنخ کرنے اور توڑنے میں مجھے حرج نہیں، بیاوراس کے ہم معنیٰ بات کھوا تا ہے، (ایک کا پی بطور نمونہ ساتھ منسلک ہے) تو کیا اس صورت میں بیہ بات لڑکے کی طلاق یا فنخ نکاح پر رضا مندی میں شار ہوکر بیشری جدائی ہوگی یا نہیں؟ ان چند ضروری باتوں لڑکے کی طلاق یا فنخ نکاح پر رضا مندی میں شار ہوکر بیشری جدائی ہوگی یا نہیں؟ ان چند ضروری باتوں

وess.com الطّلاق

فاوئ عثانی جلد دوم میں جناب ہی ہے۔ اظمینان ہوسکتا ہے، بناء بریں جناب کی گونا گوں مصروفیات کے الملاہا ہی کے بارے میں جناب ہی گونا گوں مصروفیات کے الملاہا ہی کے بارے میں جناب ہی کے الملاہ کا کہ جانہ ہوں کہ جلد جواب سے نوازیں گے۔

\*\*Desturdubook\*\*

احقر يعقوب منشى القاسمي سرز لقعده ١١١٥ ١٥ 711115 JAP12 Dear Sirs.

Re: Hashim V Hashim

We have now been instructed by Mr. Mohammad Amjad Hashim in relation to the unfortunate breakdown of his marriage. He has, in addition to this, brought with him a copy of the Divorce Petition which he has received from the Court. Mr. Hashim is very upset about the particulars contained in the divorce petition, he denies each and every allegation but realises that the marriage has innetrievably broken down and is therefore prepared to agree to the divorce proceeding on the basis of your client's allegations of behaviour.

Our client is advising us under the Green Form as he is a full-time student.

We would be obliged if you could confirm that your client would be prepared to withdraw her claim for costs as we not that she also is instructing you under the Green Form. If your Client is not prepared to withdraw her claim for costs we reserve the right to raise counter allegations at any subsequent hearing in relation to the issue of costs.

We look forward the hearing from you in relation to this. Once we have comfirmation from you in relation to the costs issue we will forward the Acknowledgement of service to the court.

جواب: - سوال برغور کیا گیا، اور ذکر کرده مسائل کی شخفیق کی گئی، ذیل میں نمبروار جواب ملاحظه بهو: -

ا: - اس صورت میں شرعی کونسل کو میاں بیوی کے درمیان نکاح فٹخ کرنے کے لئے مکمل شرعی کاروائی کرنا ضروری ہے، صرف بیہ بات کہ زوجین کے درمیان نبھاؤ مشکل نظر آتا ہے، شرعی کونسل کی طرف سے فنخ نکاح کی بنیاد نہیں بن سکتی،خواہ یہ نتیجہ برطانوی عدالت نے اخذ کیا ہویا شرعی کوسل نے، بلكه شو هر كا متعنّت هونا، سخت مارييك كرنا، مفقود هونا، مجنون هونا، اورعنّين وغيره هونا اس ميس داخل ہیں، اور ان اساب کی تحقیق کے لئے بھی صرف برطانوی عدالت کی کاروائی کافی نہیں، کیونکہ اوّلا تو جج غیرمسلم ہوگا، دُوسرے وہ ان شرعی اُمور کا احاطہ بیں کرے گا جو فنخ نکاح کے لئے شرعاً درکار ہیں، پھراگر معتبر اسباب فنخ میں ہے کوئی سبب نہ پایا جائے اور نبھاؤ مشکل ہوتو شرعی کونسل شوہر کوخلع یا طلاق علیٰ

ress.com besturdubooks. Westurdubooks. مالٍ پرِ راضی کرنے کی کوشش کرے، اس ہے زائد کوئی کاروائی اس کے دائر ہُ اختیا

۲: - اگر لڑکا پاکستان میں ہے، اور وہ لڑکی کو پاکستان میں خوش اُسلوبی کے ساتھ رکھنے پر تیار ہے، اس لئے وہ طلاق دینانہیں جا ہتا تو یہاں فنخ نکاح کی شرعاً کوئی وجہنیں، لہذا شرعی کونسل کو بجائے فنخ نکاح کے،لڑکی کو پاکستان آنے، اور شوہر کے ساتھ رہنے پر آمادہ کرنا جاہئے، بصورتِ دیگر مقدمہ خارج کردینا چاہئے، البتہ اس صورت میں بھی اگر معتبر اسبابِ فنخ میں ہے کوئی سبب موجود ہو، مثلاً شوہر مجنون یا عنین ہوتو شرعی کوسل برطانیہ میں رہتے ہوئے بھی شوہر کونوٹس جاری کرکے فنخ نکاح کی کاروائی کرسکتی ہے، مگر اس میں تمام شرا نظاملحوظ رکھنا ضروری ہے، اور اگرمعتبر اسبابِ فننخ میں ہے کوئی سبب موجود نہ ہواور شرعی کونسل شوہر و بیوی کے درمیان خوش اُسلوبی ہے رہنے کی کوشش کو کامیابی ہے ممكنار ہوتا نہ ديکھے تو پھر باہمی رضامندی ہے ان كے درميان خلع كرادے ياكسى قدر مال كے عوض شوہر سے طلاق دِلوا دے۔

m: - اگر یہاں بھی بیصورت ہے کہ لڑکا خوش اُسلوبی سے لڑکی کو پاکستان میں رکھنے کے لئے تیار ہے، لیکن لڑکی برطانیہ سے پاکستان آنا پہند نہیں کرتی تو بدلڑکی کی غلطی ہے، اس کو جا ہے کہ پاکستان آئے اور شوہر کے ساتھ رہے، لہٰذا شرعی کوسل بیہاں بھی لڑکی کو اسی پر آمادہ کرے اور ان کا نکاح فنخ نہ کرے، کیونکہ فنخ نکاح کی کوئی شرعی وجہ یہاں موجود نہیں ہے، اور اگر کوئی معتبر وجہ فنخ موجود ہو تو صورتِ مسئولہ میں فننخ نکاح کی کاروائی برطانیہ میں کی جائے یا یا کتان میں؟ اس معالمے میں کوئی صریح تھم تو کتبِ فقہ میں نہیں ملا، نہ ملنے کی اُمید ہے، لیکن قواعد کا تقاضا بیہ ہے کہ اگر عورت ناشزہ ہوکر برطانیہ میں رہ رہی ہے تو شوہر کا بیمطالبہ حق بجانب ہے کہ فنخ نکاح کی کاروائی پاکستان میں کی جائے، کیکن اگر شوہر خود اُسے وہاں اپنی رضامندی ہے جچوڑ کر چلا گیا ہے، اور اس کے پاس پاکستان جانے کے وسائل نہیں ہیں تو اس صورت میں شرعی کونسل کاروائی کرسکتی ہے، البتہ جہاں شوہر کے حالات کی تحقیق مثلاً جنون یا نامردی کا ثبوت درکار ہو، وہاں وہ متعلقہ ثبوت کی کا پی شوہر کو بھیج کر اس کا موقف معلوم کرلے، اور ضرورت ہوتو اس کام کے لئے پاکستان میں علماء کی کسی مجلس کو اپنا نمائندہ بنا کر بھی حالات کی شخفیق کر عمتی ہے۔

ہ:-شوہر کے وکیل نے مسلکہ کا پی میں جوالفاظ لکھے ہیں وہ اگر چہ طلاق پرشوہر کی رضامندی کو ظاہر کرتے ہیں، کیکن بذاتِ خود انشاءِ طلاق کے لئے کافی نہیں، کیونکہ ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہے کہ: ''لیکن وہ محسوس کرتا ہے کہ نکاح نا قابلِ تلافی طور پرٹوٹ چکا ہے، لہذا وہ طلاق کی کاروائی ہے اتفاق فآوی عثانی جلد دوم میں مجان کاح ٹوٹے کے لئے صرف محسوں کرنے کا ذکر ہے، نیز اگلے جملاح ہے کا میں سے محسوں کرنے کے لئے تیار ہے، ان میں سے محسوں کرنے کے لئے میں سے محسوں کرنے کے لئے میں سے محسوں کو وہ آئندہ کرنے سے متفق ہے، ان میں سے کاروائی ابھی نہیں ہوئی گووہ آئندہ کرنے سے متفق ہے، ان میں سے کاروائی ابھی نہیں ہوئی گووہ آئندہ کرنے سے متفق ہے، ان میں سے کاروائی ابھی نہیں ہوئی گووہ آئندہ کرنے سے متفق ہے، ان میں سے کاروائی ابھی نہیں ہوئی گووہ آئندہ کرنے سے متفق ہے، ان میں سے کاروائی ابھی نہیں ہوئی گووہ آئندہ کرنے سے متفق ہے، ان میں سے کاروائی ابھی نہیں ہوئی گووہ آئندہ کرنے سے متفق ہے، ان میں سے کاروائی ابھی نہیں ہوئی گووہ آئندہ کرنے سے متفق ہے، ان میں سے کاروائی ابھی نہیں ہوئی گووہ آئندہ کرنے سے متفق ہے، ان میں سے کاروائی ابھی نہیں ہوئی گووہ آئندہ کرنے سے متفق ہے، ان میں سے کاروائی ابھی نہیں ہوئی گووہ آئندہ کرنے سے متفق ہے، ان میں سے کاروائی ابھی نہیں ہوئی گووہ آئندہ کرنے سے متفق ہے، ان میں سے کاروائی ابھی نہیں ہوئی گووہ آئندہ کرنے سے متفق ہے، ان میں سے کاروائی ابھی نہیں ہوئی گووہ آئندہ کرنے سے متفق ہے، ان میں سے کاروائی ابھی نہیں ہوئی گووہ آئندہ کرنے سے متفق ہے، ان میں سے کاروائی ابھی نہیں ہوئی گووہ آئندہ کرنے سے متفق ہے، ان میں سے کاروائی ابھی نہیں ہوئی گورہ کرنے سے کرنے سے کاروائی ابھی نہیں ہوئی گورہ کی کرنے سے کاروائی ابھی نہیں ہے۔ ان میں سے کرنے سے ک انشاءِ طلاق کے الفاظ ہوں تو اُنہیں طلاق کے لئے کافی سمجھا جاسکتا ہے، مگراس کے لئے ضروری ہے کہ ٹھیکٹھیک وہی الفاظ لکھ کر بھیجے جائیں ،منسلکہ پریے میں وکیل کے الفاظ ہیں ،شوہر کے الفاظ نہیں۔ والثدسبحانه وتعالى اعلم (فتوی نمبر ۲۲۰/۲۱)

#### زوجهٔ متعنّت کاحکم

سوال: - زیدنے ہندہ کو بے عزت کر کے گھرے نکال دیا مسلسل سات سال ہو چکے ہیں، نہ تو آج تک نان نفقہ دیتا ہے، نہ زوجیت میں رکھنا جا ہتا ہے،معلق کر دیا ہے، ہر چند ثالثین نے سمجھایا کہ اگر رکھنانہیں جا ہتے تو طلاق وے دو، زید کسی بات پر راضی نہیں ہوتا، بینوا تؤ جروا۔

جواب: - صورتِ مسئولہ میں ہندہ اور اس کے اولیاء کو جائے کہ وہ شوہر سے خلع کرنے کی کوشش کریں، اگر وہ اس برراضی نہیں، تو مسلمان عدالت میں نان ونفقہ نہ ہونے کی بنیاد برفنخ نکاح کا دعویٰ دائر کیا جائے ، عدالت شوہر کو حکم دے گی کہ وہ یا تو عورت کے حقوق ادا کرے یا طلاق دے ، اگر شوہران میں ہے کسی صورت پر راضی نہ ہوتو عدالت کو اختیار ہوگا کہ وہ شوہر کے قائم مقام ہوکرعورت کو والثداعكم بالصواب احقر محمرتقي عثماني عفى عنه الجواب صحيح بنده محمرشفيع عفااللدعنه ۱۳۸۸/۱/۲۳

(۱) اس مسئلے کی مفصل شخفیق اور حوالہ جات اور فنخ نکاح کا مکمل طریقۂ کار حضرتِ والا دامت برکاتہم کے مصدقہ درج ذیل فتویٰ میں ملاحظہ فرمائیں۔ (محمد زبیر)

استفتاء: - کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ جوشو ہراستطاعت کے باوجودا نبی ہیوی کو نان ونفقہ نہیں دیتا اورعورت کے پاس نان ونفقہ کا کوئی انتظام نہ ہواور شوہر طلاق یا خلع کے لئے بھی راضی نہ ہوتو ایسی صورت میںعورت کے لئے مذکورہ شوہرے خلاصی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟

(باتی الکے صفحے پر)

(فتوی نمبر ۱۹/۱۲۷ الف)

(بقيه حاشه صفحة گزشته)

#### الجواب حامدًا و مصليًا

besturdubooks. Wordpress.com ۱: -اگر کوئی شوہراییا ہو جو باوجوداستطاعت کے اپنی بیوی کو نان ونفقہ نہیں دیتا، اورعورت کے یاس نان ونفقہ کا کوئی انتظام نہ ہواور شوہر طلاق یا خلع کے لئے بھی تیار نہ ہوتو الیمی صورت میں وہ مالکی مذہب کے مطابق اس شوہر سے عدالت کے ذریعہ خلاصی حاصل کر عتی ہے۔

> ۲: - خلاصی حاصل کرنے کے لئے عورت اپنا مقدمہ کسی مسلمان جج کی عدالت میں پیش کرے اور پیر ثابت کرے کہ وہ فلاں کی بیوی ہےاور وہ باوجود استطاعت کے اس کو نان ونفقہ نہیں ویتا اور نہ اس کے پاس نان ونفقہ کا کوئی انتظام ہے، جس سے اس کو بخت'' ضرر'' لاحق ہے اور وہ اس وجہ ہے اس کی زوجیت سے نکلنا حاہتی ہے۔

> ٣: -عورت "فلان" كے ساتھ نكاح اور اس كا مذكورہ رويه كواہوں سے ثابت كرے، اور اگر اس كے ياس كواہ نہ ہوں، يا كواہ ہوں لیکن اس نے پیش نہ کئے تو اگر شوہر عدالت میں حاضر ہوتو اس ہے تتم لی جائے گی ، اگر اس نے قتم کھانے ہے انکار کیا تو یہ مجھا جائے گا کہ عورت کا دعویٰ دُرست ہے، اب جج شوہر سے کہے کہ اپنی بیوی کے حقوق ادا کرو، یا طلاق/خلع دو، ورنہ ہم تفریق كرديں كے، اس كے بعد بھى اگر وہ ظالم كسى صورت برعمل نه كرے تو قاضى كوئى مہلت ديئے بغيراى وقت بيوى برطلاق واقع

> ہ:-لیکن شوہریا اس کا وکیل عدالت میں حاضر نہ ہو، جیسا کہ آج کل عموماً ایسا ہی ہے، اور عدالت کے بار بار نوٹس اور سمن جاری کرنے اور شوہر نوٹس اور سمن کے بارے میں مطلع ہونے کے باوجود حاضر عدالت نہ ہوتا ہو، تو اگر بیوی کے باس گواہ موجود ہوں اور وہ پیش بھی کرے تو جج ان کی گواہی کی بنیاد پر بیوی کے حق فنخ نکاح کا فیصلہ جاری کرے، اور اگر عورت کے پاس گواہ موجود نہ ہوں، یا ہوں کیکن وہ پیش نہ کرے تو شوہر کا بار بار بلانے کے باوجود عدالت میں حاضر نہ ہونا اس کی طرف ہے تتم ہے انکار (کلول) سمجھا جائے گا، اور اس انکار کی بنیاد پر عدالت شوہر غائب کے خلاف اور بیوی کے حق میں فنخ نکاح کا فیصلہ جاری

> اب یہاں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ شوہر اگر غائب ہواورعورت کے پاس گواہ موجود نہ ہوں، یا موجود ہول کیکن عورت نے پیش نہ کئے تو اس صورت میں اس غائب شوہر کے خلاف اورعورت کے حق میں فیصلہ کس طرح کیا جائے گا؟ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ یہ '' قضاء علی الغائب'' کا مسئلہ ہے، جو مذہب حنابلہ سے لیا گیا، یعنی ان کے ہاں غائب کے خلاف فیصلہ جائز ہے، اور یہی موقف حضراتِ شافعیہ کا بھی ہے، اور ان کے ہاں مدعی کے پاس گواہ ہوتے ہوئے بھی اگر مدعی گواہ پیش نہ کرے، تو مدعا علیہ ہے قتم لینا اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کرنا دُرست ہے، یہی موقف حضراتِ شافعیہ کا بھی ہے، اور حضراتِ حنفیّہ میں سے حضرت امام ابو پوسف اور امام محمد رحمہما اللہ بھی اس کے قائل ہیں ۔لیکن اگر مدعا علیہ غائب ہوتو اس پر قتم پیش کرنا چونکدمتعذر ہوتا ہے اس لئے بار بار بلانے کے باوجوداس کا عدالت میں حاضر نہ ہونا اس کی طرف سے قتم سے ا نکار ( نکول ) سمجھا جائے گا، اور اب اس انکار کی بنیاد پر مدی کے حق میں فیصلہ جاری کرنے کے لئے مدی سے قتم لینا ضروری نہیں، جیسا کہ حنفیہ کا بھی یہی ندہب ہے۔

> ۵: - بیوی کے لئے ضروری ہے کہ وہ درخواست برائے فنخ نکاح ، نان ونفقہ نہ دینے کی بنیاد پر دے ، اور جج اپنے فیصلے میں بھی ای کو بنیاڈ بنائے۔''خلع'' کا طریقۂ کار ہرگز اختیار نہ کرے، اس لئے کہ یک طرفہ خلع شرعا کسی کے نز دیک بھی جائز اورمعتبر نہیں۔ تاہم اگر کسی فصلے میں بنیادِ فیصلہ فی الجملہ تیج ہو، یعنی شوہر کا'' تعنّت'' ثابت ہور ہا ہو، البنۃ عدالت نے فٹنخ کے بجائے خلع كا راسته اختبار كما جو، اورخلع كالفظ استعال كيا جو، ...

ربقیہ حاشیہ سفیہ گزشتہ).........تو ایسی صورت میں خلع کے طور پر تو کیک طرفہ فیصلہ دُرست نہ ہوگا، تا ہم فنخِ نکاح کی شرکی بنمیاتی ہائے ہوئے اپنے حاضر کی شرکی بنمیاتی ہائے کے اور میہ سمجھا جائے گا کہ اس فیصلے کی بنیاد پر نکاح فنخ ہوگیا ہے، اور عورت عزیدی کا اس کا کہ اس فیصلہ کی بنیاد پر نکاح فنخ ہوگیا ہے، اور عورت عزیدی کا اس کا کہ اس کی طلاق گزار کرکسی دُوسری جگہ اگر چاہے تو نکاح کر سکتی ہے، بشرطیکہ یہ فیصلہ مذکورہ بالا شرائط اور طریقتہ کار کے مطابق ہو۔

عادر کھئے! کہ شرعاً فیصلہ معتبر ہونے کی صورت میں عدّت کا اعتبار فیصلہ جاری ہونے کی تاریخ سے ہوگا۔

#### (عربي حواله جات ملاحظه ہوں)

في المغنى لابن قدامة: فإن امتنع (المدغى عليه) من الحضور أو توارى فظاهر كلام أحمد: جواز القضاء عليه لما ذكرنا عنه في رواية حرب. وروى عنه أبوطالب في رجل وجد غلامه عند رجل فأقام البينة أنه غلامه فقال الذي عنده الغلام: أو دعنى هذا رجل، فقال أحمد: أهل المدينة يقضون على الغانب يقولون: انه لهذا الذي أقام البينة وهو مذهب حسن وأهل البيمرة يقضون على غائب يسمونه الاعذار وهو اذا ادَّعٰي على رجل الفًا وأقام البينة فاختفى المدعى عليه يرسل الني بابه فينادى الرسول ثلثنًا فإن جاء والاقد اعذروا اليه، فهذا يقولي قول أهل المدينة وهو معنى حسن قد ذكر الشريف أبوجعفر وأبو الخطاب أنه يقضى على الغائب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لأنه تعذر حضوره وسؤ اله فجاز القضاء عليه كالغائب البعيد، بل هذا أولى لأن البعيد معذور وهذا لاعذر له اهـ (ج: 9 ص: ١١١١).

وفي الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف: فان امتنع من الحضور سمعت البينة وحكم بها في احدى الروايتين (r) وهو المذهب اهـ. (ج: ١١ ص: ٣٠٢).

وفى الحاوى الكبير للعلامة الماورديّ: فان قال المدعى: ليست لى بينة ، فقد اختلف أصحابنا، هل يكون هذا الامتناع من الحضور كالنكول في ردّ اليمين على المدعى أم لا؟ على وجهين: احدهما: انه لا يجعل نكولا .... والوجه الشانى: وهو أشبه أن يجعل كالنكول بعد النداء على بابه بمبلغ الدعوى واعلامه بأنه يحكم عليه بالنكول لوجود شرطى النكول في هذا النداء اهـ. (ج: ١٦ ص: ٣٠٢).

وفي المبدع: وان نكل قضى عليه بالنكول نصّ عليه واختاره عامة شيوخنا اهـ. (ج: ١٠ ص: ٦٣). (٣) وفي الانصاف: هو المذهب. (ج: ١١ ص: ٢٥٣). (٥)

وفي الفقه الاسلامي وأدلّته: لكن المختار عند الحنابلة القول بعدم ردّ اليمين. (ج: ٢ ص: ١٥). (٢)

وفى المغنى لابن قدامةً: وان قال المدعى: لا أريد اقامتها (البينة) وانما أريد يمينه اكتفى بها استحلف لأن البينة حقه فاذا رضى باسقاطها وترك اقامتها فله ذلك كنفس الحق اهد. (ج: ٩ ص: ٩ ٩) كذا في الانصاف (ج: ١ ١ ص: ٣٠٩) و المبدع (ج: ١ ص : ٢٠١) وروضة الطالبين (ج: ٢ ص: ٣٠) و زاد المحتاج (ج: ٣ ص: ١٨٥).

وفي البدائع: حتى لو قال المدعى: لي بينة حاضرة ثم أراد أن يحلف المدعى عليه ليس له ذلك عنده، وعندهما له ذلك اهـ. (ج: ٢ ص: ٢٢٦).

والله تعالى أعلم عصمت الله عصمه الله دارالا فناء دارالعلوم كرا چى ۱۳ ۱۲۹/۹/۱۱ه الجواب صحيح الجواب صحيح بنده عبدالرؤف عمروى

احقر محمر تقى عثانى عفى عنه الجواب سيح

محمود اشرف غفراللدليذ

الجواب سيحج

(٢) (طبع دار احياء التراث العربي بيروت).

(٣) (طب المكتب الاسلامي بيروت).

(٢) (طبع دار الفكر بيروت).

(٨) (طبع رشيديه كونثه).

(١) ج: ١٦ ص: ٩٦ (طبع دار عالم الكتب، الرياض).

(٣) (طبع دار الكتب العلمية بيروت).

(a) (طبع دار احياء التراث العربي بيروت).

(٤) ج: ٣ ص: ٢٢ (طبع دار عالم الكتب، الرياض).

نفقه نه دینے کی بناء پر نسخِ نکاح کا حکم

سوال: - میری بہن کی شادی ہوئے سولا سال ہوگئے، نکاح کے بعد ایک ہفتہ سراگاں رہی، پھر والدین کے گھر چلی آئی، شوہر نے آٹھ سال تک کوئی خرچہ وغیرہ نہیں دیا، آٹھ سال بعد پھر بیوی کو لے گیا، تھوڑا عرصہ رکھنے کے بعد پھر گھر سے نکال دیا، اس دوران بیوی کو اُمیدواری تھی جس سے ایک بچی پیدا ہوئی، جس کی عمر اس وقت دس سال ہے، اس کی پرقرش نانا، نانی نے کی، نچی کی پیدائش کے بعد ابھی تک لڑی میکے میں ہے، لڑی کے باپ نے پھر بھی کوئی خبر نہیں لی، یہاں تک کہ پیدائش کے بعد ابھی تک لڑی میکے میں ہے، لڑی کے باپ نے پھر بھی کوئی خبر نہیں لی، یہاں تک کہ لڑی کا نانا چند ماہ ہوئے فوت ہوگیا، پھر بھی نہ تو سسرال والوں نے اور نہ ہی بیوی کا خاوند باپ کی تجہیز و تعقین میں شامل ہوا۔ اب ستم بالاستم یہ کہ چند دن ہوئے اطلاع ملی کہ خاوند نے دُوسری شادی کر لی ہے، میری بہن کہتی ہے کہ اب میں اپنے شوہر سے خلاصی چاہتی ہوں اور سولہ سال کا اپنا خرچہ اور بچی کے خریجے کا مطالبہ کرنا چاہتی ہوں، نیز بچی کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں اور سولہ سال کا اپنا خرچہ اور بچی کے خریجے کا مطالبہ کرنا چاہتی ہوں، نیز بچی کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہوں۔

جواب: - صورتِ مسئولہ میں آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی مسلمان حاکم کی عدالت میں دعویٰ دائر کر کے یہ ثابت کریں کہ آپ کا نکاح فلال شخص ہے ہوا تھا اور یہ کہ وہ اسخے عرصے ہے نہ اپنا گھر آباد کرتا ہے اور نہ نفقہ کا انتظام کرتا ہے، اس پر عدالت آپ کے شوہر کو بلوا کر اُسے مجبور کرے گ کہ یا تو وہ نفقہ کا انتظام کرے اور تمام حقوق نے وجیت ادا کرے، یا آپ کو طلاق دے، اگر آپ کا شوہر دونوں میں ہے کوئی بات تسلیم کر لے تو ٹھیک ہے، ور نہ عدالت آپ کا نکاح اس سے خود فتح کردے گ، دونوں میں کے وی بات تسلیم کر لے تو ٹھیک ہے، ور نہ عدالت آپ کا اور آپ کی بی کی کا پچھلے تمام سالوں اس کے بعد عدت گزار کر آپ جہاں چاہیں نکاح کر سکتی ہیں، آپ کا اور آپ کی بی کی کا پچھلے تمام سالوں کا نفقہ آپ کے شوہر پر دیانۂ واجب ہے، اور اُسے ادا کرنا چاہئے، ادا نہ کرنے سے وہ سخت گناہ گار موگا، کیکن عدالت کے ذریعہ پچھلی مدت کا نفقہ حاصل کرنے میں جو تفصیل ہے وہ آپ کو پہلے لکھی جاپی عالم عالم عالم اسلام نے وہ آپ کو پہلے لکھی جاپی اللہ ہے اور اُپ کا دور آپ کو پہلے لکھی جاپی کا علم موالی اعلم واللہ سجانہ وتعالی اعلم حول کے ہے۔

01594/9/9

(فتوی نمبر ۲۸/۹۲۳ ج)

نان ونفقہ نہ ہونے اور عصمت کے خطرے کے پیشِ نظر عورت کے لئے فنخِ نکاح کا حکم

سوال: -مسمّٰی محمر صدیق ولدگل زمان عمر ۱۳ سال کا عقد نکاح بحالت غائب ہونے محمد

<sup>(</sup>۱) تفصیل اورحوالہ جات کے لئے سابقہ ص: ۲۱ م کا فتویٰ اور اس کا حاشیہ نمبرا ملاحظہ فرما کیں۔

تابالطّلاق ess.com

صدیق کے ہمراہ زرینہ دختر کالاعمر ۸سال تخمینا، بحالت ِ نابالغی بوکالت پدر ہوا، والدین ہی کلاریجا ہے besturdub<sup>o</sup> وقبول کیا، تنین سال کے بعدلڑ کا بسلسلۂ ملازمت امریکہ چلا گیا، دوسال تک لڑکے ہے خط و کتابت کا رابطہ قائم رہا، لڑکی جوان ہونے پر ورثاء نے لڑے کولکھا کہ زخصتی پوری ہوجائے، لڑکے نے جواب میں لکھ دیا کہ میں یہاں شادی کر چکا ہوں، میری پیدائشی سرٹیفکیٹ بھیج دو، چنانچہ سرٹیفکیٹ بھیج دیا گیا، مگر تین ماہ بعد رجسٹری جس کے ذریعہ سرٹیفکیٹ بھیجا گیا تھا واپس آ گیا، اس لڑکی والوں نے لڑکے کو بلانے اور شادی پر زور دیا کہ اندیشہ عصمت دری کا ہے، مگر لڑکے نے مزید خط و کتابت بند کردی، اس کے بعد متعدّد خطوط بھیجے گئے ، مگر کسی کا جواب نہ آیا ، یہاں تک کہ دوسال گزر گئے ، باوجود کوشش بسیار کے لڑکے کا کوئی سراغ نہل سکا، اورلڑ کی جوان ہے، جس کو گھر پر رکھنا مشکل ہے، جو حکم ہوتح ریفر مایا جائے۔ جواب: - صورتِ مسئوله میں اگر مندرجه واقعات دُرست ہیں تو عورت کو جاہئے کہ وہ نان و نفقہ نہ ہونے اورعصمت کوخطرہ ہونے کی بنیاد پر عدالت میں فننخ نکاح کا دعویٰ کرے، عدالت شریعت

کے مقرّرہ اُصولوں کے مطابق شخقیق کرے، اگر بیمحسوں کرے کہ عورت حالت ِ مجبوری میں ہے، تو وہ ایک سال صبر کے بعد نکاح فنخ کرسکتی ہے۔" والثداعكم الجواب صحيح

احقر محمرتقي عثماني عفي عنه

بنده محمد ثنيع عفا اللدعنه

(فتوی نمبر ۱۹/۴۲ الف)

نفقہ نہ دینے کی بنیاد پر فسخ نکاح کا عدالتی فیصلہ شرعاً وُرست ہے سوال: - ایک عورت مساۃ شمیم کی شادی آج سے دس گیارہ برس قبل ایک شخص ڈاکٹر کرامت مرزا ہے ہوئی، اورشیم کے بطن ہے ڈاکٹر کرامت کی ایک لڑکی پیدا ہوئی، شادی کے ایک سال بعد ڈاکٹر کرامت مرزا صاحب ولایت چلا گیا، ولایت جانے کے بعدایی بیوی اور بچی کی کفالت نہیں کی ، اور خرجہ بھی روانہ نہیں کیا ، اور نہ کوئی خط و کتابت کی ، بیوی سخت پریشان و حیران پھرتی رہی ، اس کے بعداُس نے مجبور ہوکرسول کورٹ لا ہور میں دعوی تنتینے نکاح دائر کر دیا، عدالت میں فنخ نکاح کا مقدمہ تقریباً آٹھ دس ماہ تک جاری رہا، اس دوران بھی کرامت مرزا نے عدالتی اطلاع پر توجہ نہ دی، نہ اصالةُ نه وكالةُ \_

چنانچہ عدالت نے ضروری کاروائی کے بعد مساۃ شمیم کے حق میں تنتیخ نکاح کا فیصلہ صادر کردیا جس کی نقل ہمراہ سوال ہذا مرسل ہے، اس کے بعد مسماۃ شمیم نے تین ماہ عدت گزار کر ایک

<sup>(</sup>۱) مکمل تفصیل سابقه فتوی ص: ۲۱۱ کے حاشیہ نمبرا میں حضرت والا دامت برکاتہم کے مصدقہ فتویٰ میں ملاحظہ فرمائیں۔ (مرتب)

ورسرے شخص مسمیٰ ڈاکٹر احمد سے نکاح کرلیا، مگر مقامی نکاح خوال نے بید نکاح پڑھنے سے انکام کردیا اور بید نکاح ایک دوسرے شخص سے پڑھوا دیا گیا، اس کے بعد بیہ عورت مساۃ شمیم، ڈاکٹر احمد کے گھر اللا کا اسلامی ہوگئی اور اس کے بطن سے ڈاکٹر احمد کے دو بچ بھی پیدا ہوئے، چار پانچ سال گزر جانے کے بعد ڈاکٹر اللا کا اللامی اور بعض نے بو سال گزر جانے کے بعد ڈاکٹر اللامی احمد کے دو بچ بھی پیدا ہوئے، چار پانچ سال گزر جانے کے بعد ڈاکٹر اللامی کے احمد کو بعض نے تو یہاں تک وہم ڈال دیا احمد کو بعض لوگوں نے شک میں مبتلا کردیا کہ بیہ نکاح صبح نہیں ہے اور بعض نے تو یہاں تک وہم ڈال دیا کہ بیہ بدکاری ہے، اس کی وجہ سے مسماۃ شمیم کے خاندانی افراد بھی پریشان ہیں، اب فتوی مطلوب ہے کہ انہیں؟

٢: - بيركهاب ال موجوده صورت ميں صحيح طريقِ كاركيا ہونا چاہئے؟ "تنقيح: -

ا: - آپ نے عدالت کا پورا فیصلہ ساتھ نہیں بھیجا، پورا فیصلہ روانہ فرمائے۔

۲:- یہ وضاحت ضروری ہے کہ ڈاکٹر کرامت کے نام عدالت نے کوئی نوٹس بھیجا تھا یانہیں؟
 اگر بھیجا تھا تو کس مضمون کا تھا؟ اور اس میں اس کو نان ونفقہ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا تھا یانہیں؟

پچھلے دنوں دار الافتاء میں سوالات بہت زیادہ آگئے تھے، اس لئے آپ کے لفافے کا نمبر بہت دیر میں آیا، آپ ان سوالات کا جواب ارسال فرمائیں گے اور ساتھ بیر کاغذبھی واپس بھیج دیں گے تو اِن شاء اللہ جواب جلد روانہ کردیا جائے گا۔

والسلام

احقر محمرتقى عثمانى عفى عنه

#### جوابِ تنقيح:-

ا: - جواباً عرض ہے کہ عدالت کا فیصلہ مفصل ومکمل بصورت فوٹو اسٹیٹ پہلے بھی ارسال کیا تھا، اب پھر دوبارہ حاضر خدمت ہے، اور بیقلِ فیصلہ ہر طرح مکمل اور مفصل ہے۔

۲:- دورانِ مقدمہ عدالت نے ڈاکٹر کرامت مرزا کا پتہ معلوم کرکے با قاعدہ بذر بعہ رجشری کرامت مرزا کے نام نوٹس روانہ کیا، بلکہ دو یا تین مرتبہ نوٹس جاری کیا، جواب نہ ملنے کی صورت میں با قاعدہ طور پر عدالتی کارگزاری کے مطابق اخبار میں بھی اشتہار شائع کرایا، اور اُس اشتہاری نوٹس کا اخبار با قاعدہ طور پر کرامت مرزا کو بھیجوایا گیا۔

اس کے بعد جب ہرطرف سے عدالت کوعدم تعمیل کی وجہ سے مایوی ہوئی تو پھر کرامت مرزا کے والد سے عدالت نے دابطہ قائم کیا اور اُس کوعدالت میں طلب کیا، اس مرتبہ طلبی پر کرامت مرزا کے والد نے عدالت نے دابطہ مالات سے مایوس ہوکر عدالت نے ملحقہ فیصلہ صا در فرمادیا، سوئے اتفاق والد نے قطعی توجہ نہ دی، تمام حالات سے مایوس ہوکر عدالت نے ملحقہ فیصلہ صا در فرمادیا، سوئے اتفاق

معلومات فراہم ہوسکتی ہیں،مگریہ معاملہ بہت طویل ہوجائے گا۔ بیرحقیقت ہے کہ نوٹس روانہ کئے گئے، اشتہار شائع کیا گیا، کرامت مرزا کے پتے پر بھیجا گیا، اُس کے والد سے رابطہ قائم کیا گیا، اس کے بعد ى فيصله صا در ہوا، اور بيہ وا قعات حقائق ہيں۔

جواب: - منسلکہ فیصلہ جو آپ نے پہلے ارسال فرمایا تھا اور اس مرتبہ پھر وہی بھیج دیا ہے، عدالت کا بورا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ صرف ڈگری کے الفاظ ہیں، جج جو فیصلہ لکھتا ہے اس میں بورے واقعات تفصیل کے ساتھ درج ہوتے ہیں، وہ فیصلہ آپ نے اس مرتبہ بھی نہیں بھیجا، تا ہم تنقیحات کے جواب میں جو باتیں آپ نے لکھی ہیں اُن کی روشنی میں حکم یہ ہے کہ اگر عورت نے نان ونفقہ نہ ہونے کی بنیاد پر ڈاکٹر کرامت ہے نکاح فٹنخ کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور عدالت نے اس کو اس بنیاد پر حاضرِ عدالت ہونے کا حکم جاری کیا،لیکن وہ خود حاضر نہ ہوا، یا اس کے والداس کی طرف سے پیش ہوئے اور اُ نہوں نے نان ونفقہ کی ادائیگی کے سلسلے میں کسی ایسے معقول انتظام کا وعدہ نہیں کیا جو عدالت کو مطمئن کر سکے تو عدالت کا منسلکہ فیصلہ سیجے ہے، اور اس کی بناء پر ڈاکٹر کرامت ہے مساۃ شمیم کا نکاح فنخ ہوگیا، اور فنخ نکاح کے بعد اگر عدت گزار کرمساۃ شمیم نے ڈاکٹر احمہ سے نکاح کیا ہے تو پیر نیا نکاح وُرست ہے، ڈاکٹر احمد کو پچھتر ڈ د نہ کرنا جا ہے۔ اور اگر اس کے سوا کوئی اور صورت ہوتو مسئلہ دوبارہ معلوم کرلیا جائے ،لیکن اس صورت میں عدالت کامکمل فیصلہ بھیجنا ضروری ہوگا۔منسلکہ فیصلہ مکمل نہیں ہے۔ (فتوی نمبر ۲۸/۹۲۸ ب)

#### زوجهٔ متعنّت کاحکم

سوال: – ایک لڑکی کو اُس کا خاوند پانچ برس ہے نہیں لے جاتا، اور طلاق بھی نہیں دیتا، پانچ بجے لڑکی کے ساتھ ہیں،خرچہ بھی ۵سال ہے نہیں دیتا،لڑ کی کا والد بوڑھا اورغریب ہے، جب کہا جاتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو لے جاؤ، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں رکھتا اور طلاق بھی نہیں دیتا۔اس کا شرعی تھکم بتادیں۔ جواب: – صورتِ مسئولہ میں عورت کو جاہئے کہ شوہر کو طلاق دینے یا خلع کرنے پر راضی

<sup>(</sup>۱) دلائل کے لئے ص:۲۱ م کا فتویٰ اور اس کا حاشیہ نمبرا ملاحظہ فرمائیں۔

press.com کرے، اگر وہ اس پر رضامند نہ ہوتو عدالت میں اس بے حلاب مان رسمہ ہدار ہوں اور اس کے حقوق مان الاسلامی کا دائر کرے، عدالت مرد کو بلاکر کہے کہ یا تو تم اپنی بیوی کو اپنے گھر آباد کرواور اس کے حقوق مان الاسلامی کا دائر کرے، عدالت مرد کو بلاکر کہے کہ یا تو تم اپنی بیوی کو اپنے گھر آباد کرواور ساتھ لے جائے تو مقصد حاصل معلی ہوں کے دائر کرے جائے تو مقصد حاصل معلی ہوں کا دونے ہواور ساتھ لے جائے تو مقصد حاصل ہے، اور اگر نہ نفقہ ادا کرے اور نہ طلاق دے تو عدالت اس شوہر سے عورت کا نکاح فنخ کر علق ہے، جس کے بعد عدت گزار کرعورت وُوسری جگہ نکاح کر سکے گی۔(۱) والثدسبحانه اعلم 01/4/10 (فتؤی نمبر ۲۹/۷۹۳ پ)

### زوجهُ متعنّت كاحكم

سوال: - آپ کا فتوی مؤرخه ۱۲/۱۲/۱۹۰۱ه کے مطابق بندی نے برما میں وہاں کے مسٹر عبدالرجيم چودهري صاحب کے ہاں اپني عاجزي اور بے کسي بيان کر کے شوہر کو يہاں بھيج دينے يا نان نفقہ دینے کے لئے خط بھیجاتھی، فی الحال شوہر عابدالرحمٰن پہاڑی باغیوں میں شامل ہوکر وہیں جنگلات کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اور انہوں نے میری خبریا کر مجھے نان نفقہ دینے کے بجائے مجھ سے رویے ما نگا ہے جبیبا کہ اس لیٹر سے جو کہ وہاں سے بھیجا ہے حضورِ والا کو پینۃ لگ جائے گا، لہذا بندی کوخلاصی کی کوئی شرعی صورت بتائی جائے۔ میں تنین حجو ٹے حجو ٹے بچوں سمیت بڑی مصیبت میں ہوں، نہ میں بر ما جاسکتی ہوں اور نہ شوہریہاں آنے کو تیار ہے۔

جواب: - صورتِ مسئولہ میں مسماۃ گورابائی کوحق ہے کہ وہ عدالت میں اپنے شوہر پر نان و نفقہ کا دعویٰ کرے، عدالت شوہرِ مٰدکور کونفقہ ادا کرنے پر مجبور کرے، اگر وہ اطلاع کے باوجود حاضر نہ ہو یا نان ونفقہ ادا کرنے ہے انکار کرے تو عدالت کوحق ہوگا کہ وہ مسماۃ گورابائی ہے شوہر مذکور کا نکاح فنخ کردے، اگر عدالت اس طور پر مکمل شخفیق کر کے نکاح فٹنخ کرے گی تو گورا بائی تاریخ فٹنخ ہے عدت کی مدت گزار کر جہاں جا ہے نکاح کر سکے گی۔(۲) والثدسجا نداعكم الجواب صحيح احقر محمرتقي عثماني عفي عنه بنده محرشفيج عفا التدعنه @1591/6/1 (فتوی نمبرا۸۴/۸۳ پ)

عدم ادا ٹیگی نفقہ کو نشخِ نکاح کی بنیاد بنانے کا حکم

besturdubooks. Wordp سوال: - ابھی میری عمریانچ سال کی تھی کہ میرے والدین نے میری شادی ایک شخص مسمیٰ مظفر حسین شاہ ولد نا درشاہ سے کردی، جب چند سال بعد میں بالغہ ہوگئی تو میں نے اپنے خاوند کونہیں یا یا، دریافت کرنے برمعلوم ہوا کہ وہ علاقہ پاکتان میں مزدوری کرکے پیٹ یالتا ہے، بعد میں چند دفعہ گھر بھی آیا تھا، میں نے اس کے ساتھ چلنے کا مطالبہ کیا، مگر وہ انکاری ہوگیا، اور کہا: مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ والد صاحب نے جرگہ پنچایت کو جمع کرکے اس سے کہا کہ یا تو بیوی کو ہمراہ لے جا، یا اینے گھر چھوڑ جا، مگر وہ ایک بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ عالیجاہ! میرا والدغریب سفید پوش آ دمی ہے، آج تک انہوں نے میراخرچہ برداشت کیا، اب اگر کوئی صورت ہوتو فر ماکرممنون فر ما کیں۔ نیز وہ کہتا ہے کہ اگر ایک ہزار روپیہ دو گے تو طلاق مل جائے گی۔مگر عالیجاہ! ایک ہزار روپیہ میں کہاں سے لاؤں؟ بہرصورت اگر اب بھی ہم آپس میں مل جائیں تو تعلقات کے بہتر ہونے کا خیال نہیں، ایسے شوہر پر کیا اعتبار؟ براہِ کرم شرعی حکم ہے آگاہ فرمائیں۔

> جواب: - صورت ِمسئولہ میں آپ کوحق ہے کہ سی مسلمان حاکم کی عدالت میں نان ونفقہ نہ ہونے کی بناء پر فننخ نکاح کا دعویٰ دائر کریں، عدالت شوہر کے نام نوٹس جاری کرے گی کہ یا تو بیوی کے حقوق ادا کرو یا طلاق دو، ورنه تمهارے نکاح کو فنخ کردیا جائے گا، اگر اس پر شوہر حقوق کی ادائیگی نه کرے اور طلاق بھی نہ دے، تو عدالت شوہر کے قائم مقام ہوکر آپ کو طلاق دیدے گی ، اس کے بعد عدّت گزار کرکہیں اور نکاح کرسکیں گی۔'' والثداعكم

احقر محمرتقى عثمانى عفى عنه

@15/1/1/1

(فتوی نمبر ۱۹/۲۷۵ الف)

بنده محمرشفيع عفاالله عنه

### بیوی کوجنوبی افریقه چھوڑ کرخودمستقل پاکستان آنے والے سے ہیوی کے نشخ نکاح کا طریقہ

سوال: - میں ایک مسلمان عورت ہوں ، ساکنہ جنوبی افریقہ، میرا خاوند آج سے ڈھائی سال كا عرصہ ہوا ہے كہ ميرے اكلوتے لڑ كے اساعيل كو لے كر بغير رُخصت كے وطن ترك كركے ياكتان میں مقیم ہے، روانگی کے وقت میرے خاوند نے رُخصت تو در کنار مجھے اطلاع تک نہیں دی کہ وہ یا کتان

<sup>(</sup>۱) کمل تفصیل اور حوالہ جات کے لئے ص:۳۶۱ کا فتویٰ اور اس کا حاشیہ نمبرا ملاحظہ فر ما کیں۔ (مرتب)

واوی مہاں جدوو جارہے ہیں، نہ میری رہائش اور بود و باش کا انتظام کیا۔ جنوبی افریقہ میں ایک غیر مہم کومت ہے، مسلمان قاضی یا بچ کے عہدے پر کوئی نہیں ہے، لہذا آپ کے شعبۂ دارالافقاء سے متوجہ ہوں کہ بلاہ ہے خاوند نے اپنے قیام کے دوران پاکستان میں عقد ثانی کیا ہے، مزید پاکستان سے جنوبی افریقہ آئے اللاہ اللہ کا اللہ کی خاوند کے یہ بین تا عمران کو طلاق نہیں دوں گا، مظلومہ کے لئے کوئی راستہ ہموار فرما کر کوئی فیصلہ صادر فرماویں۔

جواب: - صورتِ مسئولہ میں آپ جنوبی افریقہ میں علاء کی کسی جماعت ہے رُجوع کریں،
یہ جماعت کم از کم وین دار اور متند علاء پر مشمل ہونی چاہئے، علاء کی یہ جماعت معاطے کی غیر جانبدارانہ شخقیق کرے اور اگر یہ دعویٰ صحح ثابت ہو کہ مرد باوجود وسعت کے خرج نہیں دیتا تو یہ جماعت شوہر کے نام نوٹس جاری کرے کہ یا اپنی بیوی کے حقوق ادا کرو، ورنہ ہم نکاح ختم کردیں گے، اس کے بعد بھی اگر وہ کسی صورت پر عمل نہ کرے تو علاء کی یہ جماعت شوہر کے قائم مقام ہوکر طلاق واقع کردے، اس طلاق کی عدت ( تین چیف ) گزار کر آپ جہاں چاہیں نکاح کر سیس گی، لیکن علاء کی جس جماعت کے طلاق کی عدت ( تین چیف ) گزار کر آپ جہاں چاہیں نکاح کر سیس گی، لیکن علاء کی جس جماعت کے پاس آپ اپنا مقدمہ لے جائیں اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ تمام متعلقہ مسائل سے باخبر ہونے کے لئے حضرت مولانا اشرف علی تھا نوگ کی کتاب "الحیلة الناجیز ہ للحلیلة العاجز ہ" کاص: ۲۳ سے ص: ۳۳ سے مورت کریں اور جس جگہ کوئی اُلمجمن ہو، دُوسرے علاء سے رُجوع کریں۔

احقر محمرتقى عثانى عفى عنه

DITAA/1/A

(فتوی نمبر ۱۹/۲۲۸ الف)

الجواب صحيح محمد عاشق الهي عفي عنه

شوہر کی ضربِ شدیداور نا قابلِ برادشت جسمانی اذیت کی بناء پر فنخِ نکاح کا حکم

سوال: - بخدمت جناب مفتی صاحب دارالعلوم کراچی گزارش ہے کہ علمائے دین اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں جو بیہ ہے کہ فنخِ نکاح کا فیصلہ عدالت نے کیا ہے، اس مسئلے میں ہمیں اطمینان دِلا یا جائے، عین نوازش ہوگی۔ محمد عرفان ڈرائیور دارالعلوم کراچی

<sup>(</sup>۱) مزید تحقیق اور حوالہ جات کے لئے سابقہ ص:۳۱ کا فتوی اوراس کا حاشیہ نمبرا ملاحظہ فرمائیں۔

جواب: - منسلکہ فیصلہ احقر نے بڑھا، اس فیصلے کیس شوہر کے ضرب شدید کھر ہے قابلِ برداشت جسمانی اذیت رسانی کی بنیاد پر مساۃ شمیم اختر کا نکاح محد سرور سے فنح کردیا گیا، فنح نکاح کھر کھر سرور سے فنح کردیا گیا، فنح نکاح کھر کھر سرور سے فنح کردیا گیا، فنح نکاح کھر کھر سرور سے فنح کا کھر کھر سرور سے فنم ہوچکا کہ بنیاد ماک کو اختیار کرنے کی اجازت دی ہے، لہذا عدالت کے فیصلے کے بعد مسماۃ شمیم اختر کا نکاح محمد سرور سے فتم ہوچکا ہے، اب وہ عدت پوری کرے، یعنی تین مرتبہ ایام ماہواری گزار نے کے بعد کہیں اور نکاح کر سمق ہے۔ واللہ اعلم واللہ اعلم واللہ اعلم

۸اراار ۱۳۰۰ اه (فتوی نمبر ۳۱/۱۳۹۵ د)

### نان ونفقه نه دينے کی بناء پر فننخِ نکاح کا حکم

سوال: - ممتاز بی بی گیارہ سال ہوگئے شادی ہو چک ہے، ان گیارہ سالوں میں سے ایک سال بشکل ممتاز بی بی نے سرال میں گزارا ہوگا، کئی طرح کی باتیں ہوئیں، ممتاز بی بی کے شوہر سے کئی بار اپیل کی گئی کہ یا تو طلاق دے دیں یا خرچ دے دیا کریں، یا آپ ہمارے پاس آتے رہا کریں یا آپ ہمیں بلالیں، تا کہ کوئی فیصلہ ہوجائے، مگر سوائے پریشانی کے عبدالقیوم نے کوئی فیصلہ اس میں نہیں کیا، اور نہ وہ بیوی کو پاس بلاتا ہے اور نہ خرچ دیتا ہے، اس صورت میں شریعت کیا تھم دیتی ہے؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں ممتاز بی بی کو چاہئے کہ اپ شوہر کو سمجھا بجھا کر طلاق حاصل کرلے، اگر وہ اس پر راضی نہ ہوتو خلع کرلیں، مثلاً اگر اپنا مہر معاف کرکے اس سے طلاق حاصل کرنے کی کوشش کرے، اگر وہ کسی طرح اس پر آمادہ نہ ہوتو کسی مسلمان حاکم کی عدالت میں نان ونفقہ نہ دینے کی بنیاد پر دعویٰ دائر کیا جائے، عدالت شوہر کو بلاکر یہ کہے گی کہ یا طلاق دویا نان ونفقہ ادا کرو، اور اگر شوہر ان میں سے بچھ ماننے پر تیار نہ ہوتو شوہر کے قائم مقام کی حیثیت سے عدالت کو طلاق دینے کا اختیار ہوگا۔

DIFAA/7/F

زوجهٔ متعنّت کاحکم

سوال: – میری شادی محد سرور کے ساتھ ڈیڑھ سال قبل ہوئی تھی ، اور اُس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی ، جس کی عمر دس ماہ ہے، ڈیڑھ سال کا عرصہ محمد سرور کے ساتھ بڑی ہی تکلیف سے گزارا ، مجھے وہ

<sup>(</sup>۱) انگریزی میں فنخ نکاح کا بیدعدالتی فیصله حضرت والا دامت برکاتهم نے خود پڑھ کر مذکوہ فتو کی صادر فرمایا، بید فیصله اگر چه رجشر میں محفوظ نہیں تاہم فتو کی سے عدالتی فیصلے کے مندر جات کا اندازہ ہوجاتا ہے۔

<sup>(</sup>۲) تفصیلی طریقهٔ کاراورحواله جات سابقه ص:۳۶۱ کے فتوی اوراس کے حاشیه نمبرا میں ملاحظه فرما کیں۔

اکثر مار پیٹ کر گھر سے نکال دیتا تھا، میں والدین کے گھر آجاتی، والدین مجھے روپے اکپیٹرے وغیرہ دے کرواپس بھیجے، محد سرور محنت مزدوری نہیں کرتا، وہ زیادہ تر رات کوکوارٹر میں تالا لگا کر چلا جاتا اوک کی آگائی کے آگر تالا کھول دیتا، نہ معلوم کہ رات بھروہ کہاں رہتا، ایک دن یہ بول کر گھر سے نکال دیا کہ دوسوروپے آگر تالا کھول دیتا، نہ معلوم کہ رات بھروہ کہاں تک لے کر آؤ ورنہ ذرج کردوں گا۔ میرے والدین محنت مزدوری کرکے اپنا پیٹ پالتے ہیں، وہ کہاں تک دیتے دہتے، اب میرے لئے اس کے سواکوئی راستہ نہیں کہ طلاق لے لوں، لہذا مجھے طلاق ولائی جوں جائے۔ اگر وہ پریثان کرنے کے لئے طلاق نہ دے تو میں کیا عدالت سے اپنا نکاح فنخ کراسکتی ہوں اور وہ شرعاً معتبر ہوگا؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں پہلے تو اس بات کی کوشش کی جائے کہ شوہر کو خدا کا خوف ولا کراس بات پر آمادہ کیا جائے کہ وہ ازخود طلاق دیدے، کیکن اگر وہ اس پر آمادہ نہ ہواور نفقہ وغیرہ بھی ادا نہ کرے تو پھر مسماۃ شمیم اختر کے لئے جائز ہے کہ وہ کس مسلمان حاکم کی عدالت میں دعویٰ دائر کر کے پہلے یہ ثابت کرے کہ اس کا نکاح محمد سرور کے ساتھ ہوا تھا، اور بیہ کہ وہ نان ونفقہ ادا نہیں کرتا، حاکم معاملات کی شرعی تحقیق کے بعد اگر بید دیکھے کہ شوہر نہ نان ونفقہ دیتا ہے، اور نہ اس کا اظمینان ولاتا ہے، معاملات کی شرعی تحقیق کے بعد اگر بید دیکھے کہ شوہر نہ نان ونفقہ دیتا ہے، اور نہ اس کا اظمینان ولاتا ہے، تو وہ نکاح فنح کردیا تو وہ شرعاً معتبر ہوگا۔(۱) وہ وہ نکاح فنح کردیا تو وہ شرعاً معتبر ہوگا۔(۱) واللہ سجانہ اعلم

والثدسجانه اعلم

(فتوى نمبر ۲۷/۲۳۳۰)

(فتوی نمبر ۲۲/۳۶۲ الف)

زوجهُ متعنّت كاحكم

سوال: – ایک عورت کا شوہر عرصہ بارہ چودہ سال سے چلا گیا ہے، وہ فوج میں ملازم اور کراچی میں رہتا ہے، اس درمیان میں ہر طرح کوشش کی گئی کہ وہ بیوی کواپنے پاس رکھے یا طلاق دے لیکن وہ نہیں مانتا، کیا تھم شرعی ہے؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں عورت کو چاہئے کہ وہ کسی مسلمان حاکم کی عدالت میں نان نفقہ نہ ہونے کی بنیاد پر شوہر کے خلاف تنتیخ نکاح کا دعویٰ دائر کرے، عدالت شوہر کو عدالت میں حاضر کرے اسے نان ونفقہ اور حقوق کی اوائیگی پر مجبور کرے گی اوراگر وہ راضی نہ ہو یا عدالت میں حاضر نہ ہوتو اسے نکاح فنح کرنے کا اختیار ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب الجواب صحیح احقر محمد تقی عثانی عفی عنہ الجواب صحیح بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ بندہ ہو بیا عدالہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ بندہ ہو بیا علیہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ بیا ہو بیا ہو

شوہر کے نامرد ہونے کی بناء پر فننج نکاح کی شرائط، ۱۵۵۵ میں ماریک کی شرائط، ۱۵۵۵ میں موہر کے نامرد ہونے کی بناء پر فننج نکاح کا حکم نیز عدم ادائیگئ نفقہ کی بناء پر فننج نکاح کا حکم میں نامی بناء پر فننج نکاح کی شرائط ک

سوال: - رائج الوقت ملکی قانون میں عدم فراہمی نفقہ اور عدم ادائیگی حقوقِ زوجیت کی صورت میں عورت کو دوسال تک انتظار کرنے کے بعد تفریقِ نکاح کاحق پہنچتا ہے۔

شریعت میں کیا اس طرح کی تحدید ہے؟ اگر نہ ہوتو جرم کے تحقق کے لئے پچھ مدّت کا گزرنا ضروری ہے، وہ مدّت کتنی ہے؟

( قاضى عدالت باغ ضلع يونچھ، آ زاد کشمير)

جواب: - جہاں تک عدم ادائیگئ حقوقِ زوجیت کا تعلق ہے شرعاً پیه اُس وقت فنخِ نکاح کا موجب ہوسکتی ہے جبکہ شو ہرعنین ہو، اور اس صورت میں عورت کو دعویٰ دائر کرنے کے لئے کسی انتظار کی ضرورت نہیں ، البتہ شرط یہ ہے کہ عورت کو نکاح ہے قبل شوہر کے عنین ہونے کاعلم نہ ہو، نکاح کے بعد ایک مرتبہ بھی شوہر نے وطی نہ کی ہو،عنین ہونے کاعلم ہونے کے بعدعورت نے شوہر کے زکاح میں رہنے برایک مرتبہ بھی رضامندی ظاہر نہ کی ہو، ہاں! اس صورت میں جب قاضی کے یاس معاملہ پہنچے تو وہ شوہر کو ایک سال کی مہلت دے گا ، اس ایک سال میں بھی وہ تندرست نہ ہوتو عورت کو فتخ کا اختیار دے گا، اگر وہ ای مجلس میں تفریق کو اختیار کرے تو نکاح فٹنج کردے گا،عنین ہونے کے بغیر اگر کوئی شخص حقوق زوجیت ادا نہ کرتا ہوتو ہیاس کے لئے گناہ تو ہے کیکن فنخِ نکاح کا سبب نہیں، لے افسی اللدر المختار لحصول حقها بالوطء مرة وقال الشامي وما زاد عليها فهو مستحق ديانة لا قضاء، بحر، عن جامع قاضي خان ويأثم اذا ترك الديانة متعنَّتا مع القدرة على الوطء (باب العنَّين ج: ۲ ص: ۷۷ ویا گیا اور عدم ادائیگی نفقه کی بنیاد پر فشخ نکاح کا جوحق عورت کو دیا گیا ہے، بیمسئله ند ہب مالکی ہے مأخوذ ہے، اس میں دعویٰ کے لئے کوئی انتظار شرط نہیں، ہاں! پیشرط ہے کہ شوہر خلع پر راضی نہ ہو، اورعورت کے خرج کا کوئی وُوسرا انتظام نہ ہو۔ ان شرائط کے تحقق کے بعد مذہبِ مالکی پڑعمل کیا جائے گا، اور مذہب مالکی میں اس بنیاد پر فنخ نکاح کے لئے کسی مدت کے انتظار اور مہلت کی باتفاق طذا ماعندي والثدسجانه وتعالى اعلم ما لكيه ضرورت نهيس (الحيلة الناجزة ص: 4۸)\_

احقر محمد تقی عثمانی عفی عنه ۱۷۲۸ م۱۳۹۷ه (فتوی نمبر ۲۸/۲۱۸ ب)

<sup>(</sup>۱) المدر المعتار مع رد المحتار باب العنين ج: ۳ ص: ۴۹۵ (طبع سعيد) \_ نيز "زوجه عنين" ك فنخ نكاح كي ندكوره شرائط كي تفصيل كي لئي دارالاشاعت كراجي) \_ تفصيل كي لئي حليه ناجزه ص: ۳۳ تا ۳۹ ملاحظ فرمائيس \_

### صرف مردانه کمزوری کی بناء پرعورت کوفٹخ نکاح کاحق حاطفالی پیر

ے مردانہ کمزوری کی بناء پر مورت و پ س س س س س مردانہ کمزوری کی بناء پر مورت و پ س س س س سوال: - ایک لڑی بالغ لڑے سے نکاح کیا تھا، اس کے بعدلڑی کہتی ہے 60 اللہ مول، اس کئے مسلمان و مول ماند نہیں ہوں، اس کئے مسلمان و مول ماند نہیں ہوں، اس کئے میرا شوہر طاقت ِ مردانہ کے اعتبار ہے کمزور ہے، میں اس شوہر کے ساتھ رضامند نہیں ہوں، اس لئے میں نکاح کو فتنح کرنا جا ہتی ہوں، اورلڑ کا اقرار کرتا ہے کہ میں تندرست ہوں۔اس کا کیا تھم ہے؟ لڑ کا کہتا ہے کہ اگر طلاق ہوجائے تو مہر دینا پڑے گا یانہیں؟

> جواب: - صرف مردانه كمزورى ہے عورت كو فنخ نكاح كاحق حاصل نہيں ہوتا، جب تك كه مرد کا بالکل نامرد ہونا ثابت نہ ہو، لہذا اس صورت میں اس پر مکمل مہر واجب ہوگا، شوہر کے لئے بیجھی جائز ہے کہ اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہوتو طلاق دینے کے لئے مہر معاف کرنے کی شرط لگائے، اس صورت میں اگر عورت مہر معاف کر دے تو مہر معاف ہوجائے گا۔

> (نوٹ) مرد کو حاہئے کہ جب وہ طلاق دے تو طلاق کا لفظ صرف ایک مرتبہ کیے، اور ایک مرتبہ سے زیادہ طلاق نہ دے، تین طلاق دینا ناجائز ہے۔<sup>(۲)</sup> والتداعكم

### نا مردی کے دعویٰ کورَ دٌ کر کے صرف ظلم کی بناء پر فنخ نکاح کے عدالتی فیصلے کی شرعی حیثیت

سوال: – بیوی نے شوہر کے خلاف دو وجہ سے فنخِ نکاح کا دعویٰ کیا، ایک نامردی، دُوسرے ظلم کی بناء برخلع بذر بعیرُ عدالت، عدالت نے نامردی کے سبب کورَدٌ کردیا، اورظلم کی بناء پرخلع کے دعويٰ كوليح مان كرنكاح فنخ كرديا، كيا نكاح فنخ موكيا؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں لڑکی کے فنخ نکاح کی شرعی صورت صرف پیھی کہ شوہر کا نامرد ہونا ثابت ہوجاتا اور علاج کے باوجود اس کی اصلاح نہ ہوتی ،لیکن منسلکہ فیصلے میں تصریح کی گئی ہے کہ عورت کا بیالزام دُرست ثابت نہیں ہوا، اگر واقعہ یہی ہوتو عورت کو فننخ نکاح کاحق حاصل نہیں ہے، خلع کی جو بنیاد بیان کی گئی ہے وہ شرعاً وُرست نہیں ، کیونکہ خلع کا معاملہ صرف زوجین کی باہمی رضا مندی ے انجام پاسکتا ہے، اگر شوہراس پر راضی نہ ہوتو اے خلع پر مجبورنہیں کیا جاسکتا، ہاں! جس ظلم کی بنیاد پرخلع کا دعویٰ کیا گیا ہے، اس ظلم کے از الے پر بزورِ عدالت مجبور کیا جاسکتا ہے،کیکن حنفی فقہ کی رُو ہے برظلم كى بناء برعدالت شو ہركوخلع برمجبوركرنے كى مجازنہيں ہے، قال الامام أبوبكر الجصاص رحمه

<sup>(</sup>۱) تفصیل کے لئے پچھلافتویٰ ملاحظہ فرمائیں۔

<sup>(</sup>۲) حوالہ کے لئے ص: ۳۲۰ اور ۳۲۳ کا حاشیہ نمبرا و۲ ملاحظہ فر ما کئی۔

للملاعن خل سبيلها بل فرق بينهما. (أحكام القرآن للجصاص ج: ١ ص:٢٨٪). وقال في العالمگيرية وشرطه شرط الطلاق (ج: ١ ص:٥١٥). وقال السرخسي لأنه عقد يعتمد التراضي. (المبسوط ج: ٢ ص: ٢٠). أمركوره نصوص معلوم هوا كهصورت مسئوله مين شرعي حيثيت ہے نکاح مسخ نہیں ہوا، اورعورت کو دُوسری جگہ شادی کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔

والثدسجانه اعلم

احقر محمرتفي عثماني عفي عنه (فتوی نمبر ۲۱/۲۰۳ الف)

الجواب صحيح بنده محدشفيع عفا اللدعنه

نان ونفقہ دینے سے انکار کی بناء پر نسخ نکاح کا حکم

سوال: -مسمّٰی مختار بیگم کی شادی ایک آ دمی کے ساتھ کروائی تھی ، حالانکہ ان کی مرضی نہیں تھی ، لیکن مجبوری کی بناء پر نکاح کرلیا، اور اب تنین سال کے بعد اس کو گھر سے نکالا جار ہا ہے اور شوہر نان و نفقہ ہے انکار کرتا ہے، اور بیجھی کہہ رہا ہے کہتم پیسے کماؤ زنا پر، تو شریعت میں ایسے آ دمی کا کیا حکم ہے اور بیوی کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب: - مذکورہ صورت میں مختار بیگم کو حیا ہے کہ وہ کسی مسلمان حاکم کی عدالت میں شوہر کی طرف ہے نان ونفقہ نہ ہونے کی بناء پر فننج نکاح کا دعویٰ کرے، حاکم ، شرعی شرائط کے مطابق شوہر کو حاضر عدالت کر کے اے مجبور کرے کہ وہ مختار بیگم کو نان ونفقہ دے اور اس کے ساتھ نیک سلوک کرے، بصورت دیگراہے طلاق دے، اگرشوہر حاضر عدالت نہ ہویا نان ونفقہ اور طلاق دونوں ہے انکار کرے تو عدالت شوہر کی طرف سے طلاق دے سکتی ہے،اس کے بعد مختار بیگم تین مرتبہ ایام ماہواری بطور عدت ر) گزار کر جہاں جا ہے نکاح کر علی ہے۔ والثدسجانه وتعالى اعلم احقر محمرتقي عثماني عفى عنه الجواب سيحيح بنده محرشفيع 01591/5/11 (فتوی تمبر ۲۲/۵۲۲ الف)

<sup>(</sup>٢) عالمگيرية ج: ١ ص: ٣٨٨ (طبع رشيديه كوئنه). (٣) د يكييخ حوالد سابقه ص:٩١٩ كا حاشيه نمبرا و٢-

<sup>(</sup>١) ج: ١ ص: ٣٩٥ (طبع سهيل اكيدُمي لاهور).

<sup>(</sup>٣) (طبع دار المعرفة بيروت).

﴿باب العدّة وأحكامها ﴾ (عدّت اورأس كاكام)

تین طلاق کے بعد عدت کی مدت اور نفقہ وسکنی کے اُحکام

سوال: - میری بیوی سے رات کو تلخ کلامی ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بیوی کو مجھ پر شک تھا کہ میں نے اپنی پڑوین سے بات کی تھی، لیکن میں نے قسم کھا کر تسلی دے دی تھی، لیکن فجر کی نماز کے بعد دوبارہ پھر تلخ کلامی ہوئی اور میں نے انہیں گھر سے باہر نکال دیا، تو وہ اندر آگئی تو میں نے کہا: '' تجھے طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے ، طلاق ہوئی یا نہیں؟ نباہ کی کوئی صورت ہوسکتی ہے یا نہیں؟ نیز بیوی کو چھ سات مہینے کا حمل بھی ہے، اور اگر طلاق ہوگی ہے تو عدت اور نان و نفقہ کے بارے میں بھی بتادیں۔

جواب: - صورتِ مسئولہ میں آپ کی طرف ہے آپ کی بیوی پر طلاقِ مغلظہ واقع ہوگئ ہے، اور اب وہ آپ کے لئے حرام ہو چکی ہے، نہ رُجوع ہوسکتا ہے اور نہ طلالۂ شرعیہ کے بغیر دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے، اور طلاق حمل کی حالت میں بھی ہوجاتی ہے، اب آپ کی بیوی کی عدت بچے کی بیدائش پرختم ہوگی، اس دوران آپ پر ان کا نان ونفقہ اور رہائش کا انتظام واجب ہے، وہ آپ کے گھر میں الگ کمرے میں پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ رہیں، میاں بیوی کی طرح آپس میں ملنا بالکل حرام ہے، بچے کی پیدائش کے بعدوہ جہاں چاہیں نکاح کرسکتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم بالکل حرام ہے، نے کی پیدائش کے بعدوہ جہاں چاہیں نکاح کرسکتی ہیں۔ واللہ تعالی اعلم

<sup>(</sup>۱) حوالہ کے لئے سابقہ ص:۳۱۲ کا فتویٰ اور اس کے حواثی نمبرا تا ۳ ملاحظہ فرمائیں۔

<sup>(</sup>٢) حواله كے لئے سابقہ ص:٣٢١ كا حاشية نمبرا ملاحظة فرمائيں۔

<sup>(</sup>٣) حواله كے لئے سابقہ ص: ١١١ كا حاشية نبر الماحظة فرمائيں۔

<sup>(</sup>٣) وفى الهداية كتاب الطلاق باب النفقة ج: ٢ ص: ٣٣٣ (طبع شركت علميه ملتان) واذا طلّق الرّجل امرأته فلها النّفقة والسكنى فى عدّتها رجعيًا كان أو بائنًا. وكذا فى الشامية باب النّفقة مطلب فى نفقة المطلّقة ج: ٣ ص: ٢٠٩ (طبع سعيد). وكذا فى الهندية كتاب الطّلاق الفصل الثالث فى نفقة المعتدّة ج: ١ ص: ٥٥٧ (طبع ماجديه كوئشه). (۵) حوالد كه لخ ما بقد ص: ٣٢٩ كا عاشيه تمبر ٢ و ١ و ١ كل صفح كا عاشيه تمبر ٢ طاحظة فرما تين \_

### خلوت کے بعد خلع کی صورت میں عدت واجب ہے

besturdubooks.W سوال: - میری ایک عزیزہ کی شادی مئی ۱۹۷۴ء میں ہوئی، چند روزہ تعلقات کے بعد لڑکی ا بنے بھائی کے گھر آگئی، اب جبکہ عرصہ دو سال کا ہو گیا لڑ کی نے اپنے شوہر کی شکل تک نہیں دیکھی، اور ماہِ رواں کے شروع میں خلع لے لیا، اس کی عدت کے بارے میں کیا تھم ہے؟

> جواب: - اگر شوہر اور بیوی کے درمیان خلوت ہو چکی تھی تو صورتِ مسئولہ میں آپ کی اس عزیزہ پر عدت واجب ہے،خواہ دو سال سے اس نے شوہر کی صورت نہ دیکھی ہو اور عدت تین ما ہوار یوں کی پیمیل ہے، اس دوران اس کے لئے اپنے گھرے باہر نکلنا بالکل جائز نہیں ہے، اور بیتھم اس وفت ہے جبکہ اس نے اپنے شوہر سے جوخلع کیا ہے وہ شوہر کی رضامندی سے کیا ہو، اگر کوئی اور صورت ہوتو سوال دوبارہ بھیج کراس کا حکم معلوم کرلیا جائے۔ واللدسبحانهاعكم

01194/17/10 (فتؤی نمبر ۱۱۱/۴۸ پ)

### شوہر کے گھر عدت گزارنا ضروری ہے

سوال: - ایک خاتون، یا کتان کوارٹرز میں رہتی تھیں، ان کے شوہر بیار ہوئے، ہیتال میں گئے وہاں انتقال ہوگیا، ان کے بھائی یعنی دیور بورہ پیراینے گھر متوفیٰ کو لے آئے، یہبیں سے تدفین کی ، خاتون کوبھی یہبیں عدت کرنے کو کہا ، وہ بورہ پیریر ہی عدت گزار رہی ہیں۔ یا کستان کوارٹرزیعنی ان کے گھر انڈیا ہے مہمان آ گئے، بورہ پیر جانے سے بعنی دیور کے مکان پر پردے کا اور غیر ہونے پر وُوسری پریشانیاں بھی ہیں، بیمہمان خاتون کے بہن اور بھائی ہیں حقیقی ہیں، ہم حاہتے ہیں کہ خاتون اینے گھر میں منتقل ہوکر عدت کے باقی دن بورے کرے، بہن بھائی سب ایک جگہ جمع ہوجا ئیں۔شرعاً کیاتھم ہے؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں مرحوم کی بیوہ کو اپنے شوہر کے مکان (پاکستان کوارٹرز) ہی

<sup>(</sup>١) وفي تنوير الأبصار مع الدر المختار ج:٣ ص:٣٠٥ (طبع سعيد) (وسبب وجوبها) عقد (النكاح المتأكد بالتسليم وما جري مجراه) من موت أو خلوة أي صحيحة.

<sup>(</sup>٢) وفي تنوير الأبصار مع الدر المختار ج: ٣ ص: ٥٠٥،٥٠٨ (طبع سعيد) (وهي في) حق (حرة تحيض لطلاق بعد الدخول حقيقة أو حكمًا ثلاث حيض كوامل).

<sup>(</sup>٣) وفي الدّر المختار كتاب الطّلاق باب العدّة فصل في الحداد ج:٣ ص: ٥٣٦ (طبع سعيد) (وتعتدان) أي معتدّة طلاق وموت في بيت وجبت فيه ولا يخرجان منهُ الَّا أن تخرج أو ينهدم المنزل أو تخاف انهدامه .... الخ.

(فتوى نمبر ١٩/١٦٥ الف)

### عدت کے دوران سودا سلف کے لئے باہر جانے کا حکم

سوال: - ایک خانون کے شوہر ۲۵ رشوال ۴۰۰ اھ کو انتقال کر گئے ہیں، گھر میں کوئی مردنہیں جو گھر کا سودا سلف اور دیگر بازار کے کام کر سکے، ان کا بازار جانا لازم ہے، شام ۴ بجے سے ضبح کے یا ۸ بجے تک گھر میں رہیں، باقی وقت میں وہ سودا سلف لاسکتی ہیں؟ ان کی عدت کب ختم ہوگی؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں مذکورہ خاتون دن کے وقت یعنی طلوع آ فتاب کے بعد سے مغرب سے قبل قبل سودا سلف لانے کے لئے گھر سے نکل سکتی ہیں، لیکن رات سے پہلے پہلے گھر واپس مغرب سے قبل قبل سودا سلف لانے کے لئے گھر سے نکل سکتی ہیں، لیکن رات سے پہلے گھر واپس آنا ضروری ہے، اور رات گھر ہی میں گزار نی ضروری ہے، اگر وہ حاملہ نہیں ہیں تو ان کی عدت چار مہینے دس دن ہیں۔

کاراار ۱۳۰۰ اھ (فتویٰ نمبر ۲۵۷ / ۳۱ ه)

### عدّت کے دوران گھر سے باہر نکلنے کی ممانعت رسم نہیں ، بلکہ شرعی حکم ہے

سوال: - ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، اُن کی بیوہ جن کی عمر ۵۰ سال ہے، عدت گزار رہی تخصیں کہ کراچی سے بیوہ کوا ہے بھائی کی علالت اور حالت زیادہ خراب ہونے کی اطلاع ملی، چنانچہ بیوہ نے محلے کی مسجد کے امام صاحب سے اس معاملے میں فتوی مانگا تو انہوں نے کہا کہ عدت ایک رسم ہے جس کی مدت ہماہ ۱۰ دن مقرر کی گئی ہے، تا کہ اگر مرنے والے سے حمل وغیرہ ہوتو اس عرصے میں ظاہر

<sup>(</sup>۱) وفي الدّر المختار ج: ٣ ص: ٥٣٦ (طبع سعيد) (وتعتدان) أي معتدّة طلاق وموت في بيت وجبت فيه ولا يخرجان منه، إلّا أن تخرج أو ينهدم المنزل أو تخاف انهدامه .... الخ.

وفي الهداية .... كما اذا خافت على متاعها أو خافت سقوط المنزل أو كانت فيها بأجر ولا تجد ما تؤدّيه. وفي فتح القدير (قوله خافت على متاعها اللّصوص) أي فانها تخرج لأنه عذر. (فتح القدير ج: ٣ ص: ٢٤ ١).

<sup>(</sup>٢) في الدر المختار ج: ٣ ص: ٥٣٦ (طبع سعيد) ومعتدة موت تخرج في الجديدين وتبيت اكثر الليل في منزلها الان نفقتها عليها فتحتاج للخروج حتى لوكان عندها كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لها الخروج فتح وجوز في القنية خروجها الاصلاح ما الابد لها منه كزارعة والا وكيل لها.

 <sup>(</sup>٣) قال الله تعالى: وَاللَّذِينَ يُتَوَقُّونَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا يُتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشَّهُرٍ وَعَشُرًا. (البقرة:٣٣٣).

ہوجائے، اس کے علاوہ اور کوئی دینی اہمیت نہیں ہے، چونکہ بیوہ اس عمر سے تجاوز کر چکی ہیں الاہر حقیقی بھائی کا آخری دیدار بھی ضروری ہے، لہٰذا آپ کراچی جاشتی ہیں۔ چنانچہ وہ محتر مہ کراچی چلی گئیں، پچھ الاس کا انتقال ہوگیا، وہ ابھی تک کراچی ہی میں ہیں، اس کا شرعی تھم صادر فرمائیں۔ دنوں کے بعد بھائی کا انتقال ہوگیا، وہ ابھی تک کراچی ہی میں ہیں، اس کا شرعی تھم صادر فرمائیں۔
صححہ نہد کہ س دورہ سے بارہ کا اصل مقصر صرف

جواب: - فدکورہ امام صاحب نے یہ بات سیحے نہیں کہی کہ ''عدّتِ وفات کا اصل مقصد صرف ممل کا معلوم کرنا ہے، نیز یہ کہ عدّت کے دوران گھر سے نکلنے کی ممانعت کوئی شرع حکم نہیں بلکہ محض رسم ہے'' امام صاحب کی یہ دونوں باتیں نا دُرست ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ عدّت کے دوران گھر سے نکلنے کی ممانعت ایک شرع حکم ہے محض رسم کی بات نہیں، اور صورتِ مسئولہ میں فدکورہ خاتون کو چاہئے تھا کہ دن دن کے وقت اپنے بھائی کی عیادت کر آتیں اور رات شوہر کے گھر میں گزارتیں۔ بہر حال! اب بھی اُن پر واجب ہے کہ وہ فوراً واپس آ کر عدّت کے باقی ایام شوہر کے گھر میں پورے کریں۔

والله سبحانه اعلم

(فتوی نمبر ۱۵/۹۱۵ ج)

### سابقہ بیوی کو پردے کے بغیر گھر پرر کھنے کا حکم

سوال: - زیدگی شادی اپنی چپازاد بہن ہے ہوئی تھی، تقریباً دس سال سے کوئی اولا ونہیں ہوئی تھی، تقریباً دس سال سے کوئی اولا ونہیں ہوئی، بقضائے خدا اس کو آئنوں کا مرض ہوا، مرض شدت اختیار کر رہا تھا جس میں فوت ہونے کی زیادہ توقع تھی، عورت نے یہ کہا کہ میری زندگی کی اُمید نہیں ہے، اس لئے میری زندگی میں زیدگی شاوی میری چھوٹی بہن سے ہوجائے تو بہتر ہے۔ برضائے والدین مریضہ و زید یہ طے ہوا کہ زید مریضہ کو طلاق دیدے، زید نے طلاق دے دی، اور دُوسری بہن سے شادی ہوگئی، قدرتِ الٰہی مریضہ قدرے صحت یاب ہوجاتی ہے، لیکن وہ دائم المریض ہے، اس صورت میں زید بحیثیت بہن اس کو گھر میں کفیل بن کررکھ سکتا ہے؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں زید کی سابقہ بیوی اب اس کے لئے اجنبی ہو پھی ہے، لہذا اے پردے کے بغیرا پنے گھر رکھنا جائز نہیں، پردے کے ساتھ عام عورتوں کی طرح بھی بھی آ جائے تو مضا نقہ نہیں، لیکن مستقل طور پر گھر میں رکھنا پردے کے ساتھ بھی مناسب نہیں ہے۔

والله اعلم بالصواب احقر محمر تقی عثانی عفی عنه

کار۱۲ار۱۳۸۷ھ (فتوی نمبر ۱۸/۱۳۳۲ الف) الجواب صحيح محمد عاشق الهي

# ﴿فصل فی الحضانة و النسب ﴾ (بچوں کی بروَرِش اورنسب کے اَحکام)

سات ماہ بعد پیدا ہونے والی بچی کا نسب ثابت ہے

سوال: -عمرے ایک عورت کی شادی ہوئی، تین چار ماہ کے اندراُس نے طلاق دے دی، تاریخ نکاح سے بورے سات ماہ بعد اس عورت مطلقہ کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، اب بیلڑکی اس عمر کی جائز اولا دے اور اس کی وارث ہوسکتی ہے؟

جواب: - صورت مسئولہ میں وہ لڑکی جوعمر سے نکاح کرنے کے سات ماہ بعد پیدا ہوئی تھی،

اس کا نسب عمر سے ثابت ہے، اور وہ عمر کی (بصورت عدم موانع ارث) جائز وارث ہے، کیونکہ وضع ممل کی کم سے کم مدت شرعاً چھ ماہ ہے، کما فی الهدایة و أقل مدة الحمل ستة اشهر۔

والله سبحانه اعلم وعلمه اتم واهكم احقر محمد تقى عثماني عفى عنه

01TAZ/10/TY

(فتوى تمبر ١٨/١٣١٩ الف)

الجواب صحيح بنده محمر شفيع عفا الله عنه

نوسال کی عمر تک بیچی کی پر قرش کاحق ماں کو حاصل ہے بیچی کی شادی کی صورت میں بیچی کی بیچی کی شادی کی صورت میں بیچی کی بیچی کی سادی کی ضادت میں بیچی کی بیچی کی بیچی کی سادی کو ملے گا

سوال: - میاں بیوی کے مابین ناچاتی کی وجہ سے مرد نے عورت کوطلاق دے دی، عورت مرد نے عورت کوطلاق دے دی، عورت مذکورہ کی اس مرد سے ایک بچی بھی موجود ہے، اب صورتِ مسئولہ سے ہے کہ بچی کی کفالت کا حق یعنی

<sup>(</sup>۱) وفي الهندية كتاب الطّلاق الباب الخامس عشر في ثبوت النّسب ج: ا ص: ۵۳۲ (طبع ماجديه) واذا تزوج الرّجل امرأة فجاءت بالولد لأقل من ستة أشهر منذ تزوّجها لم يثبت نسبه، وان جاءت به لستة أشهر فصاعدًا يثبت نسبه منه اعترف به الزّوج أو سكت. وفي الشامية ج: ٣ ص: ٣٩ (طبع سعيد) (قوله والولد له) أي ان جاءت بعد النكاح لستة أشهر مختارات النوازل فلو لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح لا يثبت النسب ولا يرث منه .... الخ.
(۲) هداية ج: ۲ ص: ٣٣٣ (طبع شركت علميه ملتان).

دُودھ بلانے کاحق کس کوہ؟

besturdubooks.wor ۴: - اگرعورت نے دُوسری جگہ شادی کرلی ہوتو حق حضانت نانی کو حاصل ہے بانہید حاصل ہے تو کتنے سال تک نانی کو حضانت کاحق حاصل ہے؟

m: - اگر عورت کی دُوسری جگہ شادی کردینے کے بعد حضانت کا حق نانی کو حاصل ہوتو نانی ا بنی خوشی ہے بچی کو دُودھ بلانے کے لئے ماں کے سپر دکر دے تو بچی کے باپ کوشرعاً رُکاوٹ ڈالنے کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ اگر حاصل ہے تو کتنے سال تک نانی کو حضانت کا حق ہے؟ مال اپنی بگی کو دُودھ بلانے کے سلسلے میں دُوسرے شوہر کو کھل کر اجازت دے تو مدّتِ رضاعت کے اندر مال ہے بچی كوچين لينے كاحق باب كوشرعاً حاصل بك كنهيں؟

جواب! - بچی جب تک بالغ نه ہوجائے ، اس کی پروَرش کاحق اس کی ماں کو ہے، بشرطیکہ ماں نے کسی ایسے شخص سے نکاح نہ کیا ہوجو بچی کے لئے غیرمحرَم ہو۔'' (r) r:- اگرعورت نے بچی کے کسی نامحرَم شخص سے نکاح کرلیا ہوتو پروَرِش کا حق نانی کو ملے گا،

(١) وفي سنن ابي داوُد كتاب الطّلاق، باب من أحقّ بالولد ج: ١ ص:١٥٣ (طبع مكتبه حقانيه) عن عبدالله بن عمرً أنّ امرأة قالت: يا رسول الله! ان ابني هـ ذا كان بطني لهُ وعاء وثديي لهُ سقاء وحجري لهُ حواء، وان أباه طلّقني وأراد أن ينتزعه منّى، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحقّ به ما لم تنكحي.

وفي تنوير الأبيصار مع الدرّ المختارج:٣ ص:٣١٥،٥٢٦ (طبع سعيد) (والأم والجدّة) لأم أو لأب أحقّ بها بالصغيرة حتّى تحيض أي تبلغ في ظاهر الرواية .... وغيرهما أحقّ بها حتّى تشتهي وقدّر بتسع وبه يفتي .... وعسن محمدان الحكم في الأم والجدّة كذلك وبه يفتي لكثرة الفساد زيلعي وفي الشامية تحت رقوله كـذلك) أي في كـونهـا أحقّ بها حتّى تشتهي. (قوله وبه يفتي) قال في البحر بعد نقل تصحيحه، والحاصل أن الفتوي على خلاف ظاهر الرواية.

وراجع أيضًا الهداية باب حضانة الولد ومن أحق به. ج: ٢ ص:٣٣٣ (طبع شركت علميه ملتان). ظامِرالرواية يجي بحكم لڑکی کے بالغ ہونے تک اس کی پروَرش کا حق ماں کو حاصل ہے، مگر کئی فقہاء کرائم نے فرمایا ہے کہ لڑکی کے حدشہوت تک پہنچنے تک ماں کو اس کی پرؤرش کاحق حاصل ہےاور حدشہوت کی عمر میں اختلاف ہے، بعض فقہاء نے اس کی عمر 9 سال بیان کی ہےاورای پرفتویٰ دیا ہے، جیسا کہ مذکورہ عبارت شامی کے علاوہ صاحب بحرنے اے ذکر کرکے ای پرفتویٰ دیا ہے۔ مگر چونکہ لاکی کے حدشہوت تک پہنچنے کی مذکورہ مدت متعین نہیں بلکے لڑی کی صحت و تندری اور علاقے کے موسم و حالات وغیرہ کی بناء پر بیٹم مختلف ہوسکتی ہے جبیبا کہ علامہ زیلعی نے فرمایا ہے: واختلف في حد الشهوة وفي الولواجية وليس لها حدّ مقدر لأنّه يختلف بأختلاف حال المرأة .... الخ. (البحرالرانُق ج:٣ ص:١٦٩) اس لئے کئی فقتہاء کرامؓ نے ظاہر الروایة کے مطابق فتوی ویا ہے۔ اور ہمارے اکابر نے بھی ظاہر الروایة کے مطابق فتوی ویا ہے، چنانچیہ مفتی اعظیم پاکتان حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیہ نے امداد المفتین ص ۲۲۰ پیس، حضرت مولا نا ظفر احمد صاحب عثانی رحمة الله عليه نے امداد الاحکام ج:٢ ص:٥٤٧ مين، اور حصرت مولانا مفتى عزيز الرحمٰن صاحب رحمة الله عليه نے عزيز الفتاوي ص:۵۶۶ میں اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ لڑک کے بالغہ ہونے تک اس کی پروَرش کا حق ماں کو حاصل ہے۔ تفصیل کے لئے اکابر کی ان کت فاویٰ کی طرف رُجوع فرمائیں۔ (محمد زبیر حق نواز)

 (٢) وفي الدر المختار مع رد المحتار ج:٣ ص:٥٢٥ (طبع سعيد) والحاضنة يسقط حقّها بنكاح غير محرمه أي الصغير .... الخ.

(٣) في الهندية كتاب الطّلاق الباب السادس عشر في الحضائة ج: ١ ص: ١ ٩٥ (طبع ماجديه كوئثه) وان لم يكن لـهُ أم تستـحـق الـحـضـانة بأن كانت غير أهل للحضانة أو متزوجة بغير محرم أو ماتت فأم الأم أوللي من كل واحدة وان عـلت .... الخ. وفي تنوير الأبصار مع الدر المختار ج:٣ ص:٥٦٢، ٥٦٣ (طبع سعيد). (ثم) أي بعد الأم بأن ماتت او لم تقبل او اسقطت حقّها او تزوّجت باجنبي (ام الأم) وان علت.

اور وہ بھی بچی کے بالغ ہونے تک پروَرش کرسکتی ہے۔

سنا الرنانی کے گھر میں جاکر دُودھ پلایا کرے تو اس میں کوئی مضا کقہ نہیں، نیکولاگی سنانی کے گھر میں جاکر دُودھ پلایا کرے تو اس میں کوئی مضا کقہ نہیں، نیکولاگی کی کو اس نے مستقل طور سے شادی شدہ ماں کے پاس چھوڑ دیا ہوتو باپ کوحق حاصل ہے کہ وہ بچی کو کا کا کا کہ خودا بی تربیت میں لے لے۔ لسما فی السدر السمختار لو تزوجت الأمّ باخو فامسکته أم الأم فی بیت الرات فللأب أخذهٔ. رشامی ج: ۲ ص: ۱۳۹)۔

۹/۹/۱۳۹۵ ه (فتوی نمبر ۲۸/۹۳۳ ج)

بچیوں کے بالغ ہونے تک اُن کی پروَرِش کاحق مال کو حاصل ہے

سوال: - ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور مال سے اس کی بچیاں عرصہ دھائی سال تک زبردسی چھین رکھی ہیں، کیا مال اپنی بچیوں کو واپس لے سکتی ہے؟ اور کیا ان بچیوں کا باپ خرچہ دے گا جبکہ ایک بچی کی عمر ۵ سال اور دُوسری کی عمر ۴ سال ہے؟ برائے کرم شرعی تھم سے آگاہ فرما کیں۔

(فتوی نمبر ۴۰/۱۷۵۸ ه)

نکاح کے سات ماہ بعد پیدا ہونے والی بچی ثابت النسب ہے

سوال: - زید کی شادی کے چار ماہ بعد زید کے گھر والوں کو مع زید ہے پتہ چلا کہ لڑکی حاملہ ہے، اور ظاہراً اس کا پتہ چلتا تھا، اب سسرال والوں نے میکے والوں سے اس حمل کے بارے میں ذکر کیا تو میکے والوں نے کہا کہ لڑکی کو حمل لڑکے ہی کی طرف سے ہے، اور شادی کے سات ماہ بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی، آیا یہ نکاح صحیح ہے یانہیں؟ اگر صحیح نہیں ہے تو دوبارہ نکاح کی کیا صورت ہے؟

جواب: - صورت مسئولہ میں چونکہ بچی کی ولادت نکاح کے سات ماہ بعد ہوئی ہے، اس

<sup>(</sup>۱) ج:۳ ص:۵۲۵ (طبع سعید).

<sup>(</sup>٣ و٣) د يكھنے پچھلے صفحے كا جواب نمبرا اوراس كا حاشيه نمبرا۔

<sup>(</sup>۵) حوالہ کے لئے دیکھئے ص:۴۸۸ کا حاشیہ نمبرا۔

کئے یہ بچی شرعاً زید ہی کی قرار دی جائے گی'، اور اس بچی کا نسب زید ہی ہے ثابت ہوگا کا اور زید کا besturdubor تکاح میچے ہے،اس میں کوئی خرابی نہیں۔

011941911 (فتوی نمبر ۱۰۱/۹۰۱ ج)

### اگر ماں بچے کی پروَرِش کا اپناحق ساقط کردے تو اس کے بعد بھی وہ رُجوع کرسکتی ہے

سوال: - میرے بڑے بھائی جناب سیّدعالم نے اپنی بیوی مسمّٰی حلیمہ خاتون کو طلاق دے دی، جس کوتقریباً دو سال ہو گئے، طلاق کے وقت ایک بچہ تھا جس کی عمر طلاق کے وقت تقریباً ڈیڑھ سال تھی، تو اس وفت بیہ فیصلہ طے پایا کہ بچپہ مال کی پرؤرشِ میں ایک سال رہے گا اور پرؤرش کے چھ ماہ تک ۱۵روپیہ لے گی، چھ ماہ کے بعد ہے ہیں روپیہ کے حساب سے لے گی۔میرے بھائی اس حساب ہے ادا کرتے رہے، جس کی رسید ہمارے پاس موجود ہے، مگر اب جبکہ ہم لوگ عیدالفطر پر بیجے کو لینے گئے تو اُنہوں نے بچہ دینے سے انکار کر دیا، شرعی نقطہ نگاہ سے بچہ کب تک ماں کے پاس رہ سکتا ہے؟ جواب: - مذکر بچه جب تک سات سال کی عمر کا ہواُس کی پروَرش کا حق ماں کو ہے، `` اور شروع میں جو ماں نے صرف ایک سال تک بچہ اپنے پاس رکھنے کا معاہدہ کیا تھا اس سے اس کا حق ساقط نہیں ہوا، بلکہ وہ اب بھی سات سال عمر ہونے تک بچے کو دینے سے انکار کرسکتی ہے، لسما فسی الدّر المختار واذا أسقطت الأمّ حقّها صارت كميتة .... الخ. وفي رد المحتار تحته واستظهر الـرحمتي أن هذا الاسقاط لا يدوم، فلها الرّجوع لأنّ حقّها يثبت شيئًا فشيئًا، فيسقط الكائن لا (٣) المستقبل. (شامى ج: ٢ ص: ٢٣٢)\_ والثدسجانهاعكم

(فتوی نمبر ۱۰۱۹/۲۸ ج)

### متبتیٰ (لے یا لک)نسبی بیٹے کے حکم میں نہیں سوال: - مكرى جناب مفتى صاحب مەظلكم العالى السلام عليكم مزاج گرامى لے یا لک لڑکے کا مسئلہ معلوم کرنے میں جناب کی طرف سے جواب موصول ہوا تھا، جس پر

<sup>(</sup>او۲) حوالہ کے لئے دیکھتے ص:۰۸۸ کا فتویٰ اوراس کا حاشیہ نمبرا وا۔

 <sup>(</sup>٣) وفي الدر المختار ج:٣ ص: ٣٢ (طبع سعيد) والحاضنة اما أو غيرها أحق به أي بالغُلام حتى يستغنى عن النساء وقدّر بسبع وبه يفتي . . . . الخ.

<sup>(</sup>٣) ج:٣ ص:٥٥٩ (طبع سعيد).

ess.com نه دستخط، نه مهر، نه تاریخ تھی، مستفتین کو مشتبه معلوم ہوا، واپس ارسال خدمت ہے، مشکل کی معاف ہو جناب نے مشورہ دیا شادی کرلو، ا: -اوّل تو عمر کا تقاضانہیں، نصف نصف کے قریب ہے-۲<sup>؛ یکی</sup>لی کو besturdub. بیٹا بنا کر یالا ، پروَرِش کی ، پہ کیسے غیرت گوارا کرے گی کہ اُسے شوہر بناؤں؟ ۳۰: – وُنیا کیا کہے گی؟ پیتو کوئی حل نہ ہوا ہم: - نہ ہی بیر ایساعمل ہے کہ جو کہ نا قابلِ معافی ہو، خداوند کریم غفور رحیم ہے، بڑے بڑے گناہ معاف کردیتا ہے، اور کردے گا۔ ۵: - ایک حل بیسو جا ہے کہ میں اپنی ہمشیرہ کی دختر کے ساتھ شادی کردوں گی جس میں ابھی ۲،۵ سال کا وقت درکار ہے، فریقین رضامند ہیں، پھرتو یہ میرے اور میری والدہ ہمشیرہ کے لئے نواسہ داماد ہوگا، اب بھی فتویٰ معلوم ہونے پر وہ کوئی پردہ نہیں کرتا ہے، نہ میری محبت اور خدمت اُسے جدا کرنے کو تیار، نہ مجھے پردہ کرنے کی جیٹے کی طرف سے یارہ،وہ میری ہمشیروں کو خالہ، بھائیوں کو ماموں کہتا ہے،صرف والد صاحب واسط نہیں رکھتے نہ وہ نانا کہلواتے ہیں، نہ وہ مجھے ملتے ہیں، لے یا لک لڑ کا اور میں ایک جگہ گھر میں رہتے ہیں، کوئی حل بتلایئے شب و روز کی یومیہ بازاری ضروریات گھریلو زندگی میں پیش رہتی ہیں، کس طرح بوری کرائی جا کیں؟ آج کل کے حالات میں کون کسی کا خیال کرتا ہے؟ والدین نحیف ہیں، بازار جاتے نہیں، بیلڑ کا ہی کرتا ہے، آج کل کے نوکر حیا کر مرضی کا کام نہیں کرتے ،عقل جیران ہے کس طرح زندگی گزرے گی؟ فتویٰ تو دے دیا مگر مجبوری برغور نه فر مایا ـ

> جواب: - مسئلے کا شرعی حکم تو وہی ہے جوسابق فتوی میں بیان کیا گیا، قرآن کریم نے برای تا کیداور وضاحت کے ساتھ بیچکم بیان فرمایا ہے کہ لے یا لک نسبی بیٹے کے حکم میں ہرگز نہیں ہوسکتا'، لیکن اس کا مطلب میہ ہے کہ آپ دونوں پر مال بیٹے کے شرعی اَحکام جاری نہیں ہو سکتے ، البته حسنِ سلوک کے معاملے میں وہ آپ کے ساتھ ماں جیسا اور آپ اس کے ساتھ بیٹے جیسا معاملہ کریں تو اس میں کچھ حرج نہیں، جہاں تک پردے کا تعلق ہے، نامحرَم ہونے کی بناء پر آپ پر اس سے پردہ واجب ہے، اور جوضرور بات آپ نے اس سے وابسة قرار دی ہیں وہ پردے کے ساتھ بھی پوری ہوسکتی ہیں، آپ کے لئے شریعت کا تھم یہی ہے کہ اس کے ساتھ پردے ہے رہیں اور لوگوں کے غلط عمل کی بناء پر شریعت کا حکم نہیں بدل سکتا، اور جب بھی پردے کی خلاف ورزی ہواس پرتو بہ و اِستغفار کریں۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ آپ اگر اپنی ہمشیرہ کی بیٹی ہے اس کا نکاح کردیں گے تب بھی وہ غیرمحرَم ہوگا، البت اگر آپ کی کوئی رضاعی بیٹی ہوتو اس ہے نکاح کرنے پر وہ آپ کامحرَم بن سکے گا۔ واللہ اعلم

(فتوى نمبر ۴۹۰/۱۳۹۰ ب)

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: "أَدْعُوْهُمْ لِأَبَآءِهِمْ هُوَ أَقُسَطُ عِنْدُ اللهِ" سورة الأحزاب: ٥.

نکاح کے جیچہ ماہ بعد بیدا ہونے والا ثابت النسب ہوگا ۱۹۷۰جی سوال: – میری شادی کوسات ماہ ہوئے تھے تو لڑکی پیدا ہوئی،لڑکی سات ماہ کی نہیں تھی الاس پورے نو ماہ کی تھی، کیونکہ اس کے سرکے بال بڑے تھے، اور ناخن بھی بڑے تھے،ٹھیک ایمان سے کہتا

ج ہوں کہ لڑکی میری نہیں ہے، میری بیونی کے پیٹ میں پہلے ہی ہے بچہ تھا، لڑکی کے والدین کو یہ واقعات بتادیئے وہ اپنی لڑکی کواپنے گھر لے گئے اور ہم نے گھر سے نکال دیا، تقریباً گیارہ مہینے ہوگئے ہیں، کیا

میں اس عورت کواپنے گھر میں رکھ سکتا ہوں؟

جواب: - شرعاً اگر نکاح کے بعد چھ مہینے کے اندر بچہ پیدا ہوتو وہ شوہر ہی کا قرار دیا جاتا ہے، اور جب تک آپ کے پاس عورت کے زنا کرنے کا شرعی ثبوت مہیانہیں ہوتا، صورت مسئولہ میں جو بچہ نکاح کے سات ماہ بعد پیدا ہوا وہ شرعاً آپ ہی کاسمجھا جائے گا، آپ اپنی بیوی کو دوبارہ گھر میں لاکر آباد کر سکتے ہیں، بلکہ ایسا ہی کرنا چاہئے۔

احقر محمرتقى عثمانى عفى عنه

DIM91/4/1A

(فتوی نمبر ۹۰/۲۲ پ)

الجواب ضجيح

بنده محدشفيع عفااللهعنه

نکاح کے تین ماہ بعد پیدا ہونے والے بیچے کے نسب کا حکم

سوال: - جو بچه نکاح کے تین ماہ بعد پیدا ہوا ہووہ جائز ہے اور اس کا نسب ثابت ہوگا؟

جواب: - صورت ِمسئولہ میں بچے کا نسب اس شوہر سے ثابت نہیں ہوگا جس سے ولا دت سے صرف تین ماہ قبل نکاح ہوا ہے۔

01/11/10

(فتوی نمبر ۱۲/۱۷۱۳ ج)

طلاق کے بغیر دُوسری جگہ نکاح کی صورت میں اولاد کے نسب کا حکم

سوال: - ایک شادی شدہ لڑکی اپنے خاوند کو حجھوڑ کر دُوسرے شخص کے ساتھ چلی گئی، دُوسرا

(١٦) وفي الدر المختار ج:٣ ص: ٣٩ (طبع سعيد) لو نكحها الزّاني حلّ له وطؤها اتفاقًا والولد له ولزمه النفقة. وفي الشامية تحته أى ان جاءت بعد النكاح لستة أشهر مختارات النوازل فلو لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح لا يثبت النسب ولا يرث منه. وفي الهندية كتاب الطّلاق الباب الخامس عشر في ثبوت النسب ولو زنى بامرأة فحملت ثم تزوجها فولدته ان جاءت به لستة أشهر فصاعد ثبت نسبه .... الخ. وفيها أيضًا ج: ١ ص: ٣٦٥ واذا تزوّج الرّجل امرأة فجاءت بالولد لأقل من ستّة أشهر منذ تزوّجها لم يثبت نسبه وان جاءت به لستّة أشهر فصاعدًا يثبت نسبه منه. وكذا في البحر الرائق ج: ٣ ص: ١٥٥ ، وفتح القدير ج: ٣ ص: ١٥٨ .

شخص مرزائی ہے، پہلے خاوند نے طلاق بھی نہیں دی، پہلے ہے کوئی اولا دنہیں، اب اس کے اولا وبھی ہے، وہ اولا دخلال کی کہلائے گی یا حرامی؟ مثلاً اگر وہ مسلمان ہوجائے تو پھراس کا نکاح دُرست ہوسکتاں مسلمان ہوجائے تو پھراس کا نکاح دُرست ہوسکتاں ہوئی ہوئیں ہوجائے تو پھراس کا نکاح دُرست ہوسکتاں ہوئیل ہوئی ہوئی ہوئیں ہوئی ہوئی ہوئیں ہوئیل ہوئیں ہوئیں

جواب: - صورتِ مسئولہ میں اس شادی شدہ عورت نے سخت گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اس پر واجب ہے کہ فوراً اپنے شوہر کے پاس آ جائے، البتہ جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان کا تھم یہ ہے کہ جب تک وہ اپنے اصل شوہر کے نکاح میں ہے اس وقت تک وہ بچے اُس کے شوہر ہی کے سمجھے جا ئیں گے، ہاں! اگر شوہر ان بچوں کو اپنی طرف منسوب کرنے سے انکار کرے تو عدالت میں جاکر انکار کر دے، جس پر اعان ہوگا، اور یا تو عورت کو زنا کی سزا ملے گی یا دونوں کے درمیان عدالت کی طرف سے نکاح فنخ کردیا جائے گا، اور بیا تو عورت کو زنا کی سزا ملے گی یا دونوں کے درمیان عدالت کی طرف سے نکاح فنخ کردیا جائے گا، اور بیکے شوہر کے بجائے اپنی ماں کی طرف منسوب ہوں گے۔ واللہ سجانہ اعلم کردیا جائے گا، اور خوک ہو ہم کردیا جائے گا، اور کے ہو ہم کردیا جائے گا کردیا جائے گا، اور کے ہو ہم کردیا جائے گا کی خور کردیا جائے گا کردیا کردیا جائے گا کردیا جائے گا کردیا جائے گا کردیا جائے گا کردیا جا

<sup>(</sup>٢٠١) وفي ردا لمحتار كتاب الطلاق باب ثبوت النسب مطلب الفراش على أربع مراتب ج: ٢ ص: ٦٨٣ .... وقوى هو فراش الممنكوحة ومعتدة الرّجعي فانه فيه لا ينتفي الا باللّعان. وفي الهندية كتاب الطلاق، الباب الخامس عشر في ثبوت النسب: لثبوت النسب ثلاث مراتب الأوّل النكاح الصحيح وما هو في معناه من النّكاح الفاسد والحكم فيه أنه يثبت النسب من غير دعوة ولا ينتفي بمجرّد النفي وانما ينتفي باللّعان فان كان ممن لا لعان بينهما لا ينتفي نسب الولد.

# فصل في نفقة الزّوجة والأولاد والأباء هوالأمهات وسكناهم الله والأمهات وسكناهم المروجة والأمهات وسكناهم المروجة اولاداور والدين كنفقه اورسكنل كأحكام)

### بیوی کے لئے الگ مکان کے انتظام کا حکم

سوال: - زیدشادی شدہ ہے اور ایک مقامی کالج میں لیکچرار ہے، اور تبلیغی جماعت سے وابسۃ ہے، عرصہ سے اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لے جاتا، وہ بھی میکے میں ہوتی ہے، اور بھی سسرال میں، جب زید سے کہا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے والد کی خدمت کے لئے چھوڑی ہے جبکہ والد کی خدمت کے لئے گھر میں اور لوگ بھی ہیں، اور کہتا ہے کہ اگر بیوی ساتھ لے چلوں تو پھر تبلیغی کام نہیں ہوسکتا، دھیان بیوی کی طرف ہوگا، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خداوند کریم کی ضرورت ہے۔ کیا اس کو مکان الگ کردینا ضروری نہیں جب کالج سے کو مکان الگ کردینا ضروری نہیں جبکہ دُوسرے رشتہ دار بھی اس بات پر ناراض ہیں، جب کالج سے موسی چھٹیاں ہوجاتی ہیں تو تبلیغی پروگرام میں چلے کاٹنا چاہتا ہے، عید کے لئے رائے ونڈ جاتا ہے، ان دنوں میں بھی بیوی کے حقوق نہیں ادا کرتا، جب گھر آتا ہے تو پھر یا تو مسجد میں سوجاتا ہے یا مکان سے دنوں میں بھی بیوی کے حقوق نہیں ادا کرتا، جب گھر آتا ہے تو پھر یا تو مسجد میں سوجاتا ہے یا مکان سے الگ ایک بیٹھک میں سوتا ہے۔

احقر محمد تقی عثمانی عفی عنه ار۳۸۸٫۲۳۱ه

الجواب صحيح محمد عاشق الهي

<sup>(</sup>۱) وفي الهداية ج: ٢ ص: ١٣٣ (طبع سعيد) وعلى الزّوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إلّا أن تختار ذلك. وفي الذر المختار ج: ٣ ص: ٩٩ ٥ وكذا تجب لها السكني في بيت خال عن أهله ... الخ. وفي البحر الرائق ج: ٣ ص: ١٩٣ أي الاسكان للزّوجة على زوجها فتجب لها كما تجب النفقة ... ليس له أن يشترك غيرها لأنّها تتضرّر به .... الخ. وكذا في الهندية ج: ١ ص: ٥٥ ١ (طبع رشيديه كوئنه).

ماں کے پاس برورش کے دوران بچوں کا نفقہ باپ بر ہوگلا<sub>، ک</sub>ھالا ہوں ہوں کا نفقہ باپ بر ہوگلا<sub>، کالاہوں</sub> سوال: -مسلم قانون میں کہا گیا ہے کہ نابالغ کا کنٹرول اور سپرویژن باپ کا رہے گا اور کا اور کا اور کا کہا کی کہا کی کہا کی کہا ہوگئا۔ کہا کہ کنٹرول اور سپرویژن کے کہا معنی ہیں؟

جواب: - مطلب یہ ہے کہ نان و نفقہ کی ذمہ داری باپ پر ہوگی، اور اس کی تربیت کی پالیسی میں بھی اس کی رائے معتبر ہوگی بشرطیکہ وہ خلافِ شرع نہ ہو، کیکن بچہتحویل میں مال کی رہے گا، وہ اس کو پالے گی۔ اس کو پالے گی۔

۱۳۹۸/۹/۲۱ (فتوی نمبر ۱۰۷۵ / ۲۹ پ)

#### تنگ دست فاسقہ مال کا نفقہ بیٹے پر واجب ہے

سوال: - ایک عورت زنا کا ارتکاب کرتی ہے، وہ اپنے بیٹے کے احسن طریقے ہے سمجھانے ہے بھی اس فعلِ بدے اجتناب نہیں کرتی، ایک دن ماں بیٹے میں اس بات پر تلخ کلامی ہوئی اسے میں ایک بزرگ تشریف لائے اور انہوں نے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے فرمایا کہ ماں اگر بخری بھی ہو تو بیٹے کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کی بوئرتی کرے ۔ انفاق ہے اُس وقت میں بھی وہاں چلا گیا، (پنجاب میں '' کنجری'' اُس عورت کو کہتے ہیں جو حکومت سے السنس لے کر پیشہ کرائے)، لیکن مجھے اس بزرگ کی باتوں سے انفاق نہیں تھا، میں نے ایک عالم سے رُجوع کیا، وہ فرمانے لگے کہ بیٹے کہ ماں کو احسن طریقے ہے سمجھائے، اگر نہ سمجھے تو اُس کا مقاطعہ کردے، لیکن خرج ضرور دیتا رہے، مقاطعہ کی دو ہی صورتیں ہوگئی ہیں کہ گھر سے ماں کو نکال دے یا خودنکل جائے، ماں کو نکال دیا جائے تو بیٹے کی بدنا می ہوگی، گھر میں رہ کر وہ بُر ائی کراتی رہے تو بیٹا بھی گنا ہگار ہوگا، ایس حالت میں جائے تو بیٹے کی بدنا می ہوگی، گھر میں رہ کر وہ بُر ائی کراتی رہے تو بیٹا بھی گنا ہگار ہوگا، ایس حالت میں جواب: ۔ ماں اگر تنگ دست ہے تو اُس کا نفقہ بیٹے پر واجب ہے، خواہ وہ کتنی بدئل کیوں جواب: ۔ ماں اگر تنگ دست ہے تو اُس کا نفقہ بیٹے پر واجب ہے، خواہ وہ کتنی بدئل کیوں جواب: ۔ ماں اگر تنگ دست ہے تو اُس کا نفقہ بیٹے پر واجب ہے، خواہ وہ کتنی بدئل کیوں جواب: ۔ ماں اگر تنگ دست ہے تو اُس کا نفقہ بیٹے پر واجب ہے، خواہ وہ کتنی بدئل کیوں

<sup>(</sup>١) وفي الهداية كتاب الطلاق باب النفقة ج:٢ ص:٣٣٣ (طبع شركت علميه ملتان) نفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كما لا يشاركه في نفقة الزّوجة لقوله تعالى: "وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ" والمولود له هو الأب. وفي الدّر المختار باب النفقة ج:٣ ص:١١٢ (طبع سعيد) وتجب النّفقة بأنواعها على الحرّ لطفله الفقير الحر. وفي الشامية أي ان لم يبلغ حدّ الكسب.

 <sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار مع رد المحتار كتاب الطلاق باب الحضائة ج:٣ ص:٥٥٥ (طبع سعيد) الحضائة تثبت للأم
 ... النخ. وفيه أيضًا ج:٣ ص:٢٢٥ (طبع سعيد) والحاضئة أمَّا أو غيرها أحقّ به أى بالغلام حتى يستغنى عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى .... والأم والجدة لأم أو لأب أحق بها بالصغيرة حتى تحيض أى تبلغ في ظاهر الرواية .... الخ.

ند ہو، زنا تو ایک عمین معصیت ہے، لیکن تنگ دست مال باپ اگر کافر ومشرک ہول تب جھی الان نقتہ بیٹے پر واجب ہے اور اُن کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی سے پیش آنا فرض ہے، قر آنِ کریم کا ارشاد کی الم الان کی اور آن کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی سے پیش آنا فرض ہے، قر آنِ کریم کا ارشاد کی الم الان کی الله کئیا آور آن ہو کہ کہ فیکر وُظ کہ اُن الآیہ ۔ کینی اگر تمہارے والدین تمہیں مشرک بنانے کی کوشش کریں تب ان کی اطاعت تو نہ کرو، لیکن دُنیوی زندگی میں ان کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ۔ اور صحیح مناری وصحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ آخو مرت سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو اپنی کافر مال کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دیا، اس لئے فقہاء نے لکھا ہے: و نفقة الأصول و الفروع للجزئية و جزء الموء فی معنی نفسه فکما لا تسمتنع نفقة جزئه. (شامی ج:۲ ص:۲۸۳)۔ اور تفیر مظہری میں ہے: سے جب بھلدہ الأیة (و هی الأیة السمند کورة) الانفاقی علی الأبوین الفقیرین و صلتھما وان کانا سے جب ہو محفی فت کی بنا پروہ ساقط نہیں ہوگا۔

لہذا صورتِ مسئولہ میں بیٹے پر واجب ہے کہ اپنی ماں کونفقہ دیتا رہے، البتہ ساتھ ہی ایک تو اس کی بدکاری پر اُسے فہمائش مسلسل جاری رکھے، مثلاً جن لوگوں سے وہ ملوّث ہوسکتی ہے اُن کا داخلہ گھر میں بند کر دے۔

۱۱ر۱۲/۲۱۳ه (فتوی نمبر ۲۱۷/۲۱۷ الف)

> ا: - شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کا گھر سے باہر جانا ۲: - بیوی اپنے لئے الگ گھر کا مطالبہ کرسکتی ہے ۳: - میکے میں رہنے کی صورت میں شوہر پر نفقہ اور زچگی کے اخراجات لازم نہیں

سوال ا: - کیا بیوی کے لئے شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے چلے جانا جائز ہے؟ ایک خاتون

<sup>(</sup>۱) سورة لقمان: ۳۱.

<sup>(</sup>٢) وفي صحيح البخارى باب صلة المرأة أمّها ولها زوج ج: ٢ ص: ٨٨٣ (طبع سعيد) عن أسماء قالت: قدمت أمّى وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم اذا عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبيها فاستفتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: انّ أمّى قدمت وهي راغبة، قال: نعم صِلى أُمّكِ.

<sup>(</sup>٢) ج:٣ ص: ١٣١ (طبع سعيد).

 <sup>(</sup>۵) وفي رد المحتار كتاب الحدود باب التعزير ج: ٢ ص: ٨٨ (طبع سعيد) اذا رأى منكرًا من والديه يأمرهما مرة فان قبلا فيها وان كرها سكت عنهما واشتغل بالدُعاء والاستغفار لهما فان الله تعالى يكفيه ما أهمه من أمرهما .... الخ.

ess.com

اور شوہر کے ساتھ اس شرط کے ساتھ رہنے کو تیار ہے جبکہ ڈرگ کالونی میں کرایہ کا مکان لے کر وہیں رہا جائے، اور ساس وسسر کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ شوہر نے اپنے والدین سے علیحدہ رکھا ہوا ہے، پھر بھی یہاں رہنانہیں جا ہتی۔شرعا کیا تھم ہے؟

> m:-صفیہ سلطانہ عرف شاہینہ حاملہ تھی ، اوریہاں سے جانے کے بیندرہ روز کے بعد وضعِ حمل کے مراحل سے دوحیار ہوئی، حالانکہ صفیہ کے شوہر ثناء الرحمٰن نے ان مراحل ہے گزرنے کے لئے (یعنی ز چگی کے لئے ) تین جارا چھے اسپتالوں میں انتظام کر رکھا تھا،لیکن شاہینہ مذکورہ کے والدین نے زبردتی اُسے روکے رکھا اور کسی معمولی زچہ خانے میں داخل کرا دیا ، اس صورت میں شوہر بیوی کی کفالت کا ذمہ دار ہوگا یانہیں؟

> جواب ا: - شوہر کی اجازت یا مرضی کے بغیراس کے گھر سے جانا ہیوی کے لئے سخت گناہ کی بات ہے، صورت ِمسئولہ میں صفیہ سلطانہ پر واجب ہے کہ وہ فوراً شوہر کے گھر آ جائے اور اپنے سابقہ عمل پراللہ سے تو بہ و اِستغفار کرے اور شو ہر سے معذرت کرے۔''

> ۲: - بیوی کوحق ہے کہ وہ اپنے لئے ایسے گھر کا مطالبہ کرے جس میں ساس، سسر کا کوئی عمل دخل نہ ہو، لہذا صفیہ سلطانہ کا مطالبہ اگر ای قدر ہے تو بجا ہے اور اس کا پورا کرنا شوہر کے لئے ضروری ہے،لیکن کسی خاص جگہ کی تعیین کا بیوی کوحق نہیں کہ مثلاً ڈرگ کالونی میں ہی رہوں گی ، پیشرط لگانا بیوی کے لئے ناجائز ہے اور اس کی پابندی بھی شوہر پر واجب نہیں بلکہ علیحدہ مکان کا جہاں بھی شوہر انتظام كروے بيوى كے حق كى اوائيكى ہوجاتى ہے، لما فى الدر المختار وبيت منفر د من دار له غلق .... كفاها. وفي البحر عن الخانية يشترط ان لا يكون في الدر أحدٌ من أحماء الزوج يؤذيها .... وقال الشاميُّ: فينبغي الافتاء بلزوم دار من بابها .... فعلى المفتى أن ينظر الى حال أهل زمانه .... المخ. (شاى ج:٢ ص:٩٢٣)\_

<sup>(</sup>٢٠١) وفي جمامع الترمذي باب ما جاء في حقّ الزّوج على المرأة ج: ١ ص: ٢١٩ (طبع سعيد) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت أمر أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.

وفي الدرّ المختار كتاب النكاح، باب القسم ج: ٣ ص:٢٠٨ (طبع سعيد) وحقّه عليها أن تطيعه في كل مباح يأمرها. (٣) الدرّ المختار ج:٣ ص: ٢٠٠١، ٢٠١ (طبع سعيد)

<sup>(</sup>٣) ردّ الـمحتـار ج: ٣ ص: ٢٠٢، ٢٠٢ (طبع سعيد) وفي الهداية كتاب الطّلاق باب النفقة ج: ٢ : ١٣٣ (طبع سعيد) وعلى الزّوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله الّا أن تختار ذلك.

س:- صورتِ مسئوله میں زچگی کا خرچه شوہر پر واجب نہیں ہے، اور جب تک بیوی شوچر کی کی الله کا کا خرچه شوہر پر واجب نہ ہوگا، اجر ق القابلة علی من الله کا نفقہ بھی شوہر پر واجب نہ ہوگا، اجر ق القابلة علی من الله کا اسکا نفقہ بھی شوہر پر واجب نہ ہوگا، اجر ق القابلة علی من الله کا اسکا کہ اسکا جو الله اسکا جو الله اسکا جو الله اسکا نہ وقیل علیها. (شامی ج: میں اسکا کی ج: میں اسکا جو الله سیانہ وقیل علیها. (شامی ج: میں اسکا کی جانب کی جان

### بیوی کا علاج شوہر کے ذمہ ہے یانہیں؟

سوال: - بہتی زیور میں اور دیگر کتبِ حنفیہ میں زوجہ کے نان ونفقہ و کسوہ وغیرہ کو مرد کے ذمے واجب لکھا ہے، ساتھ ہی بید لکھا ہے کہ زوجہ بیمار ہوجائے تو اس کے علاج معالجے کا خرچ شرعاً شوہر پر واجب نہیں بلکہ اپنے مال سے کرے، ہاں! شوہر تبرعاً علاج کراد ہے تو وہ اس کا احسان ہے۔ طلبہ نے سبق پڑھتے وقت یہ اشکال کیا تھا کہ دُکھ بیماری انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے، بعض دفعہ علاج کی فیس، ڈاکٹروں اور آپریشنوں پر ہزاروں روپے لگ جاتے ہیں، تو بیچاری بیوی یہ کہاں سے خرچ کرے گی؟ اس کا کیا حل ہے؟

جواب: - اس مسئلے ہیں احقر کو بھی مدت ہے تر دّ دہے، ایک مرتبہ اس مسئلے پر دُوسرے فقہاء کی کتابوں کی بھی مراجعت کا اتفاق ہوا، اور یہ عجیب بات نظر آئی کہ سب کے ہاں صورت حال کیساں ہی تھی علاج کے خریج کو نفقہ کا حصہ قرار نہیں دیا گیا<sup>(۲)</sup> لیکن تلاش کے باوجود قرآن و سنت کی کوئی الی نص بھی نہیں ملی جس میں بیصراحت ہو کہ علاج کا خرچہ شوہر پر واجب نہیں، اس لئے احقر کو کچھ یہ خیال ہوتا ہے کہ قرآنِ کریم میں نفقہ کے ساتھ' بالمعروف' کی قیدلگائی گئی ہے، جس کا حاصل یہ معلوم ہوتا ہے کہ نفقہ کا تعین عرف پر مبنی ہے، پچھلے دور میں چونکہ علاج کا خرچہ کچھ زیادہ لمبا چوڑ انہیں ہوتا تھا اس لئے شایدعوف یہ تھا کہ وہ نفقہ میں شامل نہیں، اگر یہ بات دُرست ہوتو عرف کی تبدیلی ہے ہوتا تھا اس لئے شایدعوف یہ تھا کہ وہ نفقہ میں شامل نہیں، اگر یہ بات دُرست ہوتو عرف کی تبدیلی ہو تھا نہ جاتے ہوتا تھا ہوتا ہے کہ ہمارے دور میں عوقا علاج ، نفقہ کا حصہ ہے، یوں بھی عقلاً یہ بات مجھ میں نہیں آئی کہ اگر شوہر پر علاج کا خرچہ واجب نہ ہوتو بیاری کی صورت میں عورت کیا کرے جہارے دور میں علاج کا خرچہ اتنا ہوتا ہے کہ ایک ایک بیوی جس کا کوئی ذریعہ روزگار نہ ہو کرے؟ جبکہ موجودہ دور میں علاج کا خرچہ اتنا ہوتا ہے کہ ایک ایکی بیوی جس کا کوئی ذریعہ روزگار نہ ہو اس کا خل نہیں کر سکتی ہے لیک بیس متقول نہیں اس کا خل نہیں کر سکتی ہے لیکن یہ ساری با تیں ابھی تک سوچ ہی کی حیثیت میں ہیں، چونکہ کہیں متقول نہیں اس کا خل نہیں کر سکتی ہے لیک یہ میں میں بیں ، چونکہ کہیں متقول نہیں اس کا خل نہیں کر سکتا ہے کہ کہ بیں میں بیں ، چونکہ کہیں متقول نہیں

<sup>(</sup>١) الدرّ المختار ج: ٣ ص: ٥٨٠ ، ٥٨٥ (طبع سعيد)

<sup>(</sup>٢) وفي الشامية كتاب الطّلاق باب النفقة ج: ٣ ص: ٥٥٥ (طبع سعيد) كما لا يلزمه مداوتها أي اتيانه لها بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة.

دیکھیں ، اور نہ وُ وسرے اہلِ علم ہے اس پرمشورہ ہوا ، اس لئے احقر کو اس پر جزم نہیں ہے ، اہتر ہوگا کہ آپ سوال مندرجه ذیل حضرات کوبھی جھیج دیں:-

ا: - حضرت مفتى رشيد احمه صاحب، دار الافتاء والارشاد ناظم آبا دنمبره، كراچى -

۲: - مولا نامفتی عبدالشکورتر ندی صاحب، دارالعلوم حقانیه، ساهیوال ضلع سرگودها-

m: -مفتى عبدالسةار صاحب، جامعه خيرالمدارس، ملتان -

سم: - مولا نامفتي عبدالواحد صاحب، جامعه مدنيه، كريم يارك، راوي رود، لا مور-

۵: -مولا نامفتی عبدالقاور صاحب، دارانعلوم کبیر والا مشلع ملتان -

احقر نے اُورِ اپنی جوسرسری سوچ لکھی ہے، اگر وہ بھی احقر کے بعینہ الفاظ میں ان کو بھیج ویں تو بہتر ہے،ان حصرات کے جو جوابات موصول ہوں ان سے براہ کرم احقر کو بھی مطلع فرمائیں، والسلام۔ (حضرت مولانا) محمد تقى عثماني (مظلهم)

بقلم محمد عبدالله ميمن (فتۇئىنىر ۸۵/۸۵)

besturdubooks. Wordphesturdubo

# وكتاب الأيمان والنذور (قتم،منّت اورنذر کے اُحکام)

besturdubooks. Wordpress.com

### قشم کا کفارہ اور کسی گناہ پرفتم کھانے کی صورت میں اس گناہ کوترک کرنا واجب ہے

سوال: - چارسال پہلے ایک کام کرنے کا ارادہ کیا، اس سلسلے میں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر فتم کھائی تھی اور پھر میں نے بیء عہد توڑ دیا، آپ نے فتویٰ میں غریبوں کو کھانا کھلانے کے متعلق لکھا تھا، جن کی تعداد مجھے یادنہیں، براہِ کرم تعداد بتلادیں۔

جواب: -فتم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ دس مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، یا دس مسکینوں کو کپڑا دیا جائے، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہوتو تین روزے رکھے جائیں، آپ نے اگرفتم توڑنے کے بعد دس مسکینوں کو کھانا کھلا دیا تو کفارہ ادا ہو گیا، تو ہہ و استغفار بھی کرلیں، تو ہہ اگر سے دل ہے کی جائے تو اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرمادیتا ہے، اِن شاء اللہ بید گناہ معاف ہوجائے گا، بشرطیکہ جس کام کے کرنے کی آپ نے قتم کھائی تھی وہ مباح کام ہو، اور اگر وہ کام خود گناہ ہوتو اُس کا ترک کرنا واجب ہے، اور مذکورہ کفارہ اس کے لئے کافی نہیں ہوگا۔

۱۳۹۲/۰۱/۲۳۱۵ (فتوی نمبر ۲۲/۲۳۳۳ ه)

### کسی سے ناجائز اُمریر شم کے لئے دباؤ ڈالنے اور لفظ''اللّٰد'' سے شم منعقد ہونے کا حکم

سوال: - کسی شخص کی ساس اور سالے نے خسر کی موجودگی میں اُس کی بیوی کی زیگی کے زمانے میں زبردئی داماد سے ہاتھ پر قرآن رکھ کر بیے عہد لیا کہ'' آئندہ سے عہد کرو کہ ہماری بہن کی اولاد نہ ہوگی، یہ چار ہی بیچ رہیں گے اور اپنے دِل میں بیوی سے قربت جائز رہے گی''، آیا طلاق

<sup>(</sup>١) قال الله تعالى: فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيُكُمُ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيُرُ رَقَبَةٍ فَمَنُ لَمُ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلْثَةِ أَيَّامٍ، ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيُمَانِكُمُ اِذَا حَلَفُتُمْ ... الأية (المائدة: ٩٨)

وفَى اللدر المختار ُكتاب الأيمان ج:٣ ص:٢٢٥ / ٢٢ (طبع سعيد) وكفّارته تحرير رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم بما يصلح للأوساط .... وان عجز عنها كلّها وقت الأداء صام ثلثة أيام ولاء.

<sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار ج: ٣ ص: ٢٢٤ (طبع سعيد) ولم يجز التكفير ولو بالمال خلافًا للشافعي قبل حنث .... الخ. وفي الشامية تحته لأن الحنث هو السبب كما مر فلا يجوز الا بعد وجوده .... الخ.

<sup>(</sup>٣) وفي تنوير الأبصار ج: ٣ ص: ٢٦٨ (طبع سعيد) ومن حلف على معصية كعدم الكلام مع ابويه أو قتل فلان اليوم وجب الحنث والتكفير.

ہوگئی؟ اُن کا زوراس بات پر تھا کہ دامادنس بندی کرالے، جس کی داماد نے سخہ انکار کردیا، اس وجہ سے بیعہد زبردی لیا گیا۔

besturduboo جواب: – مٰدکورہ عہد کرنا جائز نہیں تھا، نہ بیوی کے رشتہ داروں کے لئے جائز تھا کہ وہ شوہر ے زبردی ایسا عہد لیں اور اس عہد سے بیوی پر نہ طلاق واقع ہوئی ہے اور نہ قربت حرام ہوئی ہے، بلکہ اس کا حکم یہ ہے کہ قربت کرتا رہے، اور جب استقرارِ حمل ہوتو قسم کا کفارہ ادا کرے، اور قسم کا کفارہ یہ ہے کہ یا تو دس مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ان کولباس دے، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہوتو تنین دن روزے رکھے، اور بیر کفارہ بھی اُس صورت میں واجب ہے جبکہ اس نے اللّٰہ کی قتم کھا کریہ عہد کیا ہو، واللدسبحانه وتعالى اعلم اوراگراللّٰد کی قشم نہیں کھائی تو کفارہ بھی واجب نہیں۔

(فتؤى نمبر ۲۲/۲۴۰۳ ه)

### '' قرآن کی قشم'' کا حکم اور قرآن اُٹھائے بغیر بھی قتم منعقد ہوجاتی ہے

سوال: - کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلے میں کہ حسن اللہ دوسال سے ایک کارخانے میں ملازم ہےاورشادی شدہ ہے، شاہدہ بھی چند یوم میں کام پر لگی ہے، جو کہ دوشیزہ ہے، دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ بھی نہیں ہے،حسن اللہ کارخانے میں چندلوگوں کے سامنےلڑ کی شاہدہ پرحملہ آور ہوتا ہے اور لڑی شاہدہ حسن اللہ سے بچنے کے لئے آگے آگے بھاگتی ہے، اور حسن اللہ گالیاں دیتا ہوا بکڑنا حیاہتا ہے، شاہدہ کی مدد کو پچھے لوگ دوڑ پڑتے ہیں اور شاہدہ کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں،لڑ کی شاہدہ ناظم کارخانہ سے شکایت کرتی ہے،حسن اللہ لڑکی کی شکایت ڈرست تشلیم نہیں کرتا ہے تو ناظم کارخانہ حسن اللہ اور شاہدہ کی موجود گی میں گواہان کے ہاتھ پریلیین شریف کی کتاب رکھ کر حلیفہ بیان لیتا ہے، جس سے حسن اللّٰہ کا قصور ثابت ہوتا ہے، اب حسن اللّٰہ کے آ دمی ناظم کارخانہ پر قرآنِ شریف کی بےحرمتی کا الزام لگاتے ہیں، کیا اس بات سے قرآنِ کریم کی بے حرمتی ہوئی ہے؟ جواب سے مشکور فرما ئیں۔ جواب: - حلف قرآنِ کریم کو اُٹھائے بغیر محض اللہ کی قتم کھانے ہے بھی ہوجا تا ہے،لیکن

(۱) حوالہ کے لئے دیکھتے پچھلے صفحے کا حاشیہ نمبرا۔

<sup>(</sup>٣،٣) وفي تنوير الأبصار مع الدر المختار كتاب الأيمان ج:٣ ص:١٥ الى ١٢ (طبع سعيد) والقسم بالله تعالى وباسم من أسماله كالرّحمن والرحيم والحق أو بصفة من صفاته تعالى .... لا يقسم بغير الله تعالى كالنبي .... الخ. وفي الشامية ج: ٣ ص: ١٢ ٢ (طبع سعيـد) قوله لا يقسم بغير الله تعالى عطف على قوله والقسم بالله تعالى أي لا ينعقد القسم بغير ٥ تعالى أي غير اسمائه وصفاته .... الخ.

ا گر قر آنِ کریم کو ہاتھوں پر اُٹھا کرفتم کھائی جائے تو اس سے قر آنِ کریم کی بے حرمتی نہیں ہوتی، اور اِس besturduboo طرح بھی قتم میچے ہوجاتی ہے۔ کذا یؤ خذ مما فی رد المحتار ج: ٢ ص: ٧٠ نقــُلا عن العینی ـ والثداعكم

0140-171 (فتوی نمبر ۲۱/۸۲۴ الف)

### کئی قسموں کے متعدد کفارے دینا لازم ہے

سوال: - زید نے قتم کھائی کہ میں فلال کا منہیں کروں گا، اپنی ہے اعتدالی کی وجہ ہے ایفا نہ کر کے وہ کام کرگز را، اب تک کفارہ نہ دیا تھا کہ پھرفتم کھایا کہ بیرکام نہ کروں گا، پھر بےاعتدالی کی وجہ ہے ایفا نہ کر کے وہ کام کرگز را، ہلم جڑا آخر میں کفارہ دینے کو جاہا، تو اب ایک کفارہ دے گایا ہرایک قشم كا الك الك كفاره بوگا؟

دُ وسرى صورت ميں بين الكفارتين فصل ہوگى يامتصل ہوگى؟ جواب: - قتم جتنی مرتبه کھائی جائے گی خلاف ورزی کی صورت میں ہرفتم کا ایک کفارہ دینا ضروری ہوگا، خاص طور ہے جبکہ دوسری قشم پہلی قشم کی خلاف درزی کے بعد کھائی گئی ہو۔

في الدر المختار وتتعدد الكفارة لتعدد اليمين والمجلس والمجالس سواء ولو قال عنيت بالثاني الأول ففي حلفه بالله لا يقبل. (شاى ج:٣ ص:١١) ` البنة كفارات ميس وصل ضرورى نہیں، قصل بھی کرسکتا ہے۔ فقظ والثداعكم الجواب سيحج

احقر محدثقي عثاني عفي عنه

محمد عاشق الهي بلندشهري DITAL/11/10 (فتؤی نمبر ۱۸/۱۳۵۲ الف)

> الله تعالیٰ اور قرآن کے لفظ کی قشم کھانے کا حکم اورقتم کا کفارہ کیا ہے؟

سوال: - على حسين جزل سيريٹري يونا يَئِدُ فيڈريشن پاکستان اور دُوسرے فريق عبدالغني،

(١) وفي الدر المختار ج: ٣ ص: ٢ ١١/ ١٢ (طبع سعيد) قال الكمال ولا يخفي أن الحلف بالقران الأن متعارف فيكون يمينا وأمّا الحلف بكلام الله فيدور مع العُرف وقال العيني وعندي أن المصحف يمين لا سيما في زماننا وعند الشلاثة المصحف والقران وكلام الله يمين. وكذا في الفتاوي الهندية كتاب الأيمان، الباب الثاني الفصل الأوّل ج: ٢ ص: ۵۳ (طبع رشیدیه کو نثه).

(٢) الدر المختار كتاب الأيمان ج: ٣ ص: ١٦ (طبع سعيد) وفي البحر الرائق ج: ٣ ص: ٢٩١ (طبع رشيديه كونته) وفي التجريد عن أبي حنيفة اذا حلف بأيمان فعليه لكل يمين كفّارة والمجلس والمجالس سواء ولو قال عنيت بالثاني الأوّل لم يستقم ذلك في اليمين بالله تعالى. ۲: - نوشہ ۳: - ظہیرالدین ، ان فریقین نے قرآن پر یہ تم کھائی تھی کہ ایک دُوسر ہے کے ساٹھ کا ہم ہیں گے،
اور ایک دُوسر ہے کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے جو ناجائز ہوگی۔ اس سلسلے میں علی حسین کی فریق فریق دوم کے تینوں افراد کو ۵ ، ۵ فٹ جگہ دی اور یہ کہ ڈگری کی رقم ادا کرنا ہوگی جو بھی ہو، تمام خرچہ ملاکر ، لیکن غنی ڈگری کی رقم دینے ہے انکار کرتا رہا کہ میں نہیں دُوں گا ، اور علی حسین یہ کہتا رہا کہ ڈگری کی رقم بعد میں دینا ہوگی ۔ فریق دوم نے ڈگری کی رقم ادا نہیں کی قسطیں کرائیں ، ان کو بھی ادا نہیں کیا ، بعد میں نوشہ نے ۵ فٹ کی جگہ ۵ افٹ جگہ لے لی ، ظہیر نے رقو مات قسطیں کرائے کے باوجود ادا نہ کیس ، اور دُوسر ہے معاملات جو کہ علی حسین کے مفاد کے خلاف ہیں اس میں بھی غنی ، نوشہ نظیمیر مداخلت کرتے ہیں ، جبکہ قتم پر کہا تھا کہ ہم کسی معاسلے میں نہیں بولیس گے۔

۲: - علی حسین نے غضے کے عالم میں وُوسرے نادہندگان ڈگری کے سلسلے میں قرآن کی قشم کھائی کہ میں کیک مشت ڈگری کی رقم وصول کروں گا اور کورٹ میں لوگوں کو جاکر روپیے جمع کرنا ہوگا، لیکن دوآ دمیوں کا نام زبانی لے لیا محمد یا مین اور مُنّا کا اور کہا کہ سب کو ڈگری جمع کرنا ہے۔

۳:- ہم چارافراد ایک مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے کہ ایک شخص ببرالدین آیا اور اس نے کہا کہ چاروں آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھو یا نجوں نے ہاتھ پر اپنا اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ قر آن درمیان میں ہے کہ حالانکہ قر آن نہیں تھا، اب نیت میں کچھ فتور پائے جاتے ہیں چونکہ ہر ایک کے معاملے میں مداخلت کر رہے ہیں، رقم تیسر نے فریق سے حاصل کی گئی تھی اور اُس رقم سے اسٹال وغیرہ تغییر کئے گئے تھے، چونکہ مسئلہ کلام پاک کا ہے، چونکہ فریق ووم، سوم سب قسطیں چاہتے ہیں، اور مجھ فریق اوّل کو روپیہ کی ادائیگی ان لوگوں کو کرنا ہے جھوں نے بغیر اپنے مفاد کے روپیہ ہمیں قرض دیا تھا، حالانکہ اگر یہ یوگ روپیہ ہمیں قرض دیا تھا، حالانکہ اگر میا کہ اور کرنا ہے جھوں اور کئی ہیں، آج ساسال سے اس جگہ کی آمدنی سے کافی ماصل کر بھے ہیں۔

جواب: - قتم کھانے کا حکم سمجھ لیجئے ، اس سے تینوں مسکوں کا جواب ہوجائے گا۔ اللہ تعالیٰ یا قرآنِ کریم کی قتم کھانے سے منعقد ہوجاتی ہے، اور اگر بیشم کسی ناجائز کام پر نہ کھائی گئی ہوتو اُسے قرآنِ کریم کی قتم کھانے سے قتم منعقد ہوجاتی ہے، اور اگر بیشم کسی ناجائز کام پر کھائی گئی ہوتو توڑنا واجب ہے۔ دونوں صورتوں میں اس کا کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ بیہ ہے کہ یا دس مسکینوں کوفی کس پونے دوسیر گندم کے حساب سے غلّہ یا اس کی

<sup>(</sup>۱) "الله تعالیٰ" کے لفظ سے قسم منعقد ہونے کا حوالہ سابقہ ص:۳۹۲ کے حاشیہ نمبر و ۳ میں، اور" قرآنِ کریم کی قسم" سے قسم منعقد ہونے کا حوالہ بچھلے صفحہ:۳۹۷ کے حاشیہ نمبرا میں ملاحظہ فرمائیں۔

 <sup>(</sup>٢) وفي تنوير الأبيصار ج:٣ ص: ٢٨٨ (طبع سعيد) ومن حلف على معصية كعدم الكلام مع أبويه أو قتل فلان اليوم وجب الحنث والتكفير.

قیمت دے، یا دو وقت پیٹ بھرکر کھانا کھلائے یا دس مسکینوں کے لباس کا انتظام کرے، اور آگولا اپنو میں قیمت دے، یا دو وقت پیٹ بھرکر کھانا کھلائے یا دس مسکینوں کے لباس کا انتظام کرے، اور آگولا اپنو میں کہ کہ وہ کا کہ کہ کہ وہ کا کہ کہ وہ کا کہ کہ وہ کام جائز نے تسمیس کھائی ہیں، ان کی تفصیل سوال ہے بمجھ میں نہیں آئی، اس لئے بیہ بتانا مشکل ہے کہ وہ کام جائز ہیں یا ناجائز؟ بہرصورت قسموں کی خلاف ورزی پر ندکورہ کفارہ ادا کریں اور ہرفتم کے توڑنے پر الگ کفارہ ہوگا۔

کفارہ ہوگا۔

واللہ سجانہ اعلم

۱۲رور۱۳۹۷ھ (فتویٰ نمبر ۲۸/۹۳۷ ج)

'' تمہارے ہاتھ کا بھرا پانی پیئوں تو سور کے خون کے قطرے پیئوں'' الفاظ ہے تشم منعقد نہیں ہوتی

سوال: - تین سال قبل رمضان میں روزہ کھولنے ہے ۱۵ منٹ قبل پینے کا پانی رکھا تھا، اور اس میں برف ڈال دیتا تھا، کیکن آخر رمضان میں ایبا ہوا کہ میں پانی رکھنا اور برف لانا بھول گیا، جب روزہ کھولنے میں ۵ منٹ رہ گئے تو مجھے اس بات کا خیال آیا، گر گھڑے کے پاس پانی نکالئے گیا گر گھڑے میں پانی نہیں تھا، پھر میں حن میں آیا تو دیکھا کہ میرا ایک لڑکا شار جس کی عمر ۲۳ سال ہے حن میں کھڑا ہوا ہے، میں نے اُس ہے کہا: شار! تم تل ہے پانی لا دو، میں برف لے کر آتا ہوں۔ گرشار میں کھڑا ہوا ہے، میں نے اُس ہے کہا: شار! تم تل ہے پانی لا دو، میں برف لے کر آتا ہوں، لیکن اُس نے پانی لا نے ہوا کارکردیا، اس پر میں نے کہا کہتم برف لے آؤ، پانی میں لے آتا ہوں، کیکن اُس نے برف لا نے ہوگا گیا، استے میں میرے نے برف لا نے ہیں ازکارکردیا، گئے، ایک نے کہا پانی میں بھردیتا ہوں، دُوسرے نے کہا برف میں وُرسے دولڑ کے تل پر پانی لینے آگئے، ایک نے کہا پانی میں بھردیتا ہوں، دُوسرے نے کہا برف میں باہر گیا تھا، میں نے غصے میں کہا: '' تار! اگر جم تمہارے ہاتھ کا بھرا ہوا پانی پئیس تو صور کے خون کے لئے اُس بیس نے معافی میں بھرڈیٹر تھا ہوں، اُس کے بعدائس نے معافی مائی، بیس نے معافی کردیا، لیکن پانی نے نہا کہ تم کھور اُس پر قائم ہوں، اگر کوئی شری گھنائش ہوتو اُس پر قائم ہوں، اگر کوئی شری گھنائش ہوتو کوئی میں وزر اُس پر قائم ہوں، اگر کوئی شری گھنائش ہوتو اُس پر قائم ہوں، اگر کوئی شری گھنائش ہوتو گھی۔ خور مائیں، ورنہ ساری عمراس پر قائم ہوں گا۔

جواب: - سوال کے خط کشیدہ الفاظ سے شرعی قتم مخقق نہیں ہوئی، لہذا اگر اب آپ نثار کے ہاتھ کا بھرا ہوا یانی پی لیس تو آپ بر کوئی کفارہ عائد نہیں ہوگا، آپ اس کے ہاتھ سے یانی پی سکتے ہیں،

<sup>(</sup>١) ويكفيح حوالدسابقه عن: ١٩٥ كا حاشيه نمبرا-

لما في الدر المختار وان فعله فعليه غضبه أو سخطه أو لعنة الله أو هو زان أو سار قلا و شار المرب المما في الدر المحتار عن الولوالجية هو يستحل الدّم أو لحم الله المحتار عن الولوالجية هو يستحل الدّم أو لحم الله المحتار عن الولوالجية هو يستحل الدّم أو لحم الله المحتار عن الولوالجية هو يستحل الدّم أو لحم الله المحتار المحتار عن الولوالجية هو يستحل الدّم أو لحم الله المحتار المحتار عن الولوالجية الله المحتار عن المحتار عن الولوالجية هو يستحل الدّم أو لحم الله المحتار عن الولوالجية هو يستحل الدّم أو لحم الله المحتار عن الولوالجية هو يستحل الدّم أو لحم الله المحتار عن الولوالجية هو يستحل الدّم أو لحم الله المحتار عن الولوالجية هو يستحل الدّم أو لحم الله المحتار عن الولوالجية هو يستحل الدّم أو لحم الله المحتار عن الولوالجية الله المحتار عن الولوالجية هو يستحل الدّم أو لحم الله المحتار عن الولوالجية المحتار عن الولوالجية هو يستحل الدّم أو لحم الله المحتار عن الولوالجية المحتار عن الولوالجية المحتار عن الولوالجية المحتار عن المحتار عن المحتار عن الولوالجية المحتار عن المحتار عن المحتار عن المحتار عن الولوالجية المحتار عن الولوالجية المحتار عن المحتار عن الولوالجية المحتار عن المحتار عن المحتار عن الولوالجية المحتار عن المحتار عن المحتار عن الولوالجية المحتار عن المحتار ع

۹۷۷۷۶۹ه (فتوی نمبر ۲۸/۵۶۳ پ)

### ''اگرمزیدسونا مانگوں تو کا فرہوجاؤں'' الفاظ سے تشم منعقد ہونے کا حکم

سوال: - تقریبأ چارسال قبل ایک مرتبه میں نے بیوی سے کہہ دیا تھا کہ وہ تو (یعنی ذکر طلاق ہوگیا تھا) تب پڑے گی کہ جب تم کفریہ بات کروگی یا تم کفرویہ کلمہ کہوگی ، غالبًا پہلافقرہ کہا تھا، آج بیوی سے بات ہورہی تھی اُس کو چھتو لے سونے کا زیور بنوا کر دینے ، وہ کہنے لگی کہ ۸ تو لے سونے کا زیور بنوا دوسونا مانگوں تو کا فر ہوجاؤں ، اب اگر ۸ تو لے بنوادو، پھر اگر بعد میں میں سونا مزید لوں یا یوں کہا کہ اور سونا مانگوں تو کا فر ہوجاؤں ، اب اگر ۸ تو لے سونا لے کر دے دول اور بعد میں بھی وہ اور سونا مانگے تو کیا اس سے واقعی کا فر ہوجائے گی اور پھر اس سے ایک طلاق صرت کے یا بائن بڑجائے گی ؟

۲۱ر۲ ر۱۳۹۷ه (فتوی نمبر ۲۸/۲۰۵ ب)

(١) الدر المختار مع رد المحتار ج: ٣ ص: ٢١١ (طبع سعيد) وفي الفتاوي الهندية الباب الثاني فيما يكون يمينًا وما لا يكون يمينًا الفضل الأوّل ج: ٢ ص: ٥٥ (طبع رشديه كوئثه). لو قال ان فعلت كذا فأنا زان أو سارق أو شارب خمر أو اكل ربا فليس بحالف هكذا في الكافي.

فتم کی خلاف ورزی کو دیانهٔ بہتر شبحضے کی صورت میں ۱۳۵۲ کا ملاق میں میں ملاق کا ملاق ک

سوال: - ایک لڑی کو اس بات کا حلف اس کے والدین نے دباؤ ڈال کے اُٹھوایا کہ تم مرف زید کو اپناؤگی، لڑی نے دباؤیس آکر بیہ حلف تو اُٹھالیا گراب وہ اس حلف کو تو ڑنا چاہتی ہے، کیا بیہ حلف جو کہ دباؤیس آکر اُٹھایا گیا ہے، حلف کہلا نے کامستحق ہے؟ اور اس کا گناہ کس کے سر پر ہوگا؟

7: - اگر اس حلف کی کوئی شرعی حیثیت ہے تو اس کو تو ڑنے کا کیا کفارہ اداکر نا ہوگا؟

س: - بالفرض اس نے دباؤے نے نہ بھی اُٹھایا ہو بلکہ دِل سے اقر ارکیا ہو، تو کیا کفارہ ہوگا؟

جواب! - کسی شخص پر اس کی مرضی کے خلاف کسی بات پر حلف اُٹھانے کے لئے دباؤ ڈالنا کورست نہیں ہے، لیکن اس طرح اگر کوئی شخص حلف کرے (یعنی اللہ کی قتم کھا کر کسی بات کا وعدہ کرے) تو حلف شجیح ہوجا تا ہے۔

تو حلف شجیح ہوجا تا ہے۔ (ا

۲: - الیم صورت میں حلف اُٹھانے والا اگر حلف کی خلاف ورزی کو دیائے بہتر سمجھتا ہے تو اس کے لئے حلف کی خلاف ورزی جائز ہے، لیکن اسے قتم تو ڑنے کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ کفارے کا مطلب یہ ہے کہ تین کاموں میں سے کوئی ایک کام کرے، یا دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائے، یا دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائے، یا دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائے، یا دس مساکین کومتوسط درجے کا لباس دے، اور اگر ان پر قدرت نہ ہوتو تین روزے رکھے۔

۳:- اگر دِل ہے بغیر کسی جبر کے حلف کیا ہو، کیکن بعد میں دیانۂ دُوسری جانب کا بہتر ہونا مسمجھ میں آیا ہوتب بھی قتم توڑنے کی گنجائش ہے، اس صورت میں بھی وہی کفارہ ادا کرنا ہوگا جس کی تفصیل نمبر ۲ میں گزری۔ واللہ سجانہ وتعالی اعلم الجواب صحیح الجواب صحیح الجواب صحیح بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ بندہ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

۱۳۹۰/۱۲/۲ (فتوی نمبر ۱۱/۱۱۳۳ الف)

(1) ديكھنے حوالہ سابقہ ص:۴۹۸ كا حاشیہ نمبرا وسر

(٣) و يحيح حواله سابقه ص: ٣٩٥ كا حاشيه نمبرار

<sup>(</sup>۲، ۳، ۵) وفي سنن النسائي باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها ج: ۲ ص: ۱۳۳ (طبع قديمي كتب خانه) عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض يمين أحلف عليها فأرى غيرها خيرًا منها الا أتيتُه. وفي كتاب الأصل (المبسوط للشيباني) كتاب الأيمان ج: ۲ ص: ۱۹ قد بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على يمين فراى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عنه يمينه. وكذا في الهداية كتاب الأيمان.

قسم کھانے کا حکم اور قسم کے کفارہ کی تفصیل NOrdh. یکن

سوال: - میں نے ایک کام نہ کرنے کے سلسلے میں اللہ کے حضور میں قرآن پاک کمی تھی اللہ کھائی، اب میں اس کوکرنا چاہتا ہوں، اس کا کیا کفارہ ہے؟

جواب: - اگر اللہ کی قتم کھا کر آپ نے کوئی کام نہ کرنے کا عزم کیا تھا، اور زبان سے کہا تھا
تو آپ کے لئے جائز نہیں کہ وہ کام کریں، اللّا یہ کہ وہ کوئی نیک کام ہو۔ بہر صورت اگر وہ کام آپ نے
کرلیا تو کفارے کے طور پر یا دس مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا دس مساکین کو ایک ایک جوڑا کپڑا دیں،
اور اگر اس کی استطاعت نہ ہوتو تین دن روز رکھیں۔ ان میں سے جو کام بھی کرلیں گے کفارہ ادا
ہوجائے گا۔

احقر محمر تقی عثمانی عفی عنه ۱۳۹۰/۱۰/۱۰ ۱۳۹۵ ۱۰۰۰/۱۰

(فتوى نمبر ۱۱۰۵/۱۲ الف)

جواب سیح ہے، جس کام کے نہ کرنے کی قتم کھائی تھی اگر وہ کام شرعاً جائز ہے اور اس کے کرنے کی آپ کو ضرورت ہے تو وہ کام کرلیں، پھر کفارۂ قتم دے دیں، جس کی تفصیل جواب میں آگئی ہے۔ محمد شفیع عفا اللہ عنہ

نذركي قرباني كا گوشت خود كھانا جا ئزنہيں

سوال: - زید نے نذر مانی کہ میرا فلاں کام ہوجائے تو تیں بقرعید میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بکرا قربان کروں گا، چنانچہ قربانی کے موقع پر بکرا قربان کیا گیا، اب اس بکرے کا کیا حکم ہے؟ کیا ناذِرخود کھا سکتا ہے یا صدقہ کرے؟

جواب: - نذر کی قربانی کا گوشت کھانا جائز نہیں، اگر غلطی سے کھالیا تو جتنا گوشت کھایا ہے اس کی قیمت کا صدقہ کیا جائے۔ ولا یا کسل النّا ذر منھا فان اکل تصدّق بقیمة ما اکل. ورمخار مع الشامی ج:۵ ص:۸۵۵۔

احقر محمر تقی عثمانی عفی عنه ۱۳۸۷/۱۲/۱۳ ه (فتوی نمبر ۱۸/۹۲۸ الف) الجواب صحيح محمد عاشق الهي عفي عنه

(۱) وفي الدر المختار، كتاب الأيمان ج: ٣ ص: ٢٥ او ٢٢ (طبع سعيد) و كفارته تحرير رقبة أو اطعام عشرة مساكين (الى قوله) صام ثلاثة أيام ولاء. وفي الهندية كتاب الأيمان فصل في الكفّارة ج: ٢ ص: ١١ (طبع رشيديه) وهي أحد ثلاثة أشياء ان قدر عتق رقبة يجزئ فيها ما يجزئ في الظهار أو كسوة عشرة مساكين لكل واحد ثوب فما زاد وأدناه ما يجوز فيه الصلوة أو اطعامهم (الى قوله) فان لم يقدر على أحد هذه الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات.

<sup>(</sup>۲) حوالہ کے لئے دیکھتے گزشتہ صفحہ: ۵۰ کا فتویٰ اور اس کا حاشیہ نمبر۲ ۳۰ و ۵۔

<sup>(</sup>٣) الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٢١ (طبع سعيد).

## کتاب الوقف پھ (وقف کے مسائل)

besturdubooks. Wordpress.com

besturdubooks. Wordpress. con وقف ہونے کے لئے مالک کا با قاعدہ وقف کرنا ضروری ہے وقف ہونے کے محض دعویٰ سے زمین وقف نہیں ہوتی

> سوال: - عرض اینکہ آج سے نوے سال قبل ملک مظفر خان کے والد ملک محمد امیر بھیچر ہارے خاندان کے ایک بزرگ میاں احمد کو وال کیچراں لائے، ایک کوٹھی بنا کراپنی زمین میں بٹھادیا، جب وہ فوت ہوئے تو وہیں دفن ہوئے۔اس کے قریب کافی جگھ جنگل کی صورت میں ہمارے آباء و اجداد کو دے دی گئی، آج تک ملک صاحبان کی اولا دمیں ہے کسی نے اس جگہ کا مطالبہ نہیں کیا، ہمارے بزرگوں کو ۱۹۵۲ء میںعلم ہوا کہ بیہ جگہ دیہہ آبادی ہے، پٹواریوں کے کاغذات میں اس کا قبضہ ہمارے نام ہے۔ضرورت کے مطابق ہم یہاں رہائشی مکانات بناتے رہے، ہمارے بزرگ کی قبر کے قریب قبریں بھی بنتی رہیں، نہ ہم نے قبریں بنانے ہے کسی کوروکا، نہ ہی ہمیں مکان بنانے ہے کسی نے روکا۔ ے ۱۹۷۷ء میں ہمارے رشتہ دار نذر حسین اینڈ برا درز ولد غلام حسین نے ایک کوٹھی کی تعمیر شروع کی ، وال لیچراں کے ملک شیر محمد ولد ملک بندہ نے ڈیٹ کمشنر میانوالی کو درخواست دی کہ بیہ جگہ قبرستان کے لئے وقف ہے۔اس پر ساعت شروع ہوئی، ملک عمر حیات، ملک خضر حیات پسران ملک عطاء محمد برا در ملک مظفر خان نے عدالت میں جا کر بیان دیا کہ ہمارے آباء واجداد نے بیٹمام جگہان کے بزرگول کو دے دی تھی، یہ جو کچھاس جگہ پرتغمیر کریں، ہمیں کچھاعتراض نہیں۔ فیصلہ ہمارے حق میں ہوا جس کا تحریری ثبوت ہے۔اس کے بعد کوشی اور دیگر درجنوں مکان تغمیر ہوئے،شہر کے کسی فرد نے کوئی رُکاوٹ نہیں ڈالی۔ گزشتہ سال تغمیر اور فیصلے کے گیارہ سال بعد عطاء محمد زمان قوم کیجر وغیرہ نے پھرمسئلہ کھڑا کردیا اور یہ کہا کہ: یہ جگہ قبرستان کی ہے، یہاں مردے دفن ہوتے رہے۔اس پر قبریں مسار کرکے مکان تعمیر کئے گئے۔ برائے کرم یہ بتائیں کہ ان لوگوں کا بیرویہ کہاں تک ڈرست ہے؟ جبکہ ان کے پاس وقف کے کوئی ثبوت نہیں ہیں۔

> جواب: - کسی زمین کے وقف ہونے کے لئے ضروری ہے کہ مالک زمین نے اس کو وقف کیا ہو، اور جب تک وقف کرنے کا شرعی ثبوت موجود نہ ہو، کسی زمین کو وقف نہیں کہا جاسکتا۔محض سے بات کہ اس زمین میں مُردے فن ہوتے رہے ہیں ، اس بات کی کافی دلیل نہیں ہے کہ بیز مین قبرستان

<sup>(</sup>۱) د مکھئے اگلے فتویٰ کا حاشہ نمبرا۔

کے لئے وقف ہے، اور نہ کسی شخص کامحض دعویٰ، وقف کو ثابت کرنے کے لئے کائی کہ البذا صورتِ مسئولہ میں جب تک مدعیانِ وقف زمین کے وقف ہونے پر کوئی الی شہادت پیش نہ کریں جملاص سے شرعاً بیٹا بت ہوسکے کہ فلال مالک زمین نے اس کو فلال فلال مقاصد کے لئے وقف کیا تھا، اس وقت تک اس کو وقف قرار دینا وُرست نہیں، اور اس بناء پر جولوگ اس پر قابض ومتصرف چلے آرہے ہیں اور اس کے مملوک ہونے کے دعوے دار ہیں ان کو اس زمین سے بے دخل کرنا یا ان کے مالکانہ تصرفات کو روکنا بھی جائز نہیں ہے۔

015.4/11/14

(فتوی نمبر ۱۳۹/۲۳۹ ح)

ا: - مہتم مرسہ متو تی وقف ہے یا چندہ دہمندگان کا وکیل؟

7: - زمین کوخر بدنے اور اُس کا مالک بننے سے پہلے اسے وقف کرنا
سوال ا: - مہتم مدرسہ بمزلہ متوتی وقف ہے یا وکیل عن المعطین دَرحق اموال مدرسہ؟

7: - اس شہر کی تمام زمین کو حکومت جو شیعہ اثنا عشریہ ہے اپنا خالصہ بجھتی ہے اور لوگوں کے ہاتھ جب تک وہ پہلے سے پچھ بناء وغیرہ کے ذریعہ تصرف نہ کریں خاص زمین کوفر وخت بھی نہیں کرتی ہتھ جب تک وہ پہلے سے پچھ بناء وغیرہ کے ذریعہ تصرف نہ کریں خاص زمین کو عیدگاہ کے نام سے دیوار ہما کئے شہر کے چندا دی متفق ہو کر پچھ چندہ جمع کر کے ایک قطعہ زمین کو عیدگاہ کے نام سے دیوار کر کے ایک قطعہ زمین کو عیدگاہ کے نام سے دیوار کر کے ایک قطعہ زمین کو عیدگاہ کے اس بات کر کے ایک قطعہ نہیں ، اس کے بعد نماز پڑھنا اس کے اندرمتر وک ہوگیا ہے - اب وہ آ دی جھوں نے اس کی دیوار بنانے میں چندہ دیا ہے اس بات پر راضی ہو بچکے ہیں کہ اس کو مدرسہ میں جو اس کے قریب ہے شامل کر دیا جائے ، کیونکہ یہ جگہ عیدگاہ کے پر راضی ہو بچکے ہیں کہ اس کو مدرسہ میں جو اس کے قریب ہے شامل کر دیا جائے ، کیونکہ یہ جگہ عیدگاہ کے لئے ناکافی ہے اور عیدگاہ و دورس جگہ بنانا پڑے گی، تو آیا اس زمین کو دینی مدرسہ کے تصرف میں لانا شرع کی رُو سے جائز ہے یا نہیں؟

m: - اس زمین کے شرق سے لے کرشال تک بیرونی جانب بھی کچھ زمین موجود تھی جس کو

وفي الاشباه والنظائر ص: ٢٠٩ لا تثبت اليد في العقار الا بالنّية.

<sup>(</sup>۱) وفي أحكام الأوقاف للخصاف ص: ۱۳۳ : أرأيت هذه الوقوف التي تقادم أهلها ومات الشهود الذين يشهدون عليها ما السبيل فيها؟ قال: ما كان في أيدى القضاة منها وما كان لها رسوم في دواوين القضاة أجريت على الرسوم السبيل فيها؟ قال: ما كان في أيدى القضاة منها وما لم يكن لها رسوم في دواوينهم يعمل عليها فالقياس فيها اذا السوجودة في دواوينهم استحسانًا اذا تنازع أهلها فيها وما لم يكن لها رسوم في دواوينهم يعمل عليها فالقياس فيها اذا تنازع الشبيت فمن ثبت في ذلك شيئًا حكم له به. بحواله الداوالاحكام و يحتى: ٣٠٠ ص: ٣٠ ص تنازع الشوم وفي رد السمحتار كتاب الوقف مطلب في الوقف اذا انقطع ثبوته (ج: ٣٠ ص: ٣٩ ٢ طبع سعيد كراچي) ان الأوقاف التي تنقادم أمرها ومات شهودها فما كان لها رسوم في دواوين القضاة وهي في أيديهم أجريت على رسومها الموجودة في دواوينهم استحسانًا اذا تنازع أهلها فيها، وما لم يكن لها رسوم في دواوين القضاة القياس فيها عند التنازع ان من أثبت حقا حكم له به.

ان لوگوں نے فقط تجیر کرکے چھوڑ دیا ہے اور خیال اُس وقت یہ تھا کہ اس کوبھی آئندہ عیرگاہ میں شامل ان لوگوں نے فقط تجیر کرکے چھوڑ دیا ہے اور خیال اُس وقت یہ تھا کہ اس کوبھی آئندہ عیرگاہ میں شامل کردیں گے، اور اس پر نماز ادانہیں کی گئی۔ آیا جوازِ تصرف برائے مدرسہ میں ان دونوں مذکور کا الله کا ملاک کا ملاک کا ملاک کا ملاک کا ملولی کی کھے تفاوت ہے یانہیں؟

جواب! - مدرسه کی زمین، عمارات اور کتابیں وقف ہوتی ہیں، للہذامہتم ان اوقاف کا متو تی ہیں، للہذامہتم ان اوقاف کا متو تی ہے، لیکن نقد رو پید یا استعالی اشیاء جو مدر سے میں بطور چندہ دی جاتی ہیں وہ وقف نہیں ہوتیں، للہذا اُن کے حق میں مہتم مدرسه کی حیثیت وکیل المعطین کی ہے، کندا یہ فہم من امداد الفتاوی ج:۲ص عوال نمبر۲۵۳۔

۳۰۳۰ اگر وہ زمین ابھی تک حکومت سے خریدی نہیں گئی تھی بلکہ صرف دیوار بنائی گئی تھی تاکہ اس کی بنیاد پر حکومت سے خریدی جائے تو یہ زمین ابھی عیدگاہ کے لئے وقف نہیں ہوئی، کیونکہ وقف کی منیاد پر حکومت سے خریدی جائے تو یہ زمین ابھی عیدگاہ کے لئے وقف نہیں ہوئی، کیونکہ وقف کی حک سے واقف کا مالک ہونا شرط ہے، لسما فسی رد السمحتار ذکر فسی البحر أن مفاد کلام الحاوی اشتراط کون أرض المسجد ملکا للبانی. (شامی ج:۳ ص:۳۵۰)۔

لہذا اب اگر اس جگہ کو جھوڑ کرکسی وُ وسری جگہ عیدگاہ بنانا جاہتے ہیں اور اس زمین میں مدرسہ بنانا مقصود ہے تو ایسا کرنا جائز ہے، اور اس حکم میں وہ زمین بھی داخل ہے جس میں نماز شروع کردی گئی تھی ، اور وہ زمین بھی جس میں نماز شروع نہیں کی گئی بلکہ صرف دیوار بنائی گئی تھی۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم میں نماز شروع نہیں کی گئی بلکہ صرف دیوار بنائی گئی تھی۔

# مسجد کی تعریف اور تعلیم قرآن کے لئے وقف کی گئی جگہ میں امام کا مکان بنانے کا حکم

سوال: - ہمارے محلے کی مسجد جو صدیوں پُرانی ہے، ایک سوسال ہوا کہ ایک نابینا حافظ صاحب جو تو نسہ شریف پنجاب کے باشندے تھے آگر اس مسجد کے ملحقہ چھوٹے سے حجرے میں جو ماحب چوڑا تھا مقیم ہوئے، لیکن استدعا کی کہ ایک بڑا حجرہ ہونا چاہئے جس میں درسِ قرآن جاری کرسکوں۔ محلے والوں سے تو بچھ نہ ہوسکا، امام صاحب نے اپنی جانب سے ایک کشادہ حجرہ ۱۲×۱۳ کرسکوں۔ محلے والوں سے تو بچھ نہ ہوسکا، امام صاحب نے اپنی جانب سے ایک کشادہ حجرہ ۱۲×۱۳

 <sup>(</sup>١) وفي الشامية أيضًا ج: ٣ ص: ٣٠٠ (طبع سعيد) (وشوطه شرط سائر التبرعات) أفاد أنّ الواقف لا بذ أن يكون
 مالكه وقت الوقف ملكًا بأتًا .... الخ.

وفي الهندية ج: ٢ ص: ٣٥٣ (طبع رشيديه كوئثه) ومنها الملك وقت الوقف .... الخ. وفي البحو الرائق ج: ۵ ص: ١٨٨ (طبع رشيديه كوئثه) الخامس من شرائطه الملك وقت الوقف .... الخ.

وفي البحر الرائق ج: ۵ ص: ۱۸۸ (طبع رشيديه دونته) الحامس من سرائقه الملك وقف الوقف المالك. وفي قانون البحلال والانتصاف ص: ۱۱ يشترط لصحة الواقف أهلًا للتبرّع أعنى حرًّا عاقلًا بالغًا وان يكون مالكًا للعين الموقوفة. وكذا في ص: ۲٠.

ress.com مربع فٹ کا بنوا کر قرآنی تعلیم کے لئے وقف کر دیا اور اپنی رہاں وں سرس ریب بیام آئیجیجی وقف کر دیا اور اپنی رہاں وں سربے دائی اجل کا پیغام آئیجیجی وقف کردیا اور اپنی رہاں وربے ، آخر دائی اجل کا پیغام آئیجیجی و کا دربے دربے ، بیسیوں حفاظ اور سینکٹروں ناظرہ خواں طلباء مستفیض ہوئے ، آخر دائی اجل کا پیغام آئیجیجی وفات پاجانے مسلامار گئے ، اناللہ وانا الیہ راجعون ۔ ان کے وفات پاجانے مسلامار گئے ، اناللہ وانا الیہ راجعون ۔ ان کے وفات پاجانے ہوئے ، کے بعد مقامی دیہات سے ایک اور حافظ صاحب، إمام مقرّر ہوئے، جب شادی کی تو پردہ دار رہائشی مکان کا مطالبہ کیا، ان کے لئے مسجد سے علیحدہ کسی مقام کا انتظام تو نہیں ہوسکا مگر چندایک نے بیر تجویز پیش کی کہ اس قرآنی تعلیم کی جگہ کے صحن میں دو دیواریں ڈال کر اس کو پردہ دار مکان بنادیا جائے ،مگر میں نے بدلائلِ ذیل اس کی مخالفت کی۔ ا:-سابق إمام مرحوم نے جواپنی جانب سے قرآنی تعلیم کا حجرہ بنا کر وقف کیا اس کے وقف کا حق پامال کر کے کیا واقف کی رُوح کوئڑ پانے کے مترادف نہ ہوگا؟ اور کیا ہم گنا ہگار نہ ہوں گے؟ ۲: -ہرانسان کو جاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو،سکھ ہو یا عیسائی، یہودی ہو یا مجوس معجد کے کسی جھے میں آنے جانے کا حق رکھتا ہے، بشرطیکہ الف: - پاگل نہ ہو، ب: - ایسا غلیظ لباس نہ رکھتا ہوجس سے دیگر حاضرین کو گھن آئے ، ج: - نشے کی حالت میں نہ ہو، د: -کسی ہے دُشمنی کا ارادہ نہ رکھتا ہو، وغیرہ وغیرہ، مگر مکان بنانے سے حق چھن جائے گا۔ ۳: -صحن حجرہ اتنا وسیع وعریض نہیں جس میں مکان کے علاوہ کسی اور حجرے کے بنانے کی گنجائش ہو تا کہ قر آنی تعلیم جاری کی جاسکے۔ ۲۰:- پر دہ دار مکان بن جانے سے صحنِ حجرہ میں مسجد میں جاتے وقت جوتے اُتارنے کا حق بھی تلف ہوگا۔ ۵: -مسجد کے محراب والا کمرہ اور حجرہ متصل ہیں، اور درمیان میں ایک کھڑ کی بھی لگی ہوئی ہے جس سے سابق نابینا إمام مرحوم بوفت امامت ِ جماعت آمد و رفت رکھتا تھا، اب حجرہ جو رہائشی کمرہ بن جائے اور اس میں بال بیج رہے لگیں اور اگر امام صاحب بھیڑ بمری بھی رکھتے ہوں تو ان کی آواز ہے، کمرے متصل ہونے اور چے میں کھڑ کی ہونے سے نماز میں خلل واقع ہونے کا احتمال ہے۔ ۲:-اپنے شہر میں اور دیگرشہروں میں بھی یہی ہوتا چلا آیا ہے کہ مکان کو قربان کر کے مسجد بنائی جاتی ہے اور حدیث مبار کہ میں ہے کہ جومبحد بنا تا ہے اس کو جنت میں گھر ملتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں اس کا کیا ہے گا جواس کے برخلاف مجد کو گھر بناتا ہے؟ اس کو آخرت میں کیا ملے گا؟ ۷: -مبجد میں مکان بن جانے سے اس کی ڈ پوڑھی کا درواز ہ بھی اندرونِ مسجد ہوگا جبکہ مسجد کا اپنا داخلی درواز ہ بھی بالمقابل گھر کے ہوگا ، اس طرح ہے ہوسکتا ہے کہ بھی بھی اتفا قانمازیوں کا اور گھر میں آنے جانے والی عورتوں کا آمنا سامنا ہوجائے جو ایک معیوب بات ہے۔

> كرم فرمائ بنده! دريں حالات بيدوريافت طلب أمر ہے كه أز رُوئے شريعت ِحقه احاطهُ مجد میں جو زیادہ وسیع وعریض بھی نہ ہو، ایک سابق حجرہُ قرآنی تعلیم اور اس کے صحن کے تمام حقوق غصب

کرکے پردہ داررہائش مکان بنانا کیسا ہے؟ کیا ہم مکان بنا کر گنا ہگار نہ ہوں گے؟

besturdubooks.Wo جواب: - پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ شرعاً متجد صرف وہ جگہ ہوتی ہے جس کو بنانے والے نے متجد قرار دیا ہو، اور صرف نماز پڑھنے کی نیت ہے بنایا ہو،لیکن جوجگہ کسی اور مقصد مثلاً تعلیم قرآن کے لئے وقف کی گئی ہو وہ نہ شرعاً مسجد ہوتی ہے اور نہ اس پر مسجد کے اُحکام جاری ہوتے ہیں۔ لہذا صورتِ مسئولہ میں صحن حجرہ کواگر بانی یا واقف نے مسجد قرار دیا تھا تب تو اس کونماز پڑھنے کے سواکسی بھی مقصد کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں، چنانچہ اس میں رہائشی مکان بھی نہیں بن سکتا، کیکن اگر بانی یا واقف نے اس کومسجد قرارنہیں دیا بلکہ تعلیم قرآن کے لئے یا مسجد کی دیگر ضروریات کے لئے وقف کیا تھا تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ واقف کی شرائط کیاتھیں؟ اگر اس نے وقف کرتے وقت کوئی ایسی صراحت کر دی تھی کہ بیہ بوری جگہ تعلیم ہی میں استعال ہوگی، اسا تذہ وغیرہ کے مکانات میں نہیں، تب بھی یہاں مکان بنانا جائز نہیں ۔لیکن اگر وقف میں تعلیم قرآن کی تمام متعلقہ ضروریات کی نیت کی گئی تھی تو اس میں ضرورت کے وقت اساتذہ کا مکان بنانے کی گنجائش ہے، البتہ تغمیر اس انداز سے کرنی حاہیے کہ حتی الا مکان نماز میں کوئی خلل واقع نہ ہو، اور بے بردگی کا بھی اختال کم ہے کم ہو۔

(فتوی نمبر ۱۲۸۸/۳۱ د)

دارالعلوم دیوبند کے لئے دُ کان کا کرایہ وقف ہونے کی صورت میں کون سے دارالعلوم دیو بند کو کرایہ بھیجا جائے؟

سوال: - باعث تحرير آنكه ميريورخاص ميں ايك صاحب جو رحلت فر ما چكے ہيں،تقسيم ياك و ہند ہے پہلے دو دُ کا نیں دارالعلوم دیو بند کے لئے وقف فر ما گئے تھے۔ان دونوں کا کرایہ وصول یا بی کے بعد دارالعلوم کوترسیل ہوتا رہا ہے، اب چند سالوں سے دارالعلوم کی حیثیت میں نمایاں فرق آیا اور وہاں دو انتظامیہ قائم ہوگئیں۔اب صورتِ حال بیہ ہے کہ دارالعلوم کی نئی اور پُرانی انتظامیہ دونوں اس کراپیہ کے حصول کے لئے متقاضی ہیں، نئ انتظامیہ کا کہنا ہدے کہ حسبِ سابق بدرقم پُرانی عمارت کے دارالعلوم کومکنی جاہے، جبکہ پُرانی انتظامیہ جس نے جامع مسجد دیوبند میں تدریس کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس کا کہنا ہیہ ہے کہ سابقہ عمارت اب وقف نہیں رہی ، اس لئے رقم کی ترسیل بھی اس کونہیں ہوسکتی ،

<sup>(</sup>١ و ٣) وفي الشامية ج:٣ ص:٣١٦ (طبع سعيـد كـراچـي) أن شرائط الوفف معتبرة اذا لم تخالف الشرع وهو مالك فله أن يجعل ماله حيث شاء ما لم يكن معصية .... وكذا سيأتي في فروع الفصل الأوّل أن قولهم شرط الواقف كنصّ الشارع، أي في المفهوم والدّلالة ووجوب العمل به.

کیونکہ پُرانی عمارت کی انتظامیہ نے دارالعلوم کوسوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر کرالیا ہے، جلالی کی تحت
وقف املاک کی حیثیت ختم ہوکرسوسائٹ کی ملکیت ہوجاتی ہے، لہذا اب جبکہ دارالعلوم وقف ہی نہ رہا تھالال اس کی حیثیت ختم ہوکرسوسائٹ کی ملکیت ہوجاتی ہے، لہذا اب جبکہ دارالعلوم وقف ہی نہ رہا تھالات میں ان کا اطلاق بھی نہ ہوگا۔صورتِ مسئولہ میں فرمایا جائے کہ رقم سابقہ عمارت کی فقت کے معاملات میں ان کا اطلاق بھی نہ ہوگا۔صورتِ مسئولہ میں فرمایا جائے کہ رقم سابقہ عمارت کی فقت کے معاملات میں ان کا اطلاق بھی نہ ہوگا۔صورتِ مسئولہ میں فرمایا جائے کہ رقم سابقہ انتظامیہ جو دارالعلوم کو وقف کا کہ ہوگا ہے۔ انتظامیہ کو ارسال کی جائے؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں میر پورخاص کے وقف کے متوتی کو جاہئے کہ دارالعلوم دیو بند کی دونوں قتم کی انتظامیہ میں سے جس کو اپنی تحقیق اور بصیرت کے مطابق دارالعلوم کا جائز متوتی سمجھے اس کو وقف کی آمدنی إرسال کردے، بشرطیکہ وہ دارالعلوم کو ایک مذہبی ادارہ اور اس کی وقف جائیدادوں کو اس پر وقف ہوناتشلیم کرے۔

۱۳۰۸٫۸۸۱۹ ه (فتوی نمبر ۱۶۹۳/۳۹ و)

<sup>(</sup>١) وفي مشكّوة المصابيح ج: ١ ص: ٢٥٥ (طبع قديمي) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا تظلموا، ألا لا يحلّ مال امرئ الا بطيّب نفس منه. رواه البيهقي في شعب الايمان. وفي حاشيته: أي بالاذن أو بالأمر.

# ﴿فصل فى أحكام المساجد وادابها ﴾ (مسجد ك أحكام اورآ داب كابيان)

ینچے گودام اور اُوپرِمسجد بنانے کا حکم

سوال: - اگر کسی مسجد کے زیرِ زمین حصے میں گودام ہواوراُوپر کے حصے میں مسجد ہوتو کیا اُوپر کا حصہ بدستور جوبطور مسجد استعمال ہوتا ہے، وہ مسجد کے حکم میں آسکتا ہے یانہیں؟

جواب: - اگر بنانے والوں نے شروع ہے ہی اس طرح تغیر کیا کہ نیچے متجد کی ضروریات کے لئے گودام رکھا اور اُوپر متجد بنائی تو بیصورت جائز ہے، لیکن اگر شروع میں اس جگہ کو متجد بنادیا گیا تھا بعد میں گودام بنانا طے کیا گیا تو بیر جائز نہیں، لما فی الدر المختار واذا جعل تحته سر دابا لمصالحه ای المصالحہ جاز کمسجد القدس (الی قوله) اُما لو تمت المسجدية ثم اُراد البناء منع۔

واللدسبحا نداعكم

۱۳۹۷/۱۰/۱۳

# جو جگہ مسجد بنائی جائے وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی

سوال: - ایک مدرسہ ہے، اس میں ایک معجد بھی ہے جو کمروں کے درمیان میں ہے، اور ایک طرف شارع عام بھی ہے، ارکانِ مدرسہ کا خیال ہے کہ معجد کو شارع عام کی طرف منتقل کیا جائے، اور یہ شارع عام بھی مدرسہ ہی کا ہے، اور قدیم معجد میں طلباء کے لئے کمرے بنائے جائیں، کیا ہے اور نیتقال جائز ہوگا؟

جواب: - جو جگہ ایک مرتبہ مسجد بن جاتی ہے وہ قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے، اور جب تک وہ جگہ بالکل ویران نہ ہوجائے اسے منتقل کرنا جائز نہیں ہوتا۔ <sup>(۲)</sup> دُوسری جگہ مسجد کی ضرورت ہوتو الگ

 <sup>(</sup>١) رد المحتار كتاب الوقف ج: ٣ ص: ٣٥٧ (طبع سعيد). وفي الهندية كتاب الوقف ج: ٢ ص: ٣٥٥ (طبع رشيديه كوئثه) ولو كان السرداب لمصالح المسجد جاز كما في مسجد بيت المقدس. كذا في الهداية.

<sup>(</sup>٢) وفي الدر المختارج: ٣ ص: ٣٥٨ (طبع سعيد) (ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدًا عند الامام والثانى) أبدًا الني قيام الساعة (وبه يفتى) حاوى القدسى. وفي الشامية (قوله عند الامام والثاني) فلا يعود ميراتًا ولا يجوز نقله ونقل ماله الى مسجد اخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوئ.

بنالی جائے۔ ہاں! اگر بیہ جگہ عارضی طور پر نماز پڑھنے کے لئے مقرّر کی گئی تھی اور اسے '®قاعدہ مسجد نہیں besturdubook (۱) (۲) بنايا كيا تقاتو أب المنتقل كركة بين - كذا في الدر المحتار والبحروسائر كتب الفقه.

والثداعكم احقر محمرتقي عثماني عفي عنه

DITAA/1/9

الجواب صحيح محمد عاشق الهي عفي عنه

(فتوي نمبر ۱۹/۲۳۳ الف)

مسجد کوایک جگہ ہے دُ وسری جگہ منتقل کرنے کا حکم

سوال: - جمعه مسجد کواین جگہ ہے ہٹانا جائز ہے یانہیں؟

جواب: - جوجگہ ایک مرتبہ مسجد بن گئی، اب وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی، اور جب تک اس سے کامل استغناء نہ ہوجائے، یعنی وہ جگہ بالکل وہران نہ ہوجائے مسجد کو وہاں سے منتقل کرنا با تفاق عِ الرَّبْيِيل إلى عود ميراثًا ولا يجوز نقله ونـقـل مـاله اللي مسجد اخر سواء كان يصلّون فيه أو لا وهو الفتوي. كذا في الحاوي القدسي وفي المجتبى وأكثر المشايخ على قول أبي يوسفُ ورجح في فتح القدير قول أبي يوسف بأنَّهُ والثدسجانه وتعالى اعلم بالصواب الأوجه. (البحر الرائق ج:۵ ص:۲۷۲)\_

احقر محمرتقي عثاني عفي عنه

۱۲۸۸/۱/۱۳

بنده محدشفيع عفا اللدعنه

الجواب سيحيح

(فتوی نمبر ۱۹ الف)

فضائل کی کتاب پڑھنے کے لئے مسجد کی بجلی ،موم بتی وغیرہ استعال

سوال: – فضائل کی کتاب پڑھنے کے لئے مسجد کی بجلی ،موم بتی وغیرہ جلانا اور نیکھے چلانا جائز ہے یا تہیں؟

جواب: - اس مسئلے میں اصل مدار واقف کی نیت اور شرط پر ہے، اور اگر واقف کی نیت و

(۱) و مَكِعَةً كُزشته صفح كا حاشيه نمبر۲\_

 <sup>(</sup>٢) وفي البحر الرائق ج: ٥ ص: ٢٥١ (طبع رشيديه كوئته) قال أبو يوسفّ هو مسجدٌ أبدًا الى قيام السّاعة لا يعود ميراثًا ولا يجوز نقله ونقل ماله الى مسجد اخر سواء كانوا يصلُّون فيه أو لا وهو الفتوي.

<sup>(</sup>٣) البحر الرائق ج: ٥ ص: ٢٥١ (طبع سعيد). وكذا في الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٥٨ (طبع سعيد). ( أيز و كيح سابقة فتوى اوراس كاحواشيه).

شرط مصرّح نہ ہوتو عرف کا اعتبار ہوتا ہے، بیعنی اگر مسجد کی روشی اور بیکھے وغیرہ کو دُوسر کے لاینی اُ مور میں استعال کرنا متعارف ہواور مسجد کے چندہ دہندگان اس پر اعتراض نہ کرتے ہوں تو جائز ہے ۱۲۵ میں استعال کرنا متعارف ہواور مسجد کے چندہ دہندگان اس پر اعتراض نہیں کیا جاتا، اس لئے فتویٰ کی رُوسے جائز ہے۔ اور ہمارے عرف میں اس پر اعتراض نہیں کیا جاتا، اس لئے فتویٰ کی رُوسے جائز ہے۔

لما في العالم گيرية: ولا بأس بأن يترك سراج المسجد في المسجد الى ثلث الليل، ولا يترك أكثر من ذلك الا اذا شرط الواقف ذلك أو كان ذلك معتادا في ذلك الموضع (عالم گيرية قبيل باب الوتر ج: اص: ١٠٠٠).

وفيها أيضًا: ان أراد انسان أن يدرس الكتاب بسراج المسجد ان كان سراج المسجد لا المسجد موضوعًا في المسجد لا المسجد موضوعًا في المسجد للا بأس به، وان كان موضوعًا في المسجد لا للصلاة بأن فرغ القوم من صلاتهم وذهبوا اللي بيوتهم وبقى السراج في المسجد قالوا: لا بأس بأن يدرس به اللي ثلث الليل وفيما زاد على الثلث لا يكون له حق التدريس كذا في فتاوى فاضى خان. (عالمگيرية كتاب الوقف ج: ٢ ص: ٢٥٩) \_ (١)

۱۹راار۱۹۹۱ه (فتوی نمبر ۲۵۵۲/۲۵۵ و)

### مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کومسجد سے باہر نکال کر حلیے کے لئے استعمال کرنا

<sup>(</sup>١) (طبع مكتبه رشيديه كونثه).

<sup>(</sup>٢) الفصل الاوّل (طبع مكتبه رشيديه). وفيها أيضًا كتاب الكراهية ج: ٥ ص: ٣٢٢ هل يجوز أن يدرس الكتاب بسراج المسجد والجواب فيه أنه ان كان موضوعًا للصلوة فلا بأس به وان وضع لا للصلوة فان فرغوا من الصلوة وذهبوا فان أخّر الى ثلث الليل لا بأس به وان أخّر من ثلث الليل ليس له ذلك كذا في المضمرات في كتاب الهبة. وفيه أيضًا كتاب الصلوة قبيل باب الوتر ج: ١ ص: ١ ١ ولا بأس بالجلوس في المسجد لغير الصلوة للكن لو تلف به شئ يضمن كذا في الخلاصة.

پریٹان کرتے ہیں، کبھی کبھی لاؤڈ اپلیکر خراب ہوجاتا ہے تو راولپنڈی لے جا کر مرمت کرائی پلاتی ہے۔ تو گزارش میہ ہے کہ مذکورہ بالا مجالس میں اس لاؤڈ اپلیکر کا استعال دُرست ہے یا نہیں؟ اور نمازِ جمعہ الاطلاطال کا استعال کے استعال کے استعال کے استعال کے استعال کے استعال کو سکتے ہیں یا نہیں؟

جواب: - صورتِ مسئولہ میں لاؤڈ اپیکر کومتجد ہے باہر نکال کر کسی بھی جلے وغیرہ میں استعال کرنا وُرست نہیں ہے، لقول الفقهاء: ولا یعار (أی الوقف و دخل فیه المنقول المتعارف) ولما فی البحر ولیس لمتولّی المسجد أن یحمل سراج المسجد الی بیته ..... ویجوز الدرس بسراج المسجد ان کان موضوعًا فیه لا للصلاة ..... الی ثلث اللیل ..... وفیما زاد علی الثلث لیس لهم تأخیرها فلا یکون لهم حق الدرس. (البحر الرائق ج: ۵ ص: ۲۵۱) -

والله اعلم احقر محمه تقی عثمانی عفی عنه ۱۳۸۸/۲/۱۵ اورنمازِ جمعه لا وَدُاسِيكِر پر پڑھ سكتے ہیں۔ الجواب سجح محمد عاشق الہی عفی عنہ

(فتوى نمبر ١٩/٢٠٢ الف)

مسجد کا لا وُڈ اسپیکررفاہی ضرور بات کے لئے استعمال کرنا سوال: - مسجد کا لا وُڈاسپیکر اور مسجد کوسیلاب زدگان کا امدادی فنڈ جمع کرنے کے لئے اور

ويكراعلانات كرنے كے لئے استعال كر علتے ہيں؟

جواب: - اصل یہ ہے کہ جہاں تک ہوسکے معجد کی اشیائے موتوفہ کو معجد کی ضروریات کے علاوہ استعال نہ کیا جائے، البتہ جو اشیاء معجد پر وقف نہ ہوں انہیں چندہ دینے والوں کی اجازت سے کسی اور مقصد میں استعال کر سکتے ہیں۔ چونکہ جو لوگ معجد میں لاؤڈ اسپیکر وقف کرتے ہیں اُن کی طرف سے اُس کی اجازت معتاد و متعادف ہے، اور اس معاطے میں مدار عرف و عادت ہی پر ہے، اس کے ذکورہ مقاصد میں استعال کی گنجائش ہے۔ لسما فی الهندیة: ولو وقف علی دھن السراج کے ذکورہ مقاصد میں استعال کی گنجائش ہے۔ لسما فی الهندیة: ولو وقف علی دھن السراج اللہ معجد لا یجوز وضعہ جمیع اللیل بل بقدر حاجة المصلین، ویجوز الی ثلث اللیل او نصفه اذا احتیج الیہ للصلاة فیه. کذا فی السراج الوهاج. ولا یجوز اُن یترک فیه کل اللیل الا فی

(۱) البحر الرائق ج: ۵ ص: ۲۵۰ (طبع سعيد). وفي الهندية ج: ۲ ص: ۳۲۲ متولّى المسجد ليس لهُ أن يحمل سراج المسجد اللي بيته ولهُ أن يحمله من البيت الى المسجد كذا في فتاوي قاضي خان.

وفى البحر الرائق ج: ٥ ص: ٢٥٠ وفى الاسعاف وليس لمتولّى المسجد أن يحمل سراج المسجد الى بيته. وفى خلاصة الفتاوي ولا يحمل الرجل سراج المسجد الى بيته ويحمل من بيته الى المسجد ج: ١ ص: ٢٢٩ (طبع مكتبه رشيديه كونته) كوالداد الاحكام وكيم حي ٢٠١٠ ص: ٢٤١١

موضع جرت العادة فيه بذلك كمسجد بيت المقدس ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وصع جرت العادة به في زماننا، كذا في الله المسجد الحرام، أو شرط الواقف تركه فيه كل الليل كما جرت العادة به في زماننا، كذا في الله الله والمسجد الحرام، أو شرط الواقف تركه فيه كل الليل كما جرت العادة به في زماننا، كذا في الله الله والمسجد الرائق. (عالمگيرية كتاب الوقف باب: ١١ فصل: ١ ج: ٢ ص: ٥٩ م) والتداعلم المسجد المرائق. (عالمگيرية كتاب الوقف باب: ١١ فصل: ١ ج: ٢ ص: ٥٩ م)

ا: - مسجد کوحتی الامکان آباد کرنا ضروری ہے ۲: - ضرورتِ شدیدہ کے وقت مسجد کومنتقل کرنے کی گنجائش ہے ۳: - ضد کی وجہ سے بنائی گئی مسجد کا حکم

۲۰: - استغناء کی وجہ سے دُوسری مسجد کوسامان دے دینے کے بعد پھر پہلی مسجد کوضرورت پیش آئے تو کیا تھم ہے؟

سوال: - حکومتِ برطانیہ کے دور میں یہاں ایک معجد آباد تھی، جب ہندولوگ مثن کرکے چلے گئے اور مسلمان بھی وہاں ہے ختم ہو گئے تو ایک صاحب نے اس معجد کو دُور کے گاؤں والوں کو دے دیا، پھر ہندوستان ہے یہاں آکر آباد ہو گئے اور انہوں نے ایک اور معجد بنوادی جس میں جمعہ وغیرہ ہوتا ہے۔ حال ہی میں ایک بی ڈی ممبر نے ایک تیسری معجد قائم کردی، چند دنوں ہے اس میں نماز بھی ہو رہی ہے اور یہ کہا جارہا ہے کہ معجد ثانی کو نابود کیا جائے۔ سابق معجد (یعنی سب سے پہلی معجد) کے متوتی کی خواہش ہے کہ اُسی سابق معجد کی جگہ نئی معجد قائم کی جائے اور وہاں نماز پڑھا کریں کیونکہ ثانی معجد کے آس پاس صرف چھ سات آ دی رہتے ہیں، وہ لوگ اس معجد میں بھی چل کر آ کتے ہیں۔ اب عرض یہ ہے کہ ا: - سابق معجد جو برطانیہ کے دور میں آبادتھی اس کو آباد کیا جائے؟ ۲: - دُوسری معجد کو ہیں کیا کیا جائے؟ ۲: - دُوسری معجد میں دیئے گئے ہیں کیا کیا جائے؟ ۳: - دُوسری معجد میں دیئے گئے ہیں کیا کیا جائے؟

جواب :- جب مسلمانوں کے دوبارہ آباد ہونے کی وجہ سے پہلی مسجد کی ضرورت پیش آئی تھی تو اُسے آباد کرنا چاہئے تھا، اور اب بھی اس کو آباد کیا جائے، لاندہ مسجد اللی قیام الساعة علی قول الشیخین المفتلی به۔

۲:- دُوسری مسجد بھی تمام اَحکام میں مسجد کی طرح ہے، اُسے باقی رکھنا ضروری ہے، ہاں! اگر

<sup>(</sup>۱) (طبع مكتبه رشيديه كوئش) نيز ديكھئے سابقہ فتو كل اوراس كا حاشيه۔

<sup>(</sup>٢) وفي البحر الرائق ج: ٥ ص: ١٥١ (طبع رشيديه كوئله) قال أبو يوسفّ: هو مسجد أبدًا الى قيام السّاعة لا يعود مسراتًا ولا يجوز نقله ونقل ماله اللي مسجد اخر سواء كانوا يصلّون فيه أو لا. وهو الفتوي، وكذا في الدّر ج: ٣ ص: ٣٥٨.

وقد أفتی بجواز ذلک شیخنا التھانوی عند الضرورة الشدیدة \_ (اماد ج:۲ ص:۱۲۳) لیکن مجد کی جگه کواس طرح محفوظ کردیں کہ ہے ادبی نہ ہو، صرف سامان منتقل کر کتے ہیں \_ سیان محبد کی جگه کواس طرح محفوظ کردیں کہ ہے ادبی نہ ہو، صرف سامان منتقل کر کتے ہیں \_ سیان محبد کے البتہ اگر بنانے سے ۔ اس میں نماز پڑھنا جائز ہے، البتہ اگر بنانے سے ۔ سیان محبد ہے ، اس میں نماز پڑھنا جائز ہے ، البتہ اگر بنانے

ساز - بیسری مسجد بھی تمام آحکام میں مسجد ہے، اس میں نماز پڑھنا جائز ہے، البتہ آکر بنانے والوں نے واقعۃ ضد کی وجہ سے بنائی ہے اور اس سے دُوسری مسجد کو ویران کرنا مقصود ہے تو بنانے والوں پر اس کا گناہ ہوگا، اس صورت میں بھی اس کو مسجد ضرار تو نہیں کہہ سکتے مگرضد کی وجہ ہے اس کے مشابہ ہوگی، کیکن اس سے اس کی مسجدیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ (۲)

۳۶- یہ جزئیہ تلاش کے بعد بھی نہیں مل سکا کہ ایک مبحد کا سامان جب استغناء کے وقت دُوسری مسجد کو دے دیا گیا ہو پھر پہلی مبجد کواس کی ضرورت پڑے تو واپس لیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ قواعد سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ ٹین وغیرہ دُوسری مسجد کے ہوگئے، پہلی مسجد میں نہ لوٹائے جائیں۔ احتیاطا اس میں دُوسرے علماء ہے بھی رُجوع کرلیا جائے۔ واللہ سجانہ اعلم الجواب شجیح ماشق الہی بلند شہری عفی عنہ الجواب شجیح محد عاشق الہی بلند شہری عفی عنہ (فتوی نہبر کے 18 الف)

(١) وفي البحر ج: ٥ ص: ١٥٢ (طبع رشيديه كوئته) وبه علم أن الفتوىٰ على قول محمد في آلات المسجد (أى في جواز نقلها للضرورة) وعلى قول أبى يبوسف في تابيد المسجد.

وفى الشامية ج: ٣ ص: ٣ ٣ سئل شيخ الاسلام عن أهل قرية رحلوا وتداعى مسجدها الى الخراب، وبعض المتغلبة يستولون على خشبه وينقلونه الى دورهم، هل لواحد لأهل المحلّة أن يبيع الخشب بأمر القاضى ويمسك الثمن ليصرفه الى بعض المساجد أو الى هذا المسجد؟ قال: نعم، وحكى أنه وقع مثله في زمن سيّدنا الامام الأجل في رباط في بعض الطرق خرب، ولا ينتفع المارة به وله أوقاف عامرة تسئل هل يجوز نقلها الى رباط اخر ينتفع الناس به؟ قال: نعم، لأن الواقف غرضه انتفاع المارة ويحصل ذلك بالثاني. وفي الشامية ج: ٣ ص: ٣٥٩ جزم به في الاسعاف حيث قال: ولو خرب المسجد وما حوله وتفرق الناس عنه لا يعود الى ملك الواقف عند أبي يوسف فيباع نقضه باذن القاضى ويصرف ثمنه الى بعض المساجد.

(٢) كل مسجد بنى مباهاة أو رياء أو سمعة أو لغرض سوى ابتغاء وجه الله تعالى أو بمال غير طيب فهو لاحق بمسجد الصّرار قال صاحب الكشاف وعن عطاء لما فتح الله الأمصار على عمر رضى الله عنه أمر المسلمين أن يبنوا المساجد وأن لا يتخذوا في مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه. هذا لفظه، فالعجب من المشائخين المتعصبين في زماننا يبنون في كل ناحية مساجد طلبًا للاسم والرّسم واستعلاء لشأنهم واقتداء بأبائهم ولم يتأمّلوا ما في هذه الأية والقصّة من شناعة حالتهم وسوء أفعالهم. (الاكليل ج: ٣ ص: ٢٨٣). بحواله فتاوى محمودية ج: ١٠ ص: ١٢٤ . فراجع اليه للتفصيل وفي التفسيرات الأحمدية: وقال في المنهية ونهى الصلوة في مسجد الضّرار مخصوص به فلا يتعدّى الى ملحقاته. (الاكليل ج: ٣ ص: ٢٨٣) بحواله فتاوى محمودية ج: ١٠ ص: ١٢٢ .

# دیگر مساجد دُور ہونے کی وجہ سے قریب کے علاقے میں مسجد کیا ہے ہے اور اس کی مخالفت کا حکم اور اس کی خلالفت کا حکم کی خلالفت کا حکم کی دور اس کی خلالفت کا حکم کی خلالفت کا حکم کی خلالفت کا حکم کی دور اس کی خلالفت کی خلالفت کی خلالفت کی در اس کی خلالفت کی دور اس کی خلالفت کا حکم کی در اس کی در اس کی خلالفت کی در اس ک

014

سوال: - ہمارے پاس ایک پلاٹ جو کہ کے ڈی۔اے (گورنمنٹ ادارہ) نے عوام الناس
کے رفائی مقاصد کے لئے مختص کیا ہوا ہے، متذکرہ پلاٹ کے ڈی۔اے کی جانب ہے ابھی تک کی کو اللہ نہیں کیا گیا، جس سیٹر میں یہ پلاٹ موجود ہے، اس علاقے کے چندلوگوں نے کراچی کے دیگر علاقوں کے رہائش پذیر حضرات سے مل کرایک انجمن برائے تغییر مجد/ مدرسہ تشکیل دی، یہ نجمن خالصتاً مذہبی ہے اوراس کا تعلق فقیر خفی ہے ہے، کسی سیای پارٹی ہے اس کا کوئی تعلق قطعاً نہیں ہے۔

اس انجمن نے کے ۔ ڈی۔اے کو متذکرہ پلاٹ برائے تغییر مجد/ مدرسہ حاصل کرنے کے لئے درخواست دی، اس پلاٹ کو الائمنٹ جاری کرنے کے لئے کے ۔ ڈی۔اے کی جانب سے طلب کے درخواست دی، اس پلاٹ کو الائمنٹ جاری کرنے کے لئے کے ۔ ڈی۔اے کی جانب سے طلب کردہ نوآ بجکشن سرٹیفلیٹ (N.O.C) جو کہ علاقے کے ڈپٹی کمشنر سے لینا ہوتا ہے (یہ سرٹیفلیٹ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ متذکرہ پلاٹ اس انجمن کو برائے تغییر مجد/ مدرسہ الاٹ کردیا جائے اس بے مقامی انتظامیہ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا)، الجمد للد سرٹیفلیٹ ڈپٹی کمشنر نے ہماری انجمن کے حق میں جاری کردیا ہے۔

اس صورت ہے انجمن کو گورنمنٹ سندھ کے رجسڑار آفس ہے اپنے اغراض و مقاصد تحریری پیش کرکے رجسڑ ٹو کروانا ہوتا ہے، الحمد للہ انجمن نے رجسڑار کی جانب سے رجسڑیشن سرٹیفلیٹ بھی حاصل کرلیا ہے، قانون کے مطابق مجد اور مدرسہ کی عمارت تغییر کرنے کے لئے کل خرچ کا دی فیصد انجمن کے پاس موجود ہونا چاہئے، الحمد للہ سرکاری بینک سے بیسرٹیفلیٹ بھی حاصل کرلیا گیا ہے۔ مذکورہ بالا تمام سرٹیفلیٹس حاصل کرلینے کے بعد کے ڈی اے کے افسر اعلیٰ نے ہماری الائمنٹ کی درخواست وصول کرتے ہوئے اس پر جو حکم تحریر کیا ہے اس کا مفہوم سے ہے: 'دمکمل کاروائی کرکے الائمنٹ کی درخواست وصول کرتے ہوئے اس پر جو حکم تحریر کیا ہے اس کا مفہوم سے جن دمکمل کاروائی کرکے الائمنٹ کی درخواست وقبل اوراب تک کی دوسرے اور ادارے/ انجمن نے کہ ذکورہ پلاٹ کے الائمنٹ کے لئے ہماری درخواست سے قبل اوراب تک ممبران اور علاقے کے دیگر لوگوں کے مشورے سے اس پلاٹ پر سیمنٹ بلاکس کی متجد تغییر کرئی گئی ہے، ممبران اور علاقے کے دیگر لوگوں کے مشورے سے اس پلاٹ پر سیمنٹ بلاکس کی متجد تغییر کرئی گئی ہے، اور اس تغییر شدہ متجد میں ایک ماہ سے زائد عرصے سے بی وقتہ نمازیں با جماعت ہورہی ہیں۔ ایک متند علم وین کے ماتحت عورہی ہیں۔ ایک متند

besturdubookswords کردیا گیا ہے، جس میں علاقے کے بچے اور بچیاں بلامعاوضہ تعلیم حاصل کررہے ہیں۔ ا ا:- اب جنابِ والا ہے گزارش ہے کہ مندرجہ بالا حقائق کے پیشِ نظر آپ بیفر ما ئیں قائم شدہ مسجد میں نمازیں ادا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ کیونکہ علاقے کے پچھ افراد اس قائم شدہ مسجد کی مخالفت کر رہے ہیں اور دُوسرے لوگوں کو اس مسجد میں نماز ادا کرنے سے روک رہے ہیں، اور ان کی مخالفت یہاں تک ہے کہ حکام بالا سے اپنے اثر و رسوخ استعال کرے نعوذ باللہ اس مسجد کو منہدم

کروانے کی بھر پورکوشش کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہہ ہے کہ اس علاقے میں دومسجدیں کافی ہیں، تیسری کی ضرورت نہیں۔جبکہ پہلے سے قائم شدہ دونوں مسجدیں اس نئ قائم شدہ مسجد سے کافی فاصلے پر ہیں۔

٣: - فريقِ مخالف اس قائم شده مسجد كومنهدم كروا كراس بلاث ير لا ئبرىرى يا اس قتم كا كوئي اور سینٹر وغیرہ قائم کروانا جا ہتا ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ ان کا بیہ پروگرام اَز رُوئے شرع کیسا ہے؟ جبکہ انجمن (جس کے تحت بیمسجد قائم ہے) کے پروگرام میں بیہ بات واضح ہے کہ اس پلاٹ پرمسجد کے ساتھ ساتھ ایک بڑا دِین مدرسہ قائم کیا جائے گا، جس کے ساتھ مسجد ہونا اشد ضروری ہے۔

جواب: - جب دُوسری مسجدین فاصلے پر ہیں، تو اس جگه مسجد بنانے کی کوشش باعثِ اَجر و ثواب ہے، اور جولوگ مخالفت کر رہے ہیں انہیں اس سے باز آنا جا ہے۔ اس تمہید کے بعد سوالات کا جواب درج ذیل ہے:-

ا:-نمازیرٔ هنا جائز ہے۔

۲: - مسجد کی تغمیر کی مخالفت جبکه اس کی ضرورت ہو اور اس کی قانونی کاروائی جاری ہو، کسی طرح جائز نہیں، بلکہ وبال کا اندیشہ ہے۔ والثدسجانه وتعالى اعلم

018.4/9/F (فتوی نمبر ۹۸/۱۷۹۸ و)

### مسجد کواُونچا کرنے کی غرض سےمسجد کے پنچے ہے ہوئے کمروں کا حکم

سوال: - ایک جامع مسجد بہاڑی علاقے میں آج ہے تقریباً جالیس برس پہلے تعمیر ہوئی تھی، پہاڑی علاقے کی ڈھلانی سطح کی وجہ ہے اس مسجد کے بنچے جاریا کچ کمرے بنائے گئے تا کہ ہموار جگہ بن جائے، اور اس کے اُوپر جامع مسجد تعمیر کی گئی، اُس وقت کے بعد پچھ عرصہ تک پنیجے والے کمرے قائم

 <sup>(</sup>١) وفي مشكوة المصابيح، باب المساجد ومواضع الصلوة ج: ١ ص: ١٨ (طبع قديمي كتب خانه كراچي). عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بني لله مسجدًا بني الله لهُ بيتًا في الجنّة. متفق عليه.

ess.com

رہے، بعد میں جوں جوں مجدی ضروریات بڑھتی گئیں وہ کمرے کرایہ پر دے دیے گئے الکہ اس مجد کا خطیب زید ہے، کمیٹی مجد والوں نے اُن کمروں کے ساتھ مجد سے باہر لیٹرین، شسل خانہ وغیرہ الاول کا کا خطیب زید ہے، کمیٹی مجد والوں نے اُن کمروں کے ساتھ مجد سے باہر لیٹرین، شسل خانہ وغیرہ اور کے کا کا کا کا کا کا علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہے، اور ان کمروں کی صفائی وغیرہ اور لیٹرین، شسل خانے پر تقریباً چار ہزار روپے سے زائد رقم بھی خرج کی جاچی ہے، اور زید نے عام ماحول کے تحت جبکہ مجد کے نیچے وُکا نیں اور مکانات وغیرہ ہوتے ہیں، اس معاطے میں کوئی التفات نہ کیا، اب جب اُس نے اس معاطے میں مسائل کو دیکھا تو تر دّد میں پڑ گیا کہ اب کیا کیا جائے؟ یہ کمرے فارغ بھی نہیں چھوڑے جاسختے، اور اب یہاں سے بال بچوں کو واپس بھیجنے میں مجد کہیٹی والوں کے معاطے میں کچھوٹتہ و فساد کا بھی خطرہ ساتھ رہ ساتھ رہ ساتھ رہ ساتھ اور کا بھی خور کی جور یوں کی وجہ سے کی صورت میں بھی بال بچوں کے ساتھ مجد سے بیتے والے کمروں میں نہیں رہ سکتا۔ بصورت دیگر ان کمروں کوکی اور کرایہ دار کو جو بال بچوں کے ساتھ مجد کے نیچے والے کمروں میں نہیں رہ سکتا۔ بصورت دیگر ان کمروں کوکی اور کرایہ دار کو جو بال بچوں کے دار ہو کرایہ پر دے سے ہیں یا نہیں؟

جواب: - جس جگہ پر ہے کمرے بنائے گئے ہیں اگر وقف کرنے والے نے اس جگہ کو مجد پہلے بنادیا تھا اور کمرے بعد ہیں تقمیر کئے تب تو یہ کمرے مجد کے ہیں اور انہیں رہائش مکان ہیں تبدیل نہیں کیا جاسکتا، لیکن اگر واقف نے شروع ہے ہی یہ تضریح کی تھی کہ نیچے کے کمرے امام کی رہائش یا مجد کی مصالح میں ہے کسی اور مصلحت کے لئے وقف ہوں گے اور ان کی تقمیر کے بعد جب جگہ ہموار ہوجائے گی تو اُس پر مجد تقمیر کی جائے گی، اور صرف اُو پر کا حصہ مجد ہوگا، نیچے کا نہیں، تو اس صورت میں یہ کمرے میں یہ نے کے کمرے امام کی رہائش کے لئے استعال کئے جائے ہیں۔ اس صورت میں یہ کمرے مصالح مبعد کے کے وقف تو ہوں گے لیکن ان پر مجد کے اُحکام جاری نہیں ہوں گے۔

لما في الهداية: ولوكان السرداب لمصالح المسجد جازكما في مسجد بيت المقدس، وروى الحسن عنه أنه قال: اذا جعل السفل مسجدًا وعلى ظهره مسكن فهو مسجد لأن المسجد مما يتأبد وذلك يتحقق في السفل دون العلو، وعن محمد على عكس هذا لأن المسجد معظم واذا كان فوقه مسكن أو مستغل يتعذر تعظيمه، وعن أبي يوسف انه جوز في الوجهين حين قدم بغداد ورأى ضيق المنازل فكانه اعتبر الضروة وعن محمد أنه حين دخل الري أجاز ذلك كله. رهدايه اولين ج: ٢ ص: ٢٢٥). وفي الدر المختار: لو بني فوقه بيتًا للامام

<sup>(</sup>١) هداية كتاب الوقف ج:٢ ص:٣٣٠ و ١٣٥ (طبع شركت علميه ملتان).

لا ينضرَ لأنه من المصالح، أما لو تمت المسجدية ثم أراد البناء منع. (شامي كتاب الله في احكام امی کتاب می کتاب و تعالی ایمان ایمان و تعالی ایمان و تعالی ایمان و تعالی ایمان و تعالی ایمان و تعال المسجد). وراجع أيضًا امداد الفتاوي وامداد المفتين\_

(فتوی نمبر ۲۹۹/ ۲۸ ج)

# قبلے سے بائیس در ہے انحراف پر بنائی گئی مسجد کا حکم

سوال: - گوجرہ منڈی ضلع لائل پور کی جس مسجد کے بارے میں دریافت کیا گیا تھا کہ اُس کا رُخ پُرانی مسجد ہے ۲۲ درجہ جنوب کو پھرا ہوا ہے، جناب نے فرمایا تھا کہ صفوف کا نشان پُرانی مسجد کے مطابق لگالیا جائے ، منتظمین حضرات صفول کے نشان پُرانی مساجد کے مطابق لگانے کے لئے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بیرُرخ پُرانی مساجد ہے زیادہ سمت قبلہ کی جانب ہے، دراصل بات بیر ہے کہ اس طرح تغمیر مسجد سہوا نہیں بلکہ عمداً کی گئی ہے، رُخ وُرست کرنے والے صاحب پرویز مسلک کے تھے جیسے کہ علامہ مشرقی نے بھی کہا تھا کہ ہندوستان اور پاکستان کی تمام مساجد کا رُخ غلط ہے، پُرانی مسجد کا رُخ، بیہ مبحد تغمیر کرتے ہوئے غلط جان کر ترک کیا گیا تھا، اب اگر کوئی شخص نمازِ جماعت میں ذرا رُخ بدل کر جماعت میں شریک ہوجائے تو کیا جائز ہے؟ اور اس کی نماز وُرست ہے یانہیں؟ اور مذکورہ مسجد کے رُخ یر نماز پڑھنے پر اس کا دِل نہ مانتا ہو۔

جواب: - كوشش اس بات كى كرنى جائج كه ابل مسجد سمت قبله كے سلسلے ميں متفق ہوكر ا پنا رُخ صحیح کرلیں، تاہم اگر اہلِ مسجد اس پر آمادہ نہیں ہیں تو ۳۴ در ہے انحراف ہے نماز فاسد نہیں ہوتی " دفعِ شرکے لئے اس رُخ پرنماز پڑھ لینے کی گنجائش ہے جس رُخ پرتمام اہلِ محلّہ نماز پڑھ رہے

<sup>(</sup>١) فتاوى شامية ج:٣ ص:٣٥٨ (طبع سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٢) امداد الفتاوي ج: ٢ ص: ١٨٣ (طبع مكتبه دار العلوم كراچي).

<sup>(</sup>٣) امداد المفتين ص: ١ ١١ (طبع دار الاشاعت كراچي).

وفي البحر الرائق ج: ٥ ص: ٢٥١ (طبع رشيديه كوئثه) لو بني بيتًا على سطح المسجد لسكني الامام فانّه لا يضرّ في كونه مسجدًا لأنه من المصالح .... الخ.

وقي الدر المختار ج: ٣ ص: ٣٥٧ و ٣٥٨ (طبع سعيد) واذا جعل تحته سردابًا لمصالحه أي المسجد جاز كمسجد القدس ولو جعل لغيرها أو جعل فوقه بيتًا وجعل باب المسجد اللي طريق وعزله عن ملكه لا يكون مسجدًا اهـ.

وفي الفتاوي التاتارخانية ج: ٥ ص: ٨٣٣ (طبع ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كراچي) وفي النّوازل: ولو جعل العلو مسجدًا والسفل وقفًا على المسجد وأخرجه من يده يجوز وكذلك لو جعل السفل مسجدًا للناس أو سردابًا وقفا على ذلك وأخرجه من يده يصح لأنَّه لله تعالى. وكذا في الهندية ج: ٣ ص: ٥٥٠.

نيز و نيميئ: امداد الفتاوي ج:٢ ص:٩٨٣ تا ٩٨٥ \_

<sup>(</sup>٣) تفصيل كے لئے''جواہر الفقه'' (مؤلفہ مفتیُ اعظم یا کتان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیہ) میں رسالہ''ستِ قبلہ'' خصوصاً ج: اص:۲۴۴ تا ۲۴۴ ما حظه فرماتيس\_

ہیں۔امام کے زُخ سے منحرف ہوکر اپنا الگ رُخ کرنا اس کے مقابلے میں زیادہ بُرا

211

besturdubooks. Work احقر محمرتقي عثماني عفي عنه DIFAA/D/IA

الجواب سيحج بنده محمر شفيع

بوقت ِضرورت مسجد سے یائی لینے کی نیت سے چندہ دینے کا حکم

سوال: - مسجد کے اخراجات میں چندہ اس نیت سے دیا کہ جب یانی کی ضرورت ہوگی تو مسجد ہے لیے جائیں گے،اس صورت میں مسجد سے یانی لے جانا جائز ہوگا یانہیں؟

جواب: – اگر چندہ دہندگان میں بہ بات معروف ہو کہضرورت کے وفت اہلِ محلّہ بھی وہاں ے پانی لے تکبیں گے تو گنجائش ہے، ورنہ ہیں۔<sup>(۱)</sup> والثداعكم

(فتوی نمبر ۲۳۱/۹۳۷ پ)

مسجد میں نکاح کی تقریب میں ویڈیواورمووی بنانے کا حکم

سوال: - گزارش بہ ہے کہ چونکہ نکاح خوانی عمان میں معجد میں ہوتی ہے، اور نکاح کی من جملہ تقریبات و پروگرام ویڈیوفلم پر ریکارڈ کئے جاتے ہیں، تا کہ آئندہ مشقلاً بذر بعیہ کیسٹوں کے دوبارہ یاد تازه ره سکے، کیا اسلام میں مسجدوں میں ویڈیوفلموں کی کیشیں تیار کرنا جائز ہے؟

015-9/5/14

جواب: – ۇرستىنېيى\_

(فتوی نمبر ۴۰/۵۰۱ پ)

مسجد کمیٹی کے اوصاف اور کیا ہے نمازی مسجد تمیٹی کاممبر بن سکتا ہے؟

سوال: - ایک شخص مبجد کی انتظامی تمیٹی کاممبر بننے کے لئے خود کو پیش کرتا ہے، اِصرار کرتا ہے اور ممبر بن جاتا ہے، حالانکہ مذکورہ شخص متعلقہ مسجد میں کسی بھی وقت کی نماز ادا کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا گیا، جس سے خیال ہوا کہ شاید کسی نظری اختلاف کے باعث کسی دُوسری مسجد میں ادا کرتا ہوگا۔اگر چہ دیکھانہیں گیا،مگر عام رائے یہی ہے کہ موصوف چونکہ نماز کا یا بندنہیں اس لئے کسی بھی مسجد میں جانے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا ، ابسوال پیہے کہ:-

(١) وفي الشامية ج: ٣ ص: ١٣٠ (طبع سعيد) أنّ المعروف كالمشروط. وكذا في البحر الرّائق ج: ٢ ص: ١٢٣ (طبع دار المعرفة بيروت) ا: - ایسے مخص کا کسی الیی مسجد میں جس میں وہ قطعاً نماز ادانہیں کرتا، انتظامی کمیٹی کاممبر بنتا

besturdubooks. ۲: - ایسے شخص کامستفل نمازیوں پرمشتمل تمیٹی کے کاموں میں دخل اندازی کرنا کیسا ہے؟ m:- ایسے شخص کا مسجد کی ملک یا جائیداد کو این مرضی کے مطابق استعمال کروانا یا مستقل

نمازیوں پرمستقل تمیٹی کے مشتر کہ فیصلے کے خلاف استعمال کروانا کیسا ہے؟

جواب: -مسجد کا انتظام نیک، متقی لوگوں کے ہاتھ میں ہونا چاہئے، اور کم سے کم نماز کا یابند ہونا تو نہایت ضروری ہے۔ جوشخص نماز کا یا بند نہ ہواہل نمازیوں کی موجودگی میں اس کومسجد کی انتظامیہ کا رُکن بنانا دُرست نہیں۔ بالخصوص جبکہ وہ اُزخود اس رُکنیت کا طالب ہو، اورمسجد کی مصالح کے خلاف کام والثداعكم

(فتؤى نمبر ۴۱/۵۲ الف)

خانقاہ کے''تنبیج خانہ'' کے لئے چندہ کرنے کا حکم

سوال: - ایک خانقاہ ہے اس میں ایک شبیج خانہ ہے جس میں بچھانے کے لئے ایک قیمتی قالین خریدنے کے لئے چندہ کیا جاتا ہے، لہذا اس میں چندہ دینا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: - شبیج خانے میں کوئی عمل اگر بدعت کا نہ ہوتو اس کی ضرورت کے لئے چندہ جائز

والثداعكم محرتقي عثاني

DITAATO

(r) ہے،لیکن چندہ جبر کرکے نہ ہو۔ الجواب سيحج

العدمجمه عاشق الهي

وقتی ضرورت کے لئے بنائی گئی مسجد کی جگہ پر وُ كان تغمير كرنے كا حكم

سوال: - ایک کارخانہ دار کے کارخانے کے کونے میں ایک جگہ نماز کے لئے بنا کر رکھی تھی،

(٢،١) وفي الهندية ج:٢ ص:٨٠٨ (طبع ماجديه كوئثه) الصالح للنظر من لم يسئل الولاية للوقف وليس فيه فسق يعرف هكذا في فتح القدير. وفي الاسعاف: لا يولي الا أمين قادر بنفسه أو بنائبه .... الخ. وفي الشامية ج: ٣ ص: ٣٨٠ (طبع سعيد) (قوله غير مأمون) قال في الاسعاف: ولا يولى الا أمين قادر بنفسه أو بنائبه لأنّ الولاية مقيدة بشرط النَّـظر وليـس من النَّظر تولية الخائن لأنَّه يخلُّ بالمقصود. وكذا في الهندية ج: ٢ ص: ٨٠٨، و قانون العدل

(٣) وفي المشكّوة ج: ١ ص: ٢٥٥ (طبع سعيد) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا لا تظلموا الا لا يحلّ مال امرئ مسلم الا بطيُّب نفس منه. رواه البيهقي في شعب الايمان وفي حاشيته أي بالاذن أو بالأمر. جہاں اسٹاپ کے لوگ غیرمنظم لیعنی انفرادی طور پر نماز ادا کرتے تھے، اب کارخانہ ختم ہو چگا کہے اور وہ جگہ مویشیوں کی منڈی میں تبدیل ہوگئی ہے، کیا اس جگہ پر دُ کان وغیرہ تغمیر کر سکتے ہیں جہاں نماز پڑھی00 جاتی تھی؟ کیا یہ فیکٹری والا اس زمین کوکسی دُ وسرے کام میں لاسکتا ہے؟

جواب: - دراصل دار و مدار اس بات پر ہے کہ زمین کے مالک نے اس جگہ کومسجد بنانے کی نیت سے وقف کیا تھا تب تو اس جگہ کوکسی اور کام میں نیت سے وقف کیا تھا تب تو اس جگہ کوکسی اور کام میں نہیں لایا جاسکتا، اور اگر اس نیت سے وقف نہیں کیا تھا، بلکہ وقتی ضرورت کے لئے اس جگہ کونماز کے لئے محضوص کیا تھا، تو یہ جگہ محبر نہیں ہوئی اور ضرورت ختم ہونے پر اسے دُوسرے کام میں لایا جاسکتا ہوئے۔

(۱)
واللہ اعلم

احقر محمرتقى عثمانى عفى عنه

0171/0/10

(فتؤى ثمبر ١٩/٢١٦ الف)

الجواب سيح بنده محمد شفيع

# مسجد کے کسی حصے کو درس گاہ میں شامل کرنے اور مسجد میں دینی تعلیم دینے کا حکم

سوال: - کیا فرماتے ہیں علمائے دین شرع متین اندرایں مسلہ کہ ایک درس گاہ برائے حفظ و
ناظرہ قرآن مجید زیر تغییر ہے، مجد سے متصل ایک چمن نماضحن جو داخل مسجد ہے، جس میں گری، سردی
ہر دوموسم میں سابیاور دُھوپ میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ زیر تغییر درس گاہ اس کے مشرقی جانب بالکل ملحق
ہر دوموسم میں سابیاور دُھوپ میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ زیر تغییر کریں تو درس گاہ ناکافی ہوگی۔ اس لئے
ہ اگر درس گاہ کو اپنی جگہ ایک کمرہ اور برآمدہ کی شکل میں تغییر کریں تو درس گاہ ناکافی ہوگی۔ اس لئے
منتظمین کا خیال ہے کہ درس گاہ والی پوری جگہ میں ایک ہال کمرہ بنادیا جائے اور برآمدے کی حصت جو
ایک دوصفوں کی مقدار جگہ پرمشمل ہوگی صحن مجد سے لے لی جائے ، اس طرح مبجد کی زیب و زینت
وغیرہ میں کوئی نقصان نہ ہوگا ، بلکہ بوقت ضرورت بارش یا گرمی میں اس جگہ نماز پڑھی جاسکے گی ، جس
سے نمازیوں کو فائدہ ہوگا۔ کیا ایسی صورت میں مجد کی جگہ بہ نیت تغییر بہ نیت برآمدہ درس گاہ حصت ڈالی

<sup>(</sup>١) وفي حلبي كبير ص: ٢١٣ ولو اتخذ في بيته موضعًا للصلوة فليس له حكم المسجد أصلًا.

وفى الهندية ج: ٢ ص: ٥٥ (طبع ماجديه كوئنه) (الفصل الأوّل فيما يصير به مسجدًا) أمّا ان وقّت الأمر باليوم أو الشهر أو السّنة ففى هذا الوجه لا تصير الساحة مسجدًا لو مات يورث عنه، كذا فى الذخيرة. وفى الهندية أيضًا ج: ٢ ص: ٣٥٥ (طبع ماجديه كوئنه) من جعل مسجدًا تحته سرداب أو فوقه بيت ... فله ان يبعه وان مات يورث عنه. وفى التاتار خانية ج: ٥ ص: ٨٣٣ وان جعل وسط داره مسجدًا وأذن للناس بالدخول فيه فله أن يبيعه. يير و كيمت كفايت المفتى (طبع جديد دارالا شاعت ) ج: ٢ ص: ٣٨ و اور و كيمت ج: ٢ ص: ٣٥ ص: ٣٥ م

جاعتی ہے یانہیں؟

اجلد دوی یانهیں؟ جواب: - مسجد کے کسی حصے کو درس گاہ میں شامل کرنا جائز نہیں ہے، البتۃ اگر اس جگہ بڑھ کا المالالالالالالالالالیا جواب: - مسجد کے کسی حصے کو درس گاہ میں شامل کرنا جائز نہیں ہو، البتۃ اگر اس جگہ بڑھ کا المالالالالالالیان کے ج بنا نا مسجد کے لئے بھی مناسب اور مفید ہوتو یہ نیت تغییر مسجد وہاں برآ مدہ بناسکتے ہیں، وہ برآ مدہ مسجد ہی کا جزء ہوگا ، درس گاہ نہیں ، اور ضرورت کے وقت اس میں دِینی تعلیم کا کام بھی کیا جاسکتا ہے ۔ لیکن یہ بات ہر کس و ناکس پر واضح رہنی جاہئے کہ بیہ برآ مدہ مسجد کا ہے، درس گاہ کانہیں ہے، جس کی بہتر صورت میہ ہے کہ برآ مدے کو درس گاہ ہے بالکل متصل بنانے کے بجائے برآ مدے اور درس گاہ کے درمیان تھوڑی واللدسبحانه اعلم ی جگہ امتیاز کے لئے حچیوڑ دی جائے۔

011-90/10/11 (فتوی نمبر ۱۷۳۴/۳۰۰ و)

## متعارف اور عام طریقے سے ہٹ کر بنائے گئے مسجد کے منبر کو توڑنے یا برقرار رکھنے کا حکم

سوال: - جنابِ عالی! آپ کے پاس ایک استفتاء مورخه ۳۰ رجولائی ۱۹۸۵ء کا لکھا ہوا

 (١) وفي البحر الرائق ج: ٥ ص: ٢٥١ (طبع ماجديه كوئثه) قال أبو يوسف: هو مسجد أبدًا الى قيام الساعة لا يعود ميراثًا ولا يجوز نقله ونقل ماله الى مسجد اخر سواء كانوا يصلّون فيه أو لا، وهو الفتوي.

وفي البدر المختار ج:٣ ص٣٥٨ (طبع سعيند كراچي) (ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدًا عند الامام والثاني) أبدًا الى قيام الساعة. (وبه يفتلي) حاوي القدسي. وفي الشامية (قوله عند الامام والثاني) فلا يعود ميراثًا ولا يجوز نقله ونقل ماله اللي مسجد اخر سواء كانوا يصلُّون فيه أو لا وهو الفتوي.

(4) یہاں حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کے ایک مصدقہ فتوی ہے''مسجد میں عارضی طور پرتعلیم دینے'' کی شرائط اور تفصیل نقل کی جاتی ہے:-مندرجہ ذیل شرا کط کی پابندی کر کے معجد میں تعلیم دینا جائز ہے:-

ا:- مدرسہ زیر تقمیر ہونے کی وجہ ہے معجد میں تعلیم عارضی طور پر دی جارہی ہو۔

۲: - بیچے ہوشیار اورعقل مند ہوں ،مسجد کا پورا پورا احتر ام کرتے ہوں ،مسجد کو گندا اور ناپاک نہ کرتے ہوں ۔

سے - اُستاذ ، تعلیم دینے کے لئے مسجد میں جیٹیتے وقت اعتکاف کی نیت بھی کرتے ہوں اور اگر مدرسہ بالکل موجود نہ ہوتو جلدی ہے مدرسہ کا ا نظام کرنا ضروری ہے، مدرسہ کا انتظام ہونے تک مجد میں تعلیم دینا شرا کط بالا کے ساتھ جا کز ہے۔

وفي خلاصة الفتاوي ج: ١ ص: ٢٢٩ (طبع رشيديه كونشه) وأما المعلّم الّذي يعلم الصبيان بأجر اذا جلس في المسجد يعلم الصبيان لضرورة الحر او غيره لا يكره وفي نسخة القاضي الامام وفي اقرار العيون جعل المسئلة المعلم كمسئلة الكاتب والخياط فان كان يعلم حسبة لا بأس به وان كان بأجر يكره الا اذا وقع ضرورة. وكذا في الهندية ج: ١ ص: ١١٠ وفتح القديس ج: ١ ص: ٣٦٩ والفتاوي الحابية ج: ١ ص: ٦٥ والاشباه والنظائر ج: ٢

وفي الدر المختار: ويحرم ادخال صبيان ومجانين حيث غلب تنجيسهم والا فيكره.

وفي البحر الرائق ج: ٢ ص: ٣٥٪ أما هؤلاء المكبتون الّذين يجتمع عندهم الصبيان واللّغط فلا ولو لم يكن لغط لأنّهم في صناعة لا عبائة از هم يقصدون الاجارة ليس هو إلله بل للارتزاق ومعلم الصبيان القران كالكاتب ان كان لأجر لا وحبسة لا بأس به. وكذا في الاشباه والنظائر ص: ١٣٨.

نيز ديکھئے: کفایت المفتی ج: ۷ ص: ۱۰۰ (جدید ایڈیشن دارالاشاعت)۔ (محمد زبیرحق نواز)

متعلق (منبرمبحد خیرالبشر) ایک منبرآیا تھا، جس کا آپ نے جواب تحریر فرمایا تھا، اس استفتاء الکن کے گاوں کا تیس تشنہ رہ گئی تھیں، مثلاً میہ کہ مؤوّن جب خطبہ کے وقت اذان کہتا ہے تو اس کا چبرہ امام کے پاؤں کا ملائلی تھیں تشنہ رہ گئی تھیں، مثلاً میہ کہ فرش سے صرف ساڑھے تین فٹ ہے لہذا مؤوّن کا پیٹ اور سینے کا حصہ امام کے پیروں کے سامنے ہوتا ہے۔ دُوسری بات میہ کہ میم بربنانے والوں نے مبحد نمرہ کے منبر کو دلیل نہیں بنایا بلکہ ایسے منبر کی نشاندہ ی کے طور پر میہ عرض کیا تھا کہ ایسا منبر مبحد نمرہ اور سعودی عرب کی کئی مساجد میں تعمیر کیا گیا ہے۔ تیسری بات میہ کہ مبحد نمرہ کے جوتاریخ اس استفتاء میں بیان کی گئی ہے، آرکیلگٹ کے ذہن میں ایسی کوئی بات نہ تھی۔ اس بناء پر براہ کرم میہ فرما کیں کہ کیا اس منبر کو توڑنا ضروری ہے؟ اور اگر اس کو برقر ار رکھا جائے تو کیا شریعت کے خلاف کام ہوگا؟ ذیل میں منبر کی شکل کا نقشہ دے رہا ہوں:۔

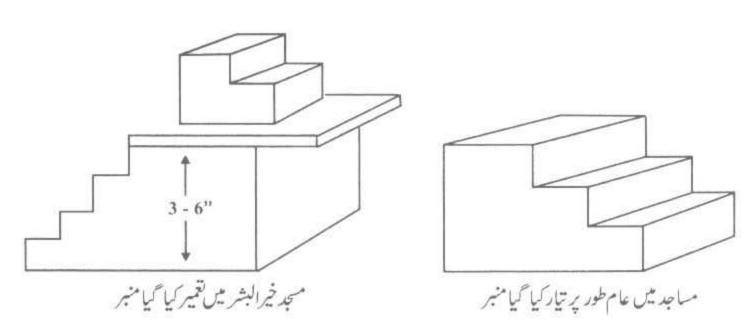

جواب: - پہلے سوال ہے میر شخ تھا کہ منبر تین سٹر یوں ہے زائد پر مشتل ہے، نیزیہ کہ اس پرامام کے کھڑے ہونے کی صورت میں اس کے پاؤں مؤذّن کے چہرے کے محاذی ہوجاتے ہیں، اس لئے اُسے خلاف مسنون کہا گیا تھا۔ اب جو صورت سامنے آئی ہے اس میں یہ دونوں با تیں نہیں ہیں، اس لئے اس منبر کو ناجائز، مکروہ یا بالکلیہ خلاف سنت نہیں کہا جاسکتا۔ اور جبکہ منبر بن چکا ہے تو اُسے تو رُنا واجب نہیں، اور اس کو برقر ار رکھنے کی صورت میں اُسے خلاف شرع نہیں کہہ سکتے۔ اگر سوال، بنانے سے قبل کیا جاتا تو مشورہ معروف طریقے کا منبر بنانے ہی کا دیا جاتا، کہ وہ اقرب الی النہ ہے، بنانے سے قبل کیا جاتا تو مشورہ معروف طریقے کا منبر بنانے ہی کا دیا جاتا، کہ وہ اقرب الی النہ ہے، بنانے سے قبل کیا جاتا تو مشورہ معروف طریقے کا منبر بنانے ہی کا دیا جاتا، کہ وہ اقرب الی النہ ہے، مباحث اور فتہ و مجادلہ کی ہرگز ضرورت نہیں۔

واللہ جانہ اللہ میں جادلہ کی ہرگز ضرورت نہیں۔

/۱۳۰۲/۱۲۰۰۱ه (فتوی نمبر ۸۸/ ۳۷ الف)

# مسجد کی حبیت برامام کے لئے حجرہ بنانے کے مسئلے میں فناوی کامطلاع جاور مسجد کی حبیت برامام کے لئے حجرہ بنانے کے مسئلے میں فناوی مسجد کی حبیت برزالفتاوی وامداد المفتنین میں تضاد کی شخفیق عزیز الفتاوی وامداد المفتنین میں تضاد کی شخفیق میں جائز ہونا،

سوال: - کیا مسجد کی حجبت پرامام مسجد کا حجرہ بنانا جائز ہے؟ فناویٰ لکھنویہ میں جائز ہونا،
جبہ عزیز الفتاویٰ اور امداد المفتنین اور آ داب المساجد میں ناجائز ہونا لکھا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟
جواب: - امداد المفتنین میں یہ مسئلہ نہیں مل سکا، البتہ آ داب المساجد میں جوعدم جواز فدکور
ہو وعلی الاطلاق نہیں ہے، ای طرح مولا ناعبدالحی صاحبؓ نے جو جواز ذکر کیا ہے وہ بھی مطلقاً نہیں
ہے، بلکہ چند شرائط کے ساتھ جائز ہونا لکھا ہے۔ (ص:۲۳)

اور وه شرا ئط مندرجه ذیل ہیں:-

ا: - وقف کرنے والے نے ایک خاص حصے کومسجدیت ہے مشتنیٰ قرار دے دیا ہو، اور تعمیرِ مسجد سے پہلے پہلے حجرہ بنوادیا ہویا اپنی نیت کا اعلان کردیا ہو۔

٣:- اوربيات ثناءمصالح مسجد كى وجه ہے ہو۔

يهى حكم كتبِ فقد مين فدكور بجبيا كه درمختاركى كتابُ الوقف مين ب: لو بنى فوقه بيتًا للامام لا يضر لأنّه من المصالح أمّا لو تمّت المسجدية ثم أراد البناء مُنِعَ ولو قال عنيتُ ذلك لم يصدق. (شامى ج: ٣ ص: ٥١٢) - (١)

اب بیدستگەرہ جاتا ہے کہ وہ حجرہ بحکم مسجد ہوگا یانہیں؟ سو اِس بارے میں صحیح یہی ہے کہ وہ بحکم مسجد نہیں ہوگا جیسا کہ آ دائب المساجد میں ذکر کیا گیا ہے۔

عزیز الفتاویٰ میں جو حضرت مفتی عزیز الرحمٰن صاحبؓ نے کہا ہے کہ'' وہ بھکم مسجد ہوگا ، اس لئے بول و براز اس پر جائز نہیں ہوں گے'' (ج:۵ ص:۱۳۵)۔ اس کا منشاء یا تو بہ ہے کہ اس حجرے کے مسجد سے غایت اِتصال کے سبب تقاضائے اوب واحترام یہ ہے کہ بول و براز سے اس کو بچایا جائے ، اوراگر یہ تو جیہ نہ ہوتو پھر اس میں تسامح ہوا ہے۔ کیونکہ اس حکم کی دلیل آپ نے بیہ بیان فرمائی ہے:۔

وبه صرّح في الاسعاف فقال: واذا كان السرداب أو العلو لمصالح المسجد أو كان وقفًا عليه صار مسجدًا اهـ. شرنبلالية قال في البحر وحاصلهٔ ان شرط كونه مسجدًا أن يكون سفله وعلوه مسجدًا لينقطع حق العبد. (شامي ج:٣ ص:٣٣) - عالاتكم بيروليل ال كي صحيح تهين

<sup>(</sup>١) ردّ المحتار كتاب الوقف ج: ٢ ص: ٣٥٨ (طبع سعيد).

<sup>(</sup>۲) عزيز الفتاوئ ص: ۱۰ (طبع دار الاشاعت كراچى)

<sup>(</sup>٣) شامي ج: ٢ ص: ٢٥٧ (طبع سعيد)

کہ اس میں''صار'' کی ضمیر''سفل وعلو'' کی طرف نہیں بلکہ''مسجد'' کی طرف راجع ہے، جیسالٹلمہ ہاتی کلام سے یہ بات واضح ہور ہی ہے، کیونکہ ذکر مسجد کی مسجدیت کا ہے،سفل وعلو کی مسجدیت کا نہیں، اور ۵۱۱۵۰ اس اُمرکی تصریح حضرت تھانویؓ نے بھی بالفاظ ذیل فرمائی ہے:-

> غالبًا آپ نے مرجع ضمیر صار کا سرداب وعلو کو سمجھا ہے، سویہ مرجع نہیں ہے ..... بلکہ مرجع اس کا وہ مسجد ہے جس کے مصالح کے لئے سرداب وعلو بنی یا وقف کیا (ایداد الفتاوی ج:۲ ص:۲ ص:۵۹۲)

اور بحرکی عبارت میں "أن يكون سفله و علوه مسجدًا" كا مطلب "موقوفًا على مصالح ند" ہے۔

ہمرکیف! یہ ثابت ہوا کہ حجرۂ امام کا بنانا بشرائطِ مذکورہ جائز ہے، اور ان کوملحوظ رکھتے ہوئے اگر حجرہ بنالیا جائے تو وہ بحکم مبحد نہیں ہے، البتہ بتقاضائے احترام مبحد بہتر یہ ہے کہ اس میں بول و براز نہ کیا جائے، خصوصیت سے جبکہ حجرہ مبحد سے اتنامتصل ہو کہ اس کی بد بواور دُوسرے اثرات مسجد تک پہنچ کرایذاء کے موجب ہوں، تو اس صورت میں وہاں بول و براز کرنا مکروہ ہوگا۔ واللہ سبحانہ اعلم الجواب صحیح الجواب صحیح احترام کے مقانی عفی عنہ الجواب صحیح الحواب صدید الحواب صحیح الحواب صدید الحواب صحیح الحواب صدید الحواب

مسجد کی حجیت پر إمام کے لئے حجرہ بنانے کا حکم سوال: -مجد کی حجیت پر إمام کے لئے حجرہ بنانا جائز ہے یانہیں؟

جواب: - رُرِّ مُخَاركا بُ الوقف مين ب: لو بننى فوق بيتًا للامام لا يضر لأنه من المصالح أما لو تمت المسجدية ثمّ أراد البناء مُنِعَ ولو قال عنيت ذلك لم يُصدَّق. تاتر خانية فاذا كان هذا في الواقف فكيف بغير م فيجب هدمه ولو على جدار المسجد.

علامه شائ ال كتحت فرمات بين: قوله امّا لو تمّت المسجديّة أى بالقول على المفتى به أو بالصلاة فيه على قولهما. وعبارة التتارخانية وان كان حين بناه خلّى بينه وبين النّاس ثمّ جاء بعد ذلك يبنى لا يترك اه. وبه علم ان قوله في النّهر وأمّا لو تمّت المسجديّة شم أراد هدم ذلك البناء في ان لا يمكن من ذلك ... الخ. فيه نظر لأنّه ليس في عبارة التتارخانية ذكر الهدم وان كان الظاهر ان الحكم كذلك. (شامي ج: ٣ ص: ١٢) - (٣)

<sup>(</sup>۱) ج: ۲ ص: ۱۸۴ (طبع مكتبه دارالعلوم كراجي)\_

<sup>(</sup>٢) يوفوي حفرت والا دامت بركاتهم كردج تخصص (تمرين افتاء) كى كاني بالياكيا ب- (محدزبير)

<sup>(</sup>٣) ردّ المحتار ج: ٢ ص: ٣٥٨ (طبع سعيد).

ان روایات ہے معلوم ہوتا ہے کہ متجدیت کے کممل ہونے سے پہلے اگر ایسا کیا جائے تو جائز ہے ورنہ نہیں، فآویٰ لکھنویہ میں جو حکم لکھا ہے وہ صرف چار پائی بچھانے کا ہے، اور انہوں نے جو استدلال کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے وقت وہاں چار پائی بچھائی تھی، وہ خود محلِ نظر ہے، کیونکہ اعتکا۔ ہے، کیونکہ اعتکاف کی وجہ سے چار پائی بچھانا عذر ہے، اس پر عام حالات کو قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ واللہ اعلم واللہ اعلی واللہ واللہ واللہ واللہ اعلی واللہ وال

مسجد کی تغمیر سے بچی ہوئی اینٹیں اِمام کے مکان پرلگانے کا حکم سوال: - مسجد تغمیر کرنے پر جو پُرانی اینٹیں کے جائیں تو کیا اِمامِ مسجد کے مکان میں اُنہیں

لگانا جائزے؟

والله اعلم احقر محمد تقی عثمانی عفی عنه ارا ر ۱۳۸۸ ه

جواب: - لگاسکتے ہیں۔ الجواب سیح محمہ عاشق الہی

ا:- کیا اِمام صاحب یا مہتم کو مسجد کمیٹی کی میٹنگ میں بلانا ضروری ہے؟

1:- کیا اِمام صاحب یا مہتم کو مسجد کمیٹی کی میٹنگ میں بلانا ضروری ہے؟

1:- نماز کی گنتاخی کرنے والے کو مسجد کمیٹی کا ممبر بنانے کا حکم سوال:- کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیانِ شرع متین مندرجہ ذیل مسائل کے بارے میں کہ:-

ا:- کسی مسجد و مدرسه کی ایک ہی تمپیٹی بنی ہوئی ہواور اس مسجد و مدرسه کامہتم بھی ایک ہی ہو،
اس مسجد و مدرسه کی تغییر وانتظامی اُمور کی کوئی میٹنگ ہوتو کچھ ممبر حضرات اِمام ومہتم صاحب کی میٹنگ میں شموایت ضروری سمجھیں مگر کچھ ممبر صاحبان بیدلیل دے کرشامل نہ ہونے دیں کہ اِمام ومہتم صاحب چونکہ تمییٹی کے ملازم ہیں، ماہانہ شخواہ لیتے ہیں، لہذا شخواہ دار ملازم اِمام صاحب ومسجد و

<sup>(</sup>١) عالمگيرية كتاب الكراهية ج:٥ ص:٣٢٢ (طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) بيفتويٰ حضرتِ والا دامت بركاتهم كي تمرينِ افتاء ( درجة خصص ) كي كا بي سے ليا گيا ہے۔ (محد زبير )۔

7: - اور بیر کہ جو شخص بغیر جماعت کے صرف اپنے گھر میں اکیلا نماز پڑھنے والا ہواور وہ بیر کے کہ میں ایک روز صبح کی نماز باجماعت اوا کرنے کے لئے مسجد میں گیا وہاں نماز میں اتن دیرلگ گئی کہ میری زندگی کے سارے معمولات اُلٹ بلیٹ ہوگئے، یعنی معمولات کا ناس ہوگیا، اس ون سے پھر میں نزدگی کے سارے معمولات اُلٹ بلیٹ ہوگئے، یعنی معمولات کا ناس ہوگیا، اس ون سے پھر میں نے بھی بھی نماز باجماعت کی ہمت نہیں کی۔ جواب سے مطلع فرماویں کہ فدکورہ بالا الفاظ کہنے والے کومسجد کمیٹی کاممبر یا عہد بدار بنایا جاسکتا ہے یانہیں؟

۳: - اور بید که مذکورہ بالاشخص إمام مسجد کی غیرحاضریوں کونوٹ کرنے کے لئے تو مسجد کے محراب کے پاس آ آ کر دیکھے کہ إمام صاحب آج کی نماز میں حاضر ہیں کہ نہیں؟ مگر جماعت کی نماز میں شریک نہ ہو، یعنی مذکورہ کام کے لئے تو وقت نکالے مگر نماز باجماعت کے لئے وقت نکالنا اس کے معمولات میں فرق ڈالٹا ہو، ایسے شخص کو مسجد کمیٹی کاممبر اور عہد بدار بنانا چاہئے یانہیں؟

۳:- یه که مسجد و مدرسه کی تغمیر و تنظیمی میٹنگ میں اِمام صاحب ومہتم صاحب کو شامل کرنا ضروری ہے یا اس کو ملازم سمجھتے ہوئے الگ رکھنا ضروری ہے؟ اسلامی تعلیم اور آئین اس کے لئے کیا تھم دیتا ہے؟

جواب ا: - کمیٹی کے ذمہ ضروری نہیں ہے کہ وہ إمام صاحب یا مہتم صاحب کو ضرور اپنی میٹنگ میں بلائیں، البتہ بلانا اچھا ہے، اور اگر کوئی بات ایسی ہو کہ إمام صاحب کی موجودگی میں کرنا کمیٹی مناسب نہ سمجھے تو إمام صاحب کو ضرور شرکت کا مطالبہ نہیں کرنا چاہئے، البتہ إمام صاحب کو 'د تنخواہ دار ملازم'' کے الفاظ سے یاد کرنا بڑی ہے ادبی کی بات ہے، جس سے احتراز لازم ہے۔

۲: - ایسے خص نے بڑی گتاخی کی بات کہی ، اگر وہ اس سے توبہ نہ کرے تو وہ کمیٹی کاممبر بننے

کا اہل نہیں۔

٣:-ايضاً-

مه:-نمبرا میں اس کا جواب آگیا۔

والتدسبحانه اعلم ۲۹ر۹ر۱۹۹۹هه (فتوی نمبر ۱۲۳/۱۷۳۰)

ress.com بعض غیرمسلم مما لک میں مساجد محدود ہونے اور نمازیوں کی آ besturdube کے پیشِ نظرایک مسجد میں کئی جماعتیں کرانے کی شرعی حیثیت

(وضاحت از مرتب) اُستاذِ محترم حضرت مولانا مفتی محمر تقی عثانی صاحب دامت برکاتهم کے یاس امریکہ سے مذکورہ مسئلہ سے متعلق ایک سوال آیا، حضرتِ والا دامت برکاتہم کی ہدایت کے مطابق مفتی مجاہد شہید ؓ نے اس کا جواب لکھا،حضرتِ والا دامت برکاتہم نے رائے معلوم کرنے کے لئے بیہ جواب حضرت مولا نامفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس بھیجا، حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے مفتی مجاہد شہید ؓ کے جواب کی تصدیق وتصویب فرمائی، بعد میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے دوبارہ غور فرما کرمستقل ؤوسرا جواب لکھا، جومفتی مجاہد شہید کے جواب سے مختلف تھا، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی بید دُوسری تحقیق مفتی محمد صاحب نے حضرت والا دامت برکاتہم کی رائے معلوم کرنے کے لئے حضرت والا کے پاس بھیجی، اس پر حضرت والا دامت برکاتہم نے خودمستقل جواب تحریر فرمایا، بیرتمام تحریرات ترتیب وار ذیل میں پیش کی جارہی ہیں۔(محمد زبیر)

حضرتِ والا دامت بركاتهم كا خط بنام

حضرت مولا نامفتي رشيداحمه صاحب رحمة الله عليه

مجرامي خدمت حضرت مولا نامفتي رشيد احمه صاحب مظلهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركانة

امريكا كي مساجد مين جماعت ثانيه كاحكم:

احقر کے پاس امریکا ہے ایک سوال آیا تھا، اس کے جواب میں ایک تحریر ہمارے ایک رفیق نے بطور تجویز لکھی ہے، احقر کا رُجھان اس تحریر کے موافق ہے، لیکن متفتی کو با قاعدہ جواب دینے ہے پہلے آنجناب کی رہنمائی کا طالب ہے، براہ کرم اس سلسلے میں اپنی رائے ہے مطلع فرمائیں، نیز اگر تکرارِ جماعت کی اجازت ہوتو اُذانِ ثانی کا کیا ہوگا؟ کیا اس کا بھی تکرار کیا جائے گا۔ والسلام

(حضرت مولانا) محمد تقی عثمانی (مذ ظلهم) بقلم: محمد عبدالله ميمن

سوال: - بعض غیرمسلم ممالک مثلاً: امریکا میں بیصورتِ حال درپیش ہے کہ مساجد محدود ہیں، علاقے کے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے تمام نمازی مسجد میں نہیں ساکتے ہیں اور مسجد کے پہلو اور اطراف و جوانب میں بھی نمازیوں کے کھڑے ہوکر نماز پڑھنے کی قانو نا اجازت نہیں ہے، الیی صورتِ حال عموماً جمعہ کے موقع پر پیش آتی ہے۔بعض مقامات میں پینگی اس لئے پیش آتی ہے کہ

و ہاں کسی عمارت میں اجتماع کے لئے قانو نا ایک تعداد محدود ہوتی ہے، اس سے ز قانو نأمنع ہوتا ہے۔

besturdubo اب سوال میہ ہے کہ ایسی صورتِ حال میں ایک ہی مسجد میں ایک سے زیادہ مرتبہ جماعت کی احازت ہے یانہیں؟ بینوا تو جرا۔

### (جواب ازمفتی مجامد شهیدٌ زیرِ مهرایت حضرتِ والا دامت برکاتهم )

جواب: - اس مشکل کا اصل حل تو بہ ہے کہ اہل علاقہ کو جائے کہ جہاں سابقہ مسجد میں توسیع ممکن ہو وہاں توسیعے کی جائے تا کہ تمام نمازی ایک ہی جماعت میں شریک ہوسکیں ، اگرییمکن نہ ہوتو اور مباجدتغمیر کرنے کا اہتمام کیا جائے۔

جہاں یہ دونوں باتیں مشکل ہوں تو مسجد میں گنجائش کم ہونے کی صورت میں ایک بار پوری مسجد بھر کر جماعت ہوجانے کے بعد جولوگ جگہ میں گنجائش نہ ہونے کی بناء پر پہلی جماعت میں شریک نہیں ہو سکے ان کے لئے اسی مسجد میں دوبارہ جماعت کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔اس لئے کہ جن فقہاء نے تکرارِ جماعت ہے منع کیا ہے انہوں نے ممانعت کی دوعاتیں ذکر کی ہیں، جو درج ذیل ہیں:-ا: - اگر تکرارِ جماعت کی اجازت دے دی جائے تو پہلی جماعت کی اہمیت کم ہوگی، جماعت اُولی سے نقاعد اور اس میں تقلیل ہوگی ، اور یہ بات تکرارِ جماعت سے ممانعت کی محض ایک حکمت نہیں ، بلکہ علمت ہے، اس لئے کہ جن صورتوں میں تکرارِ جماعت کی اجازت ہے، فقہاء نے اس اجازت کو مذکورہ علت نہ ہونے پرمتفرع فرمایا ہے، مثلاً مسجدِ شارع میں جماعت ِ ثانیہ کا جواز ،بعض فقہاء کے ہاں بلا تداعی تکرارِ جماعت کا جواز ،غیراہلِ محلّہ کے نماز پڑھنے کی صورت میں اہلِ محلّہ کے لئے جماعت ثانیہ کا جواز اور بلا اُذان وا قامت تکرارِ جماعت کا جواز اسی علت کے نہ ہونے کی بناء پر ہے، چنانچہ بدائع الصنائع بين ب: "و لأنّ التكرار يؤدّي ألني تقليل الجماعة لأنّ النّاس أذا علموا أنّهم تفوتهم الجماعة فيستعجلون فتكثر الجماعة واذا علموا انها لا تفوتهم يتأخّرون فتقل الجماعة وتقليل الجماعة مكروه بخلاف المساجد التي على قوارع الطّريق لأنّها ليست لها أهل معروفون فأداء الجماعة فيها مرّة بعد أخرى لا يؤدّي ألى تقليل الجماعات وبخلاف ما أذا صلَى فيه غير أهله لأنّه لا يؤدّي ألى تقليل الجماعة لأنّ أهل المسجد ينتظرون أذان المؤذّن المعروف" (بدائع ج:اص:۱۵۳)\_(۱) ress.con

إمام مرضى رحم الله تعالى في قرمايا ب: "ولنا أنا أمونا بتكثير الجماعة والفيح تكوار الجماعة والفيح تكوار الجماعة في مسجد واحد تقليلها لأن الناس اذا عرفوا انهم تفوتهم الجماعة يعجّلون للحضو المراكل الجماعة واذا علموا انه لا تفوتهم يؤخرون فيؤدى الى تقليل الجماعات وبهذا فارق المسجد الذى على قارعة الطريق لأنه ليس له قوم معلومون فكل من حضر يصلّى فيه فاعادة الجماعة فيه مرة بعد بمرة لا تؤدى الى تقليل الجماعات .... الخ." (المبسوط للسرخسي ج: ا

7:- بعض فقهاء نے تفرق کلمة السلمين كوعلت قرار ديا ہے، چنانچ إمام شافعى رحمه الله تعالى فرمايا ہے: "واذا كان للمسجد امام راتب ففاتت رجلا أو رجالا فيه الصلوة صلوا فرادى ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة فان فعلوا اجزأتهم الجماعة فيه وانما كرهت ذلك لهم لأنَه ليس مما فعل السلف قبلنا، بل قد عابه بعضهم، قال الشافعى: وأحسب كراهية من كره ذلك منهم انما كان لتفرق الكلمة وان يرغب رجل عن الصلوة خلف امام جماعة فيتخلف هو .... الني أن قال .... فأما مسجد بني على ظهر الطريق أو ناحية لا يؤذّن فيه مؤذّن راتب ولا يكون له امام معلوم ويصلى فيه المارة ويستظلون فلا أكره ذلك فيه لأنه ليس في المعنى الذي وصفت من تفرق الكلمة وأن يرغب رجال عن امامة رجل فيتخذون امامًا غيره. " (الأمّ الذي وصفت من تفرق الكلمة وأن يرغب رجال عن امامة رجل فيتخذون امامًا غيره." (الأمّ الذي وصفت من تفرق الكلمة وأن يرغب رجال عن امامة رجل فيتخذون امامًا غيره."

مذکورہ صورت میں بید دونوں علتیں موجود نہیں، لہذا الی صورت میں تکرارِ جماعت کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، لیکن بیداجازت اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ مسجد میں جتنے افراد کی گنجائش ہے پہلی جماعت میں اتنے افراد موجود ہوں، جگہ خالی نہ ہو، اگر پہلی جماعت میں گنجائش ہوتے ہوئے پچھ لوگ دوسری جماعت میں شریک ہونے میں سستی کے گناہ کے مرتکب دوس کے مرتکب مون کے گناہ کے مرتکب مون گے۔

احقر محد مجاہد عفی عنہ ۸ار۸ر۱۲ اھ

حضرت مولا نامفتی رشیداحمہ صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ کی طرف سے مذکورہ جواب کی تصدیق وتصویب

جواب سیجے ہے۔ تکرارِ اذان کا تو جواز معلوم نہیں ہوتا، خارج ازمسجد جماعت کے لئے مسجدِ محلّہ

کی اَذان کافی ہوجاتی ہے، تو مسجد میں جماعت ِثانیہ کے لئے بطریقِ اَوْلیٰ کافی ہوگی۔ میں جہ تو مسجد میں جماعت ِثانیہ کے لئے بطریقِ اَوْلیٰ کافی ہوگی۔ میں اِقامت کے ساتھ زیادہ کالان کالی کا کہ میں اِقامت کے ساتھ زیادہ کالان کالی کا کہ کہ میں مغرب وعشاء کے درمیان عدمِ اِقامہ، ان دونوں کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں بھی اقامہ واندہ ہو۔ اقامہ ثانیہ نہ ہو۔

رُ جیمان اس طرف ہور ہا ہے کہ اگر دونوں جماعتوں کے درمیان کسی وجہ سے زیادہ فصل ہوا ہو تو اقامت دوبارہ کہی جائے ورنہ ہیں۔ تو اقامت دوبارہ کہی جائے ورنہ ہیں۔

(اس تقدیق وتصویب کے بعد حضرت مفتی رشید احمہ صاحب رحمہ اللہ نے وُ وسرا جواب تحریر فرمایا، بیہ جواب حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے اپنے اس خط کے ساتھ حضرتِ والا دامت برکاتہم کو بھیجا)

> حضرت والا دامت برکاتہم کے نام حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللّٰد کا خط گرای خدمت حضرت مولا نامفتی محمدتقی صاحب عثمانی زید مجدہ! السلام علیکم ورحمۃ اللّٰہ وبرکاتہ

چندسال قبل مساجدِ امریکا میں اِ قامت جماعتِ ثانیہ ہے متعلق آپ کی طرف ہے ایک سوال کا جواب تصویب کے لئے آیا تھا، میں نے تصویب کردی تھی، آپ کی طرف جواب ارسال کرنے کے بعد انہی دنوں میں نظرِ ثانی کے بعد جواب تبدیل کردیا تھا، یہ یادنہیں کہ اس کی نقل آپ کو بھیجی تھی یا نہیں، اب احسن الفتاویٰ کی تبویب کے دوران وہ مسکلہ سامنے آیا تو اس خیال سے کہ شاید اس کی نقل آپ کو نہ بھیجی گئی ہواب ارسال کی جاتی ہے۔

(حضرت فقیہ العصرمفتی) رشید احمد (صاحب مدطلهم) بقلم: محمد دار الافتاء والارشاد ناظم آباد کراچی ۲۲رمخرَم ۱۳۲۲ه

حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمه الله کا جواب جماعت ِ ثانیه کی کراہت کو دوعلّتوں''تقلیل الجماعة اور تفرق وتشتّت'' ہے معلول قرار دینا اور تفصیل کرنا کہ جہال بیعاتیں پائی جاتی ہوں وہاں کراہت ہے، ورنہ ہیں، وُرست نہیں، الار لئے کہ بیہ تفصیل کرنا کہ جہال بیعاتیں پائی جاتی ہوں وہاں کراہت ہے، ورنہ ہیں، وُرست نہیں، اللہ کے کہ بید حکمتیں ہیں، عاتیں نہیں، ای لئے کسی فقیہ نے نہ بیاف فرمائی ہے اور نہ اس تفصیل کو مدارِ محکمال کا کھی کا مقدم ایا ہے۔

ا ک تفصیل کامقتضی ہے ہے کہ بیت کم صورتِ سوال کے ساتھ خاص نہ ہو، بلکہ اس کے علاوہ ہر معجدِ محلّہ میں بھی اگر کچھ لوگ بھی کسی معتد ہے عذر کی بناء پر جماعت سے رہ جائیں تو ان کے لئے معاوت بنان تو سببِ تقلیل و تشتت ہے، بھی جماعت بنان تو سببِ تقلیل و تشتت ہے، بھی بھارا ہے کہ ایک واجب ہو، کیونکہ دائمی معمول بنانا تو سببِ تقلیل و تشتت ہے، بھی بھارا ہے کرنے سے بہلازم نہیں آتا، و لا قائل بہ احد۔

تصحیح حل: – مسجد میں سب کے بیک وقت جماعت میں شریک نہ ہوسکنے کی دو وجوہ ہوسکتی

ہیں:-

ا:- قانوناً محدود اجتماع سے زیادہ پر پابندی نہیں، مگر مسجد میں گنجائش نہیں۔
 ۲:- قانوناً محدود تعداد سے زیادہ اجتماع ممنوع ہے، مسجد میں گنجائش ہے۔
 صورت اُولی کا حکم:

جماعتِ ثانیہ جائز نہیں، کیونکہ فقہاء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے تصریح فرمائی ہے کہ ایسی صورت میں صفیں قریب قریب بنائی جائیں اور ہر بچھلی صف کے نمازی اگلی صف کے نمازیوں کی پیثت پر سجدہ کریں۔

قال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالى: وان سجد للزحام على ظهر مصل صلوته الّتي هو فيها جاز وان لم يصلّها بل صلّى غيرها او لم يصل اصلًا او كان فرجة لا يصح.

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: وفي الكلام اشارة الى ان المستحب التأخير اللي ان يزول الزحام كما في الجلابي والى انه لا يجوز غير الظهر للكن في الزاهدي يجوز على الفخذين والركبتين بعذر على المختار وعلى اليدين والكمين مطلقًا والى انه لا يجوز على ظهر غير المصلى كما قال الحسن للكن في الأصل انه يجوز كما في المحيط وفي يجوز على ظهر كل مأكول اهد. (رد المحتار ج: اص: ٥٠٣)\_(١)

صورتِ ثانيه كاحكم:

اس صورت میں بھی جماعت ِ ثانیہ مطلقاً جائز نہیں، البتہ صحیح صورت جونصوصِ فقہتیہ ہے ثابت ہے، یہ ہے کہ غیراہلِ محلّہ بہلے جماعت کریں اور اہلِ محلّہ بعد میں جماعت کریں، اس صورت میں یہ بھی شرط نہیں کہ پہلی جماعت کے وقت مسجد میں کوئی جگہ خالی ندر ہے۔

) جلد دوم پیصورت بھی ہو عتی ہے کہ معجد سے باہر قانو نا محدود تعداد کے اندر کئی جگہ جماعت کالانتظام پیصورت بھی ہو عتی ہے کہ معجد سے باہر قانو نا محدود تعداد بڑھانے کی کوشش کریں۔ مارٹر سیحانہ وتعالی اعلم مارٹر سیحانہ وتعالی اعلم کریں،سب سے زیادہ ضرورت اس کی ہے کہ مساجد کی توسیع اور تعداد بڑھانے کی کوشش کریں۔ ۲۹ ررمضان ۲۱۷۱ ه

> حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے اس جواب پر جناب مفتی محمہ صاحب نے اپنے اس خط میں حضرتِ والا دامت برکاتہم کی رائے دریافت کی۔

#### (خط ازمفتی محمر صاحب)

عَبَرا مِي خدمت قابلِ صداحرً ام حضرت شيخ الاسلام صاحب م<sup>ظله</sup>م! السلام عليكم ورحمة الله وبركانته

یہ مسئلہ اب بھی قابلِ غور ہے، اگر جنابِ والا اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وفت نکال کر اس کے متعلق اپنی رائے سامی ہے مطلع فرمادیں تو خدام پر شفقت اور بہت احسان ہوگا۔

محمه ومعاونين تبويب دارالافتاء والارشاد ناظم آباد كراجي

#### (حضرتِ والا دامت بركاتهم كا جواب)

گرامی قدر مکرم جناب مولانا محمد صاحب مظلهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حضرتِ والا کی دُوسری تحریر پہلے مجھے نہیں ملی تھی، آپ نے بھیج دی، جزا کم اللہ تعالیٰ خیراً۔ چونکہ آپ نے احقر نا کارہ کی رائے معلوم فر مائی ہے اس لئے عرض ہے کہ احقر کی رائے کا رُجحان اب بھی ای تحریر کی طرف ہے جومولا نامحد مجاہد صاحب شہید رحمۃ اللّدعلیہ نے لکھی تھی، یہ بات کہ فقہاء نے کراہیت ِتکرار کی جو وجوہ لکھی ہیں وہ حکمت ہیں،علت نہیں،اس وفت دُرست ہوتی جب تکرارِ جماعت کی ممانعت پر کوئی نص صریح ہوتی ۔ لیکن احقر کے ناقص علم کی حد تک اس پر کوئی نص صریح نہیں ہے۔ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے ایک عمل ہے استدلال کیا گیا ہے، جوممانعت پرصریح نہیں، لہذا جس جگہ اُن مفاسد کا معدوم ہونا یقینی ہو جو فقہاء کرام نے بیان فرمائے ہیں، وہاں تکرارِ جماعت اس بات ہے اُہون معلوم ہوتا ہے کہ دُوسروں کی پشت پر سجدہ کیا جائے، جبکہ سجدہ رکنِ صلاۃ ہے، پھر بھی اُن

ress.com مما لک میں ہے بعض جگہوں پر مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آتا، بالحضوص جبکہ مسئلہ مجتہد فیہا کھیلاتو ایس میں گنجائش ہونی حاہئے۔

احقر محمرتقي عثماني عفي عنه

# ا:-مسجد کی تعریف ٢: - كيا جس مسجد ميں ہفتے ميں چندنمازيں ہوتی ہوں وہ بحکم مسجد ہے؟

سوال!-مسحد کی کیا تعریف ہے۔

٣: - كيا اليي جلّه جہاں ہفتے ميں يانچ دن ايك يا دو وقت كى نماز ہوتى ہو، حكم مسجد ميں ہے؟ جواب اوا: - ہروہ جگہ جے اس کے مالک نے مسجد کے لئے وقف کردیا ہو، اس کے زبانی یا تحریری طور پر وفق کردینے سے مسجد بن جاتی ہے اور اس پر مسجد کے اُحکام جاری ہوجاتے ہیں،خواہ اس میں تماز روصی جائے یا تہیں۔ و هذا عند أبى يوسف فانه يكفى عنده القول بالوقف فى المسجد خلافًا لمحمدٌ وقال الشاميُّ: وقدم في التنوير والدرر والوقاية وغيرها قول أبي يوسفُّ وعلمت أرجحيته في الوقف والقضاء (شامي)\_ والثداعلم وعلمه اتم واحكم احقر محمرتقي عثماني عفي عنه الجواب سيحج

بنده محمرشفيع عفااللدعنه

(فتوی نمبر ۱۸/۱۴۰۱ الف)

ا: - إمام صاحب كالمسجد كے محراب ميں دروازہ كھول كرآ مدورفت ركھنا ۲:- مجھر مارنے کے لئے بد بودار دَ وامسجد میں استعمال کرنے کا حکم سوال ا: - پہلے اِمام صاحب اینے حجرے کے مشرقی دروازے سے نکل کر کیے راہتے پر ہوتے ہوئے سیرھیاں چڑھ کرمجد کے برآمدے سے ہوکرمجد میں نماز پڑھانے آتے تھے اور واپس جاتے تھے، جب سے نئے سورتی إمام صاحب آئے ہیں، اُنہوں نے مشرقی دروازہ کو بند کروادیا ہے اور محراب کی طرف درواز ہ کھلوا کرمحراب ہے ہوکر آتے ہیں ، اورمسجد کےمحراب کے دروازے کو اپنے گھر میں آنے جانے کا راستہ بنالیا ہے، کیا بیمناسب ہے؟

فتاوی شامیة ج: ۳ ص: ۳۵۲ (طبع سعید کراچی).

۲: - مجھرول کی تکلیف سے بچنے کے لئے مجھر مارنے والی کوئی دواجس میں بدبو نایخوشیو besturdubo ہوتی ہے جھڑ کنا کیسا ہے؟

جواب ا: - دونوں إمام صاحبان كے طريقے ٹھيك تھے، شرعاً دونوں ميں كوئى حرج نہيں، جس طریقے میں سہولت ہو اُسے اختیار کرلیا جائے۔<sup>(۱)</sup>

۲:- مجھر مارنے کے لئے الیی دوائیں اب ملنے لگی ہیں جن میں بد بونہیں ہوتی بلکہ خوشبو ہوتی ہے، مسجد میں ایسی دوا استعمال کی جائے۔ <sup>(۲)</sup> والتدسبحانه وتعالى اعلم

# تغمير مسجد كے لئے غير مسلموں سے چندہ لينے كا حكم

سوال: - بلاک ایج شالی ناظم آباد میں ایک جامع مسجد زیرِ تعمیر ہے، اس میں علاقے کے لوگول کے علاوہ دُوسرے حضرات بھی سر مایہ پیش کرتے ہیں ،اب زیرغورمسئلہ بیہ ہے کہ اگر ان میں بعض غیر سلم مگر اہل کتاب حضرات کی جانب ہے رقم پیش کی گئی تو تعمیر کے لئے لینا دُرست ہے یانہیں؟ جواب: – اگریہ اِختال نہ ہو کہ کل کو اہلِ اسلام پر احسان رکھیں گے، اور نہ بیہ اِختال ہو کہ اہلِ اسلام ان کے ممنون ہوکر ان کے مذہبی شعائر میں شرکت یا ان کی خاطر ہے اینے شعائر میں مداہنت کرنے لگیں گے تو قبول کرنا جائز ہے، بشرطیکہ وہ اپنے مذہب کی رُو سے بہ نیتِ ثواب چندہ و بربا مور (كذا في امداد الفتاوي ج:٢ ص:٩٠٢ و ٢٠٠٠)\_ واللدسبحانه اعلم الجواب صحيح احقر محمرتقي عثماني عفي عنه محمه عاشق الهى بلندشهرى DITAA/T/ (فتوي نمبر٢١/١٩ الف)

(م) ابداد الفتاوي ج: ٢ ص: ٩٦٣ تا ٢٦٢ (طبع مكتبه دارالعلوم كراچي) \_ (محد زبير)

 <sup>(</sup>١) دار لـمـدرس الـمـــجد مملوكة أو مستأجرة متصلة بحائط المسجد هل له أن ينقب حائط المسجد ويجعل من بيتـه بـابًـا الـي الـمسجد وهو يشتري هذا الباب من مال نفسه فقالوا: ليس له ذلك وان شرط على نفسه ضمان نقصان ظهـر في حائط المسجد كذا في جواهر الاخلاطي. (عالمگيرية كتاب الكراهية باب اداب المسجد ج: ٥ ص: ٣٢٠ طبع رشيديه). وفي الدر المختار كتاب الصلوة ج: ١ ص: ١٥٦ (طبع سعيد كراچي) وكره تحريما اتخاذه طريق بغير عذر . نيز دي يحيّ الداد الفتاوي ج:٢ ص:٥٦٨ و ٥٦٨ (طبع مكتبه دار العلوم كراچي)

<sup>(</sup>٢) وفي مشكّوة المصابيح باب المساجد ص: ٦٨ (طبع سعيد) عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذّى ممّا يتأذّى منه الانس. (متفق عليه). (٣) وفي البحر الرائق ج.٥ ص: ٩٠ (طبع رشيديه كونثه) لو وقف على مسجد بيت المقدس فانه صحيح الأنه

وفي ردّ الـمحتار ج:٣ ص: ٣٣١ (طبع سعيد كراچي) (وان يكون قربة في ذاته) ..... ان شرط وقف الذّمي ان يكون قربة عنبدنا وعنبدهم كالوقف عبلي الفقراء أو على مسجد القدس .... الخ. وكذا في فتح القدير ج: ٥ ص: ۷ ا ۴ . غيز و يَجْصُحُ تغيير معارف القرآن حضرت مفتى أعظم يا كسّان قدس اللَّه سرة ج: ۴ ص: ۳۲۱\_

مسجد میں گم شدہ بچے یا چیز کے اعلان کا حکم مسجد میں اعلان کیا تھا اللہ کا ملکہ مسجد میں اعلان کیا تھا اللہ کا اللہ کیا تھا اور کوئی چیز اگر گم ہوجائے، مسجد میں لاؤڈ البیکیر میں اعلان کیا تھا اللہ کا کہا تھا گا ہے؟

جواب: - مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرنے سے حدیث میں ممانعت آئی ہے ، فقہاء نے بھی اسے مکروہ قرار دیا ہے ، ویہ کرہ ہوتو بھی اسے مکروہ قرار دیا ہے ، ویہ کرہ ہوتو الشماع ہے اللہ اعلان ضروری کرنا ہوتو ہائیکر وفون کو مسجد سے باہر لیے جا کراعلان کرنا چاہئے ۔ واللہ اعلم الجواب سیج کے الجواب سیج کے ماشق الہی عفی عند محمد عاشق الہی الہی محمد عاشق الہی محمد عاشق الہی محمد عاشق الہی محمد عاشق الہی

# مسجد میں مٹی کا تیل جلانے کا حکم

سوال: - دیبات کی مسجدوں میں روشنی کے لئے مٹی کا تیل استعمال کیا جاتا ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز؟ یہ بھی مشہور ہے کہ مٹی کے تیل کی وجہ سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔

جواب: - مٹی کا تیل جلانے سے چونکہ بدیوہوتی ہے اور حدیث میں ہر بدیوکا کام مسجد میں کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے، یہاں تک کہ کچی پیاز کھاکر مسجد میں آنے کومنع کیا گیا ہے کہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لئے فقہاء نے مسجد میں مٹی کا تیل جلانے کو ناجائز بتایا ہے، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لئے فقہاء نے مسجد میں مٹی کا تیل جلانے کو ناجائز بتایا ہے، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے فقہاء نے مسجد میں مٹی کا تیل جلانے کو ناجائز بتایا ہے، اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے فقہاء نے مسجد میں مٹی کا تیل جلانے کو ناجائز بتایا ہے، اس سے مربیز لازم ہے۔ ویکھئے امداد الفتاوی ج: ۲ ص:۱۱۴۰ ورسالہ آداب المساجد میں اللہ اللہ علیہ۔ واللہ اللہ علیہ۔

۱۲رار ۱۳۹۷ه (فتوی نمبر ۱۳۳/ ۲۸ الف)

<sup>(</sup>۱) في مشكوة المصابيح باب المساجد ص: ٢٨ (طبع قديمي كراچي) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رَدّها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. نيز و يحيح: مرقاة الفاتيج شرح مظلوة المصابح ج:٢ ص:١٩٩.

 <sup>(</sup>٢) رد المحتار ج: ١ ص: ٢٢٠ (طبع سعيد). وفي الهندية كتاب الكراهية ج: ۵ ص: ٣٢١ (طبع رشيديه) حرمة المسجد خمسة عشر .... والخامس أن لا يطلب الضالة فيه .... الخ.

<sup>(</sup>٣) في مشكوة المصابيح باب المساجد ص: ١٨ (طبع سعيد) عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذّى ممّا يتأذّى منه الانس.

<sup>(</sup>٣) وفي الدرّ المختارج: ١ ص: ٢٥٦ (طبع سعيد كراچي) فلا يجوز الاستصباح بدهن نجس فيه.

 <sup>(</sup>۵) امداد الفتاوي احكام المسجد ج: ۲ ص: ۲۹۸ (طبع مكتبه دار العلوم كراچي).

<sup>(</sup>۲) آداب المساجد ص: ۲۰ و ۲۱ (طبع دار الاشاعت كراچى). (گدربيرتن نواز)

### مسجد میں غیرحاضرشخص کے لئے جگہ رو کنا

besturdubooks.W ۔ سوال: - میں کسی مسجد میں کسی بھی حیثیت ہے کام کرتا ہوں اور اس مسجد میں نماز کے وقت سے پہلے کئی ایسے خاص آ دمیوں کے لئے جگہ مخصوص کرؤوں جو اُذان کے بعد مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اور اس طرح وُ وسرے نمازی جو وقت ہے بہت پہلے مسجد میں پہنچتے ہیں اُن کے لئے تکایف کا سبب بنتے ہیں۔اس طرح جگہ کا روکنا جائز ہے یانہیں؟ جن کے لئے جگہ روکی جاتی ہے اُن کی نماز میں کچھ فرق آتا ہے یانہیں؟

**جواب: - ا**س طرح مسجد میں کسی غیرحاضر شخص کے لئے جگہ روکنا دُرست نہیں، البیتہ جو شخص پہلے آ کر پچھ ویر مسجد میں بیٹھ گیا ہو، پھر کسی ضرورت سے وہاں اپنی کوئی چیز حچوڑ کر چلا جائے تو واپس آنے پروہ اُس جگہ کا زیادہ مستحق ہوگا۔<sup>(۱)</sup> والتدسيحانه وتعالى اعلم

۳۱/۰/۱۲ مارے ۱۳۹۵

(فتوی نمبر ۱۰۵۳/۲۸ ج)

تعمیرِمسجد کے لئے ملازم کی تنخواہ سے بیسے کا ٹنے کا حکم

سو**ال**: -عمر، زید کے پاس ملا م ہے، تنخواہ دینے کےموقع پر زید بغیر رضاً مندی عمر کے اس کی تنخواہ سے پچھ رقم تعمیرِ مسجد کے لئے کاٹ لیتا ہے، جس پر عمر ناراض ہے اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار بھی کرتا رہا ہے، گمر بوجہ خوف کے کہ نہیں ملازمت نہ خچھوٹے زید کے سامنے بیان نہیں کرتا، کیا اُز زوئے شرع میر قم کاٹ لینا جائز ہے؟ اور اگر مدرسہ کے لئے اس طرح چندہ کیا جائے تو کیا تھم ہے؟ جواب: - چندہ خواہ مسجد کا ہو یا مدرسہ کا، جب تک دینے والا رضاً مندی اور خوش دِلی کے ساتھ نہ دےاں وقت تک اسے لینا جا ئزنہیں ہے، اور نہ اسے تعمیرِ مبحد میں صَرف کرنا جا ہے ۔صورتِ

مسئولہ میں زید کا بیمل شرعاً ڈرست نہیں، بالخضوص جبکہ عمر کا اس سے ناراض ہونا معلوم ہو چکا۔ <sup>(۳)</sup>

والثدسبجانيهانلم احقر محمرتقي عثاني عفي عنه

۱۳۸۸/۱/۱۴ (فتؤى تمبر ١٩/٥٥ الف)

الجواب صحيح بنده محدشفيغ عفاالله عنه

(١) ويكره .... تنخصيص مكان لنفسه، وليس له ازعاج غيره منه ولو مدرسا، واذا ضاقي فللمصلّي ازعاج القاعد ولو مشتغلًا بقراءة أو درس. (البدر المختار ج: الص:٦٦٢ طبع سعيد كراچي). (وقال العلامة الشامي تحتة) وينبغي تقييده بما اذا لم يقم عنه على نية العود بلا مهلة كما لو قام للوضوء مشلا ولا سيما اذا وضع فيه ثوبه لتحقق سبق يده تأمل. وفي الهندية كتاب الكراهية ج:٥ ص:٣٢١ (طبع رشيديه كونته) حرمة المسجد خمسة عشر .... والعاشر ان لا يضيق

(٣ وفي مشكَّوة المصابيح ج: ١ ص:٢٥٥ (طبع سعيد كراچي) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا، لا تظلموا، ألا لا يتحملَ مسمال اصرئ الا بنظيب نيفيس منه. رواه البيهيقي في شعب الايمان. وفي حاشيته: أي بالاذن أو بالأمر. (محرزيير )

besturdubooks.wordpress.com

# سوو برناریجی فیصله

حضرت مولانام فني محريقي عثاني صاحبطت

ترجمه ڈاکٹر مولانا مُحمِّد عمران اشرف عُثانی صاحب

مَكِنْ مُعَارِفًا لَهُ الْأِنْ كُلِّ الْمُعَالِقِيلَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِقِيلَ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَلِّقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَلِّقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَالِقِيلِ الْمُعَلِّقِيلِ الْمُعِلِّقِيلِ الْمُعِلِّقِيلِ الْمُعِلِّقِيلِ الْمُعِلِّقِيلِ الْمُعَلِّقِيلِ الْمُعِلِّقِيلِ الْمُعِلِّقِيلِ الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِّقِيلِ الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِّيلِيلِي الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي